

باره خطبات برشتمل اضافه جات کے ساتھ

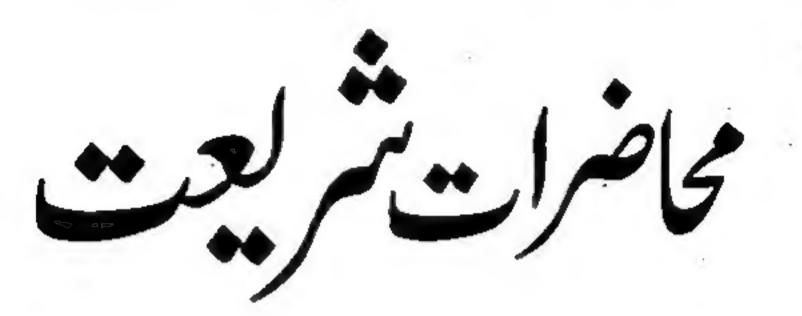

واكثر محمودا حمد غازي

الفي المان الموال الموال

# فهرست

|     | (پېلاخطب)                             |
|-----|---------------------------------------|
| 7   | اسلامی شریعت: ایک تعارف               |
|     | (دوسرافطیه)                           |
| 66  | اسلامی شریعت: خصالص،مقاصداور حکمت     |
|     | (تيرافطيه)                            |
| 118 | امت مسلمهاورسلم معاشره                |
|     | (چوتفاخطبه)                           |
| 166 | اخلاق اورتهذيب اخلاق                  |
| 3   | (يانچوال خطبه)                        |
| 210 | شريعت كافردمطلوب                      |
|     | اسلامی شریعت اور فرد کی اصلاح وتربیت  |
|     | (جِمْنَاخُطْبِهِ)                     |
| 236 | تدبيرمنزل                             |
|     | اسلام مس ادارهٔ خاندان اوراس کی اہمیت |
|     |                                       |

|        | (ساتوال خطبه)                                   |
|--------|-------------------------------------------------|
| 273    | تدبيرمدن                                        |
|        | ریاست وحکومت کے باب میں شریعت کی ہدایات         |
|        | (آتھوال خطبہ)                                   |
| 311    | تزكيداوراحنان                                   |
|        | (نووال خطبه)                                    |
| 364    | عقيده وابمانيات                                 |
| 7      | نظام شریعت کی اولین اساس                        |
|        | (دسوال خطبه)                                    |
| 412    | علم كلام عقيره واليمانيات كى على تشريح وتدونين  |
| 171    | ا یک عمومی تعارف                                |
|        | ( سميارهوال خطبه )                              |
| 444    | اسلامی شریعت دور جدید میں                       |
|        | (بارهوال خطبه)                                  |
| بن 488 | اسلامي شريعت كاستنقبل اورملت اسلاميد كانتبذي بإ |
|        | _ <del>\</del>                                  |

# لفذيم

سلسلہ کا ضرات کی پانچویں جلد'' کا ضرات بھر یعت' قار کین کرام کی خدمت ہیں پیش ہے۔ ول، زبان اور قلم اس ذات خداوندی اور بارگا وصدی کا شکر بیا داکر نے سے قاصر ہیں جس کی تو فیق اور فضل و کرم سے بیر تقیر اور ناچیز خدمت ممکن ہو تکی۔ ان محاضرات ہیں کوشش کی کئی ہے کہ شریعت اسلامیہ کا ایک جامع اور بھر پور تعارف پیش کیا جائے اور اس کے بنیادی عناصرا در ابواب کو تھیک تھیک اس طرح پیش کیا جائے جس طرح تاریخ اسلام کے متند ، معتند ، مع

شریعت کے عموی اور جامع تعارف کے ساتھ یہ بات بھی شعوری طور پر پیش نظر رکھی گئی ہے کہ شریعت کو محض نظری انداز سے نہ دیکھا جائے اور اس کو کسی خلا میں بیان کرنے کی سعی نہ کی جائے ، بلکہ شریعت کو امت مسلمہ کے عالمگیراور بین الانسانی کر دار کے پس منظر میں دیکھا ہمجھا اور بیان کیا جائے اور اسمالی شریعت کو مسلم معاشرہ کی سب سے مؤثر ، سب سے تو ی اور سب اور بیان کیا جائے۔

بیکا ضرات اسلام آباداوردوحه (قطر) کی مختلف مجالس میں مختلف اوقات میں پیش کیے گئے تھے۔ان مجالس میں دینے بھی بہت طویل آتے رہے اور سامعین بھی بدلتے رہے۔اس کے تھے۔ان مجالس میں دینے بھی بہت طویل آتے رہے اور سامعین بھی بدلتے رہے۔ اس لیے بعض موضوعات کے بارہ میں ہوضوعات کے بارہ میں ہوئی ہے۔ چونکہ بین کر اربعض اہم موضوعات کے بارہ میں ہے اس لیے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی می ۔امید ہے کہ قار مین کرام کتاب اور مولف کی اس کروری ہے بھی (دومری بہت کی کروریوں کی طرح) درگر رفر مائیں گے۔ مؤلف کی اس کروری ہے بھی (دومری بہت کی کروریوں کی طرح) درگر رفر مائیں گے۔ اس کی اسٹرین کی اسٹرین اسلام آباد کے اسٹی ٹیوٹ آف یا لیسی اسٹرین

میں جنوری 2008ء میں پیش کیا گیا تھا۔ تاہم اس مجموعہ میں بیشتر محاضرات وہ ہیں جودوحہ افظر) کی مختصراور محدود مجالیس میں پیش کیے گئے تھے۔ان فطری محاضرات کو ثبیب ریکارڈ رسے صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے کا کام میری پیاری بیٹی حافظہ حفصہ زینب غازی (سلمہا اللہ تعالیٰ) نے بہت محنت اور کسن سے کیا۔اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر، عمرطویل علم وعمل اور صحت وعافیت کی وولت سے مالا مال فرما کیں اور اس کا وش کواس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا کیں۔

کیوزنگ کا بیشتر کام ذاتی ذوق وشوق اورخالص دینی جذبہ سے برادرعزیز محموداختر نے کیا جوشر بعید اکیڈی (بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی) کے ایک مخلف اور فعال کارکن ہیں۔
کیا جوشر بعید اکیڈی (بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی) کے ایک مخلف اور فعال کارکن ہیں۔
انہوں نے اپنی بے شار دفتری ذمہ داریوں کے باوجود بہت مختصر وفت میں محاضرات کا بڑا حصہ
کیوزکر دیا۔اللہ تعالی ان کواس مخلصانہ تعاون کی جزائے خیرعطافر مائیں۔

آئندہ محاضرات کے لیے جوعنوانات زرغور ہیں ان میں عقیدہ وایمانیات، تزکیہ و احسان اور تجارت و معیشت کے موضوعات شامل ہیں۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بستہ وعا ہوں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس سلسلہ کو کمل کرنے کی تو فیق، ہمت اور اہلیت عطافر مادیں اس کونا چیزاور کم علم مؤلف کے لیے ذخیرہ آخرت اور قارئین کرام کے لیے مفیداور نافع بناویں۔ اس سلسلہ کا آغاز میری مرحومہ بہن عذر انسیم فاروتی کی تجویز اور اصرار پر ہوا تھا۔قارئین سسلسلہ کا آغاز میری مرحومہ بہن عذر انسیم فاروتی کی تجویز اور اصرار پر ہوا تھا۔قارئین سے درخواست ہے کہ وہ ناچیز مؤلف اور اس سلسلہ کی مجوز اقتل دونوں کواپئی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ میں اس سلسلہ کے ناشر جناب جمد فیصل کا بھی شکرگز ار ہوں جن کے تعاون اور ولچی کی بدولت میں اس منواضعانہ کا وش کو قارئین کرام کے وسیح حلقہ تک پہنچا سکا، جناب محمد فیصل کی بدولت میں اس منواضعانہ کا وش کو قارئین کرام کے وسیح حلقہ تک پہنچا سکا، جناب محمد فیصل سے رابطہ کا ابتدائی فر ربیہ جناب سید قاسم محمود اور میرے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر خالد علوی رحمۃ اللہ علیہ سیخ تھے۔اللہ تعالی جناب قاسم محمود اور میرے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر خالد علوی فرائے اور استاد الاسا تذہ جناب ڈاکٹر علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔

محموداحمه غازی دوجه (قطر)

۵ ـ دمضان الميادك، ١٣٠٠ اه

N / - - - C - 4

بہلاخطبہ

#### اسلامی شریعت ایک تعارف ایک تعارف

دورجد پر جس اسلام کی بہت می اصطلاحات اور تعلیمات کے بارے بیس غلط فہمیوں کا ایک ہمہ گیرسیلاب المہ تا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ گذشتہ دو ڈھائی سوسال کے دوران جب سے دنیائے اسلام کا براو راست واسط مختلف استعاری تو توں سے بڑا ہے اس وقت سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ بالارادہ پیدا کی جارہی ہیں۔ جس زمانے میں جوغلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ اس زمانے کے سیاس حالات پرنظر ڈالی جائے تو اس غلط فہمی کے اسباب اور محرکات بہت آسانی سے سائے آجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب اٹھارہویں صدی کے وسط میں دنیائے آسلام کے بیشتر ممالک مغربی استعار کے توسیعی ہوف کا نشانہ سے تو ہر جگہ مغربی طاقتوں کو اسلام کے بیشتر ممالک مغربی استعار کے توسیعی ہوف کا نشانہ سے تو ہر جگہ مغربی طاقتوں کو مجاہدین اسلام کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ہر جگہ بجاہدین اسلام کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ہر جگہ بجاہدین اسلام کی دفاع کے لیے میدان وردمند مشائخ عظام کی دا جنمائی ہیں شمشیر بلف ہوکر دنیائے اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں شمیر

انڈونیشیا کے امام یونجول سے لے کرمراکش کے امیر عبدالقادر الجزائری تک، داغتان کے امام شامل سے لے کرصو مالیہ کے امام محمد بن عبداللہ استی کی مسائل تک ہر جگہ ایک ہی منظر اور ایک بی منظر اور ایک بی افتاد نظر آتا ہے۔ یہ سب حضرات تلواد لے کرغیر ملکی حملہ آور کے خلاف صف آراء موسے اور دارالاسلام کی آزادی اور اسلامی طرز زندگی کے شخفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ بیش کیا۔ جہاد کا یہ سلسلہ سالہا سال جاری رہا اور انیسویں صدی کے اوافر تک کم وجیش میں اسال کا

ييطويل عرصدا يك بهريورجها وسلسل كاعرصة قرارديا جاسكتا ہے۔

ان حالات میں مغربی مصنفین نے جہاداور مجامدین کے بارے میں غلط فہمیاں بیدا کرنا ضروری سمجھا،اس زمانے سے مغربی اہل قلم اوران کے مشرقی عقیدت مند جہاد کے بارے میں غلط فہمیاں بیدا کرتے آرہے ہیں۔

ای طرح جب مغربی استعار کے جلو میں عیسائی پادر یوں کی بڑی تعداد و نیائے اسلام میں وارد ہوئی اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کی مسائی زور و شور سے شروع ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ریہ و شعیں سراسر ناکا می کا شکار ہور ہی ہیں۔ انہوں نے اس ناکا می کے اسباب بغور کیا تو ان کواحساس ہوا کہ مسلمانوں میں اسلام کو ترک کر کے کسی اور غرب کواختیار کر لیٹا انہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات نہ صرف معاشرتی سطح پر انہائی ناپندیدہ بھی جاتی ہے جس کے متبجہ میں ارتد اداختیار کرنے واللا اپنے معاشرے سے کمل طور پر کئ جاتا ہے، بلکہ یہ حرکت ایک شاید و جداری جرم کی حیثیت بھی رکھتی ہے، جس کی سزافقہ اسلامی کی روسے موت حرکت ایک شخص اور یاست کی اساس کے خلاف بخاوت عظمٰی کا جرم سمجھا جاتا ہے جس کی اجن اسلامی ریاست میں نہیں دی جاتا ہے جس کی اجرائی کا جرم سمجھا جاتا ہے جس کی اجازت اسلامی ریاست میں نہیں دی جاتی۔

مغرنی اہل علم نے اور خاص طور پر مستشرقین نے جب سے اس بات کا احساس کیا اس وقت سے اپنا یہ فرض قرار دے دیا کہ سزائے ارتداد کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے جائیں اور ایسے ایسے سوالات، شبہات اور اعتراضات اٹھاتے چلے جائیں جومسلم معاشرے میں پیدائییں ہونے چاہمیں۔

ای طرح جب انیسوی صدی کے اواخر سے بیہ بات محسوں ہونا شروع ہوئی کداب سلطنت عثانیہ کا زوال اپنی آخری حدول کو ویٹینے والا ہے اس وقت سے مغربی طاقتوں کے درمیان جہاں بیمسابقت شروع ہوئی کہ سلطنت عثانیہ کے مقبوضات پرکون قابض ہو وہاں بیہ دوڑ بھی شروع ہوئی کہ خودادارہ خلافت کو بھی بدنام کیا جائے ،خلافت کو مسلماتوں کے مسائل اور مشکلات کا سبب قرار دیا جائے ،عرب مسلماتوں کے ولوں شن ترکول کے خلاف مخالفائہ جذبات پیدا کے جا کیں اور مسلماتوں کی وحدت اور ملی کیے جہتی کوایک غیر حقیقی اور موہوم چیز جذبات پیدا کے جا کیں اور مسلماتوں کی وحدت اور ملی سیج جی کوایک غیر حقیقی اور موہوم چیز کھرایا جائے۔ چنا نچے مسلماتان عالم کی ویٹی وحدت اور ملی سیج جی کے خلاف رائے عامہ کو تیار

کرنے کے لیے پان اسلامزم کی اصطلاح وضع کی گئی اوراس اصطلاح کے پردے میں وحدت اسلامی کونشانہ بنایا گیا جس کا واضح مقصد خلافت اسلامیہ کونشانہ بنانا تھا۔

ان چند مثالوں سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ اسلامی اصطلاحات اور اسلامی تصورات کے بارے میں بہت سے مغربی اہل علم کی بظاہر علمی کا وشیں سیاسی محرکات سے خالی نہیں ہوتیں۔ مغرب کے پالیسی ساز جب اپنی سیاسی اور عسکری مصلحوں کے تحت ضروری بیجھتے ہیں تو مختلف اسلامی اصطلاحات کو نشانہ بناتے ہیں۔ عمو ہا ابتدائی قدم کے طور پر براہ راست اسلامی اصطلاح کو نشانہ بنایا جاتا ، بلکہ پہلے اس کے لیے کوئی اور اصطلاح تجویز کی جاتی ہے جوعمو ماکسی وضع شدہ کی جاتی ہے جوعمو ماکسی وضع شدہ کی جاتی ہے جوعمو ماکسی وضع شدہ اصطلاح کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آ ہت جب ذبین تیار ہوجاتے ہیں تو پھر اصلاح کو تقید اور تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آ ہت جب ذبین تیار ہوجاتے ہیں تو پھر اصل اسلامی اصطلاح پر اور پھر متعلقہ اسلامی تعلیمات پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ گذشتہ دوسو اصل اسلامی اصطلاح کے ساتھ جاری ہے۔

گذشتہ چندعشروں سے جواصطلاح تقید اور تفخیک کا ہدف بنائی جا رہی ہے وہ خود مربعت کی اطلاح ہے۔ شریعت کے بارے میں بہت کی غلط فہمیاں پیدا ہوگئ ہیں یا پیدا کر دی گئی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کے پیدا کرنے میں اہل مغرب کے ساتھ ساتھ کم علم اور کم فہم مسلمانوں کا حصہ بھی کم نہیں۔ شریعت کا لفظ جتناعائم ہے اتنابی اس کے بارے میں غلط فہمیاں بھی عام ہیں۔ اہل مغرب کا ایک بہت بواطبقہ شریعت کو چنداز کار وفتہ قدیم قبائل روایات کا ایک جموعہ جھتا ہے۔ مغربی و رائع ابلاغ سے وابستہ پھیلوگوں نے اس تاثر کو بہت پھیلایا ہے کہ شریعت سے مراد عرب کے قدیم قبائلی طور طریقے ہیں جن کو مسلمان آج اید ویں صدی کہ شریعت سے مراد عرب کے قدیم قبائلی طور طریقے ہیں جن کو مسلمان آج اید ویں صدی محتقین اور منتشرقین کا حصہ بھی کم نہیں۔ گولڈ تسیم ، جوزف شاخت جیسے نا مورا اہل علم نے سنت محتقین اور منتشرقین کا حصہ بھی کم نہیں۔ گولڈ تسیم ، جوزف شاخت جیسے نا مورا اہل علم نے سنت کو فرا مانہ جا ہلیت کے قور طریقوں کا مجموعہ قبارت کی کوشش کی ۔ ان مستشرقین کے کی مشرق حقیدت مندول نے انہی خیالات کی تکرار کرتے ہوئے یہ تصورات و نیا ہے اسلام میں مشرقی حقیدت مندول نے انہی خیالات کی تکرار کرتے ہوئے یہ تصورات و نیا ہے اسلام میں مشرقی حقیدت مندول نے انہی خیالات کی تکرار کرتے ہوئے یہ تصورات و نیا ہے اسلام میں مشرقی حقیدت مندول نے انہی خیالات کی تکرار کرتے ہوئے یہ تصورات و نیا ہے اسلام میں بھی متعادف کرا دیئے نظ ہر ہے کہ جب شریعت کے ایک ایم تر بین ماخذ اور مصدر کو پورے کا بیران دیا جا بیا ہے تو پھرا گلام رحلہ مشکل نہیں بھران دیا جا بیا ہے تو پھرا گلام رحلہ مشکل نہیں بھران دیا جا بیا ہے تو پھرا گلام رحلہ مشکل نہیں

ريتا\_

شریعت کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ونیائے اسلام میں موجود لا مذہب طبقہ میں بھی یائی جاتی ہیں۔ بیطبقہ اگر چہ تعداد میں بہت محدود ہے لیکن اپنے اثر ورسوخ کے اعتبارے بہت طاقتوراورمؤ ترہے۔اس طبقہ کے خیال میں شریعت دور وسطی کا ایک قدیم مذہبی نظام ہے جو ابًا بني افاديت كھوچكا ہے۔اس طبقہ كے خيال ميں دنيا اب روشن خيالى كے دور ميں داخل ہو چکی ہے۔اس روشن خیال دور میں قرون وسطیٰ کا جلا ہوا کارتوس استعال کرنے کی کوشش کرنا محض بے عقلی ہے۔ بیر طبقہ اسلامی تاریخ ، اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب وتدن سے عموماً يكسر ناواقف ہوتا ہے۔ اوّل تو اس طبقہ میں اسلام، اسلامی تعلیم، اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب وتدن ہے واقف ہونے کا کوئی جذبہیں پایاجا تا،اور بیایی فکری ساخت، تعلیمی پس منظر اور تہذیبی اٹھان کے اعتبار سے عام اہل مغرب سے مختلف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معیارات ،طرز فکراور ذوق اور مزاج خالص مغربی انداز بی کا ہوتا ہے۔لیکن اگر اس طبقہ کے سیجھ لوگ کسی ضرورت سے اسلام یا اسلامی تہذیب کو جاننا بھی چاہیں تو ان کے سامنے واحد مصادر وما ٓ غذمغر بی مصنفین اورمستشر قبین کی کتابیں ہوتی ہیں۔اگرا تفا قانسی مغربی مصنف یا مستشرق سے قلم سے اسلام سے حق میں کوئی کلمہ خیرنکل جائے تو بیطبقہ بھی اس حد تک اسلام کی جزوى افا ديت كا قائل موجاتا ہے۔ ورنداس طبقه كى غالب ترين اكثريت كى نظر ميں شريعت كى حیثیت بورپ کے دور تاریک کی مقدس رومن ایمپائر کے نظام اور قوانین سے مختلف تہیں۔ بیہ یات بردی دلجیب ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز بھی ہے کہ اس طبقہ کے بہت سے لوگ اسلامی تاریخ کے بڑے جھے کے لیے دوروسطی اور قرون مظلمہ یا دور تاریک کی مغربی اور بورپی اصطلاحات ہی استعال کرتے ہیں۔

د نیائے اسلام میں حکمرانوں کا تعلق دوراستعار کے آغاز ہے عموماً ای طبقہ سے دہاہے۔
اس لیے شریعت کے بارے میں اس طبقہ میں شدید تحفظات پائے جائے ہیں۔ایا معلوم ہوتا
ہے کہ ایک جیر تحریری معاہدہ اس بات کا موجود ہے کہ شریعت کے نفاذ، تروی اوراحیاء کی
کوششوں کو یا تو دہا دیا جائے ، اوراگر دہا ناممکن یا قرین صلحت نہ ہوتو ان کو زیادہ سے زیادہ
محدود رکھنے کی کوشش کی جائے۔

شریعت کے بارے میں بچھاورغلط فہمیاں وہ ہیں جو قانون دانوں کے حلقوں میں پائی جاتی ہیں۔اس حلقے میں موجود بہت ہے مخلص اور دیندار حضرات بھی ان غلط قہیوں سے کسی نہ سمسی حد تک متاثر نظر آئے ہیں۔ بیغلط فہمیاں خاص طور پران مما لک کے قانون دانوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں جہاں انگریزی یا اینگلوسیکسن قانون کی علمداری رہی ہے۔اس کی وجہ بد ہے کہ جب مختلف مسلم ممالک مثلًا: جزائر ملایا، برصغیر جنوبی ایشیا، نائیجیریا اور دوسرےممالک میں انگریزی استعار کے قبضے کے آغاز ہوا تو شروع شروع میں انگریزوں نے مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کی خاطران ہے میدوعدہ کیا کہان کے معاملات شریعت کے مطابق ہی جلائے جائیں گے۔ چنانچہ ۲۵۱۵ء لے لگ بھگ جب ایسٹ انڈیا ممپنی اور شاہ عالم ٹانی کے درمیان معاہدۂ دیوانی ہواتواس میں بیشر طبھی رکھی گئے تھی کہ مسلمانوں کے معاملات شریعت کے مطابق طے کیے جا کیں گے۔اس وعدہ پر مکمل طور پر عمل در آمد کی نوبت تو مجھی نہ آسکی الیکن مسلمانوں کے شخص اور عائلی معاملات بڑی حد تک ان کے اپنے فقہی مسلک کے مطابق فیصل کیے جانے کھے۔اس غرض کے لیے برصغیر میں نقد حنی اور فقہ جعفری کی بعض کتابیں انگریزی میں ترجمہ کی سنگیں۔(بادرہے کدان میں بعض ترجمے نامکمل بھی ہیں اور اغلاط سے پُر بھی)۔ان ترجموں کے ساتھ ساتھ لیعض مسلم اور غیرمسلم و کلاء نے دری کتابیں بھی تیار کیں جن کا ماخذ بیاناتمل ترجيجى يتصاور الكريزي عدالتول كے نظائر بھی۔عدالتی نظائر برمبنی بیدذ خیرہ قانون دانوں کے طبقے میں شریعت کے نام سے باد کیا جاتا تھا۔ دوسوسال کی اس روایت نے شریعت کی اصطلاح کو چندعا نکی معاملات کے اس تصور تک محدود کر دیا ہے جوائگریزی عدالتوں کے نظائر کے ذریعے اُمجرتا ہے، وہ نظائر جن کا آغاز چند محدود فقہی کتابوں کے ناممل اور غلط ترجموں سے ہواتھا۔ یمی دجہ ہے کہ جب اس طبقے کے کسی فرد کے سامنے شریعت کا نام لیاجا تا ہے تواس کے ذ ہن میں ایک بہت محدود، ناکمل اور قدیم تصور اُ بھرتا ہے جس کی دور جدید میں کوئی زیادہ اہمیت تہیں ہوئی جا ہے۔

شریعت کے بارے میں غلط نہمیاں پیدا کرنے اور اس کے محدود تصور کوجنم دینے میں بعض مذہبی طبقات کا حصہ بھی کم اہم نہیں رہا۔ صوفیوں کے علقے میں توعرصہ و دراز ہے شریعت کو طریقت اور حقیقت کے مقابلے میں ایک کم تر درجہ کی چیز مجھا جاتا رہا ہے۔ خاص طور پر

ایا حیت پیند فاری شعراء نے شریعت اور اصطلاحات شریعت کے ساتھ تھسنم آ میز رویہ عرصہ وراز سے اختیار کر دکھا ہے۔ ممکن ہے کسی صاحب ول اور صاحب تزکیہ کوبعض علائے ظواہر کی فظاہر پرتی سے شکایات ہوئی ہوں اور ان کا اظہار شفی تجروں کی شکل میں ہوا ہو (جس کی کچھ مثالیس مولا نا روم بھیم سنائی اور خواجہ فرید الدین عطار وغیرہ کے کلام میں ملتی ہیں)، لیکن جس کشرت اور زور وشور سے فاری کے متا خرشعراء نے ، اور پھران کی تقلید میں اردو کے شاعروں نے شریعت ، قاضی مجتسب، فقید، شنخ ، مدر سرہ مجد، کعبداور ایسی ہی بہت سے اصطلاحات کو جو منفی معنی پہنائے اس نے ابا حیت پہند ذہنوں کو مزید مسموم کرنے میں خاصا منفی کردار اوا کیا ہے۔

ہمارے یہاں برصغیر میں گذشتہ موسوا سوسال کے دوران شریعت سے مراد ایک خاص محدود مذہبی طبقہ کے طور طریقے لیے جانے گئے۔ چنانچے شری پاجامہ، شری ٹوپی ، شری رومال اور شری بالوں جیسی اصطلاحات آ ہے نے بار ہاسی ہوں گی۔

ان حالات بیں اگر شریعت کی اصطلاح کو غلط سجھا گیا ہو، اس کے بارے بیں محدود تصورات ذہنوں بیں پائے جاتے ہوں، ایک طبقہ شریعت کے بارے بین منفی تصور رکھتا ہو، کچھلوگ شریعت کو دور وسطیٰ کا ایک از کار رفتہ نظام بچھتے ہوں تو اس بین قصور کس کا ہے؟ ان حالات بیں اس بات کی شد بد ضرورت ہے کہ شریعت کے اصل مفاہیم کو عام کیا جائے، شریعت کے اصل مفاہیم کو عام کیا جائے، شریعت کے جامع اسلامی اور عربی مفہوم کی وضاحت کی جائے اور بیر بتایا جائے کہ شریعت کیا ہے، اس کے دائر ہ کار بیس کیا کیا سرگر میاں شامل ہیں، زندگی کے مختلف میدانوں سے اس کے دائر ہ کار بیس کیا کیا سرگر میاں شامل ہیں، زندگی کے مختلف میدانوں سے اس کے امتر بعت کی خواجہ کیا ہیں، شریعت کے امتر بیا ہیں، شریعت کے امتر بیت کی خواجہ کیا ہیں۔ مزید ہر آن دور جدید کے عقلیت زوہ اور مغرب گزیدہ نہوں کو مطمئن کرنے کے لیے بیر بتانا بھی ضروری ہے کہ شریعت کی حکمت اور فلفہ کیا ہے اور نظیر وشات کی اس مسلسل کھکش میں شریعت کا موقف کیا ہے۔

یہ بات پہلے قدم کے طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت محصٰ کوئی قانونی نظام نہیں،
محصٰ کسی ضابطہء دیوانی یا ضابطہء فو جداری سے عبارت نہیں، شریعت سے مرا دا بیک طرز حیات
ہے، جس کی اساس اور اصل الاصول دی الہی پرائیمان اور تعلیمات تبوی کی پیروی ہے۔ نیرایک

ایباطرز زندگی ہے جس میں اخلاق، ند بہب اور روحاتی اقدار کی بنیا دوں پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کی پوری عمارت استوار ہوتی ہے۔

شریعت ایک پیراڈ ائم ہے جو تخصوص ذئنی رویے کی تشکیل کرتا ہے، وہ ذئنی رویہ جس سے
ایک نئی ثقافت اُ بھرتی ہے، ایک نئی تہذیب جنم لیتی ہے۔ ایک الی تہذیب وجود میں آتی ہے
جورنگ وسل کے امتیاز ات اور لسانی اور چغرافیا کی تعصبات سے ماور اہے، جوانسانوں کو عقیدہ،
نظریہ اور طرز حیات کی بنیا دوں پر یکجا کرتی ہے۔ ریتہذیب علامہ اقبال کے الفاظ میں نہ نہایت
مکانی رکھتی ہے نہ نہایت زمانی۔

عربی زبان میں شریعت سے مراد وہ واضح اور کشادہ راستہ ہے جوانسانوں کو پانی کے مصدر و ماخذ تک پہنچا دے۔ قدیم عربی شعراء نے شریعہ اور شرائع کا لفظ ان راستوں کے لیے استعال کیا ہے جن پر چل کرانسان پانی کے ذخیر ہے تک پہنچ سکے۔ وہ بستی یا وہ جگہ جہاں سے پانی لانے اور لے جانے کے راستے بہت آسان، کشادہ اور وسیع ہوں اس کے لیے بہل پانی لانے اور لے جانے کے راستے بہت آسان، کشادہ اور وسیع ہوں اس کے لیے بہل الشرائع کی ترکیب عربی زبان وادب میں استعال ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی روسے پانی زندگی کا مصدر و ماخذ ہے اس لیے ہم کہ سکتے ہیں کہ شریعت سے مراد وہ راستہ ہے جوانسانوں کو مادی زندگی کا مصدر اور ماخذ تک پہنچا دے۔

قرآن مجید کی رُوسے حقیق اور دائی آخرت کی زندگی ہے۔ چنانچے ارشاد ہوتا ہے۔ 'و إِن السلال الآخو ، لهبی الحیوان ''یعنی آخرت کی زندگی ہی دراصل حقیق زندگی ہے۔ لہذاوہ راستہ، وہ صراط منتقیم ، وہ سواء السبیل اور وہ امام مبین جس پر چل کر انسان حقیق زندگی تک پہنچ سکاس کے لیے بھی شریعت کی اصطلاح اختیار کی گئی۔

قرآن مجیداورا حادیث نبویہ سے پتا چاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں مختلف اقوام کو شریعت کے مختلف احکام عطافر مائے۔ان شریعتوں کی اساس اور بنیا دایک ہی تھی ،لیکن ان کی عملی تفصیلات مقامی ضرور بیات اور زمانی تقاضوں کے مطابق مختلف تھیں۔ جس تو م کوجس طرح میں کی تعلیم اور توانین کی زیادہ ضرورت تھی اس کو اس نوعیت کے قوانین اور احکام دیئے گئے۔ کوتعلیم اور توانین کی زیادہ ضرورت تھی اس کو اس نوعیت کے قوانین اور احکام کی ملی تفصیلات میں مقامی حالات اور زمانے کی رعایت سے بعض خاص خاص خاص جو نکہ ان احکام کی محلی تفصیلات میں مقامی حالات اور زمانے کی رعایت سے بعض خاص خاص خاص ہوگوں کے نام سے پہلوؤں پر زور دیا گیا تھا ،اس لیے احکام وقوانین کے ان جموعوں کو مختلف شریعتوں کے نام سے

یاد کیا گیا۔ چنانچہ اسلامی اوبیات میں شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے۔ خود قرآن مجید میں مختلف امتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا:"لکل جعلنا منکم شرعة و منها جا"۔

اگر چیریش یعتیں اور ان پر مل درآ مدکے اسالیب و مناجی مختلف رہے ہیں لیکن ان سب
کی اساس وین کے دائی اصولوں پر رہی ہے۔ برصغیر کے سب سے بڑے دینی مفکر اور جنوبی
ایشیا کے امیر المونین فی الحدیث شاہ ولی اللہ محدث و ہلوگ نے اپنی مشہور کتاب "ججة اللہ البالغہ"
میں بہت تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تمام آسانی کتابوں میں دین کے بنیادی
اصول ایک ہی رہے ہیں اور تمام انبیاء میں ہم السلام نے انہی کی تعلیم دی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے
منفقہ اصول دین کی نشائد ہی کرتے ہوئے درج ذیل عقائد اور تصورات کا تذکرہ کیا ہے:

ا\_ توحيد يرايمان

٢۔ جواموراللد تعالیٰ کی ذات کے ہارہ میں اس کے شایاب شان ہیں ان سے اس کی تقدیس

وتنزبيه

٣۔ شرك كاقلع قمع

۳ ۔ الحاداور مرجی الحرافات کاسدیاب

۵۔ تقدر البی پر کامل یقین

٢- شعائزالله كالحرّام

ے۔ ملائکہ پرایمان

۸۔ آسانی کتابوں پرایمان

9- قيامت برايمان

• المد جنت ، دوزخ ادرآ خرت کے صاب پرایمان

اا۔ اعمال صالحہ یعنی ترک قسمیں

۱۱۔ اعمال بریعنی گناہوں کی قشمیں

١١٠ عدل وانصاف كاقيام

۱۲۰ ظلم اورزیادتی کی تمام شکلول کی ممانیت

۵ا۔ حدودالی کا قیام

١٧۔ الله كرائے ميں جہاد

11\_ مكارم اخلاق كافروغ

١٨ ـ رذ ائل اخلاق كا قلع قمع

ان تمام بنیادی تصورات کی تعلیم تمام پنجبروں نے دی۔البتہ ان کی عملی تفصیلات میں اختلاف رہا ہے۔قدیم ترشر یعتوں میں ان امور سے متعلق عملی احکام سیدھے سادے اور ابتدائی ٹوعیت کے نتھے۔ پھر جول جول انسانیت وی طور پرترتی کرتی گئی ان احکام کی تفصیلات میں اضافہ ہوتا گیا، تا آ نکہ وہ مرحلہ آپہنچا جب انسانیت پھیل شریعت کے لیے تیارتھی اور زمین کی زر ڈیزی اس سطح تک پہنچ چی تھی کہ اب اس میں آخری بھمل، عالمگیرا در ہمہ گیرشر یعت کا نیج

شرلیت محمدی یا شریعت اسلامی سے مراد وہ مجموع تعلیم ہے جو رسول اللہ علیہ کے ذریعے انسانوں تک پیچی۔ یہ تعلیم وی البی کے ذریعے حضور علیہ تک اور حضور علیہ کے ذریعے حضور علیہ تک اور حضور علیہ کے ذریعے انسانوں تک پیچی۔ حضور علیہ تک جو وی پیچی ہے اس کی دو تشمیس ہیں: ایک وی جلی کر ایسے انسانوں تک پیچی۔ حضور علیہ تک جو وی پیچی ہے اس کی دو تری تا ن کہلاتی ہے جس کے الفاظ اور معانی دونون اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے۔ بیدوجی قرآن پاک کی صورت ہیں محفوظ ہے۔ وی کی دوسری تشم وی خفی کہلاتی ہے۔ اس کے معانی اور مفاہیم تو اللہ کی طرف سے ہیں کی ان کی دوسری تشم وی خفی کہلاتی ہے۔ اس کے معانی اور مفاہیم تو اللہ کی طرف سے ہیں کی اس کی دوسری اللہ علیہ کے عطافر مودہ طرز عمل اور دہنمائی کے لیے سنت یا اپنے طرز عمل اور دہنمائی کے لیے سنت کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔

عربی زبان میں سنت کے معنی طرز عمل اور طے شدہ طریقہ کار کے ہیں۔ بیا لفظ اسلام سے پہلے بھی اس مفہوم میں استعال ہوتا تھا۔ عربی زبان کے مشہور شاعر لبید این رہیدہ العامری کا مشہور شعر ہے:

من معشر سنت لهم آباء هم ولـكــل قوم سنة وإمــامهــا

عربى زبان كالدلفظ البيع مفهوم كى وسيعت إورجامعيت كى وجهسا تناموز ول تفاكداى

کورسول اللہ علیہ کے سنت بین طرز کمل اور اسوۂ حسنہ کے لیے اختیاد کرلیا گیا۔ شریعت کے ان دونوں مآخذ (بینی قرآن مجید اور سنت رسول) کے ذریعے جو تعلیم لیعنی شریعت ہم تک بینی ہے اس کے بڑے بڑے اور اہم حصے تین ہیں:

العقيده اورايمانيات

٢ ـ تزكيه، احدان اوراخلاق

ساله فقه یعنی نلاهری احکام کا مجموعه

ان خطبات میں شریعت کے انہی تین پہلووں کی وضاحت اور تشریح مقصود ہے۔ ان میں سے پہلے دوا جزاء بلاشہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، کیکن ذراغور کر کے دیکھا جائے تو دہ ایک اعتبار سے اس تیسر سے اور آخری جز کے لیے تمبید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شریعت ایک نظام حیات ہے، ایک طرز زندگ ہے، و نیا ہیں دہنے کا ایک خاص ڈھنگ ہے۔ ان سب پہلووں کا تعلق عمو ما انسان کی ظاہری زندگ ہے، و نیا ہیں دہنے کا ایک خاص ڈھنگ ہے۔ ان سب پہلووں کا بات پر مطمئن کرتا ہے کہ اس زندگی ہیں اس کی حیثیت اور مقام ومر تبدکیا ہے۔ اس کا آغاز و انجام کیا ہے۔ وہ کہاں ہے آیا ہواور اسے کہاں جانا ہے۔ اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی اس و نیا ہے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ ان سب والات کے ابتدائی اور اصولی جو ابات اس و نیا ہے۔ اس کے تعلیم کوئی ڈھنگ یا سلیقہ تر تیب نہیں و سات ، می کوعقیدہ اور ایک انہان زندگی کا کوئی دومروں سے الی جن کر کی جو اب طے کرنا ضروری ہے۔ اس سے ہر چیز کے لیے ان بنیا دی سوالات کا کوئی نہ کوئی جو اب طے کرنا ضروری ہے۔ اس سے پت چلا کہ عقیدہ اور بنیا نیا ت بی دراصل وہ بنیا د ہیں جن بڑمل کی عمارت استواد ہوتی ہے۔ اس سے پت چلا کہ عقیدہ اور ایک نیا تیا ہے۔ اس سے پت چلا کہ عقیدہ اور ایک نیا تیا ہے۔ اس سے پت چلا کہ عقیدہ اور ایک نیا ت بیں جن بڑمل کی عمارت استواد ہوتی ہے۔

یکی کیفیت تزکیدوا حمان اور افلاق کی ہے۔ تزکیدوا حمان سے مراوانسان کی انگرونی تربیت اور داخلی اصلاح ہے۔ جن مرکارم اخلاق کی شریعت نے تعلیم دی ہے اگر وہ انسان کے رگ و یہ میں رہے ہیں۔ ان ہوں تو روز مرہ زندگی میں ان پر بے تکلف عمل در آ مد آ سان نہیں۔ تزکیدوا حمان کی حیثیت ممارت کے بنیا دی ستونوں اور دیواروں کی ہے۔ یہ نہ ہوں تو اوّل تو ممارت بن نہیں سکتی ، اور کسی نہیں طرح بن بھی جائے تو قائم نہیں رہ سکتی ۔ ان وونوں اہم اور

اسای اجزاء کے بعد تیسرا، سب سے اہم اور سب سے وسیح میدان ظاہری انمال اور طاہری زندگی کے ہدایت نامے کا ہے جس پڑ ل کے لیے انسانوں کو تیار کرنے اور آ مادہ رکھنے کا کام عقیدہ اور ایمانیات اور تزکیہ واحسان کی تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے۔ چونکہ فقد کا دائرہ کار پوری انسانی زندگی کو محیط ہے اس لیے اس کو بجاطور پر شریعت کا سب سے اہم پہلو اور سب سے بنیا دی حصہ مجھا گیا۔ اتناہم اور بنیا دی کہ بعض اوقات فقہ کو بی شریعت کہد دیا جاتا ہے۔ یہ اسلوب نصرف عربی زبان بلکہ دنیا کی اور بھی گئی زبانوں اور معاشروں میں عام ہے کہ کسی چیز اسلوب نصرف عربی زبان بلکہ دنیا کی اور بھی گئی زبانوں اور معاشروں میں عام ہے کہ کسی چیز کے سب سے اہم یا بہت اہم اجزاء پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ دہلی اور اس کے قرب وجوار کو آج بھی بہت اہم یا بہت ہے علاقوں میں ہندوستان کہا جاتا ہے۔ مصر میں قاہرہ کے لیے مصر اور شام میں دمش کے لیے شام کے الفاظ آج بھی سننے میں آتے ہیں۔ بیسب 'تسسسی اور شام میں دمش کے لیے شام کے الفاظ آج بھی سننے میں آتے ہیں۔ بیسب 'تسسسی الحق ''کی مثالیں ہیں۔

قبل اس کے کہ شریعت کے بعض بنیادی اصولوں ادر اہم پہلودُں کی بات شروع کی جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شریعت کے چندا لیے اہم اور بنیادی خصائص پر ایک نظر وال کی جائے ہوخود شریعت کی حقیقت کو بجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ بیشر بعت کے وہ خصائص ہیں جن سے واقفیت کے بغیرخود شریعت کو کما حقہ جاننا مشکل ہے۔ شریعت کے دیگر خصائص پر آئندہ گفتگوؤں میں بات ہوگی۔

شریعت کی سب ہے اہم خصوصیت اس کی جامعیت اور وسعت ہے۔ یہ بات ہم پہلے کہ دیا ہے ہیں کہ شریعت وہ آخری الہی نظام حیات ہے جو پینی بر آخر الزمال علی ہے کہ در یعے نازل کیا گیا۔ اس کا مصدر وہ اخذ وہ آخری کتاب الہی ہے جو تینی م آسانی کتابوں کے بعد نازل کیا گیا۔ اس کا مصدر وہ اخذ وہ آخری کتاب الہی ہے جو تمام آسانی کتابوں کے بعد نازل کی گئی۔ قرآن مجید کے اپنے الفاظ میں وہ جہاں سمابقہ کتابوں کی تقد ایق کرتی ہے وہیں وہ تمام سمابقہ کتابوں کی تقد ایق کرتی ہے وہیں وہ تمام سمابقہ کتابوں پر جہیمن کی سمابقہ کتابوں پر جہیمن کی حافظ اور ان کے مضافین پر حاوی ہے۔ مہیمن کی سمابقہ کتابوں پر جہاں قرآن مجید کی جامعیت اور کاملیت کا پتا چاتا ہے وہیں قرآن مجید کی وی ہوئی شریعت کی جامعیت کا جو ایس قرآن مجید کی وی

شربیت کی جامعیت پر گفتگو کرنے کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو شربیت کی جامعیت کی جاور جوانسانی جامعیت کی گئی ہے اور جوانسانی جامعیت کی گئی ہے اور جوانسانی

زندگی کے مختلف پہلوؤں کو محیط ہیں۔ان مندرجات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت نے زندگی کے تمام اہم بہلوؤں کے بارے میں ہدایات دی ہیں اور مناسب رہنمائی عطا کی ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں کچھ معاملات ایسے ہوسکتے ہیں جہاں انسانی عقل یا تو غلطی کرسکتی ہو، یا و ہاں غلطی کا امکان موجود ہو، ماضی میں عقل ان معاملات میں غلطیاں کرتی رہی ہو، یا اس کا تعلق کسی ایسے معاملے ہے ہوجوانیانی عقل کی رسمائی اور پہنچ سے مادر اہو۔ایسے تمام معاملات میں شریعت نے بنیادی ہدایات دی ہیں اور ان بنیادی ہدایات کی روشی میں انسانی عقل کوآ زاد چھوڑ دیا ہے کہ انسانی عقل بقیہ تفصیلات اور بقیہ جزوی سوالات کے جوابات ان عمومی اور کلی جوابات کی روشنی میں خودہی طے کرلے۔

ہم كہر كيتے ہيں كريہ بنيادى سوالات جن كا قرآن ياك نے جواب ديا ہے جن كى مزيد تفصیل سنت رسول میں بیان ہوئی ہے،جن کاتعلق عقا ئد ہے بھی ہے، جن کاتعلق انسان کے ر و یے، طرز نمل اور جذبات ہے بھی ہے، جن کا تعلق انسان کے احساسات اور داخلی رجحانات سے بھی ہے، جوانسان کے اخلاق اور کروار سے بھی بحث کرتے ہیں اوران سب چیزوں سے برُ ھے کرانسانی زندگی کے لامتناہی ظاہری پہلوؤں پر بھی رہنمائی اور ہدایات دیتے ہیں، بیانسانی کمپیوٹر کو بنیادی کارکردگی فراہم کرنے والا سونٹ ویئر soft ware ہے۔ جس طرح ایک پیچیدہ سے پیچیدہ اوراعلیٰ ترین ترقی یا فته مشینی کمپیوٹر کوایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح تخلیق خداوندی کارپیشهکار کمپیوٹر بھی ایک سوفٹ ویئر کامختاج ہے۔اس سوفٹ ویئر سے کام کے کریہ کمپیوٹروہ تمام کام کرسکتا ہے جوانسانوں کوزندگی میں کرنے ہیں۔

اس اعتبار ہے شریعت کی جامعیت کے بیمعنی ہیں کہ شریعت نے انسانی عقل کے سوینے بھنے پر یابندی نگا دی ہے، یا انسانی عقل کے کردار کومحدود کر دیا ہے، یا انسانی عقل کی کارکردگی شربیت کی روشنی میں غیرتسلی بخش یا نا قابل قبول ہے۔اس کے معنی صرف بیہ ہیں کہ انسانی عقل کی ذمه داری شریعت کی دی ہوئی بدایات کی تحیل اور اس سے متعلق ان تفصیلات کی نشاندہی ہے جن کو بیان کرنا قرآن مجیدیا سنت رسول نے انسان کی عقل سلیم اور فہم سے جرپھروسہ

کرتے ہوئے ضروری نہیں سمجھا۔

دوسری طرف شریعت کی جامعیت کا ایک پیلواس کی وسعت اور تکمیلیت بھی ہے۔

وسعت سے مراد بیہ ہے کہ دومری آسانی کتابول، دنیا کے توانین، تہذی اصول، تدنی طریقوں اور ثقافتی رویوں کے برعکس جو بھی نہ کی اعتبار سے محدود پہلوؤں سے بحث کرتے ہیں شریعت کی دلچیں کا دائرہ بہت و تعظیم ہے۔ اگر میہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ان تمام نظاموں، تصورات اور نظریات کے مقابلے میں شریعت کی دلچیں کا دائرہ و تعظیم ترین ہے۔ اس وسعت کی ایک مثال شریعت کی وہ شان تکملیت بھی ہے جس کی طرف بعض احادیث میں اشارے کے ایک مثال شریعت کی وہ شان تکملیت بھی ہے جس کی طرف بعض احادیث میں اشارے کے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علی تھی ہے جس کی طرف بعض احادیث میں اشارے کے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور علی تھی ہے کہ میں مکارم افلاق کی تحیل کروں۔ کہ جمھے صرف اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم افلاق کی تحیل کروں۔

مکارم اخلاق کی تکیل یا اتمام سے مرادیہ ہے کہ انسانوں میں پہلے سے موجود مکارم اخلاق كونه صرف برقرار ركها جائے بلكه اخلاق كے تمام منتشر اور جزوى تصورات كومرتب اور كي جاكرديا جائے اوراخلاق كا ايك جامع اور مكمل تصور انسانوں كودے ديا جائے۔ تير بات واصح ہے کہ مکارم اخلاق تمام انسانی تہذیبوں میں پہلے سے موجود ہتھے، مکارم اخلاق کے بنیادی تصورات پہلے سے انسانوں کودیے جانچے تھے، مکارم اخلاق کے بہت سے پہلوؤں پر انسان پہلے سے عمل پیرا تھے ،لین بیرمکارم اخلاق متفرق طور پرمتفرق اقوام کو دیے گئے تھے۔ جن جن اقوام كوجن اخلاقی مدايات كي زياده ضرورت تقي ان اخلاقي مدايات پران كے انبياء نے زوردیا تھا۔اورخاص طور پران اخلاقی ممزور بوں کودور کرنے سے دلچیسی کی تھی جوان کی مخصوص اقوام ما ان كخصوص علاقول ميں پائی جاتی تھیں۔لیکن اب چونکہ ایک ابیا نظام اخلاق اور نظام ہدایت دینے کا مرحلہ آچکا تھا جو تمام انسانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے ہواس لیے اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان تمام اخلاقی تصورات، اخلاقی رجحانات ادر ماضی میں دیے مصحتمام اخلاقی فلسفوں کوایک کل میں پرودیا جائے ،ایک جامع لڑی میں پروکران کا خوبصورت مرقع بنا دیا جائے۔ بیمتفرق پھول جومخلف اقوام میں منتشر ہے، میخنگف موتی جومختلف او قات اور زبانوں اور مختلف مقامات پر لوگوں کو دیے گئے ، مختلف جو ہر بیوں نے اپنی تو م کوعطا کیے نتھے،اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان تمام پھولوں کو جمع كركے ايك جامع گلدسته بنايا جائے ،ان تمام موتيوں كوا كٹھا كركے صاف تقرا كيا جائے ، ز مانے کی گردد غبارے ان کودھو ماجائے ، ز مانے کی غلط جمیوں کے وصبے تم کیے جا کیں اور ان

کوا یک لڑی میں پر وکرا یک خوب صورت زیور کی شکل دے دی جائے۔ بیم عنی ہیں تکمیل مکارم اخلاق کے۔

يهال به بات يا دولا تا بهى مناسب ہوگا كه جب متكلمين اسلام ، فقهاء اسلام ياعلماء اسلام نے اسلام کی تمام تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کوالگ الگ علوم کی شکل میں مرتب کیا تو انہوں نے مختلف اتوام سے آنے والی بہت ی حکمت کی باتوں کواسلام کی تعبیر، تشری اور وضاحت کے لیے استعال کیا۔ چنانجہ جو فلاسفہ اور متکلمین علم اخلاق کو مرتب کر رہے تھے انہوں نے اخلاقی اعتبارے جہاں جہاں جس قوم میں جوخو بی محسوس کی اس خوبی کواسلام کے تصوراخلاق یا فلفها خلاق كي يحيل اوروضاحت كياستعال كياراس كياسلامي تصوراوراسلامي فكرميس بعض جزوی مشا بہتیں مختلف اقوام ہے یائی جاتی ہیں۔بعض ظاہر ہیں ان جزوی مشابہتوں کو د مکھ کراسلامی فکر کی اصالت لینی (Originality) کا انکار کرنے لکتے ہیں اور وہ یہ بھتے ہیں كمتكلمين اسلام نے يا فقہاء اسلام نے جو بچھ مرتب كيا ہے وہ سب دوسروں سے ماخوذ ہے۔ حالانکہ دوسروں کے پاس اگر حکمت کے کوئی موتی ہیں تو ان کوایک جامع لڑی میں پرونا بھی اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔رسول علیہ کی تشریف آوری کا مقصد ہی مكارم اخلاق كى يحيل بنايا كيا، مكارم اخلاق كى ايجاد نبيس بنايا كيا- آب عليه في في مايا كمين كولى نيانظام اخلاق كرآيا هول ، آب عليت في فرمايا "ما كست بدعا من الموسل "مين كونى نيارسول نبين مون، نيابيغام كرنبين آيا-سابقد بيغامون كي يحيل اتجديد اور تذکیر مینی یادو ہانی کے لیے آیا ہوں۔

اس پہلو ہے اگر سابقہ اقوام کی فہر ہیات، اخلا قیات، روحانیات اور قالونیات پرنظر ڈوالی جائے تو پتا چا ہے کہ مختلف اقوام میں انبیاء علیم السلام کی تعلیم کے بقایا جات جا بجا بھر ہے ہوئے موجود نقے جن علاقوں یا جن مقامات کے انبیاء کا قرآن پاک یا احادیث میں تذکرہ نہیں ہے، قرآن کے اولین خاطبین کے یہاں وہ نہیں ہے، قرآن کے اولین خاطبین کے یہاں وہ نام مانوں نہیں تھے اس لیے کہ عرب ان می اور رسول نام مانوں نہیں تھے اس لیے قرآن مجماء کیکن نبی اور رسول ہوقوم میں تعلیمات نبوت کے کھی نہیں مجماء کیکن نبی اور رسول ہوقوم میں تعلیمات نبوت کے کھی نہیں جا بجا سابقہ انبیاء علیم بھی جا بجا سابقہ انبیاء علیم بھی جا بجا سابقہ انبیاء علیم

السلام کی کتابوں اور بیغامات کے حوالے سے بعض مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ان سب کواب ایک جامعیت کی شان عطا کرنا ،تکمیلیت کے رنگ ہیں ان کورنگ دینا ،اوران متفرق بھولوں کا ایک جامعیت کی شان عطا کرنا ،تکمیلیت کے رنگ ہیں ان کورنگ دینا ،اوران متفرق بھولوں کا ایک گلمتان مرتب کر دینا بیرخاتم الشرائع اور جامع الشرائع کا بنیادی کام تھا۔

بیشان عبادات میں بری نمایاں معلوم ہوتی ہے۔قرآن مجیدے پتا چاتا ہے کددنیا کی ہر قوم میں، دنیا کے ہر نظام میں اللہ کی عبادت کے پچھ نہ پچھ طریقے رائج اور موجود تھے۔خود قرآن مجيد مين ارشادفر مايا كياب: "لكل جعلنا منكم شوعة ومنها جا"، بم في مين ہرایک کے لیے اپنے اپنے وقت میں ایک شریعت مقرر کی تھی اور ایک منہاج شمصیں عطا کیا تھا۔شریعت برممل کرنے کے وہ طریقے بھی بتائے تھے، جوتمہارے حالات اور زمانے کے لحاظ سے تصاورتم اس بر من بیرار ہے۔اللہ تعالیٰ کی مشیت اس باب میں بیبیں تھی کہتم سب کوایک امت بناديتا'' ولمو شاء الله لجعلكم امة واحدة "كين الرونت تم ايك امت بن ليس سکتے تھے۔اللہ تعالیٰ کی حکمت تدریج کے خلاف تھا کہ پہلے دن ہے،انسانیت کے روز آغاز ے بی اساری انسانیت کوایک بین الاقوامی اور بین الانسانی امت بنادیا جاتا۔ بیمکن نہیں تھا، انسان اس کے لیے تیار نہیں تھا، انسانوں کی تربیت کے مراحل اس در ہے تک نہیں ہنچے تھے کہ ان كوايك عالمكيراور بين الانساني امت كى لزي ميں پروديا جاتا كين جب بيمرحله آسميا اس وقت بیکام حضورعلیه السلام کے دست مبارک سے ہوااور قرآن مجیدنے ایک ایک کرے ان تمام تعلیمات کو مل کردیاجن کے مختلف بہلواور مختلف جھے مختلف انبیاء کیبم السلام لے کرآ ئے متھ۔ان میں سے بہت سے حصے ابھی آنے باتی تنے جن کے لیے انسانیت ذہنی ،فکری اور نفسانی طور برتیار بین تھی۔

تکمیلیت کی بیشان عبادات میں سب سے نمایاں معلوم ہوتی ہے۔ نمازی عبادت کواگر
دیکھا جائے تو نمازی طرح کی کوئی نہ کوئی عبادت دنیا کی ہر توم بیس پائی جاتی ہے۔ دنیا کی ہر
توم میں اللہ کی عبادت کا تصور موجود ہے۔ عبادات میں سب ہے نمایاں عبادت جسمانی
عبادت ہے جس میں انسان اپنے جسم کی حرکات ہے، اپنی نشست و برخاست سے اور عاجزی
کے اظہار سے اس حقیقت کا اعلان واعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بیروکار ہے، اللہ کے حکم کا

تابعدارے،اللہ کےحضورمر جھکانے اوراس کے عکم کےمطابق مجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنی جبین ناز کوفرش نیاز پر کھنے کے لیے ہر دفت تیار ہے۔ بیروح اللہ کے ہر پیغمبر نے انسانوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی مختلف انبیاء کیہم السلام نے جونماز سکھائی تھی یاجس جسمانی عبادت کی تعلیم دی تھی اس کی حقیق شکل کیا تھی اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کیے کہ قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا، سابقہ انبیاء کرام کی کتابیں اپنی اصلی شکل میں آج موجود نہیں ہیں۔اس لیے ہمارے لیے قطعیت کے ساتھ بیہ کہنا دُشوار ہے کہ مثلاً حضرت ابراجيم عليه السلام كسطرح كى عبادت فرمات يقيم حصرت موى عليه السلام في اين قوم كوكس طرح كى نماز پڑھنے كائكم ديا تھا،حضرت عيسىٰ عليه السلام كس طرح الله كى عبادت كافريضه انجام دیا کرتے تھے۔البندآج مختلف اقوام میں نمازوں کے باعبادات کے جوطریقے رائج ہیں ان کود مکھ کر انداز ہ ہوتا ہے کہ بعض اقوام میں صرف قیام ہی کا نام نمازیا عبادت ہے۔ آج ہم د مکھتے ہیں کہ دنیا کی بعض قومول میں عبادت گاہ میں جا کر خاموش کھڑے ہو جانا اور پچھ دیر خاموش کھڑ ہے رہنا عبادت سمجھا جاتا ہے۔وہ بنوں کےسامنے ہویا جس چیز کووہ قبلہ جھتے ہیں اس کے سامنے ہو یا جس چیز کووہ اللہ کا مظہر بھتے ہیں اس کے سامنے ہو، لیکن خاموش کھڑار ہنا عبادت کی ایک شکل کے طور پر آج بھی بعض اقوام میں رائج ہے۔ قر آن مجید میں اس کا اشارہ ملتائ وقسوموا لله قانتين "الله كما مناه المركم المناه المركم وجادً كويا قيام كونما زكاايك جزوبنادیا گیااور بیقیام ارکان نمازین سے ہے۔ بعض اور اقوام کے یہاں ایک الی عبادت رائے ہے، جس کوہم رکوع کے مشابہ کہد سکتے ہیں۔ چنانچہ انگریزی زبان میں kneeling) (down كا محاوره آج بهى بعض اقوام مين استعال موتاب أن كى عبادت كابول اور گرجوں میں خاص انداز کی کرسیاں بنائی گئی ہیں جس میں لوگون کو رکوع کرنے میں یا (kneel down) کرنے میں آسائی ہوجاتی ہے۔ اسے پتا چلا کدرکوع لین اللہ کے حضور جھک جانا اور اللہ کے حضور غایت تذلل بینی انسان اینے نفس اور اینے مزاج اور تعلّی کو اللد کے سامنے عمل طور پر جھکا و ہے اور جسمانی طور پر بھی اس کا اظہار کرے۔ بیر چیز رکوع سے ظاہر ہوتی ہے۔ بعض اقوام میں بجدے کی روایت بھی موجود ہے اگر چہ کم ہے۔ پیس انداز کا سجده مسلمان كرتے بين اس اعداز كاسجدو شت كم پاياجا تا ہے، كيكن كى ندكى أعداز مين پاياجا تا

ہ۔

یکھاوراقوام میں کھڑے ہو کر دعا کرنے کا تصور ہے، جس کے لیے اسلامی اصطلاح قنوت ہے۔ بچھاوراقوام میں اللہ سے مناجات کرنا، اللہ کے حضور دعا نہیں بڑھنا، نہ ہی اناشید کی تلاوت کرنا، اللہ کے حضور تظمیس بڑھنا، میسب بھی عبادت کا ایک حصہ مجھا جاتا ہے۔ بچھ اقوام میں فاموش بیٹھ جانا عبادت سمجھا جاتا ہے۔ بیوہ چیز ہے جس کواسلامی اصطلاح میں قعدہ کہتے ہیں۔

اس سے اندازہ ہوا کہ آج بھی دنیا کے مختلف ندا جب میں اور دنیا کی مختلف اقوام میں عبادات کے جواجزاء پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم قرآن پاک کے ارشادات کی روشنی میں کہ سکتے ہیں کہ سیسے اجزاء سابقہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے بقایا جات معلوم ہوتے ہیں۔ان سب کوقرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے،اور نماز کی عبادت میں ان سب کو یکجا کر دیا گیا۔

مزید برآن اسلام کے بعض مزاج شناسول نے ، خاص طور پرار باب تصوف نے ، بیکھا
ہے کرقر آن مجید میں جوآیا ہے وان من شنی إلا یسبح بحمدہ "کہ ہر چیز اللہ کی تبج
کرتی ہے اورایک جگہ آیا ہے کہ اللہ کی ہر تخلوق اللہ کے حضور مجدہ ریز ہے۔ ولی یسجد له
من فی السموات والارض طوعا و کوھا "کچھ تخلوقات ہیں جو مجور آاللہ کے حضور
سجدہ ریز ہیں جن کو اللہ نے پیدائی اس طرح کیا ہے کہ وہ سدا سجدہ ریز ہی رہیں ، اور پچھ
مخلوقات ہیں جو بالا رادہ آئی رضامندی سے اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی ہیں جیسے انسان،
فرشتے اور جنات۔

وہ مخلوقات جو غیرارادی طور پر اللہ کے احکام کی پیرو ہیں ان میں سے بعض دائی طور پر قیام کی حالت میں ہیں ، بعض دائی طور پر کوع کی حالت میں ہیں ، بعض دائی طور پر سجد ہے کہ حالت میں ہیں ، بعض دائی طور قعدہ کی حالت میں ہیں۔ بدوہ طاہری حرکات وسکنات ہیں جن حالت میں ہیں۔ بدوہ طاہری حرکات وسکنات ہیں جن سے نماز عبارت ہے۔ اگر نماز کے صرف طاہری پہلووں کولیا جائے تو بد طاہری پہلو، جو چار برے براے پہلوہیں ، بدختلف مخلوقات میں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کے جتنے طریقے مخلوقات میں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کے جتنے طریقے مخلوقات میں دائے ہیں۔ وہ تشریعی طور پر دائے ہوئے ہواں یا

تکوین طور پررائج ہوں۔ نماز ان سب کی جامع ہے اور ان سب کے خلاصے کی حیثیت رکھتی ہے۔

ارکان نماز کے سلسلہ میں ایک بات ہڑی اہم ہے اور وہ نماز کا آخری قعدہ ہے۔ جب نماز کا ایک یونٹ یا دور کعتیں مکمل ہوتی ہیں تو نمازی قعدے میں بیٹھ کروہ'' النہ حیات لیڈ ہے'' کی تلاوت کرتا ہے۔ التحیات للدوالصلوات والطبیات کی بیدعا وراصل وہ مکالمہ ہے جورسول علیہ اور خالق کا نئات کے درمیان ہوا تھا۔ جب رسول علیہ معراج کے متھ جہاں کوئی اور مخلوق آپ علیہ سے پہلے ہیں معراج کے متھ جہاں کوئی اور مخلوق آپ علیہ سے پہلے جبریل امین تک نے آگے ساتھ جانے سے معذرت کردی میں ، جہاں واضلے سے پہلے جبریل امین تک نے آگے ساتھ جانے سے معذرت کردی میں۔ جبریل امین کا حاسات وتصورات کوفاری کے ایک شاعرنے یوں بیان کیا ہے:

آگر یک سرموئے برتر پرم فروغ جلی بسوزد برم

ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا بیآ خری حصہ معرائ کا (action replay) ہے۔ شاید ہی وجہ ہے کہ نماز کے بار نے بیل فرمایا گیا' الصلوۃ معراج المؤمنین' کہ نماز مسلمانوں کی معرارج ہے۔ اگر مسلمان رہیجھ کر نماز اوا کرے کہ وہ آج تک کی جانے والی تمام عبادات کی روح اپنے اس فریضے کے ذریعے انجام دے رہا ہے، کا نمات کی تمام مخلوقات کے طرز عبادت کی نمائندگی کر دہا ہے، مالبقہ انبیاء اور سمالیقہ شریعتوں نے جس جس طریقے ہے اللہ کی عبادت کا کمائندگی عبادت کا

ڈ ھنگ سکھایاان سب طریقوں کواستعمال کر کےاللہ کی عبادت کرر ہاہے اور اس کا خاتمہ معراج کے اس آخری سکتے کی گفتگو کی تکرار بر ہوگا تو پھر نماز کی حکمت اور تکمیلیت کا ایک منفر درنگ سامنے آئے گا۔

نماز کے علاوہ زکوۃ ، ج اور روزہ میں بھی بہی شان پائی جاتی ہے۔ان میں سے ہر عبادت کا اگرای طرح جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ آن میں بھی سابقہ انبیاء پہم السلام کی تعلیم کے مختلف عناصر جا بجاسمود ہے گئے ہیں۔ ج جس کی دعوت سب سے پہلے سیدنا ابراہ پٹم نے دی اور اس نیے دی کہ آپ پہلے بین الاقوامی ، نین الانسانی بلکہ بین البراغظمی بیغام رکھنے والے پٹی بیرائش عراق میں ہوئی پھرنو جوانی فلسطین والے پٹی بیرائش عراق میں ہوئی پھرنو جوانی فلسطین میں گزری پھرآپ جزرے عرب میں تشریف لے میں گزری پھرآپ جزرے عرب میں تشریف لائے ، ایک عرصے کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے ، پھھاور مؤرخین کی رائے کے مطابق آپ یورپ بھی تشریف لے گئے ، ہندوستان بھی تشریف لائے ، کی بیدائش میں آپ نے بیغام الہی کی تشریف لائے ، ایک عرصے کے لیے میں مختلف علاقوں میں آپ نے پیغام الہی کی تشریف لائے ۔ اور یوں مختلف براعظموں میں مختلف علاقوں میں آپ نے پیغام الہی کی تشریف لائے ۔

چونکہ سیدنا ابراہیم پہلے عائمگیراور بین الانسانی پیغام رکھنے والے نبی سے اس لیے ان کی ملت کا چروقر اردیا ملت کا قرآن مجید میں اہتمام سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو ان کی ملت کا پیروقر اردیا گیا۔ حضرت ابراہیم کو مسلمانوں کا روحانی باپ قرار دیا گیا۔ مسلم ابیس ہوتا ہے ہوں عبادت قرار دی گئی حضرت ابراہیم کی شروع کی ہوئی عبادت بین نج اسلام کی سب سے بڑی عبادت قرار دی گئی اوراسلام کی بین الانسانیت کا سب سے بڑا مظہر جی کوقر اردیا گیا۔ یبی وجہ ہے کہ بی کے موقع پر سب سے زیادہ جس پینیم کی سنت اور طرز عمل کو یا دکیا جاتا ہے وہ سیدنا ابراہیم ہیں۔ قربانی ان کی اہلیہ پر سب سے زیادہ جس پینیم کی سنت اور طرز عمل کو یا دکیا جاتا ہے وہ سیدنا ابراہیم ہیں ان کی اہلیہ محتر مداور ان کے صاحبر ادو گرامی کی یا دیس ہوتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سی ان کی اہلیہ محتر مداور ان کے صاحبر ادو گرامی کی یا دیس ہوتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان میں اس میں ابراہیمیت کی شان ابراہیمیت کی شان میں طور پر نظر آتی ہے۔ کہ پورے سفر جج میں ابراہیمیت کی شان فرایاں طور پر نظر آتی ہے۔

مین الیس جن میں اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس بات او بیان ارنے کے لیے کافی ہیں کہ اسلام جامعیت کی شان بھی رکھتا ہے اور تکمیلیت کی شان بھی۔ اسلام شریعت خاتم الشرائع

بھی ہے جامع الشرائع بھی اور کھمل ( مجسراللام) بعنی تھیل کنندۂ شرائع بھی ہے۔ بیتمام شریعة ل کی تھیل کے لیے جبجی گئی۔

جامعیت اور تکمیلیت کا ایک لازی تقاضا یہ جی ہے کہ اسلامی شریعت ایک عالمی یا عالمگیر شریعت ہو۔ یعنی عالمی یا عالمگیر بیت ایک ایسا وصف ہے جو جامعیت اور تکمیلیت کا لازی تقاضا ہے۔ ای طرح عالمیت اور عالمگیر بیت کا لازی تقاضا جامعیت اور تکمیلیت ہے۔ یہ دونوں صفین ایک دوسرے کے لیے لازم وطروم ہیں۔ اگر اسلامی شریعت کو عالمگیر شریعت ہونا ہے تو اس کو جامع شریعت بھی ہونا چاہے۔ اگر اسلامی شریعت جامع الشرائع ہے اور تمام شریعتوں کی تحکیل کرتی ہے تو اس کو عالمگیر شریعت بھی ہونا چاہے۔ اس لیے عالمگیر شریعت بھی ہونا مشریعت کی دوسری بڑی اہم خصوصیت ہے۔ یہ شریعت اسلامی شریعت کی دوسری بڑی اہم خصوصیت ہے۔ یہ شریعت انسانی تقسیمات و تحقیات سے ماوراء ہے۔ یہ جغرافیائی حدود سے ماوراء ہے۔ یہ انسانی تقسیمات و تحقیات سے ماوراء ہے۔ یہ جغرافیائی حدود سے ماوراء ہے۔ یہ انسانوں کی نسلی ، لسانی ، لونی ، علاقائی تقسیمات کو تشلیم نمیں کرتی۔ اس اعتبار سے کہ ان سب اقوام کے لیے اسلامی شریعت اب واحد نظام حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔

ایک فطری بات ہے۔ اسلام اس کوتشلیم کرتا ہے۔ بیداختلاف یا بیدانتیاز اسلامی عالمیت اورعالمگیریت کےخلاف نہیں ہے۔

اسلامی عالمیت ہوگا، ایک ہی شریعت ہوگی جس میں بنیادی تصورات ایک ہوں گے،
ایک ہی نظام حیات ہوگا، ایک ہی شریعت ہوگی جس میں بنیادی تصورات ایک ہوں گے،
اصول اور مبادی مشترک ہول گے۔ جزوی تفصیلات ہرقوم، ہرعلاقہ اور ہرز ماندا ہے لیے الگ
الگ طے کرسکتا ہے۔ احکام میں حالات اور ذمانے کی رعایت رکھنا پیشریعت کا مزاج ہے۔ یہ
اسلام کی حکمت تشریع کا ایک لازمی حصد اور اہم عضر ہے اور اسلامی عالمگیریت کا ایک لازمی
تقاضا بھی ہے۔

اسلامی شریعت کی تیسری اہم خصوصیت اس کی گہرائی اور تعمق ہے۔ گیرائی لینی وسعت اورجامعیت کی ہم بات کر چکے ہیں۔ کیرائی اوروسعت کے ساتھ شریعت کے احکام میں گہرائی اور تعمل کھی پایا جاتا ہے۔ گہرائی اور تعمق ہے مراد ریہ ہے کذانسانوں کے معاملات کے بارے میں ہدایات دینا، انسانوں کے لیے تواعد اور ضوابط مقرد کرنامحض کسی سطحیت یا ظاہر بنی کی بنیاد بر ہیں ہے، جیسا کہ دنیا کے بہت سارے نظاموں میں پایا جاتا ہے۔ شربعت نے انسان کے مزاج ، انسان کی نفسیات اور انسان کی گزور بوب اور خامیوں کا پورا بورا ادر اک کرتے ہوئے انسان کے لیے نظام زندگی متعین کیا ہے۔خالق کا ئنات سے زیادہ کون انسان کی کمزور یوں اور ضرورتوں كا ادراك كرسكتا ہے۔اس كيے شريعت كاحكام ميں انسانی ضروريات كالحاظ ركھا ملیا ہے۔انسانی ضرد زیات کا تنوع لامتناہی ہے،انسانی ضروریات بھی لامتناہی ہیں۔انسان کے مزاج اور طبیعت کے مظاہر بے شار ہیں۔ان سب تنوعات کا بیک وفت لحاظ رکھنا اور ایسا نظام زندگی فراجم کرنا جو تمام انسانوں کی تمام ضرور بات کا کفیل ہو، ایبا نظام صرف خالق كأننات بى دے سكتا تھا۔ انسانوں كے ليے ممكن نہيں كدوه اپنے ليے ايبانظام وضع كر سكيں۔ اس کی وجہ رہے۔ جیما کہ علامہ اقبال نے فرمایا۔ کہ انسان اینے ذہن، اپنی نظر، اینے مشاہرے، انیخ مطالع اور معلومات کے اعتبار سے انیخ زمان و مکان سے باہر نکلنے میں بہت مشکل محسوس کرتا ہے۔ بہت تھوڑے انسان ہیں جوایئے زمان ومکان سے چند سوسال ينجهي يا چندسوسال آئے د مکھ سکتے ہول۔ ور شانسانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو ماضی ہے تو شاید

باخبر ہو، اس لیے کہ مدون تاریخ نے ماضی کا خاصا حصہ محفوظ کرلیا ہے۔لیکن بہت تھوڑے انسان ہیں جواپنے حال سے چندسال آ گے دیکھ سکتے ہوں۔ بڑے بڑے مفکرین چندسوسال سے آگے دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔

لین بیہ بات کہ انسانیت کب تک روئے زمین پر آباد ہے، کتنے ہزار سال مزید انسانوں کوزندہ رہناہے، ان انسانوں کی ضرور بات کیا ہوں گی، ان کے ذبنی سانچے کیا ہوں گے، ان کے نقاضے کیا ہوں گے، ان کے د ماغوں میں کس سرطرح کے شہرات وسوالات بیدا ہوں گے، ان کے د ماغوں میں کس سرطرح کے شہرات وسوالات بیدا ہوں گے، ان ان فرک ترقی کے آفاق کہاں تک تھلیں گے، ان سب کالحاظ رکھتے ہوئے ہدایات اور رہنمائی فراہم کرنا بیصرف وحی الہی کا کام ہے۔ اس کیے علامہ نے فرمایا:

وی حق بیننده سود ہمہ در نگا ہش سودد بہبود ہمہ

یہ گہرائی اور تعق جس سے شریعت متصف ہے، خود شریعت کی حقائیت اور صدافت کی ایک دلیل ہے۔ شارعین شریعت کی تحک نظرآتی ایک دلیل ہے۔ شارعین شریعت کی تحریروں بیل کسی حد تک اس گہرائی اور تعتی کی جھک نظرآتی ہے۔ ججۃ الاسلام امام غزالی ہوں، ہمارے برصغیر کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ہوں، حضرت شخ احد سر ہندی مجد دالف ٹائی ہوں، امام ابواسحاق شاطبی ہوں یا ان سے پہلے کے مفسرین قرآن ، شارعین حدیث، متکلمین اسلام اور فقہاء اسلام ہوں ان سب کی تحریروں میں میگر اور تعتی یا جا تا ہے۔

دنیا کے بہت سے قوانین ابھی تک اس گہرائی اور تعبق کو تینی میں ناکام رہے ہیں۔ جس طرح مثلا اہام شاطبی نے اپنی کتاب الموافقات میں اسلامی شریعت اور اصول فقد کے فلسفہ اور صحمت کی وضاحت کی ہے، جتنی گہرائی اور گیرائی کے ساتھ انہوں نے شریعت کے بنیادی احکام کی شیسی بیان کی ہیں، جس وسعت اور جامعیت سے شاہ ولی الله محدث وہلوی نے ججہ الله البالغة میں شرکیعت کے اسرار بیان کیے ہیں، جننے اوراک اور گہرائی کے ساتھ مجد والف ٹائی الله البالغة میں شرکیعت کے اسرار ورموز کو بیان کیا ہے اس کی مشروح میں، انگریزی قوانین کی تفسیر میں یا وُنیا مثالیں انگریزی قوانین کی تفسیر میں یا وُنیا کے سے سب شارحین کے کہی بھی قانون کی تفسیر میں مانا انتہائی وُشوار ہے۔ اس کی وجہ بیر ہے کہ بیرسب شارحین

شریعت کے شارعین ہیں، اورای لیے اپنی گہرائی اور تعمق میں منفر دھیٹیت رکھتے ہیں۔
اس سے شریعت کی ایک چوتھی خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اس کی انسانیت ہے۔ آج مغرب میں انسان دوتی اور humanism کے نعروں کا چرچا س کر بعض

جس كوهيوميزم ياانسان دوى كهاجاتا ہے دہ شريعت كى انسانيت سے بالكل مختلف چيز ہے۔

جس چیز کوشر لیت کے سیات وسیاق میں انسانیت قرار دیا جاتا ہے، یا پچھاوگوں نے قرار دیا جاتا ہے، یا پچھاوگوں نے قرار دیا ہاں سے مراد بیہ ہے کہ شریعت تمام بی آ دم کوایک زمرہ قرار دیتی ہے۔ بی آ دم یا انسان مونے کی حیثیت میں انسانوں کے درمیان کوئی تفریق یا اُورٹی نے یا امتیاز موجود نہیں ہے اور نہ شریعت نے اس امتیاز کوشلیم کیا ہے۔ انسانوں کی تکریم ''و لقد کو منا بنی آدم '' کے عالمگیر اعلان کے ذریعے بمیشہ بمیشہ کے لیے کردی گئی ہے۔

#### آ دمیت احرّام آ دمی باخبر شو از مقام آ دمی

احترام آ دمیت یا تکریم انسانیت کی بنیاد پر جوبھی نظام ہے گااس میں ندرنگ اورنسل کی تفریق ہوسکتی ہے، نہ کسی اور عارضی بنیاد پر تفریق ہوسکتی ہے، نہ کسی اور عارضی بنیاد پر انسانوں کو آیک لڑی میں سمود بنا اولاد آ دم کورنگ اورنسل کی تفریق اور امتیاز سے بالاتر سمجھتے ہوئے آیک برادری قرار دینا بیشر بعت کا آیک امتیازی وصف اور خاصہ ہے۔ شریعت کے بہت سے احکام اس انسانی یا عالمگیرانسا نیت کے تصور پر بنی میں۔

سے ہات آئ بہت زور شور سے ہی جارہی ہے کہ انسانوں کوان کے بنیادی حقوق دیے جا کیں۔ آئ مغرب کے بہت سے حضرات انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ بیا یک خوش آئید ہات ہے، بشرطیکہ انسانی حقوق کے اس نعرے سے تمام انسانوں کے حقوق مراد ہوں، پکھ متعین انسانوں یا پکھ مخصوص نسلوں یا نماہب کے مانے دالوں کے حقوق مراد نہ ہوں۔ آئ مغرب کے نظام میں انسانوں کی ایک تعداد وہ ہے جو دوسردل سے بڑھ کر انسان سجھے جاتے ہیں، مغرب کے نظام میں انسانوں کی ایک تعداد وہ ہے جو دوسردل سے بڑھ کر انسان سجھے جاتے ہیں، کھرانسان وہ ہیں جو سب سے کمتر درج کے انسان مانے جاتے ہیں۔ انسانوں کی میتفریق کھرانسان وہ ہیں جو سب سے کمتر درج کے انسان مانے جاتے ہیں۔ انسانوں کی میتفریق اور تقسیم مغرب کی نفسیات اور ذہن کا حصہ ہے۔ قدیم نوبانی ہوں یا ان کے بعد آنے والے دوی ہوں، دونوں کے بہاں انسانوں کی تقسیم اور تقریق کا تصور نے جس کو مسلمانوں نے انتہائی بے نظام کا بنیا دی حصہ تھا۔ افلاطون جیسے نامور فلفی اور مقار نے جس کو مسلمانوں نے انتہائی بے تعصی کے ساتھ احترام کا مستحق قرار دیا، جس کو افلاطون الہی کے لقب سے نوازا، اس کی مثالی سے سے میں غیر یونانیوں کا مقام سوائے غلامی کے اور کوئی ٹیس ۔ غیر یونانی یونانیوں کی غلامی کے اور کوئی ٹیس ۔ غیر یونانی یونانیوں کی غلامی کے اور کوئی ٹیس ۔ غیر یونانی یونانیوں کی غلامی کے لئیس نظام میں پیدا کیے گئے ہیں۔

یک حال اہل روما کا تفا۔ ان کے ہاں بھی غیر رومی رومیوں کے ماتحت اور زیرنگرانی رہے کے حاتحت اور زیرنگرانی رہے کے لیے بی پیدا کیے گئے۔ رومیوں کے قانون میں کوئی ایسا تصور موجود نہیں تھا کہ روی اور غیر روی برابر کی سطح پر ، بکسال سطح پر کسی ایک قانون کے بخت اپنے حقوق وفر اکفن کا تعین کر

سکیں۔رومیوں نے اپنے لیے الگ قوانین، یورپ کی گوری نسلوں کے لیے الگ قوانین اور بقیہ تمام انسانوں کے لیے الگ قوانین وضع کیے۔انھوں نے جس چیز کولاء آف نیشنز (Law بقیہ تمام انسانوں کے لیے الگ قوانین وضع کیے۔انھوں نے جس کولڈ یم صدیوں میں of nations یعنی وادر اللہ وہ تاہم سے یاد کیا گیا تھا۔ یہ وہ قانون تھا جورومی قانون دانوں نے ازراہ مہریاتی اور بربنائے لطف وکرم غیررومی اقوام کے لیے وضع فرمایا تھا۔اس قانون کے تحت بقیہ تمام اقوام سے معاملہ کیا جاتا تھا۔ یہاں اس قانون کے مالہ و ماعلیہ پر گفتگومقصود نہیں ہے۔اس قانون میں غیررومیوں کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں تبویز کی گئتھیں، کیا کیا حقوق تبویز کے گئے تھے، یہاں بیا گیا مہداریاں تبویز کی گئتھیں، کیا کیا حقوق تبویز کے گئے تھے، یہاں بیا یہ فیرمتعلق موال ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا خود بیر تصور کہ غیر رومیوں کے لیے ایک الگ قانون ہونا چاہیے انسانی مساوات کے تصور کے خلاف نہیں ہے؟ شریعت نے روز اوّل سے یا بی آ دم کہہ کر، یا ایماالناس کہہ کرایک نظام، ایک ضابطہ حیات اور ایک اصول کی دعوت دی ہے۔ شریعت کے سارے احکام ای تصور پر بنی ہیں اور کوئی ایسا تھم شریعت میں، قرآن پاک میں، سنت میں، نہیں پایا جاتا جہاں انسانوں کی تفریق لیں لسانی بسلی یا علاقائی بنیاد پر کی گئی ہو۔

اس سے شریعت کا پانچوال امتیازی وصف ہمارے سامنے آتا ہے جو توازن اوراعتدال ہے۔ فلاہر ہے جب نظام میں گہرائی ہوگی، گیرائی ہوگی، جامعیت اورعائیگیریت ہوگی اور تمام انسانوں کے مفادات اور صلحوں کا لحاظ رکھا گیا ہوگا تو اس نظام میں توازن اوراعتدال ناگزیر ہے۔ اگر توازن اور اعتدال موجود نہ ہو تو کسی ایک پہلو پر توجہ بڑھ جائے گی، اور دوسرے پہلووک پر سے توجہ کم ہوجائے گی۔ اس کا بیجہ یہ نظے گا کہ زندگی ایک ایسے رُخ پر چل پڑے گی جو بالا خر فیر منطقی ثابت ہوگا، جو آگے چل کر غیر عملی ثابت ہوگا۔ جس کے نتائج انسانوں کے جو بالا خر فیر منطقی ثابت ہوگا، جو آگے چل کر غیر عملی ثابت ہوگا۔ جس کے نتائج انسانوں کے لیے غیر موزوں اور غیر مفید ہوں گے۔

اس اجمال کی تفصیل میہ ہے کہ انسانوں کے مختلف انداز اور مختلف مزاج ماضی میں بھی رہے ہیں۔ آج بھی انسانوں کے انداز اور رنگ ڈھٹک مختلف ہیں۔ کسی قوم میں کسی خاص طرح کی عادات یا گی جاتی ہیں۔ وہ عادات دوسری اقوام میں نہیں پائی جاتیں۔ کسی قوم میں مثال کے طور پر آرٹ اور ادبیات عالیہ سے انتہائی درجے کی دلچیسی پائی جاتی ہے۔ ایرانی اور

فرانسیں اس میں ہمیشہ ہے مشہور رہے ہیں۔ ایرانیوں کی فن پہندی اور آرث ہے وابسکی ضرب المثل ہے۔ مغربی اقوام میں فرانسیسیوں کا بہی حال ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھاور اقوام ہیں جن کوآرٹ ہے اتنی زیادہ دلچنی نہیں، بلکدان کی دلچیں کے میدان اور ہیں۔ کچھاقوام ہیں جوسیاہ گری کے میدان میں نمایاں ہیں اور فاتحانہ شان رکھتی ہیں۔ ان کی تاریخ جنگہ وجدل اور فتو حات اور عسکری کامیابیوں ہے بھر پور ہے۔ پچھاورا قوام ہیں جن میں ظاہر برتی پائی جاتی تھی۔ پچھاورا قوام ہیں جن میں اعلی قکر، فلفہ اور مجرد تصورات سے دلچیں کا رجحان یا یا جاتا تھا۔

اس طرح سے غور کیا جائے تو ماضی میں بھی ، ماضی بعید میں بھی اور آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں اور مختلف اقوام میں مختلف دلچیدیاں اور رجحانات پائے جاتے ہیں۔ تہیں تجارت سے دلچیں ہے، کہیں زراعت سے دلچیں ہے، کہیں خالص فلسفیانہ اور مجر دا فکار سے دلچیں ہے، کہیں انسانی علوم اوراجتماعیات ہے دلچیس ہے، کہیں سائنس اور ٹیکنالو جی سے ہے۔اب اگران تمام دلجیبیوں میں توازن اور اعتدال ملحوظ ندر کھا جائے تو اس عمل میں تمام انسانوں کے رجحانات کا توازن کے ساتھ خیال رکھناممکن نہیں ہوگا۔مثال کے طور پراگر کوئی ایسی قوم انسانوں کا عالمکیر نظام بنائے جس کی بنیادی دلچیس ادبیات اور فنون لطیفہ سے ہوتو اس کا نتیجہ بیہ نکلے گا کہ انسانی زندگی کے دوسرے شعبے متاثر ہول گے۔انسانی زندگی کے دوسرے شعبول کے بارے میں ہدایات یا تو بالکل نہیں ہوں گی نہ یا تم ہوں گی ، یا ان کی وہ اہمیت نہیں ہو گی جو بحیثیت مجموعی انسانی تہذیب میں ہوتی جا ہے۔ بیتوازن اوراعتدال صرف اسلامی شرنیعت نے دیا ہے۔ ایک عجیب اور دلچسپ بات سرے کہ اسلامی شریعت کے اولین علمبر وار وہ عرب تھے جو ہر سم کے تہذیبی اور تدنی پس منظرے تقریباً عاری تھے۔ میا کثر و بیشتر خانہ بدوش تھے، بدو تھے، ان میں سے جومختلف بستیوں میں آباد بھی نتھےوہ بہت سادہ اور ابتدائی معیشت رکھتے تھے۔ان کی بستیاں بھی جھوٹی جھوٹی تھیں اور اس زمانے کے تہذیبی اور تدنی کھاظ ہے بھی ان کا کوئی . خاص بلندمقام نبيس تفا\_ تهذيب وتدن مين ان كاكوئي ايبا درجه نبيس تفاكه ونيا كوايتي تهذيب يا تدن سے متاثر کر سکیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں بھی عرب کے لوگ تجارت کے لیے مختلف ملكول ميں جايا كرتے تھے۔دوسفروں كاذكرتوخود قرآن مجيد ميں موجود ہے "ر حسلة الشساء

والـ صيف " يمن اور عبشة جارت كا قافلے جايا كرتے تھے عرب كے تا جروں كتجارتى قافلے بندوستان بھى آيا جايا كرتے تھے عرب كے بہت سے تاجر بندوستان كے تاجروں سے بھى تعلقات ركھتے تھے عرب لوں كتجارتى قافلے شام اور سلطنت رو ما بيں بھى جايا كرتے تھا اور وہاں ان حضرات كو يذير ائى بھى ملتى تھى ۔ ليكن اس كاليس منظريا محرك صرف تجارتى يا سياى مفادات تھے جس كى وجہ سے مختلف علاقوں كى حكومتيں عرب تاجروں كو بعض مراعات ويتى مفادات تھے جس كى وجہ سے مختلف علاقوں كى حكومتيں عرب تاجروں كو بعض مراعات ويتى تھيں ۔ اس طويل تجارتى سفر كے باوجود ، سالها سال كے اس را بطے كے باوجود ، عربوں كے تهذيبى يا تدنى انداز بيس كوئى فرق نہيں پڑا تھا ۔ ہم كہ سكتے ہيں كہ تہذيبى اعتبار سے عرب ايك تہذيبى يا تدنى ادر الكى ابتدائى درجے كے لوگ تھے اور ايك صاف اور واضح تحتی ہے ان كو تشبيد وئى جاستى ہے جس پركوئى بھى نقش منقوش نہيں تھا ۔ پہلائقش جوعر بوں كے دل و د ماغ پر پڑا وہ اسلام اور شريعت كافقش تھا ۔

اگرشریت کی ایس قوم کودی جاتی، اگرشریت کادلین علمبردارکوئی ایس اوگر ہوتے ہو ہے جو پہلے سے کی تہذیب یا تمدن سے وابستہ ہوتے قوباضی کے تہذیبی رجی نات، ماضی کے تهذیبی انداز قرآن پاک کی اصالت اور قرآن پاک کی پاکیزگی اور شریعت کے اصولوں کی اصالت کو شاید متاثر کرتے۔ اس لیے شریعت کا اولین نقش ایسے علاقے میں رکھا گیا جہاں پہلے سے کوئی نقش موجود نہیں تھا۔ شریعت کے اولین حروف وہاں لکھے گئے، اس مختی پر کھھے گئے جس ختی پر پہلے کوئی نقش موجود نہیں تھا۔ اگر اِکا دُکا کوئی ادرہ من حروف موجود ہے جس فتی پر پہلے کوئی حرف اور نقوش ہے جس پر شریعت کی بنیاد تقیمری جائی موجود ہے جس شریعت کی بنیاد تقیمری جائی موجود ہے اور شریعت کا بنیادی نقشہ انسانوں کودے دیا گیا تو بید بنیادی نقشہ ملت ابرا ہیں کے تقایاجات کے علاوہ باقی تمام اثر ات سے پاک اور کیا تھا۔ نتا ہی بنیادی نقشہ ملت ابرا ہیں کے بقایاجات کے علاوہ باقی تمام اثر ات سے پاک اور ساف تھا۔ نماس پر ایرانی اثر ات شے، نہ دوئی اثر ات شے، نہ مغربی اثر ات شے۔ یہ خالص ساف تھا۔ نمال کی دوشن سے مشری اثر ات شے، نہ مغربی اثر ات شے۔ یہ خالص سالمی تقسورات برخی ملت ابرا ہی کی بنیادوں پر قائم ، قرآن مجیداور ست رسول کی روشن سے مستیر ایک نقشہ عمل اور نمونہ عہدایت تھا جس کو لے کرعرب دنیا ہیں نظے۔ مستیر ایک نقشہ عمل اور نمونہ عہدایت تھا جس کو لے کرعرب دنیا ہیں نظے۔ مستیر ایک نقشہ عمل اور نمونہ عہدایت تھا جس کو لے کرعرب دنیا ہیں نظے۔ مستیر ایک نقشہ عمل کا اور نمونہ عہدایت تھا جس کو لے کرعرب دنیا ہیں نظے۔ مستیر ایک نقشہ عمل کو ایک کو بسے مختلف تہذیوں سے سابقہ پڑا تو انہوں مستیر ایک نقشہ عمل کا اور نمونہ عہدایت تھا جس کو لے کرعرب دنیا ہیں نظی

نے مختلف تہذیبوں کے بارے میں کوئی معاندانہ رومیٹیں اپنایا۔اس کیے کہ میدمعاندانہ رومیہ توازن اوراعتدال کے تصور کے خلاف ہوتا۔ تہذیبوں ہے، انسانی افکار ہے، تندنی معیارات اور مظاہر سے معاندانہ روبیاں تہذیب کا ہوسکتا ہے جس میں توازن اور اعتدال نہ پایا جاتا ہو۔ جس تہذیب میں کسی ایک بہلو پر زیادہ زور دیا گیا ہووہ دوسرے بہلوؤں کے بارے میں شحفظ رکھتی ہے۔مثال کے طور پر جو تہذیبیں خالص مادی ترقی کی بنیاد پر قائم ہیں، جن میں زیادہ زور مادی علوم وفنون اور مادی سائنس و شیکنالوجی بر ہے وہ ان تہذیبوں کے بارے میں شدید تحفظات ركفتي ہیں جن میں روحانی اقد اراوراخلاقی ہدایات وتعلیمات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی تہذیب کے اولین علمبرداروں کا جب مختلف ا توام سے سابقہ پڑا تو انھوں نے کیوں معانداندروریا نفتیار نہیں کیا۔ دنیا کے تمام فاتحین کے برعکس عربوں نے مفتوحین کے بارے میں کھلے دل کے ساتھ جوروبید کھا، جو وسیج الظرفی اپنائی وہ اسلام کے اس توازن اوراعتدال کا ایک مظہر ہے۔خود خلفاء راشدین نے ،سیدناعمر فاروق اُ نے ،سیدنا عثمان عُیُّ نے ،حضرت علیٌّ بن ابی طالب نے اوران کے بعد آنے والے متعدو خلفاء اسلام نے ایران مشام اورمصر کی فتح کے بعدان علاقوں کے مقامی نقم وستی میں کوئی تبدیلی ہیں کی۔جومقامی نظم ونسق سلطنت رو ما کے زمانے سے شام اور فلسطین میں چلا آ رہاتھا اس کو جوں کا توں جاری رکھا۔ جومقامی نظم ونسق ایران میں خسر دوک ، کسراؤں کے زمانے سے چلا آ رہا تقااس کو جوں کا توں باقی رکھا۔ بہاں تک کہاریان کے علاقوں مین فاری زبان مقامی حکومتوں کی زبان کے طور پر جاری رہی۔مقامی حکومتوں کے تمام سرکاری کاغذات اور دستاویزات بدستور فاری میں کھی جاتی رہیں۔شام اور فلسطین کے علاقوں میں بیدوستاویز ات اور کاغذات مقامی زبان سریانی میں لکھے جاتے رہے۔خلفاء راشدین نے ،صحابہء کرام نے اس کوعر بی زبان میں تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔اس لیے کہ بدایک خالص انتظامی چیز تھی۔ اس کا شریعت کے ہمہ گیرتہذی اہداف سے اور اعلیٰ ترین روحانی اور اخلاقی مقاصد ہے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، نہ یہ چیز اس کے راہتے میں مزاحم تھی۔ نہ شریعت کے مفاوے متعارض تھی۔ اس کیے بیرجوں کی توں چکتی رہی۔ بیرتو خاصا بعد میں جا کرخلیفہ ولید کے زمانے میں طے کیا گیا كهاب تمام كاغذات اورمقامي انتظامي معاملات كوعر لي زبان مين منتقل كرويا جائے - بير فيصله

بھی ایک انظامی ضرورت اور مصلحت کی خاطر کیا گیا۔ اس کے پیچھے کوئی بھی علاقی اسانی یانسلی
جذبہ بیں تھا۔ بلکہ بیز مانہ وہ تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ مقامی زبا نیں
بولنے والے روز اسلام میں واخل ہور ہے تھے۔ اور نئے نئے علاقوں سے اسلام قبول کر کے
آنے والے ومشق اور اس کے قرب و جوار میں آباوہ ور ہے تھے۔ یوں عربی جانے والوں کی
تعداد بڑھ رہی تھی اور عربی زبان ایک (lingua franca) کے طور پر تیزی سے اپنی جگہ بنا
رہی تھی۔ ان حالات میں انظامی سہولت اور مصلحت کا تقاضا بھی تھا کہ عربی زبان کو دفتری
زبان کے طور پر بھی اختیار کر لیا جائے۔

ان تمام تجربات سے اس تو ازن اوراعتدال کی نشاندہی ہوتی ہے جس سے مسلمان ہمیشہ متصف رہے۔ اس تو ازن اوراعتدال کے اصول کی روشنی میں اگر مسلمان اور غیر مسلموں کے تعلقات اور روابط کا جائزہ لیا جائے ، خاص طور پر ان علاقوں میں جہال مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے۔ مثلاً انہیں اور ہمندوستان میں ۔ تو شریعت کے اس تو ازن اوراعتدال کے بہت سے مظاہراور عجیب وغریب مثالیں سامنے آتی ہیں۔

شریعت کا چھٹا امتیازی وصف ثبات اور تغیر کے درمیان توازن اورامتزاج ہے۔ جہاں میشر بعث ایک دائی شریعت ہے، بید نیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے اور جب تک رویے زمین پر یاروئے زمین سے باہرانسان آ باد ہیں شریعت ان کے لیے وائی نظام حیات رہے گی۔ وہاں اس شریعت میں نئے نئے حالات اور نئے نئے مسائل کوسمو لینے کی ایک بردی عجیب وغریب صلاحیت یائی جاتی ہے۔

جونظام شبات اوردوام پرزورد بتا ہودہ عموماً تغیر کونظر انداز کردیتا ہے، ایسے نظام میں تغیر کے تقاضوں کا زیادہ لحاظ کے تقاضوں کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں۔ جونظام اورنظریات تغیر کے تقاضوں کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں ان کی نظروں سے شبات اوردوام کے تقاضے او جھل ہوجاتے ہیں۔ اس کی مثالیس ماضی کی تاریخ میں اور موجودہ مشاہرات میں بے شار ہیں۔ ماضی میں بہت سے نظریات اور ادیان الیے ملتے ہیں جوز مانے کا ساتھ ہیں دے سکے اور ختم ہوگئے۔ آئ ان کا شار آٹار قدیمہ میں کیا جاتا ہے۔ ایک ان کا شار آٹارقدیمہ میں کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ باہل کی تہذیب اور باہل کے قوانین پوری و نیا میں ایک معیار سمجھے جاتے تھے۔ حور فی کا قانون دنیا کے قدیم ترین قوانین میں مدون قانون کی اعلیٰ معیار سمجھے جاتے تھے۔ حور فی کا قانون دنیا کے قدیم ترین قوانین میں مدون قانون کی اعلیٰ معیار سمجھے جاتے تھے۔ حور فی کا قانون دنیا کے قدیم ترین قوانین میں مدون قانون کی اعلیٰ معیار سمجھے جاتے تھے۔ حور فی کا قانون دنیا کے قدیم ترین قوانین میں مدون قانون کی اعلیٰ

مثال سمجھا جاتا ہے۔ ای طرح دنیا کے مختلف مقامات پر بہت سے ندا ہب اور مختلف نظریات رائے تھے۔ لیکن آج وہ ندا ہب عملاً موجود نہیں ہیں۔ بیسب نظریات یا فلنفے دنیا سے ختم ہو رائے تھے۔ اس کی وجہ صرف ہیہ ہے کہ انہوں نے اپنی اساس ایسے قواعد وضوا بط پر رکھی جس ہیں ثبات اور دوام کا تو لحاظ رکھا گیا تھا، تغیر کا لحاظ نہیں رکھا گیا تھا۔ زمانہ ہردم متغیر ہے۔ ہرآنے والا دن نئے مسائل اور معاملات لے کرآتا تا ہے، نگی مشکلات لے کرآتا ہے۔ ہرآنے والا وقت نے سوالات لے کرآتا ہے۔ ہرآنے والا وقت نے موالات لے کرآتا ہے۔ ہرضج جب سورج طلوع ہوتا ہے توا ہے جلو ہیں نگی مشکلات لے کر مقالت کے کر مقالات کے باس ان تمام سوالات کا جواب موجود نہ ہو، ان نئی مشکلات کا طل موجود نہ ہو، ان نئے معاملات و مسائل کا حل اس کے پاس نہ ہوتو اس کے لیے زندگی ہیں اپنا وجود نہ ہو، ان نئے معاملات و مسائل کا حل اس کے پاس نہ ہوتو اس کے لیے زندگی ہیں اپنا وجود برقر اررکھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ اورا یک مرحلد آتا ہے کہ دہ اپناد جود کھو بیٹھتا ہے۔

اس کے مقابلے میں دورجد یہ کودیکھا جائے تو دورجد یدنے شاید ریمسوں کیا کہ ہدلتی دنیا میں اپنامقام برقر اررکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہرآنے والی تبدیلی کا ساتھ دیا جائے ، ہرنی چیز کا خیرمقدم کیا جائے اور چیز کا خیرمقدم کیا جائے اور چیز کا خیرمقدم کیا جائے اور جانے والے کو جلد از جلد رخصت کر دیا جائے۔ ڈراغور فر ماہیے کہ افکار اور تو انین کی دنیا میں جانے والے کو جلد از جلد رخصت کر دیا جائے۔ ڈراغور فر ماہیے کہ افکار اور تو انین کی دنیا میں اگر سیسلہ شروع ہوجائے کہ آنے والی ہر چیز خیرمقدم کی سختی ہواورکل کی ہر چیز جوگذشتہ کل میں آئی تھی وہ الوداع کے جانے کی مستحق ہوتو دنیا کے کسی نظام میں نہ تو از ن برقر اررہ سکتا ہے درسیان روابط کو مضبوط نہ سال برقر اررہ سکتا ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان روابط کو مضبوط کرنے کا۔اور یہ کام حال کرسکتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حال کا اپنا کوئی حقیقی وجود مہیں ہے۔ جس کوہم حال کہتے ہیں وہ یا تو ماضی قریب ہے یا مستقبل قریب اور ان دونوں کے درمیان ایک لطیف انتیازی محط پایا جاتا ہے جو تیزی کے ساتھ آگے بو ھ رہا ہے۔ جو اس خط سے نکل گیا وہ ماضی میں شامل ہو گیا جو ابھی اس خط کے یہے نہیں آیا وہ مستقبل ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرنا یہ اس خط کے یہے نہیں آیا وہ مستقبل ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان مضبوط تعلق قائم کرنا یہ اس لطیف خط کا کام ہے جس کو حال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ماضی اور مستقبل کے درمیان اسی ضرور کی ربط کو برقر اررکھنا آسی نظام کا کام ہے جس میں ثبات اور دوام کے ساتھ ساتھ تغیر اور تبدیلیوں کے نقاضوں کو بھی کھی ظرکھا گیا ہو۔

اسلامی شریعت نے کامیانی کے ساتھ ان دونوں تقاضوں کو اپنے نظام میں سمویا ہے۔ علائے اسلام نے ، قدیم اور جدید دونوں زمانوں میں اس پر تفصیل سے غور کیا اور بیہ بتایا کہ دوام اور ثبات کیا ہے ، اور تغیر سے کیام راد ہے ، اور بیر کہان دونوں کو یکجا کیسے کیا جائے۔

واقعہ ریہ ہے کہ اسلامی شریعت کے اس اہم اور بنیادی وصف کو دور جدید کے بہت سے متجد دین اور مغرب ہے متاثر مفکرین نے سبھنے میں کوتا ہی کی ہے۔ انہوں نے مغرب کے ز براثر اینے ماضی کی ہر چیز کو تنفی اور حال کی ہر چیز کو مثبت انداز میں دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ مغرب اپنی قدیم تاریخ سے بیزار، این ندہی پس منظر سے نالال، ادرا پی تاریخ کے نشیب و فراز کے بارے میں غیرمطمئن ہے۔اس لیے وہ اسپنے ماضی کی ہر چیز کو نا بیندیدہ اور آ نے والی ہر چیز کو پہندیدہ قرار دیتاہے،اس لیے کہاس کی تاریخ کا ایک طویل دورجوایک ہزارسال سے زائد عرمے پرمحیط ہے، بلکہ ڈیڑھ ہزار سال سے زائد عرصے پرمحیط ہے،ظلم وتعدی اور مذہب کے نام پرشدید تھم کے جبر دا کراہ سے عبارت ہے۔مغرب کواس ظلم وتعدی اور جبر دا کراہ سے نکلنے میں بہت محنت کرنی پڑی ہے۔ یہاں تک کہ خود مذہب کونظرا نداز کرنا پڑا۔ مذہب کے تمام مظاہر کومنفی قرار دے کران سے جان جھڑائے بغیراس ظالمانہ نظام سے نیج نکلنا اہل مغرب کے لیے شاید آسان نہ تھا۔اس لیے مغرب کی نظر میں ،مغرب کی نفسیات میں ،مغرب کا نہ ہی ماضى أيك انتهائي منفي اورنا پينديده ڈراؤ نے خواب سے عبارت ہے۔ جبکہ حال اور مستقبل ايك منسل خوش آیندوخوشگوارصور تحال کی نوید دیتا ہے۔اس کیے مغرب نے ماضی کی کسی چیز ہے، خاص طور پراگراس کاتعلق مذہب ہے ہو ہعلق برقر ارر کھناا ہے اس نفسیاتی رجحان اور ساخت کی وجہ سے غیر ضروری سمجھا۔

ہمارے بہت سے مصنفین مغرب کے اس مخصوص پس منظر کا ادراک کے بغیر اسلام ،
تاریخ پر بھی بہی تصورات منظبتی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح اسلام کی تاریخ کے تسلسل، شریعت کی اساس اور مسلمانوں کے دین کے نظام اور تو ابت کو متاثر و مجروح کردیتے ہیں۔ یہ بات ہم سب کواچھی طرح سمجھ لیتی چاہیے کہ اسلام کی تاریخ اسلام سے انحراف کی تاریخ نہیں، بحثیبت مجموعی اسلام پر کار بندر ہے کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کے انسانیت برمظالم اور نظلم وزیادتی کی تاریخ نہیں، بلکہ انسانیت کے ایسانیت کے انسانیت رکھتی ہے۔ نظلم وزیادتی کی تاریخ نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ایک خوش آیندنوید کی حیثیت رکھتی ہے۔

اسلام کی تاریخ عدل وانصاف اور تہذیب و تدن میں نئی نئی مثالیں قائم کرنے کی تاریخ ہے۔
اس تاریخ کو دہرانے کی ، اس کو زندہ کرنے کی اور دور جدید میں ایک نئے انداز سے اس کو جنم
دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے جان چیٹر انا ، اسے نظرا نداز کرنا اور اس کو منفی انداز میں سمجھنا
ایک بدترین قتم کی کم جنمی بھی ہے ، مسلمانوں کے متنقبل سے مایوی کی غماز بھی ہے اور مسلمانوں
کے ماضی سے بے خبر ہونے کی دلیل بھی ہے۔

تغیرو ثبات میں توازن کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت کی ایک اہم خصوصیت سمولیے کی غیر معمولی صلاحیت بھی ہے۔ اسلام کے نظام میں چونکہ عالمگیریت ہے، عالمگیریت کے ساتھ ساتھ گہرائی اور توازن اور اعتدال بھی ہے، ثبات اور دوام کے ساتھ ساتھ تغیر اور تبدیلی کا ادراک اوراحیاس بھی ہے۔ اس لیے ان سب چیز دن کا لازمی تقاضا ہے بھی ہے کہ اسلام کے مزاج میں سمولینے کی غیر معمولی صلاحیت یائی جائے۔

دنیا کی مختلف اقوام میں مختلف تہذیبیں، مختلف تھافتیں اور مختلف ربھانات اور مزان پائے جاتے ہیں۔ کسی بھی عالمگیر نظام کے لیے نہ یہ ممکن ہے اور نہ مناسب کہ وہ ان تمام تبدیلیوں کو یاان تمام تنوعات کوختم کر کے کسی ایک تھافتی تصوریا کسی ایک مزاج پر بتمام انسانوں کو زبردتی جع کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت و تہذیب نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر تنوع کو اپنے اندر سمویا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت اپنی وصدت، کوشش نہیں کی، بلکہ ہر تنوع کو اپنے اندر سمویا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت اپنی وصدت، اپنی کسی جہتی، اپنے امتیازی اوصاف اور اپنے شلسل اور دوام کے بارے ہیں بھی انتہائی حساس اور انتہائی مختلط ہے۔ شریعت کسی الیے اقدام کو گوارانہیں کرتی جس کا نتیجہ اسلام کے ساتس اور انتہائی مختلط ہے۔ شریعت کسی اور مرقوم کی عادات و خصائل کے افکار ونظریات کے شریعت ہرخی تہذیب کو، جدید تدن کو اور ہرقوم کی عادات و خصائل کے افکار ونظریات کے مثر بعت ہرخی تہذیب کو اس طرح کا میا بی سے چلائے میں مدودیں جس طرح کہ وہ نظام صدراول شریعت کے نظام کو اس طرح کا میا بی سے چلائے میں مدودیں جس طرح کہ وہ نظام صدراول سے خلائے رہائی ہے۔ چلائے میں مدودیں جس طرح کہ وہ نظام صدراول سے چلائے میں مدودیں جس طرح کہ وہ نظام صدراول سے چلائے میں مدودیں جس طرح کہ وہ نظام صدراول

جب مسلمانوں کا بونانی علوم سے واسطہ پڑا تو انہوں نے بونانی اور افلاطونی تصورات کو علم کلام، اصول فقداور مسلم فلسفہ بعثی تھمت کی تدوین کے لیے اس طرح استعال کیا کہ بعض

صورتوں میں یہ بتا چلا نامشکل ہے کہ ان تصورات میں کون ی چیز براہ راست مسلمان مفکرین کے ذبن کی بیداوار ہے اور کون ی چیز وہ ہے جو مسلمانوں نے یونانیوں سے حاصل کی ہے۔
ای طرح جب مسلمان بندوستان یا ایران میں آئے تو ہندوستان اور ایران کے قدیم ادب،
افکار، تصورات میں وہ تمام چیزیں جو شبت پہلور کھتی تھیں، جوانسانیت کی خدمت اور انسانیت کی فلاح و بہود کی خماز تھیں ان کو تبول کرنے میں اسلامی تہذیب نے ذرہ برابر تامل نہ کیا اور اس کو حکمت قرار دیا اور ایپ نظام میں اس طرح سمولیا کہ آج وہ چیزیں اسلام کے تہذیبی گلدستے کا ایک اہم پھول ہیں۔

سمولینے کی بیضلاحیت فکری، تہذیبی اور ثقافتی زندگ کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے۔ فلسفہ
اور حکمت کے معاملات ہوں، ریاضی یا عقلیات اور منطق کے علوم ہوں، علم طب ہو، تجرباتی
علوم ہوں، فن تغییر ہو، شعروادب ہو، ان سب میدانوں میں مسلمانوں نے دوسری اتوام کے
مثبت عناصر سے استفادہ کرنے میں بھی تال نہیں کیا۔ یہی دجہ ہے کہ اسلامی تہذیب بہت جلد
ایک ایسی عالمگیر تہذیب بن گئی جس میں تمام تہذیبیں آ کراس طرح ساتی چلی گئیں جس طرح
ایک بڑے دریا میں جھوٹی جھوٹی نہریں اور جھوٹے بڑے دریا سمندر میں آ کرساتے جاتے
ایک بڑے دریا میں جھوٹی کے ون سابائی کس طرح دریا سے آیا تھا، کون ساموتی کس دریا کی
میرا اور میہ پتانہیں چلا کہ کون سابائی کس طرح دریا ہے آیا تھا، کون ساموتی کس دریا کی

اسلامی شریعت کی ایک اور خصوصیت اس کی وہ غیر معمولی تا ثیر ہے جواس نے انسانی زندگی میں پیدا کی ہے۔ انسانی زندگی کو ہر پہلو سے تبدیل کرنا، انسانی زندگی کے مختلف معاملات کواس طرح اپنے رنگ میں رنگ ویٹا کہ زندگی کا کوئی گوشہ شریعت کے اثر سے باہر نہ سے سیا یک ایس خصوصیت ہے جس میں دنیا کا کوئی اور نظام شریعت کا مقابلہ نہ ماضی میں کر سکا سے اور نہ ایمنی تک کیا ہے۔

دنیا کے تمام نظام زندگی کے کی ایک مخصوص پہلوست دلچیں رکھتے ہیں۔ مغربی توانین کا دائرہ زندگی کے بعض خاص پہلودک تک محدود ہے، جبکہ انسانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جن کو دائرہ زندگی میں بھی بھی مغربی قانون کی کسی دفعہ سے یا کسی مسئلے سے براوراست واسط شاید نہ بڑتا ہو۔ اس کے مقال بلے بیس اسلامی شریعت کے احکام سے ہرانسان اور ہرمسلمان کوزندگی میں ہو۔ اس کے مقال بلے بیس اسلامی شریعت کے احکام سے ہرانسان اور ہرمسلمان کوزندگی میں

براہِ راست روزانہ مجے سے شام تک واسطہ رہتا ہے اور جب تک وہ شریعت کے احکام اور تصورات پراچھی طرح کاربند نہ ہو، ان سے پوری طرح داقف نہ ہواوران کو اپنے اندراپی زندگی میں سمو لینے کا جذبہ نہ رکھتا ہواں کے لیے شریعت کے عائد کر دہ فرائض اور تقاضوں سے عہدہ برآ ہونا مشکل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہروہ تحض جوشر ایعت کے دائرہ کاریادائرہ اڑھیں آتا ہے اس برشر ایعت کے غیر معمولی اثر ات روز اول ہے ہی سامنے آتا شروع ہوجاتے ہیں اور زندگی کے داخلی، باطنی، فکری، عقلی، تبذیبی، ثقافتی اور حتی کہ بین الانسانی معاملات تک تمایاں نظر آتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کی بہت می کوتا ہوں کے باوجود، اس حقیقت کے باوجود کہ آج فیر اسلای شریعت پر عملدر آمد کے نقاضوں کو کماحقہ پورائیس کیا، اس کے باوجود کہ آج فیر اسلای تصورات کی بالا دی روز افزوں محسوں ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ آج دنیائے اسلام کے بیشتر ممالک کے قانونی نظام کا بیشتر حصہ فیر اسلامی تصورات کے تحت کام کر رہا ہے، ان سب بیشتر ممالک کے قانونی نظام کا بیشتر حصہ فیر اسلامی تصورات کے تحت کام کر رہا ہے، ان سب ہوتی ہے جو کسی نہ کسی حیثیت ہیں شریعت کے اثر ات اور اس کی گہری چھاپ ہر اس مسلمان پر محسوں ہوتی ہے جو کسی نہ کسی حیثیت ہیں شریعت کے اثر ات اور اس کی گہری چھاپ ہر اس مسلمان پر محسوں مغرب ہیں جولوگ اسلام قبول کر کے امت مسلمہ کا حصہ بختے ہیں اور مسلمانوں کے مختلف مخرب ہیں جولوگ اسلام قبول کر کے امت مسلمہ کا حصہ بختے ہیں اور مسلمانوں کے مختلف محسوس ہوتی ہے جس سے اہل مغرب بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے بیشر بیت کی فیر معمولی تاثیر ہی کا ایک مظرب ہو ہے بیشر بیت کی فیر معمولی تاثیر ہی کا ایک مظرب ہو کے بیشر بیت کی فیر معمولی تاثیر ہی کا ایک مظرب ہے۔

شریعت کی ایک اور خصوصیت جواس کی خالص قانونی دفعات سے متعلق نہیں بلکہ شریعت کے ہر تھم سے متعلق نہیں بلکہ شریعت بینی قرآن مجیداور سنت رسول علیہ کی وہ غیر معمولی زر خیزی ہے جس کی مثال انسائی فکر کی تاریخ میں ناپید ہے۔ اس زر خیزی کا مظہروہ ہے شاراحکام اور لا تعداد جزوی فناوی اور اجتہادات ہیں جوشر بعت کی محدود نصوص اور قرآن یا کسکی انتہائی محدود آیات اور چند ہزارا جادیث پر بینی ہیں۔

ہم اس سے پہلے بیان کر بھکے ہیں کہ شریعت کے ملی حصے کا نام نقدہے۔ یعنی شریعت کے ادکام کا وہ حصہ جوانبان کے طاہری معاملات ومسائل سے بحث کرتا ہو، نقد کے دائر و کار

میں آتا ہے۔ قرآن پاک کی چھ ہزار چھ سوآیات میں سے صرف دوسویا تین سو کے قریب آیات وہ ہیں جوآیات ادکام کہلاتی ہیں۔ لیعنی جو براہ راست فقہی ادکام پر روشی ڈالتی ہیں اور جن سے براہ راست فقہی ادکام کہلاتی ہیں۔ اتی ہی تعدادان آیات کی بھی ہوگ جن سے بالواسطہ طور پر فقہی ادکام کا استنباط کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی وہ تمام نصوص جن سے بالواسطہ یا بلاواسطہ احکام فقہ کا استنباط کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی وہ تمام نصوص جن سے بالواسطہ یا بلاواسطہ احکام فقہ کا استنباط کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد کی بھی صورت میں پانچ سوسے زیادہ ہیں اتن ہی بات احادیث احکام کی تعداد کی احداد کی احداد کی مقابلہ میں آئی ہی ہے جتنی قرآن مجید کی کل آیات کے مقابلہ میں آیات کے مقابلہ میں آیات احکام کی تعداد میں اتن ہی ہے۔ کل احادیث نبوی جن کی تعداد سب ملاکر زیادہ سے ذیادہ ہیاں ہزار کے قریب احکام کی ہے۔ کل احادیث چند ہزار ، تین یا چار ہزار کے لگ بھگ سے زیادہ ہیں ہیں۔ یہ چند ہزار فصوص انسانی زندگی کے لا تمنا ہی معاملات اورا دکام کو منضبط کرتے ہیں۔

اس انضباط کی عملی تفصیلات اگر دیکھی جائیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معانی اور مطالب کا کتنالا متنائی سمندر ہے جوان محدود نصوص میں پنہاں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن باک کی صرف تین آیات کی روشی میں فقہائے اسلام نے پوراعلم میراث مرتب کیا ہے جس میں فقہائے کرام کے جزوی اختلافات کی بھی خاصی گنجائش ہے، ان جزوی اختلافات کی وجہ میں فقہائے کرام کے جزوی اختلافات کی بعبہ سے احکام اور فراوی میں تنوع بھی پیدا ہوائے ، اس میں وسعت اور کشرت بھی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اس وسعت اور کشرت بھی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اس وسعت اور کشرت کو نظر انداز کرتے ہوئے ، اختلاف آراء کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر محض احکام وراشت کی وسعت پر نظر ڈالی جائے تو جرت ہوتی ہے کہ صرف تین آیات کی بنیاد پر بیہ بزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صور تنی جو وراخت کے مختلف احکام کو بیان کرتی ہیں صرف بنیاد پر بیہ بزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صور تنی جو وراخت کے مختلف احکام کو بیان کرتی ہیں صرف ان تین آیات کی بنیاد پر مرتب کی تئی ہیں۔

اسلام آبادیش ایک ماہرادر مخلص کمپیوٹر انجینئر جناب بشیر احدیگوی نے ایک ایبا سونت ویئر تیار کیا ہے جس میں وراثت کی دو کروڑ صورتوں کوٹرض کر کے ایعن ۲۰ ملین صورتوں کوٹرض کر کے این میں وراثت کی مویا گیا ہے اوران دو کروڑ صورتوں کے مکنا حکام قرآن مجید کی ان سب کے جوابات کو سمویا گیا ہے اوران دو کروڑ صورتوں کے مکنا حکام قرآن مجید کی انہی تین آبات سے نکلنے والے تو اعدا وراصولوں کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ بیسونت و بیئر جوابی نوعیت کا شاید پہلا سوفٹ و بیئر ہے شریعت کی اس جامعیت، غیر معمولی تا ثیر،

زرخیزی اورسمولینے کی صلاحیت کاغیرمعمولی مظہرہے۔

ای طرح سے اسلام کے دیوانی اور فوجداری احکام پراگر نظر ڈائی جائے تویہ دیوانی اور فوجداری احکام قرآن مجید کی چند آیات نے ماخوذ ہیں۔ ان چندسوآیات پر اور چند ہزار احادیث پر گذشتہ جو وہ سوسال سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے زمانے سے اہل علم غور کرتے چاآ رہے ہیں، اور احکام اور جزئیات کا ایک نہ تضفے والاسلسلہ ہے جوآج تک جاری ہے۔ جن جن ممالک میں اسلام کا قانون فوجداری رائے ہے وہاں آئے دن ان محدود جاری ہے۔ جن جن ممالک میں اسلام کا قانون فوجداری رائے ہے وہاں آئے دن ان محدود آیات واحادیث کی بنیاد پر معاملات کے فیصلے ہورہے ہیں اور بھی بھی کوئی رکاوٹ یا مشکل یا وقت محسون نہیں ہوئی۔

ماضی میں انبیہ ویں صدی کے اوائل تک بلکہ انبیہ ویں صدی کے وسط تک دنیائے اسلام کے ایک جصے میں شریعت کے دیوائی اور فو جداری احکام کا بڑا حصہ نافذ تھا۔ اس وقت بھی قرآن پاک کی ان چندہوآیات اور چند ہزار احادیث سے مستبط ہونے والے لاکھوں اور ہزاروں انفرادی اجتہا وات، اقوال اور فراوئی اس پورے نظام کو جوم اکش سے لے کرانڈ و نیشیا ہراتھا کے مشرقی جزار کر تنہ اور سائبریا کی حدود سے لے کر زنج بار اور تنز انبیکی حدود تک پھیلا ہواتھا کا میا بی سے چلار ہے تھے۔ اس پورے علاقے میں فقد اسلام کے مطابق کا میا بی سے حکومتوں کا میا بی سے جات بین الاقوامی تعلقات بھی قائم تھے۔ بین الاقوامی تجارت بھی پوری دنیا میں کی انظام چل رہائے اور اسلامی قوانین کے مطابق کا کنٹرول تھا اور وہ سے سار انظام اسلامی شریعت اور اسلامی قوانین کے مطابق چلار ہے تھے۔

شریعت کی ایک اور اہم بلکہ اہم ترین خصوصیت عقل اور نقل کا ایک ایسا امتزاج ہے جو دنیا کے کسی اور مذہبی قانون بین بیس پایا جاتا۔ پوری اسلامی شریعت اور فقہ اسلامی استزاج کا ایک حسین نمونہ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بیا منزاج شریعت کے جس پہلو میں نظر آتا ہے وہ اسلام کاعلم اصول فقہ ہے۔ علم اصول فقہ جو بیک وقت اسلامی عقلیات کا اور اسلامی قانون، کا سب سے بڑا نمونہ ہے وہاں وہ بیک وقت اسلامی تقلیات کا اور مسلمانوں کے مذہبی قانون، نظام اور فلفے کا بھی سب سے جامع اور سب سے کمل نمونہ ہے۔

ميركها جائة غلط ندمو گاكردنياكي ندمي اورعقلي تاريخ مين اصول فقه كامماتل كوئي اورفن

اییا موجود نہیں ہے جواتی گہرائی ، اتن جامعیت اور اتن وسعت کے ساتھ عقل وقل دونوں کے تقاضوں کو بیک وقت پورا کرتا ہو عقلی تقاضوں کے پورا کرنے کا حال ہیہ ہے کہ علم اصول فقہ کے صف اول کے نمائندگان نے بونانی علوم اور منطق اور عقلیات سے کام لے کراصول فقہ کو اس طرح مرتب کیا کہ اُس ذمانے کا عقلیات کا بڑے سے بڑا نمائندہ اصول فقہ کے کسی تھم یا کسی اصول پر منطق یا عقل کے نقطہ نظر سے اعتراض نہ کرسکا۔

ای طرح اصول فقہ کے احکام جو بنیادی طور پرقر آن پاک ادرا عادیث نبوی ہے ماخوذ بیں وہ براہِ راست ایک ندہبی علم اور فدہبی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس لیے ند ہبیات اور علوم نقلیہ کے تمام تقاضے بھی اصول فقہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

اصول فقہ کی اس دور کی کتابوں کا جائزہ لیا جائے جس میں اصول فقہ اپنی پختلی اور کمال کو پہنچا یعنی پانچویں صدی جمری سے لے کردسویں صدی جمری سے کا زمانہ تو وہ بیک وقت عقل اور نقل دونوں کی مکمل طور پر نمایندگی کرتی جیں۔ امام غزالی کی استصفی ہویا امام رازی کی الحصول ، امام شاطبی کی الموافقات ہویا ان کے استاد امام قرافی کی کتابیں الفروق وغیرہ ، ان سب میں جہاں ایک طرف علوم نقلیہ کا کمال نظر آتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث سے نکلنے والے احکام کواس فی انداز سے آئی وقیق ترکیب سے مرتب کیااس کی مثال دیا کے دوسر سے فرا ہب کے قوانین بین نہیں ملتی ، وہاں میہ کتابیں اسلام کی فرجی عقلیات کی بھی اعلیٰ ترین مثال کی حیثیت رکھتی فرا ہب کے قوانین میں اور مسلمانوں کے فکری منہارج کی اعلیٰ ترین مثال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جہال منطق وفلیف کے تصورات اور اسلوب استدلال کو اس طرح اصول فقہ کا حصہ بنایا میں کہ بیشتر صورتوں میں ان کتابوں کو بھی تاس وقت تک ممکن نہیں جب تک پڑھے والا یونانی منطق اور یونانی علوم وفنون کے تصورات سے یور ہے طور پر واقف نہ ہو۔

پھرجیے جیسے مسلمانوں میں فکر کی ترقی اور عقلیات کافن ترقی کرتا گیا اور مسلمان مشائی فلسفے کے ساتھ ساتھ اشراقی فلسفے کو بھی اپنے میزان فکر میں جگہ ویتے گئے ای رفتار اور ای انداز سے ریف ورات اسلام کے غربی علوم میں خاص طور پر اصول فقہ میں جھلکتے پائے گئے۔ایک زمانہ تھا کہ جب مشرق میں ملا صدر ا، مغرب میں این خلدون اور ایام شاطبی اور اس طرح کے دوسرے اہل علم نے اصول فقہ اور مسلمانوں کی عقلیات اور فکری منہا جیات کو جامع اور بھر پور

طریقہ سے مرتب کر دیا تھا۔اس وقت تک کے دریافت شدہ تمام علوم وفنون اور اس وقت تک مسلمانوں کے مرتب کردہ تمام عقلی اور علمی کارناموں کو اصول فقہ کی تدوین میں اس طرح استعمال کیا گیا کہ ان میں ہے ہر پہلو بیک وقت اسلامی فقہ، اسلامی فکر،اسلامی شریعت اور اصول نقه کے خادم کے طور بر کام کرتا نظر آتا ہے۔ ایک انصاف پیندمبصر فور آمحسوں کر لیتا ہے ككس طرح عقليات اورنقليات دونوں كواس طرح جامعيت كے ساتھ ايك دوسرے ميں سمویا گیاہے کہ اس کی مثال دنیا میں سی اور مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

اسلامی شریعت کے بارے میں ایک اور حقیقت ذہن میں دبنی جا ہے۔ بیحقیقت آگرنظر انداز ہوجائے تو شریعت کے معالمے میں بعض اوقات غلط بی یا الجھن پیدا ہوسکتی ہے ، وہ بیہ کہ شریعت بنیادی طور پر ایک عملی نظام ہے۔انسان کی عملی زندگی کی اصلاح کرنا،انسان کی زندگی کوبہتر بنانا، انسانوں کی زندگی کواخلاق اور عدل وانصاف کی بنیاو پر قائم کرنا، انسانوں کی عقلی زندگی مین روحانی اقد ارکو جاری وساری کرنا اور ایک ایسا معاشره قائم کرنا جواخلاتی اور

روحانی اقد ار برمنی موریشر بعت کا بنیا دی مقصد ہے۔

اس مقصد کے حصول کے لیے جہاں ناگزیر ہوتا ہے وہاں شریعت میں خالص فکری یاعظی مسائل ہے بھی اعتنا کیا گیا ہے۔ لیکن ایسے عقلی مسائل، یا ایسے خالص عقلی یا مجرد سوالات جن کا کوئی عملی بتیجہ ظاہر نہ ہونے والا ہو، ان سے بحث کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت کے مشہور مزاج شناس امام شاطبی نے ایک جگد لکھا ہے کہ شریعت ہراس مسئلے سے صرف نظرا دراعراض کرتی ہے جس پر کوئی عمل مترتب ہونے والا نہ ہو ہمل میں ظاہری اعمال بھی شامل ہیں اور قلبی ، داخلی یا باطنی اعمال بھی شامل ہیں۔ باطنی اعمال سے مراد وہ اخلاقی خوبیاں یا وہ روحانی بلندیاں ہیں جوشر بعت کومطلوب ہیں۔اگر کسی فکریاعقیدے کے منتجے میں وہ حاصل ہوتی ہیں تو وہ فکر یا عقبیرہ شریعت کی نظر میں قابل توجہ ہے۔

اس کے برعکس ایسے خالص عقلی مباحث جن کا کوئی عملی نتیجہ دیاوی زندگی میں نکلنے والانہ ہوان پرغور وخوض کرنا، اوران سوالات کواٹھانا شریعت نے غیرضروری اور غیرمفید قرار دیا۔ أيك مشهور حديث ميس حضور عليه الصلوة والسلام في بيان فرمايا كه الله تعالى كى مخلوقات بر غور وخوض كرنا درست ہے، ليكن الله تعالي كى دائت يرغور وخوض كرنا نامناسب ہے۔ 'تفكووا

فى خلق الله ولا تفكروا فى الله "ياال طرح كالفاظ بهى بعض روايات بس آك بيل -بيل-

الله تعالیٰ کی مخلوقات پرغوروخوش کرنے ہے انسان کو اخلاقی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں، روحانی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور مادی فوائد بھی دستیاب ہو سکتے ہیں جن کا مشاہدہ آئے دن ہوتار ہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وراءالوراء ہے۔ انسان کے ادراک کے لیے، انسان کے شعور کے لیے اس کی حیثیت وراءالوراء کی ہے۔ ''لا تسدر کے الاب صار و هو انسان کے شعور کے ایمان کی محدود عقل ، انسان کا محدود ادراک اورانسان کا محدود استعور ذات اللہ کی حدود ورقعی ہوتے ہوتے ہوتے ہائے اس کی محدود ورقعی ہوتے کی ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کی سے ہا ہر ہے اس پرغور کرنا وقت کا ضیاع نہیں تو اور کیا ہے۔

شریت کے ای مزاج کے پیش نظر رسول اللہ علی ہے۔ بلہ خود قرآن مجید نے اہل ایمان کی بیر بیت کی کہ دہ صرف وہی سوالات اٹھا کیں جن کی کوئی علی افادیت ہو، اورا گرکوئی ایمان کی بیر بیت کی کہ دہ صرف وہی سوالات اٹھا کیں جن کا ہوتو اس کا وہ جواب دیا جائے جس کا ایساسوال کی کے ذہن بیل آئے جو خالص نظری نوعیت کا ہوتو اس کا وہ جواب دیا جائے جس کا مخلی متیجہ نگلنے والا ہو۔ مثال کے طور پر قرآن مجید بیل آئیہ جگہ سوال نقل کیا گیا ہے ''بیلوگ آپ سے بوچھ ہیں کہ قیا مت کب آئے گی۔ اس کے جواب بیس یہ بیل ہیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، یا کب تک نہیں آئے گی ، اللہ تعالی نے اس کو اپنے علم بیس محفوظ رکھا ہے۔ انسانوں کو قیامت کے وقت سے باخر کرنا اللہ تعالی کی محکمت اور مشیت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس طرح کے تمام سوالات مالات مالات مال کی جواب بیل قرآن مجید نے بوچھا'' فیم انت من ذکر اھا ''تم بی مالی سوالات ہیں۔ ان کے جواب بیل قرآن می جورے کی چھا'' فیم انت من ذکر اھا ''تم بی آئو کہ کہمارا درجہ یا تمہارا مقام قیامت کو یا در کھنے کے بارے بیل کیا ہم نے قیامت کو بادر کھنے کے بارے بیل کیا ہم نے قیامت کو بادی کے سوال جواب کو یا در کھا ہے؟ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ بیہ ہو وہ سوال جوانی انوں کو کرنا کی اخلاقی اور روحانی زندگی کے ساتھ ساتھ ظاہری اور مادی زندگی بیں بھی سامنے آسکتے ہیں۔

ایک ادر موقع پر بچھالوگوں نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا: یا رسول اللہ علیہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ نے اس کے جواب میں کسی عقیدے یا نظریے کی بات نہیں

فرمائی۔ آپ علی نے فرمایا: 'وما ذا اعددت لھا ''؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہے؟

ای طرح ہے بعض ایے حقائق کے بارے میں قرآن پاک میں سوال نقل کیا گیا ہے جن کے مفصل اور واضح جوابات دیے جاسکتے تھے۔ لیکن اس وقت تک انسان کاعلم اور مشاہدہ اس ورج تک نہیں پہنچا تھا کہ قرآن پاک کے بہت سے اولین خاطبین اس سے فاکدہ اٹھا سکتے ۔ مثال کے طور پر پوچھا گیا' یسسنلونک عن الأهلة'' یو پا کہ کاظلوع وغروب، اس کا کم ویش ہونا یہ سب کیا ہے؟ اس کے جواب میں قرآن پاک نے کمی فی یا سائنسی تفسیر کو بیان کر نے کی ضرورت نہیں بھی، بلکہ وہ جواب میں قرآن پاک نے کمی فی یا سائنسی تفسیر کو بیان کر نے کی ضرورت نہیں بھی، بلکہ وہ جواب دیا جس سے چودہ سوسال پہلے کا ایک عام عرب بھی فاکدہ اٹھا سکتا تھا، آج کا انسان بھی ہردور میں اس سوال کوا ہے لیے معنویت کا حال پا ہے گا۔ 'قبل ہی ہو اقیت للنا س و الحج'' کہہ و بیش ہونا یہ لوگوں کے لیے اوقات کے تعین میں و بیش ہونا یہ لوگوں کے لیے اوقات کے تعین میں محمد و معاون ہوتا ہے۔ او با یہ بتایا گیا میں جا ندگی اسلامی جا دات کے معاصلے کہ عماوات کے اوقات کے معاصلے کے میں جا ندگی اسلامی عبادات کے تعین میں ایمیت رکھتی ہیں۔ " میں جا ندگی اسلامی عبادات کے تعین میں ایمیت رکھتی ہیں۔ " میں بلکہ کی اسلامی عبادات کے تعین میں ایمیت رکھتی ہیں۔ " تعین میں بلکہ کی اسلامی عبادات کے تعین میں ایمیت رکھتی ہیں۔ " تعین میں ایمیت رکھتی ہیں۔ آپ میں ایمیت رکھتی ہیں کی ایمیت

یک وجہ ہے کہ فقہائے اسلام اور علائے اصول نے واضح طور پر تکھا ہے کہ غیر ضروری
عقلی مباحث کو اٹھانا، فاص طور پر وین معاملات میں، یہ شریعت کے مزاح کے فلاف ہے۔
امام شاطبی نے تکھا ہے: 'الت عدم ق محالف لھدی المو صول و السلف الصالح' 'یعنی
عام لوگوں کے روبر وحقائق شریعت کی گہرائیاں بیان کرنا غیر مفید ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے مزاج کے فلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت تو
سب کے لیے ہے۔ شریعت جہاں غزالی اور رازی جیسے اعلیٰ ترین و ماغوں کے لیے ہے وہاں
سب کے لیے ہے۔ شریعت جہاں غزالی اور رازی جیسے اعلیٰ ترین و ماغوں کے لیے ہے وہاں
ایک عام انسان کے لیے بھی ہے۔ وہ چودہ سوسال پہلے کے ایک باویہ شین عرب کے لیے بھی
ایک عام انسان کے لیے بھی ہے۔ وہ چودہ سوسال پہلے کے ایک باویہ شین میں یہ سوالات اٹھا کے
سی اور آج کے متمدن انسان کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اگر شریعت میں یہ سوالات اٹھا کے
سے ہوتے تو یہ ماضی میں بہت سے لوگوں کے لیے الجھن کا سبب سنتے اور آج بھی اکثریت

کے لیے الجھن اور غلط بھی ہی کا سبب ہوتے۔

تعتی اور عمیق سوالات عامة الناس کے مزاج اور ضروریات کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس لیے انبیاء علیم السلام نے اور خاص طور پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت نے ان سوالات کو درخوراعتنا نہیں سمجھا۔

اس گفتگو سے بید تہ مجھا جائے کہ اسلام کے مزاج میں فلسفیانہ غور وخوش کی گنجائش نہیں ہے۔ ایمانہیں ہے، قرآن پاک میں، شریعت میں، بعض ایسے اشارات موجود ہیں جن سے کام لے کرمفکرین اسلام نے کلام، فلسفہ اور حکمت کے دفتر تیار کیے ۔ لیکن بیا یک محدود طبقے کے لیے تھا۔ ان دفاتر کی ضرورت نہ اچھا مسلمان بننے کے لیے ہے، نہ کی شخص کو اخلاقی بلندیاں حاصل کرنے کے لیے ان تعمقات کی ضرورت ہے، نہ کی شخص کو روحانی پا کیزگ حاصل کرنے کے لیے ان تعمقات کی ضرورت ہے، نہ کی شخص کو روحانی پا کیزگ حاصل کرنے کے لیے ان گرائیوں میں جانے کی ضرورت ہے۔ ان گرائیوں کی حیثیت حاصل کرنے کے لیے ان گرائیوں میں جانے کی ضرورت ہے۔ ان گرائیوں کی حیثیت مسترخوان علم کی چٹنی کی ہے۔ اگر کسی کو دلی ہے تو اس چٹنی سے فائدہ اٹھائے ۔ لیکن اگر کوئی مخت کا ذشمن ہوگا۔

اس کیے بید بھنا چاہیے کہ انسانی زندگی کے مختلف مدارج ، مراحل اور دلچیپیال کیا ہیں اور ان کے بارے میں شریعت کا رویہ کیا ہے۔ چونکہ یہال تعتق اور فکر کی بات آگئی اس لیے مناسب میں علوم ہوتا ہے کہ آگے ہوھئے سے پہلے بید یکھا جائے کہ علم کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور شریعت کا تصور علم کے لازمی اور واجب ہونے کے بارے میں کیا ہے۔

سیبات تو ہم سب جانے ہیں کہ حصول علم شریعت میں فرض ہے 'طلب العلم فریضہ علمی کل مسلم و مسلمہ ''۔اس ایک صدیث پاک کے علاوہ بے شار قرآنی آیات اور احادیث سے ہر احادیث ایک ہیں جن میں علم کی اہمیت کو بار بار بتایا گیا ہے۔ان آیات واحادیث سے ہر مسلمان واقف ہے جن کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت میں علم کی حیثیت کیا ہے۔

شربیت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک علم دوسرے عدل۔ شربیت کا بنیا وی مقصد۔ جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آبیت میں واضح طور پر آبا ہے۔ حقیقی عدل وانصاف کا قیام ہے۔

"ولقد ارسلنا وسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس
بالمقسط "اور بلاشک وشبهم نے اپ رسولوں کو واضح نشانیاں و کرای لیے بھیجااوران
کے ساتھ کتاب الہی اور میزان ای لیے اتاری کہلوگ حقیقی عدل وانصاف پرقائم ہو جا کیں۔
گویا قرآن پاک کی رُوسے بیتمام آسانی کتابوں کا مقصداولین اور ہدف اسای رہاہے کہ
انسانی معاشرے میں حقیقی عدل وانصاف قائم ہو جائے ، کممل عدل وانصاف قائم ہو جائے۔
مکمل عدل وانصاف قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ معاشرے میں علم اور شعور کی سطح
موجود ہو۔ اگر علوم اور شعور کی سطح معاشرے میں مطلوبددر ہے کی نہ ہوتو پھرای معاشرے میں
مکمل عدل وانصاف قائم کرنامشکل ہوتا ہے۔

قرآن پاک کی روسے انسان خلافت البید کا حامل ہے۔خلافت البید کا حامل ہونے کی صلاحیت اس میں علم کی وجہ سے پیدا ہوئی۔جیسا کہ قصد آدم سے واضح ہوتا ہے 'وعسلم آدم الا سماء کلھا ''لہذاعلم اورعدل بیدونوں انسان کے مقصد وجود سے تعلق رکھتے ہیں۔انسان کی ملائکہ اور دیگر مخلوقات پر برتری، انسان کا مقام و مرتبہ اور انسان کی حیثیت علم ای کی بنیا د پر قائم ہوئی ہے۔ اور انسانوں کی ہدایت کے لیے جوشریعت دی گئی اس کا سب سے اہم اور اولین مقصد عدل ہے۔ اور انسانوں کی ہدایت اور انہا عدل ہے۔ عدل پر اس سلسلہ میں گفتگو آگے چل کر اور ایس سلسلہ میں گفتگو آگے چل کر اور کی ہدایا۔

جہاں تک علم کا تعلق ہے اس کے تین درجے ہیں۔ایک درجہ وہ ہے جوفرض عین کہلاتا ہے اور ہرمسلمان پرفرض ہے۔اس درج کو بیان کرنے کے لیے تین عنوانات اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ایک عنوان ہے 'ما تصح بسہ العقیدة '' یعنی علم کا علم دین کا علم شریعت کا آتا حصہ جس کے ذریعہ انسان کا عقیدہ اورا کیان درست ہوجائے۔ایمان مفصل اورا کیان مجمل کی اصطلاحات متفذین اسلام نے علم کے اس درج کو آسان بنانے کے لیے اور اس کو ایک کیسول میں بند کرنے کے لیے اختیار کی ہیں۔ووسر اورجہ یا دوسری اصطلاح ہے' ما تصح به العبادة ''ہرانسان پرعبادت فرض ہے۔آج آیا کی شخص اس وقت مسلمان ہوتو چند گھنٹوں کے بعد اس پرظہر کی نماز فرض ہوجائے گی۔اس طرح سے چند مہینے بعدرمضان کا مہینہ آئے گا اور بعد اس پرظہر کی نماز فرض ہوجائے گی۔اس طرح سے چند مہینے بعدرمضان کا مہینہ آئے گا اور بعد اس پرظہر کی نماز فرض ہوجائے گی۔اس طرح سے چند مہینے بعدرمضان کا مہینہ آئے گا اور بعد اس پرظہر کی نماز فرض ہوجائے گی۔اس طرح سے چند مہینے بعدرج کا موسم آجائے گا تو ج

كرناجا ہے۔اگرصاحب استطاعت ہے توسال بھر بعدز كو ة دينايزے كى۔اس كيے عبادات ہے مفرکسی مکلف انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔اس لیے ماضح بدالعبادة بھی ضروری ہے۔ ليني شريعت كالتناعكم ضرور حاصل بهوناجاي كهلازمي أورضروري عبادات انسان اداكر سكيه تيرادرجه ٢٠ ما تصح به المعيشة "جسكة ريعاس كي معاش اورزندكي درست ہوجائے۔اس درجے میں شریعت کاعلم بھی شامل ہے ادر دنیا کاعلم بھی۔انسان کاتعلق جس پیشے سے ہے یا معاشرے کے جس دائر ہ کارہے ہا اس دائرہ کار کاعلم ضروری ہے۔اگر کوئی انسان متعلقه اورضروری علم کے بغیر کوئی بیشه اختیار کرتا ہےتو اوّل تو وہ کامیاب نہیں ہوگا اوراگر مادی اعتبار سے کامیاب ہوبھی جائے تو بیا یک بہت بڑا خطرہ ہے جو وہ اپنی ذات اور دوسروں کے لیے پیدا کررہا ہے۔اس خطرے کے نتیج میں اگر کسی کونقضان ہو گیا تو شریعت اس کوتا وان اوا کرنے کا مکلف قرار دیے گی۔ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ارشادفرمایا کهاگرکسی انسان نے طب کا پیشداختیار کیاادروہ علم طب نہیں جانتا تھااوراس سے کسی كا نقصان موكيا تواس مخض كوتاوان دينا پڙے گا۔ سي كي جان ضائع موگئي تواس كو ديت ديني پڑے گی۔اس طرح سے دوسرے معاملات کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔اس لیے سی بھی چیز کافنی علم جواس دور،اس زمانے اور اس علاقے کے لحاظ سے ناگز برہواس کو حاصل کرنا بھی شریعت کی روسے لازمی ہے، اور خوداس میدان کے بارے میں شریعت کاعلم بھی مروری ہے۔ ایک شخص زراعت کا کام کرتا ہے تو جہاں زراعت کے طور طریقے اس کو جانے جائمیں وہاں اس کو زراعت کے بارے بیں شریعت کے احکام بھی جانے جا جئیں۔ ایک شخص تجارت کا پیشہ اختیار كرتا ہے تو جہال رائج الوفت تجارت كے طريقے اس كوآنے جائيس وہاں اس كوتجارت كے اسلامی احکام بھی جانے جا ہمئیں۔

میتوعلم کا وہ حصہ ہے جو ہر خص اور ہر فردکولا زمی طور پر حاصل کرنا چاہیے۔ علم کا دوسرا حصہ وہ ہے جے فقہائے اسلام نے فرض کفاریقر اردیا ہے۔ فرض کفارییس بھی بیدونوں چیزیں شامل ہیں۔ شرا لیے اجرد نیا کاعلم بھی۔ و نیا کے علم کے سلسلے ہیں امام غزالی، شامل ہیں۔ شرایعت کاعلم بھی شامل ہے اورد نیا کاعلم بھی۔ و نیا کے علم کے سلسلے ہیں امام ضناوں علامہ ابن تیمیداورد وسرے اکا ہرین اسلام نے لکھا ہے کہ ان تمام علوم وفنون، ان تمام صنعتوں اور مہارتوں کا جاننا مسلم انوں کے کیے فرض کفاریہ ہے جن کی امت مسلمہ کو ضرورت ہواور جن

کے نہ جانے کی وجہ ہے امت مسلمہ کی خود کفالت مجروح ہو،اورامت مسلمہ دوسروں کی دست نگر ہو جائے۔اس طرح کے علوم وفنون صنعتیں اور مہارتیں ہر دور کے لحاظ ہے بدلتی رہیں گی۔ ہر دور کے لحاظ ہے جن مہارتوں کی امت مسلمہ کوضرورت ہوگی، خاص طور پرامت مسلمہ کی آ زادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے جوضروری مہارتیں ورکار ہوں وہ مہارتیں حاصل کی آ زادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے جوضروری مہارتیں ورکار ہوں وہ مہارتیں حاصل کرناامت کے لیے فرض کفاریہ ہوگا۔

ای طرح شریعت کی مہارت کا وہ درجہ حاصل کرنا بھی فرض کفابیہ ہے جہاں عامۃ الناس كوضروري ديني رہنمائي حاصل ہوسكے، عامة الناس اينے ان مسائل كا جواب معلوم كرسكيں جن کا جواب ہر مخص کے پاس نہیں ہوتا، جولازی دیٹی تعلیم کی سطح سے مادراء چیزیں ہیں ،ان کاعلم معاشرے میں پچھاٹوگوں کے یاس ہونا جا ہیے۔ابھی میں نے عرض کیا کہ شریعت ایک خالص عملی نظام ہے۔شریعت غیرتملی مطالبے ہیں کرتی۔شریعت انسانوں سے وہ پچھ کرنے کوئیں مهمتى جوانسان كربس بين ندمو "لا يسكلف الله نفسا إلا وسعها. "" شريعت برايك س بینبیں کہتی کہ ہر مخص فقیہ ومجتہد ہوجائے۔امام ابوحنیفہ اپنے زمانے میں ایک ہی تھے۔مفکرین اسلام میں ہے جس کا بھی نام نیں ان کی مثال ان کے زمانے میں یا تو وہ خود ہی تھے یا ان جیسے چنداورحضرات ہنھے۔مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت علم وفکر کی اس سطح پرنہیں تھی جس طرح پراہیے زمانے میں امام غزالی ،امام رازی ،شاہ ولی الله یا اور دوسر مے حضرات متھے۔ حتی کہ خود صحابہ کرام میں سب کی سطح ایک جہیں تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد لا کھوں میں ہے۔ ایک لا کھ جالیس ہزاریا چوہیں ہزارصحابرتو وہ ہتھ جنہوں نے حضور علقتہ کے ساتھ آخری جے میں شرکت کی۔ حضور علیسته کاد بدارمبارک کیا۔ظاہر ہان سب صحابہ کرام میں سے ہرایک سیخین کے مقام و مرتبہ کا حامل نہیں تھا، ہرا بک علم ونصل کے اس درجے پرنہیں تھا جس پر حضرت علیؓ فائز تھے۔ ہر ا بیک تفصه اورنقهی معاملات اورشر بعت کے عملی معاملات میں مہارت کا وہ درجہ نہیں رکھتا تھا جو درجه حضرت عبدالله بن مسعودٌ كا ياحضرت معاذبن جبل كا يا دوسر مصحابه كبار كا تقا۔

اس کیے شریعت ہرایک سے میزیں کہتی کہ ہر شخص تفقہ اور مہارت کے اس مقام پر فائز ہوجس پر بہت تھوڑ ہے لوگ فائز ہو سکتے ہیں۔لیکن ہر مسلم معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہونے چاہمیں جن سے امت مسلمہ درجوع کر سکے،امت مسلمہ اپنی دہنمائی کے لیےان کے علم

ے فائدہ اٹھا سکے۔

اس درہ کی بھی دوسطی ہیں، ایک سے تو نبتا عام اور نیلے درج کی سے جو عامة الناس کے لیے در کار ہے۔ ایک عام انسان کو آئے دن ایسے مسائل سے واسط پیش آتا رہتا ہے۔ جن کا جواب اس کے پاس نبیں ہوتا۔ اس نے شریعت کا جو لازی علم حاصل کیا ہے اس علم سے بین کا جواب نبیں ملتا۔ اس لیے اس کو ضرورت محسوں ہوتی ہے کہ کسی بڑے صاحب علم سے میں اس کا جواب نبیں ملتا۔ اس لیے اس کو ضرورت محسوں ہوتی ہے کی کو ذیادہ، کسی کو روز اند، کسی کو کھی مصل کرے۔ بی ضرورت کسی کو کم محسوں ہوتی ہے کسی کو ذیادہ، کسی کو روز اند، کسی کو کش ہے کہ مرکب میں کہا کہ محسوں ہوتی ہے کسی کو کش ہے کہ ہرگروہ، ہر جماعت، ہر طبقہ، ہر ستی، ہر شہر میں پھر لوگ ایسے ہونے چاہیں جن کی تعداد کا تعین اس بتی پارسی محسوں کی تعروی اس مقد کو لوگ ایسے ہونے چاہیں جن کی تعداد کا تعین ای بتی پارسی ملائے بیاس گری کا تعین اس کا تعین اس محسوں کی خود میں میں گہری کی تعداد کو گئیں ۔ ایک، دو، تین، پارٹی ، وس، پررہ حسب ضرورت ایسے لوگوں کا نکلنا کا فی ہے جودین میں گہرا ادراک حاصل کریں، پری ہمیں سی محسب ضرورت ایسے لوگوں کا نکلنا کا فی ہے جودین میں گہرا ادراک حاصل کریں، گہری بصیرت اور تفقہ حاصل کریں اور بیرحاصل کریں۔ بعد میں۔ میں گہرا ادراک حاصل کریں، گری بسیرت اور تفقہ حاصل کریں، اور میراصل کریں۔ کی بعد ایسے لوگوں کو دین رہنمائی دے کیس۔

سے بات احت مسلمہ کے ذمہ فرض کفامیہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے کہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو عامۃ الناس کی رہنمائی کا فریضہ کما حقد انجام دے سیس شریعت کے ایسے ماہر بن موجود ہوں جو عامۃ الناس کا مار بین ایسی تعداد میں موجود ہوں جو عامۃ الناس کا علاج کرسکیس۔ ایسے مہندسین موجود ہوں جوفی اموراور انجینئر گگ کے معاملات میں امت کی ضرورت کو پورا کر مسکین موجود ہوں جوفی اموراور انجینئر گگ کے معاملات میں امت کی ضرورت کو پورا کرسکیس، ایسے ماہر بن تعمیر است موجود ہوں جو دو ہوں جو امت کی تعمیری ضروریات کو پورا کرسکیس، ایسے ماہر بن تعمیرات موجود ہوں جو امت کی تعمیری ضروریات کو پورا کرسکیس، ایسے ماہر بن موجود ہوں جو تنف میدانوں اور فنون میں مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرسکیس، یہ بات صرف شریعت کی مہارتوں کے ساتھ ہے۔ بات صرف شریعت کی مہارتوں کے ساتھ ہے۔ بات صرف شریعت کی مہارتوں کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے، اس لیے کہانسان کی اور مسلمان کی پوری زندگی کا دارو مدارش بیت براوراسلام سے وابستگی برہے۔

اس باب میں ایک شافعی نقیہ علامہ خطیب الشربینی نے اور دوسرے متعدد شافعی فقہاء نے بردی اہم اور دلیسب بات لکھی ہے جمکن ہے دوسر نے قتبی مکا تب کے حضرات نے بھی لکھی ہو، شافعی فقہاء نے لکھا ہے کہ میضروری ہے کہ ہرعدوی کی مسافت پرایک مفتی مقرر کیا جائے۔ ایک ایباعالم جودین معاملات میں رہنمائی یا فتوکی دے سکے وہ ہرعدوی کی مسافت پرموجود ہونا جاہیے۔عدوی سے مراد انہوں نے ریا ہے کہ اتن مسافت یا اتنار قبر یا علاقہ جس میں کوئی تخص صبح فجر کی نماز کے بعد ضروریات سے فارغ ہوکر پیدل روانہ ہو،متعلقہ ماہر شریعت ، عالم یامفتی سے ملا قات کرے۔ بیدل جا کر،اپنامسئلہ بیان کرے،رہنمائی حاصل کرے اورغروب آ فآب ہے پہلے پہلے پیدل اسپنے گھرواپس آسکے۔ بیشرط اس لیے رکھی کہ ہر محص کے پاس سواری نہیں ہوتی ، بہت ہے لوگوں کو پیدل ہی آنا جانا پڑتا ہے۔شریعت کسی شخص کوالی چیز کا مكلف نہيں كرتى جس يمل كے وسائل اس كے ياس ندہوں ۔ ضرورى نہيں كہ ہر تخص كے ياس آج گاڑی ہو، ضروری نہیں کہ ہر مخص کے پاس قدیم زمانے میں گھوڑ ایا خچریا اُونٹ موجود ہو۔ اس کیے ایک صحت مندانسان ،ایک عام صحت کاانسان کم از کم اس زمانے میں ایسا تھا کہ پیدل جائے تین ، جار، بانج میل ، آٹھ میل اور جا کرر جنمائی حاصل کر کے واپس آجائے۔اس فاصلہ تك جانے آنے بين كوئى زحمت نبيس ہے، كوئى مشقت نبيس ہے، كوئى مشكل نبيس ہے۔اس ليے كما يسے مسائل روز بيش نبيس آئيں گے ، بھی بھار بی بیش آئيں گے۔ بھی بھاراس طرح کاسفراختیارکرکے چلاجانا ہیکوئی پُرنمشقت بات نہیں ہے۔

آج کے لحاظ ہے ہم کہ سکتے ہیں، کیونکہ ذرائع مواصلات کثرت ہے ہیں، وسائل نقل تیزرفاراور عام ہیں اور جرخص کو دستیاب ہیں، کہ جر بردے شہر میں کم از کم چندا سے اہل علم موجود ہونے چاہییں جن تک عامة الناس رہنمائی کے لیے رجوع کرسکیں۔ ہر چھوٹی بستی میں ایک ایک دودوا سے حضرات ایے ہونے چاہییں۔ اگر حکوشیں بیانظام کریں۔ ایسے تعلیمی اوارے ایک وروا سے حضرات ایسے ہونے چاہییں۔ اگر حکوشیں سیانظام کریں۔ ایسے تعلیمی اوارے ایک تائم کریں، اسلامی شخص اور تعلیم کے اعلی اوارے ہوں، چامعات ہوں، کلیات سرکاری اور حکوشی وسائل سے قائم ہوں تو فیہا۔ ورندا گر حکوشیں اس میں کوتا ہی کریں گی تو وہ اللہ کے یہاں جوابدہ ہوں گی۔ لیکن عامة الناس اس ذمہواری ہے ہری الذمہ نہیں ہوں گے۔ پھران کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود آگے بڑھیں اور غیر مرکاری اوارے قائم کریں۔ جہاں جہاں ایسے غیر

سرکاری ادارے قائم بیں، جیسے الحمد للہ پاکستان میں، تو ان کی مدد کرتا ، ان اداروں کومزیدتر تی دینا بیعامة الناس کی ذمہ داری ہے۔

فرض کفامیہ کے اس در ہے کے ساتھ ایک ورجہ اور بھی ہے جوفرض کفامیر کا بھی فرض کفامیہ ہے۔ بیدہ درجہ ہے کہ جہال خودائل علم کورجنمائی کی ضرورت بیش آتی ہے۔وہ اہل علم جو عامة الناس کی رہنمائی کررہے ہوں،اگرخودان کورہنمائی کی ضرورت پیش آجائے تو وہ کہاں رجوع كريں ۔مزيد بيد كدا يسے شخے معاملات ومسائل جوامت مسلم كو پيش آئيں ان كا جواب امت مسلمه کہاں ہے معلوم کرے۔ بعض مسائل ایسے ہوسکتے ہیں کہ بیہ ماہرین اورمفتی حضرات جو جگہ جگہ بستی بستی ، گاؤں گاؤں دستیاب ہیں وہ مسائل ان کی سطح سے ادیر کے ہوں ۔اگران کی تھے سے اوپر کے مسائل پیش آ جا کیں تو اس کے لیے چندا فرادا بیے بھی امت مسلمہ میں ہونے جامبیل جوان نے معاملات کا جواب دے سیس۔اجتہادی بصیرت کے حامل ہول۔ ماہرانہ اور ناقدانہ انداز سے دور جدید کے مسائل و مشکلات کو جانتے ہوں۔ اینے زمانے کی ضرور بات اورتقاضول سے واقف ہول۔ زمانے کے رجحانات پر جہری نظرر کھتے ہول۔وقت کے نبض شناس ہون۔ نقہ وشریعت کے مزاج شناس ہوں۔ دین میں جہری بصیرت رکھتے ہوں۔قرآن پاک،سنت رسول اورشر بعت کے پورے ذخیرے سے ماہرانداز میں واقف موں۔ ظاہر ہے ایسے لوگ بوی تعداد میں تہیں موں گے۔ایسے لوگ تھوڑ ، اس مول کے۔ ماضى ميں بھى تھوڑ \_ يے تھے۔ ابھى ميں نے مثال دى كدامام ابوطنيفداينے زمانے ميں ايك اى تھے یاان جیسے چنداور حضرات ہوں گے الیکن ایسے ماہرین اُس زمانہ کے اعتبار سے بھی بہت تھوڑے تھے۔ بیفرش کفابیکا ایک بہت اُونیا درجہ ہے۔شریعت کےمعاملات میں بلکہ شریعت کے علاوہ دیگر تمام معاملات بیں بھی ایسے حضرات کی دستیا بی کا بندوبست کرنا امت مسلمہ کی ذمہداری ہے۔ بیتو فرائض کے دہ درجات ہیں جوعلم کے بارے میں شریعت قرار دیتی ہے۔ عدل کے بارے میں بعد میں بات کر بی گے۔

ان لازمی نقاضوں کے ساتھ ساتھ شریعت علوم وفنون کی ترقی ، فکر کی وسعت ، اوب اور تہذیب کی ترقی ، فکر کی وسعت ، اوب اور تہذیب کی ترقی کو پہند کرتی ہے اور اس کی حوصلہ افز ائی کرتی ہے ۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے وسائل فرا ہم کرنے کو پہند بذہ اور ستحسن قرار دیتی ہے۔ لیکن میٹم کا وہ درجہ ہے جس کو بعض کے وسائل فرا ہم کرنے کو پہند بذہ اور ستحسن قرار دیتی ہے۔ لیکن میٹم کا وہ درجہ ہے جس کو بعض

بزرگوں نے علم کی چٹنی قرار دیا ہے۔ امام شاطبی کے الفاظ میں بیملے انعلم ہیں۔ مثال کے طور پر خالص اوبیات کے معاملات ، احکام شریعت سے نکلنے والے بہت سے ایسے پہلوجن کا درجہ حکمت اور مصلحت کی دریافت کا ہے، یا زبان وادب کی نزاکتیں ہیں۔ بزرگول کے طرزعمل سے استناد کا معاملہ ہے،تصوف کے بعض درجات ہیں۔ کسی خاص علم وفن کے میدان میں خصوصی استفادے کے معاملات ہیں۔ بیدہ چیزیں ہیں کہ اگر ساری قوم ان تفصیلات ہی کے حصول پرلگ جائے توعلم وفکر کا توازن بگڑ جائے گا، الی صورت میں عدم توازن بیدا ہوجا تا ہے اور معاشرہ سیجے زُرخ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم برصغیر کی مثال لیں ، برصغیر میں جب مسلمانوں کا دورز وال تقا، دورانحطاط تقانو ہر پڑھا لکھا آ دمی،معاشرے کا ہرتعلیم یا فتہ فردشعروشاعری پرلگا ہوا تھا۔ شعروشاعری ہی ہندوستان کے لوگوں کا اٹھنا بیٹھناتھی۔شربعت شعروشاعری کو نالبندیدہ نہیں قرار دیتی۔ صحابہ کرام میں بھی شعر دادب سے دلچیسی رکھنے والے حضرات موجود تنے ۔سیدناعمر فاروق شعروادب کے بڑے عالم تنے،حضرت علی بن ابی طالب خود بھی بھی بھی بھی شعرکہا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عبال شعروادب سے بہت ولچیں رکھتے تھے۔حضرت عا تشر وبہت سے شعر یاد متھے۔ لیکن ان کی حیثیت ملح العلم کی تھی۔ان برر گوں کے اِس طرز ممل سے داشتے ہوتا ہے کہ عرب جاہلیہ کے وہ اشعار جوقر آن پاک یا سنت کو بچھنے کے لیے ناگز ر ہوں ان سے شغف رکھنے ہیں کوئی مضا کفتہ ہیں۔

سیام کا وہ درجہ تھا جس کوعلائے اسلام نے دسترخوان علم کی چٹنی یا ملے العلم سے تشبیہ دی

ہے۔ بدوہ معاملات ہیں جو نہ عامۃ الناس کے لیے فرض ہیں، نہ علمائے کرام کے لیے ناگزیر
اور ضروری ہیں، نہاجہ تا داور استنباط ہیں براہ راست ان کی کوئی ضرورت ہے۔ کیکن بیعلم ودائش
کے وہ پہلو ہیں جن سے اسلامی تہذیب کی تحکیل ہوتی ہے، جن سے اسلام کی فکری اور علمی
شافت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے اور علوم وفنون کی نئی جہتیں اور نئی نئی تر قیات سامنے آتی
ہیں۔ اس لیے اگر علماء کرام میں سے پچھ لوگ اور اہل علم کی ایک محدود تعداد ان مسائل سے
اعتماء کرے تو وہ شریعت کی نظر میں ایک پہندیدہ کام ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کی بردی تعدادیا
مسلمانوں کا بیشتر حصدا پئی توجہ کوان چیزوں پر مرکوز کر لے تو پھر نہ صرف وین بلکہ زیرگی کے
دوسرے اہم پہلومتا شرہونے کا مکان رہتا ہے۔ اور علم دفکر کی و نیا کے وہ اہم معاملات متاشہ و

سکتے ہیں جن پروینی یا دینوی کامیا بی کا دارو مدار ہے۔

شریعت کے بارے میں میہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے اور قرآن پاک میں کئی جگہاں
کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ جہاں تک دین کے اصولوں کا تعلق ہے بیتمام انبیاء کیہم
السلام میں مشترک رہے ہیں۔اور تمام آسانی کتابوں میں، انبیاء کیہم السلام کی تعلیم میں، اور
انبیاء کیہم السلام کے ساتھ آنے والے بیغام میں انبی اصولوں کی تعلیم تھی اور اپنے زیانے اور
حالات کے لحاظ ہے تمام انبیاء کرام کیہم السلام نے ان اصول اور انبی بنیادوں کی تفصیل بیان
کی۔

حضرت مجددالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کتوبات ہیں، مکتوبات کی جلداول کے مکتوب نمبر ۱۳ ہیں، اس بات پر تفصیل ہے روشنی ڈالی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اصول دین ہیں کس طرح متفق ہیں اور اصول دین ہیں اتفاق کے بعد شرائع ہیں اختاب اور شرائع ہیں تفصیل نے، تفصیل نے، تفصیل نے، تفصیل نے، امام غزالی نے، علامہ ابن تیمیہ نے اور شریعت کے متعدد مزاج شناسوں نے تفصیل سے بیان کی ہے۔

ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہات پیش نظر رہنی جا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا ایک اہم متصدیہ بھی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بنیادی مقصد ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کہ انسانوں کو ان کی ذاتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بنیادی مقصد ہے تو غلط نہ ہوگا۔ کہ انسانوں کو ان کی ذاتی ہے۔ کہ الہی ذاتی ہے۔ کہ الہی مادی مصلحتوں اور ذاتی مفادات کے دائر ہے ہے تکال کر ایک ہمہ کیرالہی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یا سب سے ہوا بنیادی مقصد میں سے ایک یا سب سے ہوا بنیادی مقصد میں سے ایک یا سب سے ہوا بنیادی مقصد ہے۔

امام شاطیی فی اس کے لیے اصطلاح استعال کی ہے اسحواج المحلف عن داعیة الهوی "کم جننے مكلف انسان بی جن کو اللہ تعالی فی شریعت کی ذمه داری کا مكلف بنایا ہے الهوی "کم جننے مكلف انسان بی جن کو اللہ تعالی فی شریعت کی ذمه داری کا مكلف بنایا ہے ان سب کو جوی اور جوس اور خواہشات نفس کے دائر ہے سے تكال كر شریعت کے دائر ہے میں لانا، بیشر بعث كا بنیادی مقصد ہے۔

مقاصد پر بنتگو کے ساتھ ساتھ نہ یا در کھنا ضروری ہے کہ مقاصد کی تعبیرا کر انسان اپنے ذاتی مفاد کے داتی مفاد کے داتی مفاد کے داتی مفاد کے داتی مفاد کے

پیش نظر، ہرقوم اپنے تو می مفاد کے نقطہ نظر ہے، ہرقبیلداور ہر براوری اپنے گروہی مفاد کے نقطہ نظر ہے کرنے گئے تو بیشر بعت کے مقاصد کی تعمیل نہیں ہوگ، بلکہ شریعت کے مقاصد سے انخراف ہوگا۔ اس لیے کہ بیتمام محرکات وہ ہیں جو داعیہ ہوی یعنی خواہشات نفس پر بن میں ۔ اس لیے شریعت نے سب ہے پہلے جس چڑ کاراستہ دوگا ہے، وہ ہوی وہوں کاراستہ ہیں ۔ اس لیے شریعت نے سب ہے پہلے جس چڑ کاراستہ دوگا ہے، وہ ہوی وہوں کاراستہ ہیں ۔ اس انوان کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے عقائد سے کام لیا گیا، اور پھر آخر میں شریعت افلاق ہے بھی کام لیا گیا، اور دیل آخر میں شریعت کے احکام کار ۔ تجان بھی بھی ہے کہ انسانوں کو ذاتی مفاد، ذاتی خواہشات اور ذاتی پند ناپند ناپند مفاد کے استعمال کے لیے حدود کا پابند بنایا جائے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نیک کام میں بھی ذاتی مفاد مفاد سے سال ہو جا کیں، دنیاوی مسلحین شامل ہو جا کیں، دنیاوی مسلحین شامل ہو جا کیں، تو اس کاراستہ بھی بڑا خطر ناک ہوتا ہے اور وہ چڑ محمود سے بالند رتن کی فرموم تک لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ لیکن آگر نماز ربیا کاری کی خاطر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ لیکن آگر نماز ربیا کاری کی خاطر بوجائے گے نماز اس لیے پڑھی جانے گے کہ لوگ بزرگ اور ولی قرار دیں تو بیگل بہت خلط داستہ افتیار کر لیتا ہے۔ اور بیا خالص روحائی چڑ بھی شریعت کی نظر میں انتہائی ناپند بیدہ عوجاتی ہو۔ اور بیا خالص روحائی چڑ بھی شریعت کی نظر میں انتہائی ناپند بیدہ عوجاتی ہے۔

اگرایک مرتبہ ہوی اور ہوں کا راستہ کھل جائے تو اس سے حیلوں کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اور انسانی ذہن اور مزاج ایسے ایسے طریقے شجھا تا ہے جس میں شریعت کے ظوامر کی پابندی تو نظر آئے لیکن شریعت کے مقاصد اور اہداف ایک ایک کرے مجروح ہوجا کیں۔

بدہ بنیادی تو اعداور تصورات بین جن پرشریعت الی کا دارو مدارے ۔ ان بنیادی تو اعدو
کلیات سے علائے کرام کی بری تعداد نے بحث کی ہے۔ ان مباحث بین جن اہل علم کا نام
بہت نمایاں ہے ان بین امام غزالی امام رازی امام قرافی اعلامہ عزالدین بن عبدالسلام اسلی اعلامہ ابن تیمید، علامہ این القیم ، امام شاطی ، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے برصغیر کے عطرت شاہ وئی اللہ محدث وہلوی نے اپنی مشہور محدرت شاہ وئی اللہ محدث وہلوی نے اپنی مشہور کا سرت شاہ وئی اللہ محدث وہلوی نے اپنی مشہور کیا بیان جو اللہ اللہ کا اللہ محدث وہلوی ہے میں ان قواعد اور بنیادی تصورات کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے جن سے شریعت کے اہم اور بنیادی مقاصد مستعبط ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کی بنیاد پر وہ

مصلحین دریافت کی جاتی ہیں جن پراحکام شریعت کا دار ومدار ہے۔

شاہ ولی اللہ کا کام اس نقطہ فظر سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنا مخاطب صرف مسلمانوں کونہیں بنایا ، بلکہ اسپے زمانے کی پوری علمی دنیا کو اور دنیا کے تمام مفکرین کو مخاطب مخاطب بنایا۔ انہوں نے اپنی گفتگو کی اٹھان ان اصولوں پررکھی جواس زمانے کے لحاظ سے علمی دنیا کے طے شدہ اصول اور طے شدہ تضورات تھے۔ چنا نچانہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ تکلیف بڑی کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو مکلف بناتا ہے؟ اور تکلیف یا تکلیف بنائے جانے ہے مراد کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو مکلف بناتا ہے؟ اور تکلیف یا مکلف بنائے جانے سے مراد کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جوسلہ می ہوارات رکھا ہے، جز ااور سزاکا نظام تجویز کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے اور اس کی ٹوعیت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس نظام تجویز کیا اہمیت ہے، آخرت کی زندگی ہیں اس سزا اور جزاکی ٹوعیت کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس ساری گفتگو کیا تعلق انسانی زندگی اور اس کے ارتقاء سے بہت گہرا ہے، پھر جب دنیا ہیں جزاء و سراکی گفتگو کیا تعلق انسانی زندگی اور اس کے ارتقاء سے بہت گہرا ہے، پھر جب دنیا ہیں جزاء و سزاکی ہات ہوگی تو ہے تھی دیکھنا پڑے گا کہ انسانی ذنتی اعتبار سے کس سطح پر کھڑا ہے۔ تہذیب و شاست اور نزاک جانوں گئی دیکھنا ہوئی قائی ہی گری بلندی اور عام طرز زندگی کے اعتبار سے کشی نفاست اور نزاک کا کا لک ہے۔

تہذیب وتدن کی ان سطحوں کوشاہ ولی اللہ نے ارتفا قات کے لفظ سے بیان کیا ہے۔
ارتفاق کا لفظ جوشاہ صاحب کے بہاں استعال ہوا ہے۔ نبتا نیا ہے۔ بہت سے حضرات کو
اسے بچھنے میں الجھن پیش آئی ہے۔ لیکن اس سے مراد تہذیبی ارتقاء کے وہ مظاہر ہیں جوانسانی
زندگی میں نظر آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنے مطالعہ و تاریخ سے بین تیجہ نکالا کہ ترنی پیش
رفت کے بیداری یا تہذیبی ارتقاء کے بیرمراصل چارہوتے ہیں۔ پہلامر صلہ وہ ہوتا ہے جب
انسان بہت ابتدائی زندگی سے ایک قبائلی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور انسانی
زندگی اپنے تدن اور تہذیبی معیار کے اعتبار سے بہت ابتدائی سطح پر ہوتی ہے۔ بیا بتدائی سطح بھی
وہ ہوتی ہے جس میں کچھاصول مشترک ہونے ہیں، کچھا خلاقیات اور روحانیات کے آواب
طحوظ رکھے جاتے ہیں اور کوئی انسانی معاشرہ ان سے خالی نہیں ہوتا۔

یہاں شاہ صاحب نے ان مغربی ماہرین کے نقطہ انظر سے اختلاف کیا ہے، جنہوں نے بغیر کی دیا ہے، جنہوں نے بغیر کی دیا ا بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی بنیاد کے انسانوں کے آغاز کے بارے میں بہت ی ہے سردیا

باتیں فرض کر لی ہیں۔ انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ انسان اپنے آغاز میں انہائی وحثی اور برتہذیب تھا اور حیوانی انداز کی زندگی رکھتا تھا۔ انہوں نے بیجی فرض کر لیا کہ انسان کسی اخلاق اور قاعدے کا پابند نہیں تھا۔ بیچی فرض کوئی علمی یا تاریخی اساس نہیں ہے۔ چونکہ آج و نیائے مغرب میں لا فد ہیت اور سیکولرازم کا چلن ہے، فد جب سے دُوری اور نفرت عام ہے اس لیے مغربی و نیائے میں ان تصورات کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے بیتمام تخمین اور بیا دانداز مے مغربی و نیائے علم میں مسلمات کا درجہ یا گئے۔

مفکرین اسلام نے خوشی یا happiness یا استعال کی بہدید اور سعاوت خالص قرآئی اصطلاح استعال خہیں کی ، بہدید اور سعاوت خالص قرآئی اصطلاح استعال کی بہدید اور سعاوت خالص قرآئی اصطلاحات ہیں۔ شقی اور سعید کی تقسیم قرآئ می جید نے جابجا کی ہے۔ اس لیے سعاوت کی اصطلاح میں جو گہری روحانیت، واضح اخلاقی اقد اراور جامعیت و معنویت پائی جاتی ہو ہو کسی اور اصطلاح میں ہوگری میں بائی جاتی ۔ اس روایت کو اعتمار کرتے ہوئے شاہ صاحب نے سعاوت کی اور اصطلاح میں نہیں پائی جاتی ۔ اس روایت کو اعتمار کرتے ہوئے شاہ صاحب نے سعاوت کی

اصطلاح استعال کی ہے اور یوں انہوں نے سعادت کا سلسلہ (جو خالص فلسفیانہ تھور کے طور پرسامنے آئی تھی) علم کلام اور مقاصد شریعت سے جوڑا ہے۔ ایک طرف شاہ صاحب اس کا رشتہ برداثم کی بحث سے جوڑتے ہیں لیمنی کس چیز کوشر لیعت میں گناہ قرار دیا گیا اور کس چیزیا کسٹمل کوشر بعت میں گناہ قرار دیا گیا اور کس چیزیا کسٹمل کوشر بعت میں نیکی قرار دیا گیا۔ دومری طرف سعادت کی بحث کو مقاصد شریعت سے وابستہ کرتے ہیں۔

نیکی اور بدی عقائد اور کلام کے اہم موضوعات ہیں، افلاق اور روحانیات کے بنیادی موضوعات ہیں۔ لیکن ان افلا قیات اور کلامیات کے موضوعات کا انتہائی گہر اتعلق مسلما نوں کی اجتماعی زندگی بینی سیاسیات ملیہ ہے جس سے مقاصد شریعت اُ بھرتے ہیں اور شریعت کی اجتماعی زندگی بینی سیاسیات ملیہ ہے۔ اس طرح شاہ وئی اللہ محدث دہلوی نے ججۃ اللہ البالغۃ کے سارے احکام کی تکیل ہوتی ہے۔ اس طرح شاہ وئی اللہ محدث دہلوی نے ججۃ اللہ البالغۃ کے پہلے جھے میں مقاصد شریعت یا مصالح احکام کی ایک ہمہ کیرفکری، تہذیبی علمی اور تعدنی بنیا و فراہم کر دی ہے۔ یہاں شاہ وئی اللہ اپنے تمام متقد مین اور معاصرین میں ممتاز نظر آتے فراہم کر دی ہے۔ یہاں شاہ وئی اللہ اپنے تمام متقد مین اور معاصرین میں متاز نظر آتے

شریعت کے مقاصد اور مصالح پر جب گفتگوہوتی ہے تو یہ بات بعض لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان مصالح اور مقاصد کا تعلق صرف اس د نیوی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ دراصل ان سب
کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا مزاج اور بنیا دی مقصد اور تکلیف شری کا اصل مقصد اور ہدف انسان کی اخروی زندگی کو کا میاب بنانا اور اس د نیا کی زندگی کو اس
اختبار سے منظم اور مرتب کرنا ہے کہ آخرت میں اس کے شبت اثر ات ہوں، یہ مقاصد شریعت اور مصالح شریعت کا بنیا دی ہدف ہے۔

شریعت کے بیاصول وقواعد تطعی اور بیٹنی ہیں۔ اس لیے کہان کی بنیاد کلیات شرعیہ پر ہے جوقطعی الثبوت بھی ہیں۔ دوسری طرف اصول عقلیہ ہے بھی ان کہ تائید ہوتی ہواور تقلیہ ہے کہ جو چیز عقل کے اعتبار ہے بھی تطعی الثبوت ہواور نقل کے اعتبار ہے بھی قطعی الثبوت ہواور نقل کے اعتبار ہے بھی قطعی اور بیٹنی طور پر ٹابت شدہ ہواس کے قطعی اور بیٹنی ہونے میں کیا شک ہوسکتا اعتبار ہے بھی قطعی اور بیٹنی طور پر ٹابت شدہ ہواس کے قطعی اور بیٹنی ہونے میں کیا شک ہوسکتا اور ہے۔ لیکن اس کے مید معنی ہیں ہیں کہ ان تطعی کلیات کے ذیل میں آنے والے جزئیات اور خروع بھی ہوسکتے ہیں فروع بھی ہوسکتے ہیں فروع بھی سب ایک ایک کر کے قطعی ہیں۔ بیضروری ہیں ہے بعض فروع تھی ہوسکتے ہیں فروع بھی سب ایک ایک کر کے قطعی ہیں۔ بیضروری ہیں ہے بعض فروع تھی ہوسکتے ہیں

جیہا کہ شریعت کا ہر طالب علم جانتا ہے۔لیکن کسی فرعی معالطے یا جزئی مسئلے کے ظنی ہونے کے میں کہ شریعت کا ہر طالب علم جانتا ہے۔لیکن کسی فرعی معالطے یا جزئی مسئلے کے ظنی ہونے کے میں نہیں کہ ریہ جزئیات اور ریہ فروع جن کلیات کے تحت آ رہے ہیں وہ کلیات قطعی نہیں ہیں۔

اسلای شریعت نے ،جیبا کے عرض کیا گیا۔ زندگی کے ہر پہلوا در انسانی زندگی کے تمام مکنہ تقاضوں سے اعتنا کیا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کوغذا اور دوا دونوں کی ضرورت پر تی ہے اس طرح انسان کے دل کو بھی غذا اور دوا دونوں کی ضرورت ہے۔ شریعت غذا بھی ہے، شریعت دوا بھی ہے، شریعت اپنے احکام اور اپنے عام اصول اور رہنمائی کے اعتبار سے انسانی دلوں کے لیے غذا ہے، انسانی دلوں کے لیے جلا ہے۔ انسان شریعت پر جتنا عمل کرتے جا کیں گے ان کے دل استے صاف اور یا کیزہ ہوتے جا کیں گے۔

ولوں کے صاف اور پاکیزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے حقائق سامنے
رہیں، مقاصد سامنے رہیں۔ صرف ظاہری پابندی اور لفظی بازگیری چیش نظر نہ ہو، بلکہ دراصل
شریعت کی روح پڑمل کرنے کی نبیت ہواور ظاہراور باطن دونوں کو کیساں طور پر پیش نظر رکھا گیا
ہو۔ یہ بات یا در کھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض صوفی شاعروں کے اسلوب بیان اور طرز
کلام سے بعض اوقات یہ غلط نبی بیدا ہو جاتی ہے کہ شریعت قشر (چھکے) کے متر ادف ہے اور
حقیقت لب (مغز) کے متر ادف ہے۔ شریعت اور حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ شریعت
می کی حقیقت پڑمل کرنے کو حقیقت اور شریعت کی محض ظاہر ستانہ پابندی کو قشر کی اصطلاح سے
ماد کہا گیا۔

شریعت کا بنیادی مقصد، جیما کہ بتایا گیا۔ داوں کے لیے غذا اور دوا دونوں کی فراہمی ہے۔ جس طرح دل کا تعلق آنسان کے اعضاء و جوارح سے بہت گہرا ہونا ہے۔ ای طرح انسان کے باطن کا تعلق بھی ایتیان کے ظاہر سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ باطن کے اثرات انسان کے ظاہر پر اور ظاہر کے اثرات آنسان کے باطن پر ہوتے ہیں۔ بیرآ نے دن کا مشاہدہ ہے۔ انسان کے ظاہر پر اور ظاہر کے اثرات آنسان کے باطن پر ہوتے ہیں۔ بیرآ سے دن کا مشاہدہ ہوتا ہے جس کے اثرات اس کے باطن پر پر فررآ ہوتا ہے جس کے اثرات اس کے باطن پر پر فررآ ہوتا ہوتے ہیں، پر سے بیرا ہوتے ہیں، پر سے بیرا ہوتے ہیں، ایسے احساسات اور جذبات جنم لیتے ہیں جن کے اثرات اس کے ظاہر پر فورآ ہی محسوں ہو

جاتے ہیں۔

اس کے شریعت نے سب سے پہلے طہارت اور پاکیزگی دونوں پر زور دیتے ہوئے قلب اورجہم دونوں کی پاکیزگی اور طاہر اور باطن دونوں کی طہارت کو بیٹنی بنانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں جہم اور لباس کو ظاہری ٹاپا کیوں سے بچانے اور پاک کرنے اور پاک رکھنے کا تھم دیا ہے، جہاں جہم کو انلہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچانے کے لیے ہدایات دی ہیں باک رکھنے کا تھم دیا ہے۔ قلب اور ضمیر کو ماسوی وہاں قلب اور دوح کو بھی اخلاقی رؤائل سے پاک کرنے کا تھم دیا ہے۔ قلب اور ضمیر کو ماسوی الله کا مرکز بننے سے بچانا اور صرف اللہ کے لیے خاص کر لیٹا یہ قلب وضمیر کی پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کے یہ چہارگانہ مراحل امام غزالی نے بہت تفصیل سے اپنی متعدد کتا ہوں بیل بیان کیے ہیں۔ یعنی:

ا جسم ولباس کوظا ہری نا پا کیوں سے بچانا اور پاک کرنا۔ ۲ جسم کواللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچانا۔ ساتلب اور روح کواخلاقی رزائل سے یاک کرنا۔

۳ قلب اوظمیر کو ماسوی اللہ کامر کزینے سے بچانا اور صرف اللہ کے لیے فاص کر لینا۔
جب انسان ظاہری اور باطنی ظور پر پا کیزگی اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ شریعت کے احکام بیں سب سے اولین تھی، اور مقاصد بیں سب سے پہلا مقصد اللہ اور بند ہے کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ یوں تو تعلق کی بیہ مضبوطی شریعت کے مرحکم پڑکمل کرنے سے بہتلاق مضبوط ہوتا ہے،
سارے احکام کا مقصد ہے اور شریعت کے ہرحکم پڑکمل کرنے سے بہتلاق مضبوط ہوتا ہے،
بشرطیکہ اللہ کے تھم کی پابندی کا عزم کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر احکام
شریعت پڑ مملد آ مدکیا جائے ۔لیکن خاص طور پر جن اعمال واحکام کوعبادات کہا جاتا ہے ان کا تو
سب سے اولین مقصد بھی ہے۔ انسانوں کوعبادت کے لیے آ مادہ کرنے کی خاطر اور بیبتائے
کی خاطر کہ جب انسان اللہ کے سامنے سراجی و دوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دراصل وہ
اس خاطر کہ جب انسان اللہ کے سامنے سراجی و دوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دراصل وہ
اس نظام بیں اللہ کے حکم کی فرما نبر داور کی کروہی ہیں۔

بيكا ئنات بورى كى بورى، نيرتمام ساريد، فلكيات، توابت بيالله كي مرحمل بيرابي

اوراللہ کے کم سے ذرہ برابرانح اف نہیں کرتے۔ 'ول آف ہسجد من فی السموات والارض طوعا و کرھا ''آ سانوں اور زمینوں ہیں جو کھے ہوہ سباللہ کے حضور تجدہ ریز ہے، اپنی مرضی سے بھی اور بغیر مرضی کے بھی۔ وہ مجبور ہے کہ اللہ کے کم کی پابندی کر سے اور اللہ نے جس طرح سے اس کو اپنے کم کا ذیر نگین کیا ہے اس کم پرکار بندر ہے۔ ' وان مسن اور اللہ نے جس طرح سے اس کو اپنے کم کا ذیر نگین کیا ہے اس کم پرکار بندر ہے۔ ' وان مسن شمی الا یسب بعد محمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم ''ہرشے زبان حال یا ذبان قال سے یا اپنے طرز عمل سے اللہ کی تیج اور تحمید میں مصروف ہے۔ بعض انسانوں کو یہ نیج و تحمید بھی میں آتی ہے بعض کو نہیں آتی لیکن اگر انسان عبادت کرتے ہوئے یہ شعور رکھے کہ وہ کا نئات میں آتی ہے بعض کو نہیں آتی لیکن اگر انسان عبادت کرتے ہوئے یہ شعور رکھے کہ وہ کا نئات کی ان تمام تو توں کے ساتھ شریک سفر ہے، ان کا ہم منزل ہے جو اللہ کے حضور رواں دواں کی ان تمام تو توں کے ساتھ شریک معنویت اور ایک نگشان پیدا ہوجاتی ہے۔

اس پاکیزگی اور ظاہری طہارت کی بنیاد پر اسلامی شریعت انسانوں کی زندگی کومنظم اور
استوار کرنا چاہتی ہے۔ایک و فعدا ندرونی اور بیرونی پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد جب انسان
شریعت کے احکام پڑمل کرتا ہے تو اس کے نتیج میں ایک نیا انداز زندگی سامنے آتا ہے۔اس
نئے انداز سے ایک ایسی روحانی تہذیب قائم ہوتی ہے، ایک ایسا پاکیزہ تمدن اُجرتا ہے جس
کے بارے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کی اساس پاکیزگی، اعمال کی صفائی، دلوں کی صفائی
اور تعلق مح اللہ پر ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ روحانی اساس جس کی بنیاد پرشریعت کے احکام دیے
اور تعلق مح اللہ پر ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ روحانی اساس جس کی بنیاد پرشریعت کے احکام دیے

یہ سوال نقبہا نے اسلام کے درمیان شروع سے زیر بحث رہا ہے کہ کیا اسلامی شریعت میں دیے جانے والے احکام، بین اوامر ونوائی کے کوئی مقاصد اور اہداف ہیں یا ان سب کا مقصد محض انسانوں کی آز مائش ہے۔ بیسوال اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں کی جگہ بیر بتایا گیا ہے کہ ہم نے موت وحیات کا بیسارا سلسلہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آز ماکر بیدو کھانا چاہتے ہیں کہ کون نیکو کار ہے اور کون بدکار ہے۔ 'لیسلو کھ ایکم احسن عملا' اللہ تعالیٰ آز مانا چاہتا ہے، ایک امتحان کرنا چاہتا ہے جس سے تمام مخلوقات کے سامنے بیدواضح ہوجائے کہ انسانوں میں نیکو کارکون ہے اور خطاکارکون۔

بعض مفكرين اسلام نے بيرائے ظاہر كى كەچونكهاصل مقصد نيكوكاروں اورخطا كاروں كا

تعین ہاں لیے فی نفسہ ہر ہر تھم میں کی تھمت یا مقصد کا پایا جا ناضر وری نہیں۔ بعض فقہائے اسلام نے اس کی مثال دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کوئی آ قا اپنے طاز مین یا غلاموں کی دیا نتداری کا امتحان لینا چاہے یا کارکردگی کا جائے تا چاہوراس کے لیے کوئی ذمہ داری ان کے بیرد کردے تو میضروری نہیں کہ خوداس ذمہ داری یا اس کام میں بھی تی نفسہ کوئی تھمت یا مقصد موجود ہو، اس ذمہ داری یا کارمفوضہ کا یہ مقصد کا فی ہے کہ اس کے ذریعے طاز مین یا فادموں کی دیا نتداری جائے امتفعود ہے۔ یہی کیفیت ان حضرات کی رائے میں شریعت کے خوداس دکام کی بھی ہے۔ اس لیے شریعت کے جزوی احکام میں کوئی تھمت یا مصلحت تلاش کرنا ان احکام کی بھی ہے۔ اس لیے شریعت کے جزوی احکام میں کوئی تھمت یا مصلحت تلاش کرنا ان حضرات کے خیال میں غیرضروری ہے۔

پہھادرائل علم جن پرتو حیراور ذات البی کے قادر مطلق ہونے کا تصور بہت زیادہ غالب تھاانہوں نے بیٹسول کیا کہا گراللہ تعالی کے احکام کو صلحوں کا پابند قرار دیا جائے یا مصلحوں کی بنیاد پرصادر ہونے والا قرار دیا جائے تو بیاللہ تعالی کی قدرت کا ملہ کے خلاف ہے۔ کسی مصلحت یا مقصد کا پابند تو انسان ہوتا ہے، یا دوسری مخلوقات ہوتی ہیں جن کی صلاحیتیں محدود ہیں، اختیارات محدود ہیں، قوت محدود ہے، اس لیے وہ کسی نہیں مفاد یا مقصد کی خاطر کوئی کام میں، اختیارات محدود ہیں، قوت محدود ہیں، قوت محدود ہیں، اختیارات کوئی حدنہ ہواس کوکسی کرتے ہیں۔ وہ ذات جو تا در مطلق ہو، جس کے اختیار اور قوت کی کوئی حدنہ ہواس کوکسی قاعدے یا ضا بطے کا یا بند کرنا یا سمحفاد رست نہیں۔

ان چندانفرادی یا بہت اقلیتی آراء کے ساتھ ساتھ اہل علم کی غالب ترین اکثریت کی رائے بیدری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیم مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیم مطلق ہے اور مقصد پربینی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات کیم مطلق ہے اور 'فعل المحصد اور دانائی مطلق ہے اور 'نفعل المحسد اور دانائی سے خالی ہوتا۔ جو ذات تمام دانائیوں اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے اس کے فیصلے اور اس کے احکام حکمتوں سے کیے خالی ہوسکتے ہیں۔

قرآن مجید کواگرد یکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید جہاں قانون ہے وہاں وہ حکمت بھی ہے، بشیر دند مریکی ہواوران تمام خصائص کا جامع ہے جوسابقہ آسانی کتابوں بیں محکمت بھی ہے، بشیر دند مریکی ہے اوران تمام خصائص کا جامع ہے جوسابقہ آسانی کتابوں بیں رکھی گئیں۔ تو رات میں قانون کے رکھی گئیں۔ تو رات میں قانون کے احکام دیے محکے اور میبود یول کوان کے انجام دے ڈرایا گیا۔ کویا اندار کی صفت تو رات میں احکام دیے محکے اور میبود یول کوان کے انجام دے ڈرایا گیا۔ کویا اندار کی صفت تو رات میں

نمایال طور برسامنے آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں انجیل قانون الی کی عمت پرزیادہ زوردین ہے۔ اس نے برتر اخلاتی اصول پر روشنی ڈالی ہے اور آسانی بادشاہت کی نویدیں سائی ہیں۔
اس اعتبار سے انجیل تبشیر کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ قرآن مجید میں انذار بھی ہے اور تبشیر بھی
ہے۔ قرآن مجید میں قانون بھی ہے اور قانون کی عمت بھی ہے۔ قرآن مجید میں تورات کی
طرح کے تخت قوانین بھی ہیں۔ بعض قوانین بعینہ وہ ہیں جس طرح تورات میں آئے تھے۔
اس کے ساتھ ساتھ ان قوانین کی برتر اخلاقی اور دو حانی عکمت اور مقصد کو بھی بیان کیا گیا ہے۔
اس لیے ہے کہنا کہ قرآن مجید کے احکام میں کوئی عکمت یا مصلحت نہیں ہے میشر بعت کوئے تھے۔
وہد ہے۔۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کوعلم اسرار دین کا نام دیا ہے۔متفذین نے اس کومقاصد

بهلاخطبه

شریعت کا نام دیا تھا۔ کئی نے اس کو حکمت کا نام دیا، کئی نے اس کو محاک شریعت کا نام دیا، نام مختلف رہے ہول الیکن مقصد اور مندر جات سب کے ہاں ایک ہی ہیں۔

عبار اتناشتي وحسنك واحد

وكل إلى ذالك الجمال يشير

شاہ صاحب نے اس کود بن علوم کا گل سرسبداور اسلامی علوم وفنون کی بنیا دقر اردیا ہے۔
واقعہ سیہ ہے کہ ان سب ائمہ فقہاء میں سے جن کا میں نے نام لیا ہے امام شاطبی اس فن میں
امامت کا درجہ رکھتے ہیں اور علم مقاصد شریعت کو بینی احکام شریعت میں تکمت اور لم کی تلاش کو
انہوں نے ایک انہائی منظم ، مربوط ، مدل اور مرتب علم کی شکل دے دی ہے۔

ۇ *وسرا*خطىيە

# اسلامی شریعت: خصائص،مقاصداور حکمت

اسلای شریعت جس کے عموی تعارف پرکل گفتگوی جا جی ہے۔ آج اس کے خصائص،
مقاصداور حکمت پر گفتگو مقصود ہے۔ چند خصائص کا کل ذکر کیا جا چکا ہے جوعموی نوعیت رکھتے
ہیں۔ آج جن خصائص کا خاص طور پر تذکرہ کیا جارہا ہے بدہ خصائص ہیں جن کا تعلق شریعت
کی حکمت اور مقاصد سے ہے۔ کل عرض کیا گیا تھا کہ شریعت کے تمام احکام ایک حکمت پر بنی
ہیں۔ یہ حکمت جس کا ذکر قرآب پاک بیل بھی بار بارآیا ہے، جس کی تعلیم رسول اللہ علیہ نے
محابہ کرام کودی، جس کا ذکر احادیث بیل ماتا ہے، جواس حکمت کا قرآن مجد کے بعد سب سے
محابہ کرام کودی، جس کا ذکرا حادیث بیل ماتا ہے، جواس حکمت کا قرآن مجد کے بعد سب سب
محابہ کرام خودی ہوں نے جا بجا شریعت کے احکام کی حکمت فریان کیا ہے، خود
کی صحبت میں تربیت پائی۔ انصوں نے جا بجا شریعت کے احکام کی حکمت فریان کیا ہے، خود
کی صحبت میں تربیت پائی۔ انصوں نے جا بجا شریعت کے احکام کی حکمت فریان کیا ہے، خود
کی صحبت میں تربیت پائی۔ انصوں نے جا بجا شریعت کے احکام کی حکمت فریان کیا گر تے سے
مرسول اللہ علیہ کے احکام کی حکمت، علمت ، علمت ، صلحت اور علمت سے دہنمائی حاصل
کہ دہ شریعت کے احکام کی حکمت، علمت ، علمت ، صلحت اور علمت سے دہنمائی حاصل
کہ دہ شریعت کے احکام دریا فت کرنے میں شریعت کی حکمت ، مصلحت اور علمت سے دہنمائی حاصل
کریں۔

سیرت کے دافعات سے پتا چاتا ہے کہ رسول اللہ علیفیہ کے مبارک زمانے میں، خاص طور پر مدینہ منورہ کے سالوں میں ، صحابہ کرام نے متعدد معاملات میں اپنے اجتہاد سے کام لیا۔ رسول اللہ علیفیہ نے اس اجتہاد کو بعض اوقات پہند فر مایا، بعض اوقات اس میں جزوی اصلاح فرمائی اورا گرکہیں غلطی محسوس ہوئی تو اس غلطی کی نشا ندہی فر مادی۔ اس اجتہاد کی بہت می مثالیس کتب حدیث اور کتب سیرت میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اجتہاد کا فریضہ اس وقت انجام دیا جا مسلمت اور علت سے دافف ہوجن پر سکتا ہے جب اجتہاد کرنے والا مجتہدان احکام کی تھکت، مصلحت اور علت سے دافف ہوجن پر سکتا ہے جب اجتہاد کرنے والا مجتہدان احکام کی تھکت، مصلحت اور علت سے دافف ہوجن پر

قیاس کرنے وہ اجتہاد سے کام لے رہا ہے۔ اس لیے اجتہاد کے عمل میں جیسا کہ تمام علائے اصول نے بیان کیا ہے۔ علت کی تلاش اور علت کی دریافت ایک بنیادی اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہی علت کے مباحث ہیں جن سے فقہائے کرام نے مقاصد شریعت کاعظیم الشان علم دریافت کیا ہے۔

امام الحرمین امام ابوالمعالی عبدالملک الجوین (متوفی ۱۵۸۵) ان کے نامور شاگر دجیته الاسلام امام محمدالغزالی (متوفی ۵۰۵ه) اور ان کے بعد آنے والے درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں علمائے اصول نے شریعت کے احکام کی علتوں مصلحتوں اور حکمتوں پرصدیوں غور کریا ہے اور ایک پورا کتب فانہ تیار کر دیا ہے جس کی بنیاد پر آئیندہ شریعت کے احکام پرغور کرنا ، ان کی بنیاد پر آئیندہ شریعت کے احکام کومنطبق کر کے دکھانا نسبتا پراحکام معلوم کرنا اور ہر علاقے اور زمانے میں شریعت کے احکام کومنطبق کر کے دکھانا نسبتا کے احکام مورکیا ہے۔

ا حادیث میں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے سے سی اسر کرام کو اجتبادی العلیم دیت ہوئے محلف نے معاملات کوشر بعت کے قابت شدہ احکام پر قیاس کرنے کی تربیت دی، چنا نچہ ایک خاتون نے ایک مرتبہ بو جھا اور بیغا گیا ججۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، ہزاروں حمابہ کرام موجود ہے، ان کی موجودگی میں خاتون نے دریافت کیا کہ میرے والد پر جج فرض محابہ کرام موجود ہے، ان کی موجودگی میں خاتون نے دریافت کیا کہ میرے والد پر جج فرض تھا، کیکن وہ ج نہیں کر سکے، تو کیا میں ان کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ علیات نے جوابا بو چھا کہ اگر تمھارے والد پر کوئی قرض ہوتا اور تم ادا کر تیں تو کیا وہ ادا ہوجاتا؟ خاتون نے حرض کیا کہ بالکل ادا ہوجاتا، تو آپ نے فر مایا: 'ف حجی عند '' پھران کی طرف سے جے بھی کراو۔ یہ کو یا اس بات کی واضح نشاندی تھی کہ شریعت میں جو احکام بیان ہوئے میں ان کی حکمت اور مصلحت پر فور کیا جائے وہ وہ علت یعنی مشتر کے اساس خود بخو دسائے ہیں۔ جاتی جس سے کام لے کر خے مسائل کے احکام معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی میں این سیئروں مثالیں ملتی ہیں جن میں انھوں نے قیاس سے کام لیا، نئے معاملات کے بارے میں اجتہاد کیا۔ اجتہاد کے عمل میں انھوں نے احکام کی مصاحت برخور کیا، جو حکمت اور مصلحت شارع کے چیش نظر تھی اس کو دریا فت کیا، بعض اوقات اس کو دیان بھی کیا اور اس طرح آیک ایس شاہراہ قائم فرمادی جس پرچل کر بعد میں آنے والوں کو بیان بھی کیا اور اس طرح آیک ایس شاہراہ قائم فرمادی جس پرچل کر بعد میں آنے والوں

کے لیے حکمت شریعت پرغور کرنا بہت آسان ہوگیا۔

قرآن مجیداورا حادیث میں شریعت کے جواحکام بیان ہوئے ہیں ان پرغور کیا جائے تو بعض ایسے کلیات ہمارے سامنے آتے ہیں، بعض ایسے اصول دریا فت ہوتے ہیں جوشریعت کے مختلف احکام میں پیش نظررہے ہیں۔ ان کلیات اوران اصولوں پرعملدرآ مداحکام شریعت کا مقصد بھی ہے اور آئندہ آنے والے جمہتدین اور قانون سازوں کے لیے ان اصولوں میں مقصد بھی ہے در آئن مجید کی اس آیت سے تو ہم سب واقف ہیں جس میں سہ ہتایا گیاہے کہ ہم نے اپ رسولوں کو واضح نشانیاں دے کراس لیے بھیجا اوران کے ساتھ کتاب ہتایا گیاہے کہ ہم نے اپ رسولوں کو واضح نشانیاں دے کراس لیے بھیجا اوران کے ساتھ کتاب اس لیے آثاری کہ لوگ عدل وانصاف پر قائم ہوجا تھی۔ انسانوں کے مابین عدل وانصاف محمل طور پر قائم ہوجا نے۔ لیقوم الناس بالقسط گویا عدل وانصاف کا قیام قانونی سطح پر محمل طور پر قائم ہوجا نے۔ لیقوم الناس بالقسط گویا عدل وانصاف کا قیام قانونی سطح پر محمی اور حقیقی سطح پر بھی شریعت کے بنیا دی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔

مشہور مفکر اسلام اور فقیہ، محدث اور سیرت نگار علامہ ابن القیم (متوفی اے مشہور مفکر اسلام اور فقیہ، محدث اور سیرت نگار علامہ ابن القیم (متوفی اے ایک خبال شریعت کے احکام تمام تر عدل جیں۔شریعت سرا پاعدل ہے۔ جہال شریعت ہوئی چا ہے۔ اور جہال عدل نہیں ہے وہاں شریعت ہوئی چا ہے۔ اور جہال عدل نہیں ہے وہاں شریعت نہیں ہوسکتی۔ بالفاظ ویگر اگر کوئی شخص شریعت کے احکام کی ایسی تعبیر کرتا ہے جس کے نتیج میں عدل قائم نہیں ہوتا تو وہ تعبیر نظر عانی کی محتاج ہے۔

قرآن مجید میں پہلی مرتبہ عدل کے مختلف پہلووں اور مختلف سطوں کی نشائدہی کی گئی،
اسلام سے پہلے د نیا عدل کے ایک ہی تصور سے واقف تھی اور بیروہ عدل تھا جو بادشاہ ،حکران
ادر بانیان ریاست اپنی رعایا کے درمیان کیا کرتے تھے۔ عدالتیں، قاضی اور مجسٹریٹ کیا
کرتے تھے۔اس عدل کی بنیاد صرف اس پر ہے کہ مقدے کے فریقین نے جوموقف بیان کیا
ہواس کو اظمینان سے سن لیا جائے ۔ لوگوں کے دلائل اور گواہیاں سامنے رکھی جا کیں، شواہد و
شوت کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا جائے اور جس کا موقف آخر میں وزنی معلوم ہواس کے
حق میں فیصلہ دے دیا جائے۔ بیعدل وافعاف کا قانونی مفہوم ہے۔ بیعدل کا وہ ورجہ ہے
جس کوآ ہے قانونی انصاف کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔قرآن مجیدنے محض اس درجہ پراکھا
جس کوآ ہے قانونی انصاف کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔قرآن مجیدنے محض اس درجہ پراکھا
خبیں فرمایا، بلکہ جہاں حکم انوں کو افعاف کا تھا جی جہاں عدالتوں کو افعاف کرنے کی

تلقین کی ہے وہاں افراد کو بھی عدل وانصاف کا حکم دیا ہے۔

فاہر ہے عدل وانساف کے جو تقاضے قاضی یا حکران یاریاست انجام دے گاس کی مطح اور ہوگی۔ اس مطح اور ہوگی، جب افراد عدل وانساف کا فریشہ انجام دیں گے تو ان کی مطح اور ہوگی۔ اس انفراد کی عدل کے لیے لاز می شرط ہے ہے کہ وہ افراد سب سے پہلے خودا ہے ساتھ عدل کر رہ ہوں۔ ان کے اپنے مزاج اور رویے میں اعتدال پایا جاتا ہو۔ اعتدال عدل ہی سے نکلا ہے۔ اعتدال عدل ہی کی ایک شکل ہے۔ انسان اپنے رویے میں جب تو از ن پیدا کرے گا، اپنے اعتدال عدل ہی کی ایک شکل ہے۔ انسان اپنے رویے میں جب تو از ن پیدا کرے گا، اپنے اندر سے بیدا ہونے والے تقاضوں کے درمیان تو از ن سے کام لے گا، جسمانی ، روحانی، اخلاقی، نفسیاتی ، جذباتی ، ان تمام تقاضوں کے درمیان اعتدال کے رویے کوا فتیار کرے گا تبھی افلاقی، نفسیاتی ، جذباتی ، ان تمام تقاضوں کے درمیان اعتدال کے رویے کوا فتیار کرے گا تبھی دو مود درمروں کے ساتھ عدل کرسکتا ہے نہ دو مود کر نہیں کرسکتا۔ نہ اپنے ساتھ عدل کرسکتا ہے نہ دو مود کی نقاضوں اور شہوات میں بہہ جائے اور اپنی اخلاقی ذمہ دار یوں کو بھول جائے وہ معدل کے نقاضوں اور شہوات میں بہہ جائے اور اپنی اخلاقی خول میں اس طرح بند ہو وہ مود کے کے کہ ذندگی کے حقائق کو بھول جائے یا زندگی کے مادی تقاضوں کونظر انداز کر دے، وہ بھی عدل سے کام ہیں لے سکتا۔ جوانسان اپنے خود ساختہ اخلاقی خول میں اس طرح بند ہو جائے کے کہ ذندگی کے حقائق کو بھول جائے یا زندگی کے مادی تقاضوں کونظر انداز کر دے، وہ بھی عدل سے کام ہیں لے سکتا۔

شریعت نے انسانوں کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ سب انسان اپ حقوق کے لیے لڑنے اورکوشاں رہیں۔ بید لیے لڑنے اورکوشاں رہنے کے بجائے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ بید روبید پر پیدا کردیا ہے کہ ہر مخص صرف اپنی ذات کی فکر روبید پر پیدا کردیا ہے کہ ہر مخص صرف اپنی ذات کی فکر کرے بیشن نقسی ہی اس کا شعار ہو۔ آئے ہر مخص کو مغربی جمہوریت نے پر سکھا دیا ہے کہ ہر مخص

ا پنے حق کے لیے تکوار لے کرنگل آئے اور اپنے حقیقی یا موہومہ حقوق کے حصول لیے پوری زندگی تشکش میں مبتلا رہے۔اگر کسی معاشرہ میں بدروبیجم لے لے تو اس کا نتیجہ سوائے اختلاف، تشتت اورمعاشرت میں کشاکش کے چھابیں ہوسکتا۔اس کے برعکس بشریعت نے جو مزاح بنایاوہ بیہ ہے کہ ہرانسان اس بات کا اہتمام رکھے کہ میرے ذہے دوسروں کے کون کون سے حقق ق واجب الا داہیں جو مجھے اوا کرنے ہیں۔اگر میں دوسروں کے حقوق اوا کرتا رہوں اور دوسرے میرے حقوق ادا کرتے رہیں تو نہ جھے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی ضرورت بیش آئے گی ، نہ دوسروں کواییے حقوق کا مطالبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔مزید برآ ل ہیہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ مطالبے کے نتیج میں اگر کوئی حق جھے ملے گاتو میں اس کواپئی کامیابی قرار دوں گااور دوسرااین کمزوری بلکہ شکست سمجھےگا۔اس ہے دوری بھی پیدا ہوگی ، کشاکش بھی پیدا ہو گی اورمعاشرے میں پیجہتی ، برادری اوراخوت کے جذبات مزید کمزور پڑیں گے۔ کیکن اگر معاشرے میں موجود میرے بہن بھائیوں کو بیلیتین ہوجائے کہ میں ان کے تق کی ادا لیکی کے لیے ای طرح پر بیٹان اور سرگر دال ہوں جس طرح دوسر ہے لوگ اپنے جن کی تلاش میں رہتے ہیں تو ان کے ول میں میرے لیے احرّ ام ادر محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ جب میرے ساتھ بھی روبیا ختیار کریں گے تو میرے دل میں ان کے لیے احر ام اور محبت کا جذبہ بیدا ہو گا۔حقوق بھی ادا ہوتے جائیں گے۔حقوق کے لیے جھڑا کرنے کی نوبت پیش نہیں آئے گی اور معاشرے میں وحدت ، پنجہتی ، اخوت اور محبت کے جذبیات اور احساسات فروغ یاتے جائیں گے۔

اصولوں کو۔ میں نعر سے نہیں کہوں گا،ان تمام اصولوں کو۔ایک دومر سے سے مربوط بھی کیا ہے، ایک دومر سے سے ہم آ ہنگ بھی کیا ہے اوراس انداز سے ان کے نفصیلی احکام بیان کیے ہیں کہ ان سب پرعملدر آ مدخود بخو وہوتا چلا جائے۔

ظاہر بات ہے کہ جب مسادات نہیں ہوگاتو اخوت اور برادری بھی نہیں ہوسکتی۔ بھائی بھائی ہوں اور برابر بھی نہ بھائی ہول سے ، تو برابر بھی نہ بھائی ہوں اور برابر بھی نہ ہوں۔ اور برابر بھی نہ ہوں۔ الزم دطزوم ہیں۔ پھرعدل وانصاف اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب کہ بخال انخوت اور مساوات لازم دطزوم ہیں۔ پھرعدل وانصاف اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک سب برابر نہ ہوں۔ اگر حاکم وتحکوم برابر نہیں ہیں تو تحکوم کوعدل وانصاف کیسے ملےگا۔ جب تک سب برابر نہ ہوں۔ اگر حاکم وتحکوم برابر نہیں ہیں تو تحکوم کوعدل وانصاف کیسے ملےگا۔ اگر دولت منداور نقیر برابر نہیں ہیں تو نقیر کوعدل وانصاف کیسے ملےگا۔ اگر دولت منداور نقیر برابر نوساف کیسے ملےگا۔

اس کے شریعت نے ان تمام اصولوں کو ایک دومرے سے وابستہ اور ان سب کو آپس میں لازم وملز وم قرار دیا ہے۔ ایک کے نقاضوں پڑ عملد رآ مداس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک دومرے کے نقاضوں پر بھی عمل نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ مماتھ ایک بہت اہم اصول جو

قرآن پاک نے بیان کیا ہے جس کی بنیاد پر شریعت کے بہت سے احکام دیے گئے ہیں وہ
کرامت آ دم کااصول ہے۔' و لفد کو هنا بنی آهم ''ہم نے آ دم کی اولا دکو کرم قرارد ب
دیا ہے۔اس تکریم میں مسلم یا غیر مسلم کی ، عالم یا جائل کی ،مشر تی یا مغربی کی کوئی تفریق نہیں
ہے۔ہروہ انسان جو آ دم کی اولا دہے وہ کرامت کے اُس مقام پرفائز ہے جو خالتی کا نئات نے
انسانوں کو عطافر مایا ہے۔ ظاہر ہے مساوات کالازمی نقاضا کرامت آ دم ہے۔اگر سب انسان
ہرا ہر ہیں تو سب کیساں طور پرمکرم ہیں۔اگر سب کیسال طور پرمکرم ہیں تو سب برابر ہیں۔ ہرا ہر

اگریے چاروں اصول مان لیے جائیں تو شریعت کی عکمت تشریع کا پانچواں اصول بھی ماننا

پڑے گا اور وہ یہ کہ انسانوں کے درمیان جوتعلق پایا جاتا ہے اس کی بنیا دی روح اور اساس

تکافل ہے۔ ہیں دوسر نے انسانوں کا کفیل ہوں۔ دوسر نے انسان میر نے فیل ہیں۔ یہ تصور کہ

ہرانسان اپنی ذات ہیں گئی ہو، اس کو دوسر نے انسانوں کی فلاح و بہود سے غرض نہ ہو! یہ جدید

مغربی تصورتو ہوسکتا ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام ہیں انسانوں کو انسانوں سے اس طرح

جوڑا گیا ہے جس طرح سے ایک دیوار بنائے کے بلیے اینٹیں ایک دوسر نے سے جوڑی جاتی

جوڑا گیا ہے جس طرح سے ایک دیوار کا حصہ ہے۔ اس کی اپنی شخصیت اور انفر ادیت بھی

ہیں۔ ہرانسان ایک اینٹ ہے جوایک دیوار کا حصہ ہے۔ اس کی اپنی شخصیت اور انفر ادیت بھی

ہیں ۔ ہرانسان ایک اینٹ ہے ، اس کو مساوات بھی دوسر نے انسانوں کے ساتھ حاصل ہے۔ وہ ایک

معاشر نے اور اجتماع کا حصہ بھی ہے۔ وہ ایک فائدان کا فروجھی ہے۔ وہ دوستوں اور جائے

معاشر نے اور اجتماع کا حصہ بھی ہے۔ وہ ایک ریاست کا شہری بھی ہے۔ وہ پوری

انسانسی کا ایک فرد ہے۔ ان سب جگہوں پر اس کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔

یہ سب ذمہ داریاں یکطرفہ ہیں۔ یہ ہیں۔ یہ ہیں ہے کہ میری ذمہ داری بطور شہری کے تو موجود ہوئیکن ریاست کی میرے بارے بیں کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ اگر میری ذمہ داری ریاست اور ریاست کے خرداروں کے بارے بیں ہے تو ان کی ذمہ داری میرے بارے بیں ہے۔ اگر میری ذمہ داریوں میں معاشرتی معاملات شامل ہیں تو معاشرے کی ذمہ داریوں میں معاشرتی معاملات شامل ہیں تو معاشرے کی ذمہ داریوں میں میرے حقوق وفر انفن بھی شامل ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جربی کو تھائل کے لفظ سے بھن عرب

مصنفین نے یاد کیا ہے۔ جس کے معنی دوطرفہ فیل بننے کے ہیں۔ ہرشخص اس دوطرفہ کفالت میں شریک ہے۔ وہ دوسروں کے معاملات اور مسائل کا کفیل ہے۔ دوسرے اس کے معاملات اور ذمہ داریوں کے فیل ہیں۔

سیاصول جب ایک مرتبہ معاشرے میں قائم ہو جا کیں اور پورے طور پر روبہ مل آ
جا کیں تو اس کے متیج میں ایک ایسی کیفیت جنم لیتی ہے جس کو بعض جدید عرب مصنفین نے
آ زادی اور حریت کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ قرآن مجید ہرانسان کو آ زاد تصور کرتا ہے۔
شریعت نے ہرانسان کے لیے اصل مقام و مرتباس کے آ زاداور مستقل بالذات انسان ہونے
کارکھا ہے۔ ماضی میں اگر غلامی رہی تو وہ ایک عارضی چیز تھی ، ایک وقتی سر اتھی جیسے سزائے قید
ہوتی ہے، عمر قید ہوتی ہے۔ عمر قید بھی ایک طرح کی غلامی ہے۔ اسلام نے اگر غلامی کو ہر داشت
کیا تو بعض بین الا تو امی حالات کی وجہ سے ہر داشت کیا۔ اس کی حیثیت ایک محد و دا نداز میں
ایک مزاک تھی۔ جیسے وقت گزرتا گیا وہ تصور بدان گیا۔ حالات بہتر ہوتے گئے۔ غلامی خم

لیکن یہاں یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ جب غلامی کا یہ محد ودتصور موجود بھی تھا، مراک طور پر غلامی ایک حد تک رائج بھی تھی، اس وقت بھی ان غلاموں کو جومسلم معاشرے میں رہنے سے آئے آئے کا ان آ زادوں ہے ہڑھ کرمقام و مرتبہ حاصل تھا جو آئے کی نام نہاد آ زادو نیا میں مقیم ہیں۔ واقعہ ہیہ کہ آئی گائیں ہے۔ مجھے ہیں۔ واقعہ ہیہ کہ آئی گائی تال نہیں ہے کہ مغربی دنیا میں، جدید ترتی یافتہ مہذب دنیا میں، یہ بات عرض کرنے میں کوئی تال نہیں ہے کہ مغربی دنیا میں، جدید ترتی یافتہ مہذب دنیا میں، اور مغربی تصورات کی علم مردارد نیا میں مسلمانوں کو، اال اسلام کو، وہ حقق ت حاصل نہیں ہیں جو دور اسلام میں غلاموں کو حاصل ہوا کرتے تھے۔ و نیائے اسلام کی تاریخ میں کتنے غلام سے جو فرمانروا ہے، جضوں نے حکومتیں قائم کیں، جو فاتحین ہے، کتنے غلام نیں جو صف اوّل کے فرمانروا ہے، جضوں نے حکومتیں قائم کیں، جو فاتحین ہے، کتنے غلام نیں جو صف اوّل کے علاء اورد بی قائد میں قرار اوریائے۔

کننے غلام بیں جن کوا ہے زمانے کے خلفاء اورا کا بروقت سردار کہا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کا جملہ مشہور ہے 'ابو یکو سیدنا و اعتق سیدنا ''وہ حضرت بلال کی طرف اشارہ کر کے سے کہتے تھے کہ ایو بکر ہمارے سردار بیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کوآ زاد کرایا۔ حضرت

عمر فاروق نے اپنی آخری زندگی میں کئی باراس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر سالم مولی حذیفہ لیعنی حذیفہ کے سابق غلام جناب سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ نامز دکر دیتا اور کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہ جھتا۔ لیعنی وہ اس درجے کے انسان تھے، اپنی صلاحیت، علم، تقوی کی کردار اور ہراعتبار سے اس قابل تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ راشدا پنی جانسینی کے لیے ان کوموزوں سجھتے تھے۔

اسلام میں حریت یا آزادی کاتصور موجود ہے۔ شریعت اور قرآن نے جا بجااس کو بیان
کیا ہے، کیکن ایک آزادی جانوروں کی آزادی ہوتی ہے۔ حیوانات کی آزادی ہوتی ہے جو
جنگل میں ان کو حاصل ہے۔ جنگلوں میں ہر جانور آزاد ہوتا ہے۔ وومری آزادی انسانوں کی
آزادی ہوتی ہے جو اخلاق ، کردار ، روحانیت پر بٹنی ان سب حدود وقیود کی پابند ہوتی ہے جو
پاکیزہ انسانی معاشرہ کے لیے در کار ہیں۔ ہر شریف انسان ، ہر بااخلاق و با کردار انسان خود
اینے او پر حدود وقیود عائد کرتا ہے۔ حدود وقیود اگر انسان خود اپنے او پر عائد ند کرے ، خودا پنے
آب کواخلاتی حدود وقیود کا پابند نہ بنائے تو بعض صورتوں میں کوئی قانون ، کوئی نظام اور کوئی
ہیرونی قوت اس کواخلاق کا یا بند نہ بنائے تو بعض صورتوں میں کوئی قانون ، کوئی نظام اور کوئی
ہیرونی قوت اس کواخلاق کا یا بند نہ بنائے تو بعض صورتوں میں کوئی قانون ، کوئی نظام اور کوئی

اسلام نے ایک ایسا ماحول، ایسا رویداور ذہن پیدا کرنا چاہا ہے جس میں لوگ جسمانی طور پرتو آزاد ہوں مادی طور پرتو کسی کے غلام اور دست نگر نہ ہوں، لیکن اخلا تی طور پرخودا پینے او پر ایسی حدود و قیو دعا کد کریں جس کے نتیج میں وہ تمام اخلا تی برکات حاصل ہوں جوشر بعت نے واضح طور پر بیان کی ہیں۔ بیحد دد قرآن پاک میں آئی ہیں، بیقو دسنت میں آئی ہیں۔ ان میں سے بعض حدود ایسی ہیں جن کو اسلامی ریاست قانون کے طور پر نافذ کرنے کی پابند ہے، میں سے بعض حدود ایسی ہیں جو تانون کے طور تو نافذ نہیں ہوں گی لیکن معاشرہ اپنی رائے عامہ کے کہ حدود و قیود وہ ہیں جو قرفود اپنی دائے عامہ کے ذریعے ان پر عملدر آمد کو لینی بنائے گا۔ پھے صدود وقیود وہ ہیں جو فرد خود اپنی ذات پر نافذ کرے گا اور براہ راست اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ بعض ظاہر ہیں مبصران قیود کو د کھتے ہیں تو چیس بہ چیں اور براہ راست اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ بعض ظاہر ہیں مبصران قیود کو د کھتے ہیں تو چیس بہ چیس ہوتے ہیں۔ وہ اسلام کے تصور حریت کا اندازہ نہیں کرتے۔ اسلام کا تصور حریت انابلند ہے دیا کو بہت آگے جانا ہے۔ بہت سے نشیب وفراز سے کرائی اسلام نے اسلام کے بعد ہی دنیا کو بہت آگے جانا ہے۔ بہت سے نشیب وفراز سے کرائی ان رائے کے بعد ہی دنیا کو بہت آگے جانا ہے۔ بہت سے نشیب وفراز سے کرائی اندازہ ہوگا کہ جس حریت کی اسلام نے تعلیم وی وہ کیا مقصور کر بت کی اسلام نے تعلیم وی وہ کیا مقصور کر بت کی اسلام نے تعلیم وی وہ کیا مقصور کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہی دنیا کو بہت آگے جانا ہے۔ بہت سے نشیب وفراز سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہی دنیا کو بہت آگے جانا ہے۔ بہت سے نشیب وفراز سے کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہی دنیا کو بھی کہ می حریت کی اسلام نے تعلیم وی وہ کیا مقصور

رکھتی ہے۔وہ کیاچیز ہے۔

برخص جائز حدود میں، اخلاق شریعت کی حدود میں، قانون کی حدود میں اپنے نیطے کرنے کا مکلف ہے اور آزاد ہے۔ کوئی شخص دومروں پر اپنی پندیا ناپسند مسلط نہیں کرسکتا۔ رسول اللہ علی نے سے ابر کرام کی میر بیت کردی تھی کہوہ اس نازک فرق کو اچھی طرح بجے سکیں کہ کیا چیز قانون یا لازمی اخلاقی نقاضے کا درجہ رکھتی ہے اور کیا چیز ذاتی پسند ناپسند کا درجہ رکھتی ہے۔ اور کیا چیز ذاتی پسند ناپسند کا درجہ رکھتی ہے۔ اور کی چیز کی حیثیت ذوق کی ہے، ان سادے درجات کی پابندی وہی شخص کرسکتا ہے جو اسلام میں توازن اور اعتدال کے مفہوم کو بچھتا ہوا درجریت کے تقاضوں کو سمجھتا ہو۔

توازن اوراعتدال الیی چیز ہے کہ اسلام میں پہلے قدم ہے ہی اس کی ضرورت پردتی ہے۔ اسلام کی پوری زندگی کواگر کسی ایک اصول یا عنوان کے تحت بیان کیا جائے تو وہ اعتدال اور توازن کا عنوان ہوگا۔ سورہ فاتحہ میں مسلمان سترہ مرتبہ جس چیز کی دعا کرتا ہے وہ توازن اور اعتدال کی صفین جی ۔ جرتم کی افراط و تفریط ہے نئے کر راہ اعتدال یا نئے کی راس پر قائم رہنے کی اعتدال کی صفین جی ۔ جرتم کی افراط و تفریط ہے نئے کر راہ اعتدال یا نئے کی راس پر قائم رہنے کی دعا ہے۔ یہ اعتدال کی مقابل کا کنات میں بھی موجود ہے۔ دعا ہے۔ یہ اعتدال اور توازن قرآن باک کے بیان کے مطابق کا کنات میں بھی موجود ہے۔ انسان کے اندر بھی موجود ہے اور معاشرے میں بھی موجود ہونا جا ہے۔

اس کا کنات میں لا تعدادتو تیں ہیں، ان قوتوں میں آپی میں کشاکش ہیں رہتی ہے۔
ان قوتوں میں بعض قوتیں تیں اور بالا دست ہیں، بعض قوتی کر در ہیں لیکن ان سب کے درمیان ایک ایسا تواز ن اوراعتدال موجود ہے جس کی بنیاد پر بیکا گنات چل رہی ہے۔ سائنس کے ماہرین نے اس تواز ن کو دریافت کیا ہے۔ ای تواز ن کو آئن شائن نے اضافیت کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ پچھا درمقکرین اور ماہرین نے پچھا درعنوا نات کے تحت بیان کیا ہے۔ لیکن مید تقیقت کہ کا گنات میں بے شارقوتی ہیں جن میں ہرقوت کے اپنے تقاضے ہیں سے کیکن مید تقیقت کہ کا گنات میں بے شارقو تیل ہیں جن میں ہرقوت کے اپنے تقاضے ہیں ان سب کے درمیان تواز ن اوراعتدال اتی ٹراکت سے قائم ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا آ مے پیچھے موجائے یاس میں ذراماخل واقع ہوجائے تو پوری کا گنات میں افراتقری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس موجود ہیں۔ ان موجائے یاس میں ذراماخل واقع ہوجائے تو پوری کا گنات میں افراتقری پیدا ہو سے ان کہ کہی متعدد تو تیں موجود ہیں۔ ان

یمی کیفیت انسان کے اندر بھی ہے۔ انسان کے اندر بھی متعددتو تیں موجود ہیں۔ ان تو تو ل میں بعض اوقات تناقض اور تعارض بھی پایاجا تا ہے۔ کشاکش بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہر معقول اور متوازن انسان کا کام میہ دتا ہے کہ ان رجحانات اور تو توں کے درمیان تو ازن اور

اعتدال بیدا کرے۔ ای طرح معاشرے میں بھی مختف سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مختف ربح کا نات میں تنوع بیدا کیا ہے ای رجحانات کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جس طرح کا نئات میں تنوع بیدا کیا ہے ای طرح انسانوں میں بھی تنوع بیدا کیا ہے۔ ہرانسان کی پیندنا پیند بہت ہے دوسرے انسانوں کی پیندنا پیند بہت سے دوسرے انسانوں کی پیندنا پیند بہت سے دوسرے انسانوں کی پیندنا پیند سے مختلف ہوتی ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک توازن اور اعتدال موجود رہنا جا ہے۔

یجی توازن اوراعتدال اسلام کی تمام تعلیم میں اور شریعت کے جملہ بہلوؤں میں اور فقہ اسلام کے اساسی احکام میں واضح طور پریایا جاتا ہے اور ہرا کیک کونظر آتا ہے۔مثال کے طور پر شریعت بیک وفت ایک ربانی اور ایک الهی نظام بھی ہے اور بیک وفت ایک انسانی نظام بھی ہے۔انسانی نظام اس پہلوستے ہے کہ انسانوں کے معاملات کو چلانے کے لیے ہے، انسانوں ے مسائل کوحل کرنے کے لیے ہے، انسانوں کی مشکلات کودور کرنے کے لیے ہے، انسانوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہے۔ امت کے بہترین اور اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے حامل انسانوں نے اپنی عقل اور تہم سے شریعت کے احکام کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں نے احکام دریافت کیے ہیں۔ بعض علمائے احناف نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسيخ اجتها دسے جن مسائل كاخو د جواب دياان كى تعدا د چھياسى ہزار ہے۔ امام ابوصنيفہ كے ان چھیائی ہزار جوابات کوسا منے رکھ کران کے تلا نمہ ہے اور تلا نمہ کے تلا نمہ ہے تبعض اصول اور تواعد دریافت کیے، پھران اصول وقواعد پرمزیدمسائل کا جواب دریافت کیا جا تا رہا۔ بہال تک کہ بعد کے ایک فقیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو صنیفہ کے اصول وقو اعد کی روشنی میں جن مسائل کا جواب دیا گیا ہے ان کی تعداد یا مجے لا کھ ہے۔ پھھاور وفت گزرنے کے بعد ایک اور فقیہ نے اندازہ لگایا کہ بیتعداداس سے دگنی ہے۔ان کا اندازہ دس لا کھ مسائل کا تھا۔اس سے بیاندازہ ہوتا ہے کہاسلامی شریعت کے قواعد اور احکام میں اتن جامعیت اور اتن گرائی یائی جاتی ہے، ان میں اتن غیر معمولی وسعت یائی جاتی ہے کہ لا تعداد مسائل واحکام ان سے تکالے جارہے ہیں، سے معاصول دریافت کے جارہ ہیں۔

نقداسلامی کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شریعت کے اساس احکام وقواعد جیسا کر قرآن پاک اور سنت میں بیان ہوئے ہیں جیسا کہ ائمہ مجتبدین نے اسینے اجتہا و سے ان کو

مرتب و مدون کیا ہے۔ وہ اُیک دائمی نمونہ ہدایت ہیں۔ایک دائمی مصدر و ماخذ ہیں جن ہے رئتی دُنیا تک انسانی مسائل کاحل معلوم کیا جاسکتا ہے۔

ہماری گفتگواعتدال ،توازن اور وسعت کے بارے میں ہورہی تھی کہ اسلام نے جس اعتدال کا تھم دیا ہے وہ اعتدال انسان کی ذات کے اندر بھی پایا جانا جا ہے۔ انسان کے طرزعمل اور رویے میں بھی موجود ہوتا جا ہے اور ان تمام معاملات میں ہونا جا ہے جن سے شریعت اعتنا کرتی ہے اور ان کے توازن اور اعتدال پر انسانی زندگی کی کامیا بی شخصر ہے۔ ان احادیث سے تو ہم سب واقف ہیں جن میں رسول اللہ علیق نے انسان پر عائد مختلف شم کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بیک وقت ملی قار کھنے گی تا کید فرمائی ہے۔

ایک موقعہ پرآپ نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کو ہدایت دیتے ہوئے فر مایا کہ
روزے رکھو، اور بھی بھی روزہ کھول وو، بعنی نظی روزے ستفل طور پر مت رکھو، بھی افطار سے
کام لو، بھی روزے رکھو۔ زات کو پوری رات عبادت میں صرف نہ کرو۔ پچھ وقت سونے کے
لیے رکھو، پچھ دفت عبادت کے لیے رکھو۔ اس لیے کہ تمھارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ تمھاری
آ تکھول کا بھی تم پر حق ہے۔ تمھارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ حق کہ تمہارے مہمانوں کا اور آ مدور فت کرنے والے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے۔

ای طرح کی ایک بات حضرت سلمان فاری نے بھی اپنے دوست اور مشہور صحابی حضرت ابوالدرداء کو دیکھا کہ نماز، روزہ اور تیام حضرت ابوالدرداء کو دیکھا کہ نماز، روزہ اور تیام اللیل میں اپنی جان کو کھیائے ہوئے ہیں، اس پر حضرت سلمان فارس نے ان کو کھیائے ہوئے ہیں، اس پر حضرت سلمان فارس نے ان کو کھیائے ہوئے ہیں، اس پر حضرت سلمان فارس کے بھی حق ہے۔ گھر والوں کا بھی حق ہے۔ گھر والوں کا بھی حق ہے۔ گھر والوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے ہرت دارکواس کا حق تو از ن اورا عندال کے ساتھ و بنا چا ہے۔ حضرت ابوالدرداء نے میہ بات می تو رسول اللہ علیا ہے کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا حضرت ابوالدرداء نے میہ بات می تو رسول اللہ علیا ہے۔ آپ نے فرمایا" صدق سلمان ان حضرت سلمان کے دوسرت سلمان کا دی خدمت میں تشریف لائے کہا۔

اس سے اس بات کی تائید ہوئی کداعتوال وتوازن جس طرح کا کنات کی تو توں کے درمیان پایا جاتا ہے، معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ ای طرح انسان کے اندر بھی پایا جانا

عاہیں۔ جب بیتوازن موجود ہوگا تو پھراعتدال کی بقیہ شکلیں روبیمل آسکیں گی۔اسلام بیک وقت انسانی نظام بھی ہے اور ربانی نظام بھی ہے۔ ربانی سے مراداللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ نظام ہے جس میں روحانی تقاضے پورے طور پر ملحوظ رکھے گئے ہیں۔

چنانچہ اسلام میں روحانیت اور مادیت کے درمیان، ونیا اور آخرت کے تقاضوں کے درمیان، علی اور ستقبل کے تقاضوں درمیان، علی اور ستقبل کے تقاضوں کے درمیان، ثوابت اور متغیرات کے درمیان، خقائق اور آئیڈیل کے درمیان، توازن و اعتدال پایا جاتا ہے۔ نہ اسلام نے حقائق اور واقعات کی بنیاد اپنے آئیڈیل کو چھوڑا، نہ آئیڈیل اور مثالی صور تحال پرزور دیتے ہوئے واقعات اور حقائق سے صرف نظر کیا۔ اسلام کی تعلیم میں دونوں کے درمیان توازن موجود ہے۔ انسان کمزوریوں کا احساس بھی ہے۔ انسان کی پریشانیوں اور مجبوریوں کا اندازہ بھی ہے۔ چنانچہ شریعت کے احکام میں عزیمت اور رخصت کی جو تر تیب ہے وہ ای آئیڈیل اور حقیقت کے درمیان توازن کی ایک جھلک یا توازن کے بہت سے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔

اسلام نے ثابت اور متغیر کے درمیان بھی توازن رکھا ہے۔ بینی بچھ تھا کت ایسے ہیں،
پچھ تو اعدا در کلیات ایسے ہیں جو دائی ہیں جن میں کسی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک
کے منصوصات اور واضح احکام، احادیث ثابتہ متواترہ کے قواعد، امت مسلمہ کے اجتماعی اور شفق
علیہ نصوص۔ بیسب امور دائی حیثیت کے حائل ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ بے شار ایسے
معاملات ہیں جن میں نئے حالات کی رعابت رکھی جاتی ہے۔ حالات اور زمانے کے نقاضوں
کو کم خوظ دکھا جاتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی کاعمل جاری رہتا ہے۔

مشہورسرت نگار، محدث، نقیدادر متکلم اسلام علامہ حافظ ابن القیم نے اپنی مشہور کتاب
"اعلام الموقعین" میں اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے کہ حالات اور زمانے کے بدلئے
سے، لوگوں کے روائی اور عادات کے بدل جانے سے، طور طریقوں کے بدل جانے سے،
شریعت کے اجتہادی احکام پر کس طرح فرق پڑتا ہے۔ جواحکام شریعت زمانہ کی تبدیلی سے
متاثر ہوتے ہیں، حالات کے تغیر سے جواجتہادات بدلتے ہیں، یہ وہی احکام ہیں جن کا تعلق
متغیرات سے ہے۔ تبدیلیوں کے مسلسل عمل سے ہے۔ اس تبدیلی کے قواعد مقرر ہیں۔ اس

تبدیلی کے حدود متعین ہیں۔ اس تبدیلی کے طے شدہ حدود وضوابط ہیں جن کے مطابق بہتدیلی وقوع پذیر ہونی چاہے۔ ہمارے برصغیر کے سب سے بڑے مفکر اسلام اور یہاں کے امیر المومنین فی الحدیث شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہا ورا یک بڑی نفیس کتاب تالیف فر مائی ہے جوان کی ایک اور بڑی اور طویل ترکتاب ازالہ الحفاء کا ایک حصہ ہے۔ اس چھوٹی کتاب کا تام ہے: رسالہ در فقہ عمر۔ سیدنا عمر فاروق کے نقبی اجتہا دات کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احکام شریعت پر حالات وزیانے کی تبدیلی سامنے رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احکام شریعت پر حالات وزیانے کی تبدیلی سامنے دکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احکام شریعت پر حالات وزیانے کی تبدیلی سے آنے والے التخیرات کو بیان کیا ہے اور ان کے قواعد ماصول وضوا بطاور ان کی مثالیس تفصیل سے ذکر کی ہیں۔

یک صورتحال عقل اور وقی کے درمیان توازن ادراعتدال کی ہے۔ دنیا کے بہت سے فدا ہمب اس مسئلہ میں الجو سے اور افراط وتفریط میں بہتال ہو گئے۔ پچھ دوسر سے نظریات و فدا ہب نے عقل پر زور دیا اور وقی کے تقاضے نظرائداز ہو گئے۔ پچھ دوسر سے نظریات و فدا ہب نے وقی کے تقاضوں کوا پی دانست میں مجوظ رکھنا چا ہا و عقل کے تقاضوں کو جمورح کیے بغیر ضروہ سکے۔ یہ بات کہ بیک وقت عقل وفنل دونوں کے تقاضو پورے کیے جمورح کیے بغیر ضروہ سکے۔ یہ بات کہ بیک وقت عقل وفنل دونوں کے تقاضے پورے کیے جا تھیں۔ بیک وقت وقی الی کے احکام اور انسانی عقل کر جمانات اور محرکات کو پیش نظر رکھا جا تھیں۔ بیک وقت وقی الی کے احکام اور انسانی عقل وقی جائے اور ان دونوں پڑمل کیا جائے۔ دونوں کواس انداز سے بچا کیا جائے کہ انسانی عقل وقی دونوں کی رہنمائی میں کام کرے۔ وئی کی حیثیت ایک نور مہدایت کی ہوجوانسائی عقل کورات بتائے۔ کو از ان کی بیقائی مرف اسلامی شریعت میں پائی جاتی ہے۔ اس تعلیم کا سب سے بوا کو از ان کی بیقائیم مرف اسلامی شریعت میں پائی جاتی ہے۔ اس تعلیم کا سب سے بوا مظہرفتہ، اصول فقہ، اور علم کلام جیں۔ علم کام اور شریعت کے تقاضوں اور مظاہرفتہ، اصول فقہ، اور علم کلام جیں۔ علم کلام جیا گیا ہے، بلکا اختائی کامیائی سے کیا گیا ہے۔

املامی شریعت نے زندگی کے عنلف پہادؤں کے بارے میں جواحکام دیے ہیں،ان
کے بارے میں میرض کیا جاچکا ہے کہ دہ سب کے سب ایک مصلحت پر،اللہ تعالیٰ کی ازلی اور
ابدی حکمت کی بنیاد پر،انسانوں کے فائدہ کی بنیاد پر،انسانوں کی اپنی بھائی کے لیے بھیجے محکے
ہیں۔ان احکام کے عطافرہ انے میں شریعت نے بعض اصول اور قواعد پیش نظرر کھے ہیں۔ان

میں سے چنداصول وقواعد کا براہ راست قرآن مجیدیا سنت رسول میں ذکر کیا گیا ہے اور چنداور قواعد وضوابط یا اصول وہ ہیں جو ماہرین شریعت نے قرآن پاک اور احادیث کے گہرے اور مسلسل مطالعے کے نتیجے میں دریافت کے ہیں۔

ان قواعد میں جن کوقو اعد تشریح کہا جاسکتا ہے۔ لینی قانون سازی کے اصول قرار دیا جا سکتا ہے، سب سے اولین اور سب سے نمایاں تھم جس امام شاطبی نے ایک لطیف عنوان کے تخت بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کوخواہشات نفس کے دائر ہے تکال کر شریعت الہی کے دائر ہے کا پابند کیا جائے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہرانسان کے اندرخواہشات نفس کا دائر ہے کا پابند کیا جائے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہرانسان کے اندرخواہشات نفس کا داعیہ پایا جاتا ہے۔ ہرانسان کے اندرموجود ہوتی ہیں۔ یہ دی اور ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور جو دو تی ہیں۔ جسمانی نقاضوں کی محکمات ان مادی اور حیوائی تقاضوں کے محکمات ان مادی اور حیوائی تقاضے ہرانسان ہیں رکھے ہیں۔ جس طرح حیوان اپنے جسمانی نقاضوں کی محکمات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مقال بھی دی ہوائیاں بھی ان تقاضوں کی محکمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مقال بھی دی ہوائیاں بھی ہوائی دیا چاہتا ہے۔ حیوانات کے اندر سے جذبہ نہیں انداز میں اور آئیدہ بھی کھاتے انداز میں اور آئیدہ بھی کھاتے انداز میں اور آئیدہ بھی کھاتے دہیں ہوا کہ اپنی خوراک کو بہتر بنائے اور رہیں کہا تھا کی کے دل میں یہ خوراک دریافت یا تیار کرکے استعمال کرے۔ اس طرح بین اور آئیدہ بھی کھاتے کوئی اور اعلیٰ قسم کی خوراک دریافت یا تیار کرکے استعمال کرے۔ اس طرح بیں۔ جائے کوئی اور اعلیٰ قسم کی خوراک دریافت یا تیار کرکے استعمال کرے۔ اس طرح بیں۔ بھی معاملات ہیں۔

حیوانات کے برنکس انسان مسلسل اپنے معاملات میں بہتری پیدا کرتار ہتا ہے۔ بدایک اچھا جذبہ ہے۔ شریعت اس جذبہ کوتنایم کرتی ہے۔ لیکن اس جذب کوا گرکسی عداور قاعدے کا پائند نہ کیا جائے تو دنیا ہیں سوائے تباہی اور ہربادی کے پچھ جنم نہیں لے گا۔ اس لیے شریعت کا بندنہ کیا جائے اور ہوں اور ہوں کے وائر کے بنیادی اصول جو مختلف احکام ہیں پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہا نسانوں کو ہوی اور ہوں کے وائر کے بنیادی اصول جو مختلف احکام ہیں پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہا نسانوں کو ہوی اور ہوں کے فائد میں نسانوں ہی کے فائد کہ اور فلاح و بہبود محملے ہے۔ انسانوں ہی کے فائد کے اور فلاح و بہبود محملے ہے۔ انسانوں ہی کے فائد کے اور مصلحت کے لیے یہ شروری ہے کہانسان کے ان دوائی اور محرکا سے پر حدود قائم کی جائیں۔ اور مصلحت کے لیے یہ شروری ہے کہانسان کے ان دوائی اور محرکا سے پر حدود قائم کی جائیں۔

انسان کی اس کروری کے چی نظراورانسان کی صدود دیود کے چیش نظر تر ایدت نے تیسیر
کا اصول اختیار کیا ہے جو اسلام بیل قانون سازی کے قواعد کا تیسرا بردا اصول ہے۔ اس کا
مقصد سے کہ انسانوں کے لیے آ سانی پیدا کی جائے ، مشکل پیدا نہ کی جائے۔ ہیریا تیسیر ک
اصطلاح قرآن پاک بیل بھی گائی ہے احادیث بیل بھی آئی ہے۔ 'ان جہ االسدین یسو ''
درول اللہ فلیک نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام کو، فاص طور پر ان محابہ کرام کوجن کو مدداری
پر امور فرمایا، یہ ہدا ہے فرمائی کہ لوگوں کے لیے آ سانی پیدا کرنا ، شکل پیدا نہ کرنا۔ 'نیسسروا
ورلا تعسروا ''ادرا یک جگفر مایا۔' یسسوا و لا تعسرا' دوسحابہ کرام کوشتر کہ ذمدواری پر
جب جینے گلے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آ سانی پیدا کرنا ، شکل پیدا نہ کرنا۔ لہذا
جب جینے گلے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آ سانی پیدا کرنا ، مشکل پیدا نہ کرنا۔ لہذا
جب جینے گلے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آ سانی پیدا کرنا ، مشکل پیدا نہ کرنا۔ لہذا
وزان سازی کے نام پر کوئی ایسی شکل عامد الناس کے لیے پیدا کرنا ، حسک پورے کے جائز مقاصد پورے کیے جا

سکتے ہوں ایسی غیرضر دری مشکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔

ای طرح نے چوتھااصول قانون سازی کے اصولوں میں سے دفع حرج ہے۔اگر کہیں کسی علم پر عملدر آمد میں کوئی مشکل یار کاوٹ پر یا ہور ہی ہوتو اس رکاوٹ کو دور کرنا بھی شریعت کا تقاضا ہے۔''ما جعل علیکم فی المدین من حوج ''شریعت نے دین کے معاملات میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ یسر ایک وائی چیز ہے۔ رفع حرج ایک وقتی چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ قانون سازی میں یسر سے کام لیا گیا ہو۔ آسان قانون سازی کی گئی ہو، کیکن آگے چل کر بعض حالات کی وجہ سے کوئی عارضی مشکل پر یا ہو جائے ، رکاوٹ پر ای وجہ سے کوئی عارضی مشکل پر یا ہو جائے ، رکاوٹ پر ای وجہ سے کوئی عارضی مشکل پر یا ہو جائے ، رکاوٹ بیدا ہو جائے ، اس رکاوٹ کو صدود شریعت کے اندررہ کر دور کرنا ، یہ بھی شریعت کے قواعد تشریع میں سے ہے اور قانون سازی کے اصولوں میں سے ہے۔

پانچواں اصول قانون سازی کے بوجھ کوانسان پر کم ہے کم لا دا جائے۔ یہ کوئی خوبی نہیں کہ قانون در مداریاں یا قانون سازی کے بوجھ کوانسان پر کم ہے کم لا دا جائے۔ یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ آپ ہزاروں قوانین بنا کرانسانوں پر مسلط کر دیں۔ ہر چیز کو قانون سازی کے شکنج میں کس دیں اور لوگوں پر مجبوریاں اتنی مسلط کر دیں کہ وہ ان کی برداشت ہے باہر ہو جا کیں۔ سابقہ ٹراہب اور شریعتوں میں جو پابندیاں یا ہے جا ختیاں لوگوں نے اپنے اوپر خود عائد کر کی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے سب ختم کر دیں۔ ایک جگہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن یا کے بیں فرمایا گیا ہے:

''وَ يَصَّبعُ عَنهُم إِصوَهُم وَ الإِغْلالُ الَّتِي كَانَتِ عِليهِم'' '' مِي َ غِيْمِرُان زَنجِيرِ دِل كُوادِراُن بِندِسُول كُوْتُمْ كُررِ ہے ہِن جُولوگوں نے اپنے اوپرِ عائد كر کی تھیں ۔ادراُس ہو جھ کو ہلکا كررہے ہیں جواٹسا نوں پرلا دا گیا تھا۔''

اس کیے جہاں بغیر قانون سازی کے، بغیر عدالتوں کی مداخلت کے، بغیر ریائی دخل اندازی کے کام چل سکتا ہو وہاں محض تربیت اورلوگوں کے اپنے شعور پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ معاشرے میں ربگ ایسا پیدا کرنا چاہیے کہ قانون سازی کی ضرورت نہ ڈبیش آئے۔ عامة الناس میں لِنُصیت کی ایک سطح موجود ہو، ضمیر کے اندر گہراد ٹی شعور پایا جاتا ہو، وہ احساس پیدا

کیا جائے ، جس کے بیتے بی انسان بخو دا دکا م شریعت پر کمل کرنے گے۔ پولیس اور عدالتوں کے دُنڈے کہاں تک انسانوں کا پیچھا کریں گے۔ عدالت انہی معاملات کود کھ کئی ہے جواس کے ذوش میں آ جا کیں۔ ریاست کے ادادے انہی معاملات بی مداخلت کر سکتے ہیں جوان کے دوش میں آ جا کیں۔ ریاست کے ادادے انہی معاملات کود کھ کے سامنے ہوں یا ان کی بینے میں ہوں۔ ریاست کی پولیس انسانوں کے انہی معاملات کود کھ سکتی ہے جو پولیس کے نوٹس میں آ کی لیکن اگر کوئی انسان اپنے گھر کی تاریکی میں جرم کر رہا ہے ، چھپ کر کی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ پچھلوگ خفیہ طور پر بعض برائیوں میں مصروف ہیں ، تواس کا کوئی حل یا علاج انظامی یاریاسی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا علاج صرف یہ ہیں ، تواس کا کوئی حل یا علاج انظامی یا ریاسی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا علاج صرف یہ کہ دہ شریعت کیا دہ شریعت بیدا کی جانے اس کے اندر میں جذبہ بیدا کیا جائے کہ دہ شریعت کے ادکام پر عملدر آ مدکر نے کے لیے خود تیار ہو۔ یہ ہوف ہے قلت تکلیف کا۔

قلت تکلیف اگرند ہو، شدت تکلیف ہویا کٹرت تکلیف ہولینی توابین ہوائین کا بوجھ بہت لاد دیا جائے اور ہرمعا ملے کوعدالت اور قانون اور پولیس اور ڈیڈے سے خل کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگوں کا اپنا ضمیر مجروح ہوتا جائے گا، کمزور پڑتا جائے گا، بغاوت کرے گا اور ہالا خر قانون ایک کھیل بن کررہ جائے گا۔

قانون سازی کے بارے بیل ٹریعت کا چھٹا ہذا اصول قدرت کا ہے۔ قدرتی کے معنی یہ بیس کہ جب کوئی قانون بنایا جائے یا قانون کے ذریعے کوئی اصلاح کی جائے تو بید یکھنا چاہیے کہ انسان آسانی کرانسان کس حد تک اس تہدیلی کو تبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان آسانی سے کوئی بڑی تبدیلی تبدیلی تبدیلی کرتا۔ ہرانسان کا مزائے یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے دائے چلی آری ہو وہ تا آس کی زندگی کا حصہ ہے جو معاشرے میں ہوتا چلا آیا ہو وہ تا اس کی زندگی کا حصہ ہے جو معاشرے میں ہوتا چلا آیا ہے ہو دہ تا ان وہ تی کرنا چاہتا ہے۔ باب دادا کے ذمانے سے جو طور طریقے دائے ہیں انسان ان کو چھوڑ نے ہر بہت مشکل سے آمادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قدرت کے سے کام لیا جائے۔ تعلیم و تربیت سے کام لیا جائے۔ اور آ ہت آ ہت انسانوں کے ذہن اور دو یہ کوتبدیل کرنے کی کوشش کی حائے۔

شریعت کے احکام سب کے سب تدریج کے دریعے نافذ ہوئے ہیں۔رسول الشرطیعی فیار سول الشرطیعی اللہ علی الشرافیات کے میں میں معاصد پر من مال کے طویل مرصے میں ممل فرمایا ہے۔ شریعت کے بعض مقاصد پر

عملدرآ مد صحابہ کرام کے زمانے ہیں بھی جاری رہا ہے۔ تابعین کے زمانے ہیں بھی جاری رہا اور بعض معاملات کی برکات اور اثرات بہت بعد ہیں جا کرظا ہر ہوئے۔ اس سے پتا چلا کہ بیک وقت ساری اصلاحات کا بوجھ لا دویتاء انسانوں کے مزاج اور دویے کا لحاظ نہ رکھنا اور اصلاح کے جذبے ہیں، تبدیلی کے شوق میں اور تدین کی دھن ہیں انسانوں سے یہ توقع کرنا کہ ہرانسان ای اعداز سے تبدیلی کا ساتھ دے گا جس اعداز سے تبدیلی لانے والے لانا چاہے ہیں۔ یہ انسانی نقسیات کونہ بھے کی وجہ سے ۔

شریعت نے نماز کا تھم دیا جواسلام کے ارکان میں سب سے پہلارکن ہے اور سب سے پہلارکن ہے اور سب سے پہلے روز قیامت نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔لیکن نماز کا تھم تیرہ سال کے طویل عرصے میں تذریخ کے ساتھ دیا گیا۔محد ثین نے لکھا ہے کہ پہلے ایک دفت کی نماز تھی۔ ورکعات نماز ہوا کرتی تھی۔ پھر دالآخر پانچ وفت کی مواکرتی تھی۔ پھر بالآخر پانچ وفت کی نماز ہوئی تھی۔ پھر بالآخر پانچ وفت کی نماز ہوئی تھی۔ پھر بالآخر پانچ وفت کی نماز ہوئی۔ ورود کھات نماز ہوئی تھی۔ پھر بالآخر پانچ وفت کی نماز ہوئی ہوئی ۔ جسے جسے نماز ہوئی۔ اس نماز میں بھی بچھ آسانیاں تھو وقتی اور عارضی تھیں وہ ختم ہوئی رہیں اور بالآخر مدینہ موردہ کے درمیا فی سالوں میں نماز کے حتی احکام بازل فرمائے گئے اور اس کے مطابق نماز ادا کی جانے گئی۔

ز کوۃ کے احکام بھی تدری کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلے صدقات اور خیرات کی تلقین کی گئی، پھرصد نے کی عموی طور پرتا کیدگی مصدقات کوفر وغ دینے پرزور دیا گیا۔ پھر آہتہ آہتہ آہتہ ذکوۃ احکام آئے اور پھر آخر مدیند منورہ کے آخری سالوں میں ذکوۃ کے تفصیلی احکام اور کمل ہدایات جاری فرمائی گئیں اور ریاست کے ذریعے ذکوۃ کی لازمی اوالیگ کا طریقہ اختیار کیا گیا۔

روزے میں بہی تدرت کو نظر آتی ہے۔ پہلے روزے کی محض تلقین کی گئے۔ روزے کے بارے میں ترغیب دلائی گئے۔ پھر جب رسول اللہ علیہ کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کے روزے کی تاکید فرمائی، پھر اس کونظلی قرار دیا۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ ایک ایک کر کے رمضان کے روزے عامد ہوئے ان کے احکام آئے اور مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں روزے کے احکام کمل ہو گئے۔ یہی ہات رجے کے بارے میں کہی جاسکتی ہے۔

سب سے زیادہ تذریج کے نمونے جن احکام میں ملتے ہیں وہ شراب نوشی اور رہا کی حرمت ہے۔ ہم سب جانے ہیں کہ شراب کی حرمت تذریج کے ساتھ آئی ہے۔ پہلے شراب کے حمنی اثرات کا ذکر کیا گیا، بھر نماز کے اوقات میں شراب کی ممانعت کی گئی۔ بھر بالآ خرحتی ممانعت کی گئی۔ بھر بالآ خرحتی ممانعت شراب کی کردی گئی۔ بھر بالآ خرحتی ممانعت شراب کی کردی گئی۔ بھی معاملہ دیا کے احکام کا ہے۔

اس کے مذر ہے کے ساتھ تبدیلی کا اصول شریعت کے اصولوں میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ شریعت نے انسانوں کے مزاح اورنفسیات کا جولحاظ رکھا ہے، وہ نہ صرف مذر ہے کے اس اصول میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ فقہائے اسلام نے بعض اصول میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ فقہائے اسلام نے بعض اصطلاحات استعال کی ہیں جن کو مذر ہے کے اصول کو بچھنے میں استعال کیا جاتا ہے۔ آئندہ جب بھی شریعت کے احکام کی علاقے یا کسی ملک میں نافذ کیے جا کیں گے وہاں مذر ہے کے اصول پڑمل کرتے ہوئے ان تصورات کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔

ایک تصور ہے مثال کے طور پر فسادز مان کا فسادالز مان کی اصطلاح نقباء نے استعال کی ہے۔ جس کے فظی معنی بین زمانداور حالات کا خراب ہوجانا ۔ لیکن اس مرادیہ ہے کہ لوگوں بیل کوئی الی غلط عادیمی روائ یا جا نہیں ، یا عامۃ الناس کے رویے بیس کوئی الی خرابی پیدا ہوجائے۔ اس پیدا ہوجائے جس کی وجہ سے شریعت کے بعض آئیڈ بل احکام پڑ الی کرنا مشکل ہوجائے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ الی صورت بیس پہلے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر تدری کے ساتھ شریعت کے واقع کے ساتھ شریعت کے آئیڈ بل احکام پر مملدرآ مدکرایا جائے۔

اک طرح کی ایک اصطلاح عموم باوی ہے۔ عموم بلوی سے مراد بیہ کہ کوئی الی خرابی عام ہوجائے۔
عام ہوجائے جوشر ایعت کی نظر میں خرابی کہلاتی ہو، ٹاپٹدیدہ ہو لیکن دہ بہت عام ہوجائے۔
اور عام ہوجائے کی وجہ سے اس سے پچنا مشکل ہوجائے۔ عموم بلوی کی مختلف سطیس ہوسکتی ہیں۔ ایک سطح تو وہ ہے کہ لوگ کسی خالف حرام کام میں جتلا ہوجا نیں۔ فلا ہر ہے سب سے اولین ترجیح اس حل خاتمہ کی ہوگی۔ اس کے بحد کا درجہ بیہ ہوگ کسی ایسی خرابی میں اولین ترجیح اس حرام کے خاتمہ کی ہوگی۔ اس کے بحد کا درجہ بیہ ہوگ کسی ایسی خرابی میں جتلا ہوجا تیں جو محرمات کے دائر ہے میں قوشاتی ہوں کیا ہوجا تیں جو محرمات کے دائر ہے میں آتی ہوں ایکن شدید تم کے کروہات کے دائر ہے میں آتی ہوں اس کا درجہ باوی کی موٹی موٹی برائیاں میں آتی ہوں۔ اس کا درجہ ٹالوی ہوگا۔ تیسرا درجہ عموم بلوی کا ہے ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی برائیاں

جن سے عام حالات میں بچنا جاہے۔ ایک اجھے مسلمان سے توقع کی جاتی ہے کہ ان سے بچنا جاتی ہے کہ ان سے بچنا جاتی ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہوجائے۔

اس طرح کے معاملات میں شریعت عموم بلوی کے اصول میران چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظرانداز کردینے کی اجازت دیتی ہے جن کورو کئے کی کوشش میں بعض بڑی برائیاں یا خرابیاں بیدا ہوجا کیں۔ایک بالغ نظر فقیہ کا کام بیہے کہوہ اس پوری تر تبب پر نظر دیکھے اور بید سکھے کہ کوئی برائی شریعت میں کس درہے کی ہے۔اگر وہ برائی شدید نوعیت کی ہے۔شریعت سکے صرتے محرمات کا تھکم کھلا وسیع بہانے پرارتکاب مور ہاہے۔اس کے تدارک اور دفعیہ کے لیے غیرمعمولی کاوش کی ضرورت ہے۔اس میں کسی نرمی کی اجازت نہیں ہوگی کیکن تذریخ کا اصول و ہاں بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ عامة الناس کی تربیت کا کام دہاں بھی کرنا پڑے گا۔ بیک وقت بیک جنبش قلم اس ساری برائی کوختم کرنے کی کوشش کرنا حکمت کے خلاف وہاں بھی ہوگا۔ کیکن · اگر برائی درمیانے در ہے کی ہے۔ شریعت کے مروبات میں ہے۔ مروبات شدید ہول یا خفیف ہوں ، ان کے خلاف بھی کوشش کرنی جا ہیں۔ کیکن ان کوششوں کا درجہ پہلی نوعیت کے محرمات کے بعد جو گا۔ اور آخری درجہ ان عام باتوں کا ہے جوشر بعت کے مزاج کے تو خلاف ہیں۔شریعت کے معیارات اور آئیڈیل تضورات سے تو ہم آ ہنگ نہیں ہیں،لیکن ان کوختم كرنے كے ليے كى قوت كے استعال كى ضرورت نہيں ہے۔ ان كوفتم كرنے كے ليے كى قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔اس کے لیے عام تربیت کافی ہے۔عامۃ الناس کی تربیت سازی کاعمل کافی ہے۔ جیسے جیسے تربیت کاعمل بردھتا جائے گاان جھوٹی جھوتی برائیوں کولوگ چھوڑتے جائیں کے اور اگر بالفرض کوئی ایسی صور تنحال ہو کہ ان برائیوں کو چھوڑ ناممکن نہ ہوتو عمومی بلوی کے تحت بڑے مقاصد کی خاطر مردست ان سے صرف نظر کمیا جاسکتا ہے۔

اس کی بہت کی مثالیں فقہاء کے کلام میں ملتی ہیں۔خودا عادیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔خودا عادیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں جن سے بچنا ہیں جن سے بچنا مشکل ہوا دران کی بہت ہوئے در ہے کی نہ ہو۔ان کے خلاف بلا وجہ ڈیٹر الے کر کھڑے ہوجانا پیشر بعت شخص الح سے خطاف میں مشکل ہوا دران کی مراج ے خلاف ہے۔

قانون سازی کا ایک اور اہم اصول جوفقیائے اسلام نے قرآن کے بہت سے احکام

سے اور متعددا حادیث سے تکالا ہے وہ ہے جس کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے حسکہ
بالممآل ۔ حسکم بالممآل یا اصول ذریعہ کے متی یہ ہیں کہ کوئی فضل یا کوئی مل جونی نفسہ جائز
ہواس کے بارہ میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بید دیکھا جائے کہ اس کا نتیجہ کیا نگل رہا ہے۔ اگر
کی بظاہر جائز عمل کا نتیجہ منی نگل رہا ہے تو پھر وہ عمل جائز نہیں رہے گا۔ جس حد تک وہ نتیجہ منی
ہواس کے باتی حد تک میا کہ بھی منفی ہو جائے گا۔ اگر کسی جائز عمل کا نتیجہ حرام کام کے ارتکاب کی
صورت میں نگل رہا ہے تو یہ جائز عمل بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ اگر نتیجہ مروہ ہے تو عمل بھی حرام قرار دیا جائے گا۔ اگر نتیجہ مروہ ہے تو عمل بھی مردہ ب تو عمل بھی مندوب قرار پائے گا۔ اگر نتیجہ فرض یا دا جب
ہوگا۔ اگر نتیجہ مندوب اور مستحب ہے تو عمل بھی مندوب قرار پائے گا۔ اگر نتیجہ فرض یا دا جب
ہوگا۔ اگر نتیجہ مندوب اور مستحب ہوجائے گا۔

علم بالمآل کے معنی ہے ہیں کہ کی کام کو کرتے ہوئے ہے دیکھا جائے کہ اس کے نتائج کیا ہے۔

برآ مد ہوں گے۔ یکی وہ چیز ہے جس کو فقہائے اسلام نے سد ذریعہ کے نام سے یاد کیا ہے۔

ذریعہ سے مراد کسی چیز کا وسیلہ یا کسی چیز کے وہ اسباب ہیں جن کے نتیجے ہیں کوئی خاص نتیجہ برآ مد ہوتو فعل ہم آمد ہوتو وہ فعل اچھا سمجھا جائے گا۔ نتیجہ بُرا برآ مد ہوتو فعل نالبند بیدہ سمجھا جائے گا۔ نتیجہ بُرا برآ مد ہوتو فعل نالبند بیدہ سمجھا جائے گا۔ نتیجہ بُرا برآ مد ہوتو فعل نالبند بیدہ سمجھا جائے گا۔ نتیجہ بُرا برآ مد ہوتو فعل نالبند بیدہ سمجھا جائے گا۔ نتیجہ بُرا برآ مد ہوتو فعل نالبند بیدہ سمجھا جائے گا۔ ذریعہ بینی سر ذریعہ اور فق ذریعہ دونوں کے استعمال کی قرآن پاک شی احاد بیٹ میں اور اسملامی فقہی لٹریچر میں بہت می مثالیس موجود ہیں۔ سب سے زیادہ بیا اصول جس شعبہ ذیر کی میں استفال ہوتا ہے وہ سیاست شرعیہ کا میدان ہے۔

سیاست شرعیدا یک فاص اصطلاح ہے جوفقہا کے اسمام نے استعال کی ہے۔ اس کے متنی ہے ہیں کہ شریعت کے احکام اور مقاصد کو چیش نظر رکھتے ہوئے حکر انوں کو ،ار ہا ہ حل وعقد کو اور فیصلہ ساز دل کو بعض الیسے اختیارات حاصل جیں جن کی صراحت یا وضاحت تر آن پاک یا احاد یث بین ہیں ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید اور سلت نے حکر الوں کو بعض احکام کا حکم دیا یا احاد یث بین ہیں ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید اور سلت کے جونس مقاصد کے جیل کی ہوا بت کی ہے۔ بعض ذمہ داریاں بحیثیت مجموعی امت مسلم کو تفویفن کی جیں۔ اس لیے ان ذمہ داریوں کی شخیل کے لیے اور ان فرائفن کی انجام دہی کے لیے امت کے نما تندوں کو بعض ایسے اختیارات حاصل ہیں جن کی صراحت یا وضاحت تو نہیں کے می اور نہ حتی طور می کی جاسمت ہیں جن کی صراحت یا وضاحت تو نہیں کی میں ، اور نہ حتی طور می کی جاسمتی ہے گئی ، اور نہ حتی طور می کی جاسمتی ہے گئی وہ ان ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے ناگزیر

اختیارات ہیں۔ بیا یک بہت بھاری ذمہ داری ہے، لیکن بیا ختیارات اور بیذمہ داری شربیت اختیارات اور بیذمہ داری شربیت اسلامی کی حدود کے اندر رہ کر استعمال کی جائے گی۔عدل ومساوات کے اسلامی اصولوں کے مطابق استعمال کی جائے گی۔ حقد ارکواس کاحق دینے کے لیے استعمال کی جائے گی اور شربیت کے مقاصد کی تعمیل کے لیے استعمال کی جائے گی۔ کے مقاصد کی تعمیل کے لیے استعمال کی جائے گی۔

اگر بیاختیار شریعت کے مقاصد کی تھیل کے لیے استعال نہیں کیا جارہا۔ اگر میا ختیار شریعت کی حدود کے اندر استعال نہیں کیا جارہا تو پھر بیٹا جائز استعال ہے۔اختیارات سے تجاوز کے مترادف ہے اور اس کی حیثیت ایک غیر آئینی ،غیراخلاتی غیر قانونی اقدام کی ہے۔ اس کی بیروی جائز نہیں ہے۔ ریہ بات ہرمسلمان جانتا ہے کہ حکمرانوں کی یا کسی بھی صاحب حیثیت انسان کے تھم کی بابندی قرآن باک نے اس شرط سے مشروط کی ہے کہ اس تھم کی يا بندى كى وجه على الله تعالى كى نافر مانى لا زم ندآتى مو" لا طاعة لمسحلوق في معصية اله حالق "كااصول فقهائ اسلام في آن ياك كى مختلف آيات ادراحاديث سے دريافت كياب اوربيا سلام ك وستورياسياست شرعيه كى سب سي كمالى دفعه ب فقهائ اسلام ف اس كوابك مزيد تفصيلي قاعدے كي شكل ميں بيان كيا ہے۔ وہ كہتے ہيں كر مسصوف الامسام على الرعية منوط بسالمصلحة "كيني رياست اوركار يردازان رياست كواورسربراه ریاست کو جو بھی اختیارات حاصل ہیں، عامۃ الناس کے معاملات میں تضرف کا جو بھی اختیار ان کوحاصل ہے وہ اس شرط ہے مشروط ہے کہ اس کوصلحت عامد کی خاطر استعمال کیا جائے۔ مصلحت سے مرادمصلحت کا وہ تصور ہے جو قرآن پاک اور احادیث کی روشی میں فقہائے اسلام نے مرتب کیا ہے۔ اس کی بھیل مقاصد شریعت کے ذریعے ہوتی ہے۔ مصلحت سے مراد ہروہ منفعت ہے یا ہروہ خولی ہے جوشر بعت کے شلیم کروہ پانچ مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کونہ صرف بورا کرتی ہوبلکہ شریعت کی حدود کے مطابق بورا کرتی ہوجس کے ذریعے دین محفوظ ہو،جس کے ذریعے انسانوں کی جان، مال،عزت، آبرو، مال اورعقل محفوظ ہو۔اس اصول کی مزید دضاحت امام ابو پوسف (منوفی ۱۸۲ھ) نے اپنی مشہور کتاب " كتاب الخراج" مين كى ب- اس وضاحت كى حيثيت بين ايك قاعده كليدكى ب- امام

## Marfat.com

﴿ صَاحَبِ فِي كَامَاتُ لا يَسِخُوزُ لَلامِام أَن يَاحَدُ مِن يَدُ أَجِدُ شَيْبًا إِلا بِحق ثابت

معروف "عکومت کے لیے یہ بات ہر گرجائز نہیں ہے کہ کی کے قبضے ہے اس کی کوئی چیز لے ہوائے اس کے کداس کے خلاف کوئی تن ٹابت ہو چکا ہواوروہ حق معروف اور قانون کے مطابق ہو۔ مطابق ہو۔ لینی قانون اور شریعت کے مطابق ہو۔

معروف طریقے کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی حق نابت ہو جائے تو اس حق کی وصولی کے لیے اس کے قبضے سے کوئی چیز ، ملکیت، مال ، دولت ، جائیداد کی جائز اور قانونی قبضے سے کسی چیز کو وصول کرنایا جائیداد کو حاصل ایک صورت کے علاوہ کسی کے جائز اور قانونی قبضے سے کسی چیز کو وصول کرنایا جائیداد کو حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ سیاست شرعید کے بارے میں بید بات یا در کھنی چا ہے کہ اس کے تحت اگر چہ عکم انوں کو بظاہر بڑے وسیح اختیارات حاصل ہیں لیکن ان اختیارات کا استعال شوری کے حکم ایق کار کے مطابق کیا جائے گا۔ جہاں شریعت کی حدود میں ایک سے زائد آراء کی مختیات ہوں وہاں حکم انوں مختیات ہوں جہاں ایک سے زائد آقظ ہائے نظر موجود ہوں یا موجود ہو سکتے ہوں وہاں حکم انوں کے ذک بیڈریفنہ ہے کہ وہ اہل علم اندان سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں۔ آئی رائے سے اور مشہداندا نداز سے فیصلہ ندکریں۔ قرآن مجید نے محومی ہوایت کی ہے: 'فیاسٹ لمو ا اُھل الذکو اِن کنتم لا تعلمون ''اگرتم کسی چیز کاعلم میں دھیے تو پھراہل ذکر سے اس کے بارے میں استفادہ کرو، اہل علم سے پوچھو۔

اہمی ہم نے مصلحت کی بات کی ہے۔ مصلحت کا شریعت کے مقاصد سے انہائی مہرا

تعلق ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ شریعت کے جینے احکام ہیں وہ سب کی نہ کی

مکست اور مسلحت کی خاطر دیے گئے ہیں۔ بی محکمت یا مسلحت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ

ہر مسلحت سے مادراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسلحت کا بحاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محمت کا تحاج بہرا ہے۔

ہر مسلحت سے مادراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسلحت کا بحاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محمت کا تحاج بہرا ہے۔

ہر مسلحت سے مادراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسلحت کا محاج ہوں کے دل میں خواہشات پائی جاتی ہیں۔ ہوی اور

ہوں پائی جاتی ہندوں کا معاملہ ہے ہے کہ ہر شخص کے دل میں خواہشات پائی جاتی ہیں۔ ہوں اور

ہوں پائی جاتی ہے۔ '' من اتعد المحمد المحمد ہو او ''مہت سے انسان اپن خواہشات نفس کو اپناد یونا

ہوں پائی جاتی ہے۔ آگر انسانوں کی

ہوری بائی جاتی ہوری نہ میں پوری نہ دگی گڑ اور دیے ہیں۔ اس لیے آگر انسانوں کی خواہشات کی جردی میں پوری نہ دگی گڑ اور دیے ہیں۔ اس لیے آگر انسانوں کی خواہشات کی جردی میں پوری نہ دگی اور تصادم کورو کا نہ جائے تو دنیا ہیں جاتی خواہشات کو منصبط نہ کیا جاتے ، خواہشات کے مخواہشات کے مخواہشات کے مخواہشات کے مخواہشات کے مخواہشات کے مخواہشات کی میں جات کے المحق المواء ہم کی مسلمت المسمان ات و الارض و من خواہشات کی ۔'' و لمو الب مصل المحق المواء ہم کی مسلمت المسمان ات و الارض و من سے کھیل جائے گی۔'' و لمو الب عالمحق المواء ہم کی مسلمت المسمان ات و الارض و من

فیہ ن اگر اللہ تعالی انسانوں کے اہواء کو اور انسانوں کی خواہشات کی پیروی اختیار کر لیتا تو پوری و نیا ہیں بناہی پیدا ہو جاتی نے بہلا اصول جو سامنے رکھا وہ یہ کہ انسانوں کو ان کی خواہشات نفس کے دائر سے شکال کرشر لیعت کے دائر سے میں لانے کے بعد ان کے مقاصد ان کی مصلحتوں ، اور منفعتوں کی نجیل کی جائے۔ پیرشر بیعت کے دائر سے میں لانے کے بعد ان کے مقاصد ، ان کی مصلحتوں ، اور منفعتوں کی نجیل کی جائے۔ یہ شریعت کے دو بنیا دی مقاصد ہیں جن کی بنیا د پ فقہ مقاصد کے نام سے ایک بہت پڑافن مرتب ہوا ہے۔

آ کے بڑھنے سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے جوبعض متفذین اسلام نے اٹھایا ہے کہ کیا شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کے سب کسی حکمت یا مقصد پر بنی ہیں یا ان میں سے پھے احکام محض تعبدی بھی ہیں۔تعبدی سے مرادوہ احکام ہیں جن کا مقصد صرف انسانوں کوعبادت کی تربیت دینا۔انسانوں کے اندرتعلق مع الله پیدا کرنا۔انسانوں کے انتکبار کوروکنا ہے۔اگر چہ بیرسب چیزیں فی نفسہ ایک مقصد ہیں۔لیکن اس کے لیےعلائے اسلام نے تعبری کی اصطلاح استعال کی ہے۔ بعض احکام تعبدی ایسے ہیں کدانسان اس کی حکمت اور مصلحت کوئیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر نمازوں کی تعداد بانچ کیوں ہے؟ ظہر کے جارفرض کیوں ہیں؟ فجر کے دو کیوں ہیں؟ بیروہ احکام ہیں جو خالصتاً تعبدی احکام قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہرتھم کی عمومی تھمت ومصلحت تو معلوم ہوسکتی ہے کدانسان کے اندرتفو کی پیدا ہو۔ انسان کے اندرللہیت پیدا ہو۔اللہ تعالی ہے تعلق مضبوط ہو۔ آخرت کی جواب وہی کا احساس ہو۔لیکن ان احکام کی تمام جزئیات کی تفصیلی تھمت یا تفصیلی مصلحت کو دریافت کرناممکن نہیں ہے۔ جہاں شارع نے بنا دیا وہاں مصلحت کے بارہ میں معلوم ہو گیا، جہاں نہیں بنایا وہاں مصلحت معلوم نبیں۔اب بیہ بات کہ فجر کی نماز میں دور کعتیں کیوں ہیں؟ اور ظہر میں چار کیوں ہیں؟ میشارع کی اپنی حکمت پر بنی ہے۔جس کا انسانوں کے علم میں آنا ضروری ہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے احکام تھوڑ نے ہیں۔ان کا تعلق محض عبادات ہے ہے۔

امام شاطبی نے بھی لکھا ہے اور ان سے پہلے امام الحرین نے بھی بید بات لکھی ہے کہ اس اعتبار سے شریعت کے احکام کی پانچ قتمیں ہیں۔ یعنی اس پہلو سے کہ ان کی حکمت اور مصلحت معلوم ہوسکتی ہے یانہیں۔ اس اعتبار ہے بہت تھوڑ سے احکام الیے ہیں جن کی حکمت کو دریافت

کرنااندانی عقل کے بس سے باہر ہے۔ گویا احکام کا چٹر فیصد سے زیادہ ایسانہیں ہے جس کی مست یا مسلمت انسان معلوم نرکرسکا ہو۔ ان احکام میں پیجھتو وہ ہیں کہ جن کی مستیں یا علت اور مسلمت شارع نے خودو ضاحت سے بیان کردیں۔ قرآن یاک میں اور احادیث میں ان کی مراحت آگئی ہے۔ اور یہ معلوم ہوگیا کہ یہ محکم اس مسلمت کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد ہوا ہے: ''ان المصلواۃ تنھیٰ عن الفحشاء و المنکو ''نماز فحشاء اور محر سے روگن ہے۔ فحش باتوں سے اور بری باتوں سے دوگن ہے۔ نمازی محکمت معلوم ہوگئ ۔ ''خسلمت نامواله ہم صدف قد تطهر هم و تنو کے بھم بھا ''ان کے اموال میں سے قاعد سے کے مطابق نو وصول کروتا کہ ان کو پاک بناسکواور ان کا تزکید کرسکو۔ گویا طہارت نفس اور تزکید مال اور تنگیش نو گو قدے نتیج میں پیدا ہوتا ہے۔ دون سے کے نتیج میں تعدید کے مطابق تنقون کی پیدا ہوتا ہے ' لے ملکم تعقون '' نجے کے نتیج میں بہت کی نفستیں سامنے آتی ہیں ' کیشھدو ا مدافع لھم ''۔

تعموں کا بیہ بیان محض عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ بیہ مثالیس شریعت کے بے شارا حکام میں ماتی ہیں۔ جہاں شریعت نے دستاویزات کے لکھنے کا تھم دیا، کی قرض یالین دین کولکھ لینے کی ہمایت کی دہارے ہیں تنہیں ہیں مصیب ایک دوسرے کے بارے میں متبیس میں ایک دوسرے کے بارے میں جواعتاد ہے ایک دوسرے کے بارے میں جواعتاد ہے دہ مجروح نہیں ہوگا۔ ایک ادر جگہ بتایا کیا کہ جو مال ودولت اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کونشیم کرو، اور فلال فلال طبقوں میں بانٹو تا کہ "کھیلا یہ کسون دولت اللہ نین الا غنیاء منکم" کہ مال و دولت کی گردش تم میں سے صرف دولت مندول کے در میان نہ رہے۔ بلکہ مال و دولت کی گردش تم میں سے صرف دولت مندول کے در میان نہ رہے۔ بلکہ مال و دولت کی گردش تو سے میں پورے معاشرے میں عام جواور معاشرے کا ہر فرواور ہر طبقہ مقد در ہجر گردش بورے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اپنی معاشرے میں عام جواور معاشرے مستفید ہو سکے۔

جن حضرات نے مقاصد شرایعت پر لکھا ہے۔ فاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہادی، امام شافی، علامہ عزالدین بن عبدالسلام السلمی، اور بھارے معاصرین بیس ہے بہت سے اللی علم نے ، افعول نے قرآن پاک کی ان آیات کا اور اُن احادیث کا ایک ایک کرے کیا ہے، جن میں احکام کی محمدیں اور علتیں بیان فرمائی می ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بہت می آیات کا میں بہت می آیات ایک بھی جی جن میں صراحت کے ساتھ می حکمت، علت یا مصلحت کو ایک میں بہت می آیات ایک بھی جی جن میں صراحت کے ساتھ می حکمت، علت یا مصلحت کو ایک میں بہت می آیات ایک بھی جی جی جن میں صراحت کے ساتھ می حکمت، علت یا مصلحت کو ایک میں بہت میں آیات ایک بھی جی جی جن میں صراحت کے ساتھ می حکمت، علت یا مصلحت کو

بیان ہیں کیا گیا۔۔ای طرح سے بہت ی احادیث بھی اسی ہیں۔لیکن اگر غور کیا جائے اوران آیات یااحادیث کاایک ایک کزکے الگ الگ جائز ولیاجائے لیمی استفراء کیاجائے یا تتبع کیا جائے تو واضح طور برمعلوم ہوجاتا ہے کہان سب احکام کے پیجیے کوئی نہ کوئی تھے اوکی نہ کوئی مصلحت کارفر ما ہے۔ مثال کے طور پر احادیث میں رسول اللہ علیق نے چھین قتم کے کار دباروں کی ممانعت فرمائی ہے۔ مختلف احادیث میں جن کار دباروں کی ممانعت ہے دہ چھپن فتم کے ہیں۔ان میں سے بہت ی احادیث میں رسول الله علیہ فیصلحت کی تصریح نہیں فرمائي-آبهاني المرمايا" لا تبيعوا السمك في الماء" جب تك يجيل ياني مين يعني دريا مين ياسمندريس بواس كى خريدوفروخت نهكرور" لا تبيعوا الطير في الهواء" جب تك پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوں ان کی خرید وفروخت مت کرو۔ یہاں کوئی حکمت بیان نہیں ہوئی۔ کسی مصلحت کی طرف اشارہ نہیں فر مایا گیا۔ لیکن اس طرح کی تمام احادیث پر اگر ایک ساتھ غور کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ ان سب میں ایک ہی مقصد پیش نظر ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ ان چیزوں کی خربید وفرو خت ہے رو کا جائے جوانسان کے بس میں نہ ہوں۔انسان کے اختیار میں نہ ہوں۔جس کا انجام غیرمعلوم وغیر متعین ہو۔ پتانہیں کہ پرندہ ہاتھ میں آ سکے گا کہیں آ سکے گا۔ پچھلی جال میں آسکے کی کنہیں آسکے گی۔ آسکے گی تو کنٹی پچھلی ہوگی کیسی پچھلی ہوگی۔ پرندہ آب كنشان كاشكار بن كاكنيس بن كاء كنزير كنشان بنيس محدوه كيسه بول محر کو نسے پرندے نشانہ بنیں گے، بیرسب چیزیں غیر متعین اور مجہول ہیں، غیر معروف ہیں اس کیے ان کی خرید وفروخت جائز نہیں ہے۔اس طرح کے احکام کی مثالیں اور بھی دی جاسکتی ہیں كهجن كي حكمتيں اور صلحتيں صراحناً تو بيان نہيں ہو ئيں ليكن بحثيبت مجموعی ان احكام پرغور كيا جائے تو وہ مصلحت سامنے آجاتی ہے۔

مصلحت معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ جس کی نشا ندی متعدد اہل علم نے کی ہے وہ صحابہ کرام کا اسلوب اجتہا دہے ہے۔ سحابہ کرام رسول اللہ علیات کی تربیت کردہ نسل سے عبارت ہیں۔ صحابہ کرام میں خاصی بردی تعداد وہ ہے جن کو رسول اللہ علیات کے ساتھ پورے 23 سال گزار نے اور آپ کو دیکھنے اور تزول وی کے مشاہدات کرنے کا موقع ملا۔ صحابہ کرام اس ماحول میں جے جس ماحول میں قرآن نازل ہور ہا تھا۔ صحابہ کرام نے ان تمام واقعات کودیکھا

جن دا قعات میں رسول الله علیہ فیصلے نے مختلف ہدایات جاری فرما ئیں۔ صحابہ کرام دن رات رسول الله علیک کی مجلس میں اٹھتے بیٹھتے تھے۔اس کیے شریعت کی مزاج شنای میں کوئی بڑے ے برا مخص ان ہے آ مے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی بڑے ہے بڑا فقید، بڑے سے بڑا مجہز ، صحابہ كرام كى فبم سے آ مے بيل جاسكا۔ اس ليے بيات متعدد علائے اسلام نے کھی ہے كہ جو چيز بعد دالوں کو علم حصولی کے ذریعے حاصل ہوئی وہ صحابہ کرام کوعلم حضوری کے ذریعے حاصل تھی۔ رسول علیت کی ہمراہی معیت اور صحبت نے ان کوسونا بنادیا تھا۔حضور علیت کی معیت میں دہ كندن بن مجيئے بنے ال كے مزاج من ان كرك ديد من شريعت كاتعليم سرايت

محابہ کرام کے طرز کمل سے بہت ی الی محکمتیں اور صلحتیں سامنے آتی ہیں، جوشر بعت كاحكام من بوشيده بي بن برفقهائ اسلام في وكيا اورعلم مقاصد شريعت كومرتب كرف میں صحابہ کرام کے طرز عمل سے دہنمائی حاصل کی۔ بیتمام مقاصد عکمتیں یا مصلحین انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔انسان اس دنیا بیس کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہواور آخرت میں بھی کامیاب وکامران ہو، بیشر بعت کے سارے احکام کامقصود اصلی ہے۔ دنیا کی مصلحوں میں مادی مسلحین مجی شامل ہیں،معاشی اور اقتصادی اور جسمانی مصلحین مجی شامل میں۔ لیکن میسارے فائدے شریعت کی حدود کے اندر اور شریعت کے احکام کے مطابق طاصل کیے جانے چاہمیں۔شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے جومنفعت حاصل کی جائے گی یا جس معلحت کی جیل کی جائے کی وہ معلمت شریعت میں معتبر ہیں ہے۔

علائے اسلام نے مثلا امام مالک نے امام فرالی نے ، اور بہت سے دوسر سے حضرات نے مصلحت کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ ایک مصلحت وہ ہے جومصلحت معتبرہ کہلاتی ہے،جس مصلحت كاشريعت لحاظ كرتى ہے، جسمعلحت كاشريعت فے لحاظ كيا، وواتوشريعت كاحصه ب بى اس براكر مصلحت كيطور يرجم على كياجائ والوشريعت يراى على بوكارا يك مسلمان اس براس کے مل کرے کا کہ دہ شرایعت کا تھم ہے۔ اس کے بیس کرے کا کہ اس سے اس ک مصلحت بوري موتى ہے۔معلمت تو ہرصورت مل بورى موال جائے كى۔ووسرى مصلحتى وه میں جو مسلمت غیر معتبرہ کہلاتی ہیں۔ لیتن شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ،اس کولغواور مہل قرار

دیا۔امام غزالی نے اس کے لیے مسلحت ملغاۃ کی اصطلاح استعال کی ہے۔مسلحت ملغاۃ سے مرادوہ مسلحت ہے۔ ہی کوشر بعت نے لغوقر اردیا ہے۔اس کا اعتبار نہیں ہے۔اس لیے کہ یہ وہ مسلحت ہے جوانسان کی خواہش نفس پربٹی ہے اور ہوی اور ہوں سے اس کا تعلق ہے۔اس لیے شریعت نے اس کو لغوقر اردیا۔ مثال کے طور پرقر آن پاک میں شراب اور جوے کے بارے میں آیا ہے ''اللہ مھ ما اسکبو من نفعھ ما '' گویا نفع تو شراب میں موجود ہے، جوے بارے میں ایک نفع تو موجود ہے، بھی بھی آدی کو بیسے الی جا تا ہے، دولت ال جاتی ہے، شراب کے نتیج میں ایک نفع تو موجود ہے، بھی بھی آدی کو بیسے الی جاتا ہے، دولت ال جاتی ہے، شراب کے نتیج میں آئیل نفع تو موجود ہے، بھی بھی آدی کو بیسے الی جاتا ہے، دولت ال محدود مسلحت کا اعتبار نہیں کیا، مسلحین یا نام نہاو مسلحین یا نام نہاو مسلحین یا نام نہاو مسلحین یا نام نہاو شعتیں غیر معتبر ہیں۔

ان دونوں کے علاوہ مصلحت کی تیسری قتم وہ ہے جس کوامام مالک مصلحت مرسلہ کہتے ہیں۔ بینی وہ صلحتیں جو کو یا آ زاد جھوڑی ہوئی ہیں۔جن کے بارے میں شریعت نے انسانوں کوآ زاد چھوڑ دیا ہے۔ان مصلحوں کو اختیار کرنے میں ایک مجتہدو فقیہ بیرد سکھے گا کہ کیا اس مصلحت کے قبول کرنے کے نتیجے میں مقاصد شریعت کی تکیل ہورہی ہے؟ کیا اس مصلحت كوحاصل كرنے ميں آ كے چل كركوئى ايبا بتيجہ تونہيں نكلے كاجوشريعت كے مقاصد كے خلاف ہوجس سے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو، یعنی اعتبار بالمآل کے جس اصول کا ذكركيا جاچكا ہے وہ يهان پيش نظر ركھا جائے گا۔ بيمصلحت معتبرہ اور غيرمعتبرہ كے درميان تبسری سے جس کوامام مالک نے مصلحت مرسلہ کہا ہے۔ بعد میں تمام فقہاء نے یا تواسی عنوان کے تحت ماکسی اور عنوان کے تحت اس تصور کو قبول کیا ہے اور اس کی بنیا و پر بہت سے احکام مرتب کیے ہیں۔ آج علائے کرام بہت ہے معاملات کے جائز ہونے کا فیصلہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ فلال کام نہ صرف جائز ہے بلکہ پیندیدہ ہے۔ حالاتکہ وہ کام صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے۔اس طرح کے کام تابعین کے زمانے میں بھی نہیں ہوئے تھے۔ کین چونکہ شریعت نے اس طرح کے کاموں کی ممانعت نہیں کی اور ان کو اختیار کرنے سے مقاصد شریعت کی بھیل ہوتی ہے اس لیے وہ صلحت مرسلہ کے دائرے میں آتے ہیں اور جب تك ان سے مقاصد شریعت كى تكيل ہوتى رہے كى ، جب تك ان كے نتیج ميں كمى تكم كى خلاف

ورزی نہیں ہوگی اس وقت تک ان کواختیار کرنا ایک پہندیدہ عمل ہوگا۔للٖذا وہ ساری مصلحیں جن کاشریعت نے اعتبار کیا ہے صلحت معتبرہ ہیں۔

علاے اسلام نے ان کو تین ورجول بھی تقسیم کیا ہواور پانچ عنوانات کے تحت بیان کیا ہے، یہ پانچ عنوانات ہیں: دین کا تحفظ، انسانی عقل کا تحفظ، انسانی عقل کا تحفظ، انسانی کوشر بعت کفوظ رکھنا کا تحفظ، اور انسان کے مال کا تحفظ ۔ یہ پانچوں بنیا دی مقاصد وہ ہیں جن کوشر بعت کفوظ رکھنا چاہتی ہے، جن کا شریعت تحفظ کرتا چاہتی ہے۔ شریعت کے تمام احکام کا تعلق بالواسطہ یا بلاواسطہ ان پانچوں بنیا دی ادکام یا ان پانچوں مقاصد ہے ہے۔ نماز وں کا عمم شریعت نے دیا تو دین کو مضبوط بنانے کے لیے، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کوتوی سے تو کی ترکر نے کے لیے، بندے کے اندروہ روحانی ذوق و شوق پیدا کرنے کے اندر جذبہ عبودیت کو برقر ارر کھنے کے لیے، بندے کے اندروہ روحانی ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے، تو دین کا دراصل مقصد ہے۔ شوق پیدا کرنے کے لیے، تو دین کا دراصل مقصد ہے۔ دین کا اصل مقصد مرتبہ احسان کا حصول ہے: ''ان تعبدالللہ کانگ تو اہ فان لم تکن دیک و اور اللہ کی عبود سے ہو اس لیے کہ اگر تم اس کو حاصل کرواور اللہ کی عبود سے اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیک اسلام تعمد دیک اور کا تو اس کے کہ اگر تم اس کو خاصل کرواور اللہ کی عبود سے اور تم داکھ مور براس کی نظروں ہیں ہو۔'' فی اصب لے حکم درک فیانک ہیں یا بعن معاملات میں ہو انہ کی اندی میں یا بعن معاملات میں ہوائی میں اخلا تیات سے متعلق جوا دکام ہیں یا بعن معاملات میں ہوائی میں اخلا تیات سے متعلق جوا دکام ہیں یا بعن معاملات میں ہور کی میں اخلا تیات سے متعلق جوا دکام ہیں یا بعن معاملات میں ہور کی میں اخلا تیات سے متعلق جوا دکام ہیں یا بعن معاملات میں ہور کو کہ کو ان کے مقد وی کا تحفظ ہے۔

ان مقاصد کے خفظ کے لیے شریعت نے بعض شبت انکام بھی دیے ہیں جن کا مقصد بیہ

ہو کہ بید مقاصد قائم ہون ان کوفر دغ حاصل ہو ، ان کوتقویت حاصل ہو۔ شبت احکام کے ساتھ ماتھ شریعت نے منفی پہلو سے بھی بعض تفصیلی ہدایات دی ہیں جن کا مقصد ان راستوں کو بند کرنا ہے جن کے ذریعے کی مقصد کے خلاف کوئی ہیں قدمی ہو سکے۔ شریعت نے بدعات و کرنا ہے جن کے ذریعے کی مقصد کے خلاف کوئی ہیں قدمی ہو سکے۔ شریعت نے بدعات و خرافات کی ممانعت کی ہے۔ شریعت نے شرک کوئرام قرار دیا ہے ، مشرکاندا ممال کا راستہ روکا ہے۔ سلم امت میں الحاد وزند قد بھیلا نے کی کوششوں کو نا پہند بدہ قرار دیا ہے۔ ان کے خلاف کا راستہ کے حلاف من قرق توں کا راستہ کے حلاف من قوتوں کا راستہ روکے کے دیا ہے۔ سیماد سے احکام وہ ہیں جوشریعت کے خلاف منفی تو توں کا راستہ روکئے کے لیے ہیں۔

دوسرامقصد بانسانی جان کا تحفظ - ظاہر بانسان اس دنیا پیس موجود ہوگا اوراس کی جان کا تحفظ ہوگا تو شریعت پر عمل درآ مربھی ہوگا ۔ اگر انسانوں کی جانیں ہی ضائع ہوگئیں تو شریعت پر عمل درآ مربھی ہوگا۔ اگر انسانوں کی جانیں ہی ضائع ہوگئیں تو شریعت پر عمل درآ مرکون کرے گا؟ دین کی علمبرداری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے زبین میں مقصد کی تعمیل کون کرے گا کہ ' انسی جاعل فی الارض حلیفة ''اللہ تعالیٰ نے زبین میں جب جانشین بنانے کا فیصلہ کیا تو یہ مطلع کیا کہ ' ولکتم فی الارض مستقر و متاع المی حیس ''ایک مقررہ مدت تک کے لیے تمہیں یہاں تھم ہوتے رہوگے ۔ لہذا جب تک وہ عین گا،اس وقت تک تم یہاں کی نعتوں سے متنع اور مستفید ہوتے رہوگے ۔ لہذا جب تک وہ مرحلہ جو اللہ کے علم میں متعین ہو وہ سامنے نہ آئے ، اس وقت تک نہ آئے ، اس وقت تک انسانوں کو یہاں قائم بھی رہنا ہے ، استقر اربھی کرنا ہے ، انسانوں کو یہاں قائم بھی رہنا ہے ، استقر اربھی کرنا ہے ، انسانوں کو تھی موال گا ان سے مستفید انسانوں کو یہاں قائم بھی رہنا ہے ، استقر اربھی کرنا ہے ، انسانوں کو تھی ہوں گا ان سے مستفید ایسان تعمین ہوں گا ان سے مستفید بھی ہوگا ۔ ' واحدا یہ انسانوں کو اسے نہیں ہوگا ۔ ' واحدا یہ انسانوں کو میں گا ان سے مستفید بھی ہوگا ۔ ' واحدا یہ نہیں ہوگا ۔ ' واحدا یہ نہی ہوں گا ان سے مستفید بھی ہوگا ۔ ' واحدا یہ نہی ہوں گا ان سے مستفید بھی ہوگا ۔ ' واحدا یہ نہی ہوں گا ان سے مستفید بھی ہوگا ۔ ' واحدا یہ نہی ہوگا ۔ نہیں میں میں ہوگا ۔ ' واحدا یہ نہیں ہوگا ۔ ' واحدا یہ نہی ہوں گا دو ف علیہم و لا ھم یہ و نون ''

اس البی اسیم کا اس از کی منصوبے کا اتفاضایہ ہے کہ انسانی زندگی یہاں ہاتی رہے۔ اس کے شریعت نے رہائیت کی اجازت نہیں دی۔ رہائیت زندگی کے فروغ اور تسلسل کے خلاف ہے۔ اس لیے شریعت نے رہائیت نے ان تمام راستوں کوروک دیا ہے جوانسانوں کے وجود کے نسلسل میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ انسانوں کی زندگی کے شخفا کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کی زندگی کے لیے درکا راورنا گزیمتام وسائل اور اسباب پیدا کیے جائیں۔ اسباب رزق جب تک نبیں ہوں کے انسان زندہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اسباب رزق کا حصول اور وسائل زندگی کا حصول بھی شریعت مقاصد میں سے ہے۔ پھر وسائل رزق اور اسباب معیشت کے لیے بہت کا حصول بھی شریعت مقاصد میں سے ہے۔ پھر وسائل رزق اور اسباب معیشت کے لیے بہت ماری چیزیں ناگزیر ہیں۔ کاروبار اور تجارت اور صنعت اور انڈسٹری اور تغیر اور دوسر ہے بہت ماری چیزیں ناگزیر ہیں۔ میرمارے پیشے نہوں تو انسان زندگی ٹبیل گز ارسکنا۔ اگر انسان کی مارے باس رہے کے لیے گھر نہ ہوتو انسان گری اور مردی سے مرجائے گا۔ جمکن ہے سردی سے مرجائے میں وہ جائے گا۔ جمکن ہے سردی سے مرجائے گا۔ جمکن ہے مردی وہ جائے گا۔ اس لیے انسانی گری اور مردی سے مرجائے گا۔ اس لیے انسانی گری اور مردی سے مرجائے گا۔ جمکن ہے مردی وہ انسان آئی وہ مدواریاں انجام ٹیس دے سے گا۔ اس لیے انسانی گری درور اریاں انجام ٹیس دے سے گا۔ اس لیے انسانی گی تکلیف دہ ہوجائے گا کہ انسان اپنی ذمہ داریاں انجام ٹیس دے سے گا۔ اس لیے انسانی گی تکلیف دہ ہوجائے گی کہ انسان اپنی ذمہ داریاں انجام ٹیس دے سے گا۔ اس لیے انسانی گری دمہ دوجائے گی کہ انسان اپنی ذمہ داریاں انجام ٹیس دے سے گا۔ اس لیے انسانی کی درور کیا کا میں مواسے کی کہ انسان اپنی ذمہ داریاں انجام ٹیس دے سے گا۔ اس لیے انسانی کے درور کیا کی درور کیا کی درور کیا کی درور کیا کی درور کی سے مرجائے گیں۔

جان کے تحفظ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جوانسان کے ذمددارانداور بامقصد تحفظ کو بقین بنا کیں۔ بھن جسمانی وجود کو پر قر ارر کھنے کے لیے بہت ی چیزیں بنا کیں۔ بھن جسمانی وجود کو پر قر ارر کھنے کے لیے بہت ی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ انسان کو حض بطور حیوان کے زندہ نہیں رہنا۔ انسان کو بطور خلیفہ اللی کے زندہ رہنا ہے۔ بطور جانشین بر دال کے زندہ رہنا ہے۔ انسان کو اس صاحب امانت کے طور پر زندہ رہنا ہے جوامانت انسان کے سپر دکی گئی ہے۔

یہاں بھی شریعت نے دونوں طرح کے احکام دیے ہیں۔ پھھا حکام دہ ہیں جوشبت طور پرانسان کے وجود ، انسان کے تحفظ اور انسان کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ ای طرح پجھا حکام وہ ہیں جوانسانی وہ ہیں جوانسانی وہ ہیں جوانسانی وہ ہیں جوانسانی کے خلاف کا دفر ما ہوٹ۔ مثال کے طور پر انسان کو تکلیف دینے والے تمام معاملات ناجائز ہیں۔ انسانوں کی صحت پر اثر انداز ہونے والے تمام معاملات ناجائز ہیں۔ انسانوں کی تربیت کی صحت کو بہتر بنانے والے تمام اقد امات جائز ہیں اور پندیدہ ہیں۔ انسانوں کی تربیت ہو، علی کی صحت کو بہتر بنانے والے تمام اقد امات جائز ہیں اور پندیدہ ہیں۔ انسانوں کی تربیت ہو، علی تربیت ہو، اخلاقی تربیت ہو، دوحائی تربیت ہو، علی تربیت ہو، کمی تربیت ہو، گری تربیت ہو، وہ سب کے سب پندیدہ ہیں۔ اس کے مقابلے ہیں وہ تمام اعمال تربیت ہو، گری تربیت ہو، وہ سب کے سب پندیدہ ہیں۔ اس کے مقابلے ہیں وہ تمام اعمال تا پہند بیدہ ہیں، حسب درجات، جوانسان کی زندگی کوشکل بنانے والے ہوں ، زندگی کونقصان تا پہند بیدہ ہیں، حسب درجات، جوانسان کی زندگی کوشکل بنانے والے ہوں ، زندگی کونقصان بائی انے والے ہوں ، زندگی کونقصان بیند بیدہ ہیں۔ اس کے مقابلے ہوں ، زندگی کونقصان بیند بیدہ ہیں۔ اس کے مقابلے جوں ، زندگی کونقصان بیند بیدہ ہیں۔ اس کے مقابلے جوں ، زندگی کونقصان بیند بیدہ ہیں۔ اس کے مقابلے جوں ، زندگی کونقصان بیند بیدہ ہیں ۔ اس کے مقابلے جول ، زندگی کونقصان بیند بیدہ ہیں ، حسان کے دوالے ہوں ، زندگی کونتھا کونیں۔

شریعت کا تیسرا مقصد انتهائی اہم ہے۔ اور اس تیسر ے مقصد سے انداز و ہوتا ہے کو شریعت کی نظر میں انسان کی ذمہ داری اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ مقصد ہے انسانی عقل کا تحفظ ، یہ مقصد دوسری جہت کا آتو ام میں ہیں پایا جا تا۔ بہت سے نظاموں اور تو انین میں اس سے ملنا جانا کوئی مقصد دفتر ہیں۔ تا۔ جان کا تحفظ کرنے کا سب دعویٰ کرتے ہیں۔ ند ہب کے تحفظ کی بات تو ہر چگہ موجود ہے۔ لیکن تحفظ کی بات تو ہر چگہ موجود ہے۔ لیکن مقل کے تحفظ کی بات تو ہر چگہ موجود ہے۔ لیکن مقل کے تحفظ کی بات تو ہر چگہ موجود ہے۔ لیکن مقل کے تحفظ کی بات تو ہر چگہ موجود ہے۔ کیکن مقل کے تحفظ کی بات تو ہر چگہ موجود ہے۔ کیکن مقل کے تحفظ کی بات تربیعت اسلامی سے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقل کا تحفظ خود وجود انسان کے مقصد اصلی سے ہوا مجم آفعل کی مقل کے حفظ خود وجود انسان کے مقصد اصلی سے ہوا مجم آفعل کی مقال ہے۔

اگرانسان جانشین البی ہے۔ اگرانسان فلافت کے منصب پر قائز ہے، تو انسان کوجو چیز میزکرتی ہے اور بقیدتمام مخلوقات پرفضیات عطا کرتی ہے دوعقل ہے۔ انسانوں کوتمام مخلوقات

پرفضیلت دی گئی ہے۔ 'ولقد کرمنا بنی آدم ''صرف عقل کی وجہسے فرشتوں پرانیان کی برترى ثابت بونى علم كى وجدس بى انسان مجود ملائك بناد مسحانك لاعلم لنا الاما عسلمتنا انك انب العليم الحكيم "فرشنول في انسان كم على برزى كوتتليم كيا الله تعالیٰ نے آ دم کوعلم کی دولت سے نواز ااور فرشتوں برآ دم کی برتری علم کے ذریعے ثابت ہوئی۔ علم كاسب سے برا ذرابعداورسب سے برا وسیلہ بلكداہم ترین اور واحد وسیلدانسان كی عقل ا ہے۔ عقل نہ ہوتو علم حاصل نہیں ہوسکتا۔اس لیےاس بوری ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے جو شریعت نے انسانوں پر عائد کی ہے انسانی جان کے بعد سب سے زیادہ ضروری انسان کی عقل ہے۔اگر عقل نہ ہوتو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔اگر حیوانات امانت اللی کے متحمل نہیں ہوسکتے ، پہاڑ اور دریا اور زمین وآ سال امانت الٰہی کے حامل نہیں بن سکے تواس لیے تہیں بن سکے کدان میں عقل نہیں تھی۔انسان کے پاس عقل تھی علم تھا،اس لیےوہ اس امانت کا علمبردار بنا۔اس کے بیجو بنیادی صلاحیت ہے۔جواصل کوالیفکیش qualification ہے انسان کے اس اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے کی بنیاد ہے، اس کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ و صلاحیت کا تحفظ برقر ار رکھنا جا ہے۔ یہاں بھی شریعت نے مثبت احکام بھی دیے ہیں اور منفی راستے روکنے کی ہدایات بھی دی ہیں۔انسان کی عقل ترقی پذیر ہے،انسان کی عقل کوبہتر سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔انسان کی عقل ایک کمپیوٹر computer کی طرح ہے۔ بلکہ کمپیوٹرانسانی

کمپیوٹر انسانی عقل کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ انسانی عقل کمپیوٹر کو سامنے رکھ کر نہیں بنائی گئی۔ لیکن چونکہ بعض اوقات مشہد اور مشہد بدیس تر تیب بدل جاتی ہے اس لیے سمجھانے کی خاطر ہم کہد سکتے ہیں کہ انسانی عقل ایک کمپیوٹر کی طرح ہے۔ لیکن رید کمپیوٹر بھتنا بھی برتر اور ویکی سونسٹیکیٹرڈ sophisticated ہو، جھتا بھی ترقی یافتہ ہو، وہ ایک سافٹ ویئر ویک موتا ہے۔ اعلی سے اعلی کمپیوٹر میں غلط سوفٹ ویئر software ڈال ویا جائے تو وہ بھی غلط رُخ پر کام کرے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلی ہدایت رید کی ہے کہ جو جائے تو وہ بھی غلط رُخ پر کام کرے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلی ہدایت رید کی ہے کہ جو software انسانی کمپیوٹر میں ڈالا جائے وہ در ست ہو۔

چنانچے عقیدہ ہی وہ سوفٹ ویئر ہے۔عقیدہ کی تعلیم وسینے کا شریعت نے بچپین سے حکم دیا

ہے۔ بچپن سے بچے کو میہ بناؤ کہ اسلام کے عقائد کیا ہیں۔ سات سال کی عمر ہوتو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، دس سال کی عمر ہوجائے اور بچ نماز نہ پڑھے تو جسمانی سز ابھی دو۔ رسول اللہ علیقے کو بچوں سے بھی، اور دوسروں کے بچوں سے بھی، اور دوسروں کے بچوں سے بھی، اور دوسروں کے بچوں سے بھی، کہال حضور علیقے نے نماز کی اہمیت کی خاطر اور انسانی عقل کو ایک خاص رُخ پر اللہ کی مناظر جسمانی سزا تک کی اجازت دی ہے کہا گر بچ نماز نہ پڑھے تو ہلکی بھلکی سزا بھی ڈالنے کی خاطر جسمانی سزا تک کی اجازت دی ہے کہا گر بچ نماز نہ پڑھے تو ہلکی بھلکی سزا بھی اس کو دے سکتے ہو۔ یہ بات کہ انسانی عقل کو سے کہا گر بچ پھلایا جائے ، اس کو سے داستہ بتایا جائے، اس کو سے درکا جائے، اس کی اہمیت کو اجاد بہت مبارکہ ہیں بہت تفصیل سے خلار استوں پر جانے سے دو کا جائے ، اس کی اہمیت کو اجاد بہت مبارکہ ہیں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

بعض تجددین، طحدین اور دورجدید کے دین سے برگشة بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عقیده
کے نام سے جو تعلیم مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ بیان ڈوکٹر بینیٹن Indoctrination کا لفظ استعال کر ہے عقیدے کی تعلیم کی اجمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بید لوگ بید بجول جاتے ہیں کہ مغرب کی لادین تہذیب بڑے زور وشور سے جاتی ہوائی سے والی سلوں کو جس انداز سے سیکولرزم اور لانھی اباحیت کے درخ پر پروگرام کر رہی ہے اس کا ایک بڑارواں حصہ بھی مسلمانوں میں عقیدے کی تعلیم کے لیے نہیں ہورہا ہے۔ بید بات کہ دوسر سے اپنے لا غرجب اور طحدانہ عقائد عقیدے کی تعلیم کے لیے نہیں ہورہا ہے۔ بید بات کہ دوسر سے اپنے لا غرجب اور طحدانہ عقائد رہنی کی اسلام اور مسلمانوں کے گھر انوں سے ہے۔ وہ قرآن پاک بچول کو بیتنا یا جائے گئی ان باک کے بغیادی حقائد میں بی تو اس کو ان ڈوکٹر بیٹیش نہ کہا جائے۔ لیکن آگر مسلمان بی کے دوس کی جائے اس کی جائے ہیں تو اس کی جائے ہیں تو اس کو ان ڈوکٹر بیٹیش کی جائے ہیں تو اس کی کے بغیادی حقائد دورجدید کے طحدانہ دورجدید کے طحدانہ دورجدید کے طحدانہ دورجدید کے طحدانہ دورجدید کے علی انہوں کے جائے ہیں جو اپنا ایک انہوں بعض ایسے حضرات بھی اس طرح کی با تیں کرتے یا ہے جائے ہیں جو اپنا ایک اسلامی اورد نی حوالہ دی کھی اس طرح کی با تیں کرتے یا ہے جائے ہیں جو اپنا ایک اسلامی اورد نی حوالہ دیکھ جی سے جس جو اپنا ایک اسلامی اورد نی حوالہ دیکھ جی سے جس جو اپنا ایک اسلامی اورد نی حوالہ دیکھ جی سے جس

کہنا ہے ہے کہ انسانی عقب ایک کم پیوٹری حیثیت رکھتی ہے اور اس کم پیوٹر کو بیج استعال میں اللہ نے کے لیے اس میں محمد software والے کی ضرورت ہے۔ بید کام ابتدائی تعلیم اور

تربیت کے ذریعہ ہونا چاہیے۔ شریعت نے جہال عقل کوایک نعمت بتایا ہے وہال عقل کے شیخے
استعال کی ہدایت بھی کی ہے۔ عقل کا استعال سیخے خطوط پر ہو۔ بامعنی انداز میں ہو۔ مثبت خطوط
پر ہوتو وہ شریعت کی نظر میں ایک بنیا دی مقصد ہے۔ وہ چیزیں جوعقل کو منفی طور پر متاثر کرسکتی
ہوں۔ ان سب کی ایک ایک کر کے شریعت نے ممالعت کی ہے۔ جوجو چیزیں عقل کو گراہ کرسکتی
ہوں، عقل کو پریشان کرسکتی ہوں، تثویش میں جٹلا کرسکتی ہوں، وہ سب ناپندیدہ ہیں۔ چنا نچہ
موں، عقل کو پریشان کرسکتی ہوں، تثویش میں جٹلا کرسکتی ہوں، وہ سب ناپندیدہ ہیں۔ چنا نچہ
مخذ رات (نشر آ وراشیاء) کی حرمت، مسلمات کی حرمت معلوم ہے اور مشہور و معروف ہے۔
شریعت نے شراب نوش کی ممالعت کی ہے۔ ان تمام نشر آ وراشیاء کی ممالعت کی ہے جوانسان
کو نشر میں جنال کرسکیں۔ جوجو چیزیں انسانی عقل کوشل اور ماؤف کرسکیں ان سب کی ممالعت

اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ان تمام خرافات کی ممانعت بھی کی ہے جن کوتر آن مجید نے جب اور طاغوت کے نام سے یاد کیا ہے۔ جبت اور طاغوت سے مراد وہ خرافات اور بے معنی اور غیر عقلی با تین ہیں جوانسانوں میں ند ہبول کے نام پر یا کسی اور عنوان سے دائے ہو جاتی ہیں۔ آج بھی دائے ہیں۔ پورپ اور مغرب کے لوگ اپنی ساری ہیں۔ آج بھی دائے ہیں۔ پورپ اور مغرب کے لوگ اپنی ساری آزادی کے باوجود اور روشن خیالی کے تمام تر وعدول کے باوجود بعض الی خرافات پر ایمان رکھتے ہیں جن کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ آپ نے ہر ہفتے اخباروں میں دیکھا ہوگا، آپ پر استارہ فلال شخص کا ہے، اس ہفتہ میں سے ہوگا وہ ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں پر سے ہوگا وہ ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں دیکھا شرار برس سے چگی آپ کا سائر کی میانوں کی ممانعت کی دیل ہیں۔ پورپ اور مغرب آج اس کو ایک طے مشدہ چیز بیجھتے ہیں۔ یورپ اور مغرب آج اس کو ایک طے مشدہ چیز بیجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان خرافات کو ناپ ندیدہ قرار دیا ہے اور ان کی ممانعت کی مشدہ چیز بیجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان خرافات کو ناپ ندیدہ قرار دیا ہے اور ان کی ممانعت کی مشدہ چیز بیجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان خرافات کو ناپ ندیدہ قرار دیا ہے اور ان کی ممانعت کی مشدہ چیز بیجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان خرافات کو ناپ ندیدہ قرار دیا ہے اور ان کی ممانعت کی مشدہ چیز بیجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان خرافات کو ناپ ندیدہ قرار دیا ہے اور ان کی ممانعت کی

ای طرح سے قرآن مجید نے بعض ایسے عقلی سوالات اٹھانے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہ ہو۔ حدیث میں ایک جگہ بتایا گیا کہ اللّٰہ کی مخلوقات پرغور کرواللہ کی ذات پرغور نہ کروا فی خلق اللّٰہ و لا تفکروا فی ذات اللّٰه ''اس لیے کہ اللّٰہ کی ذات اللّٰه ''اس لیے کہ اللّٰہ کی ذات الله ''اس لیے کہ اللّٰہ کی ذات الله 'واراء مُم وراء کی ذات الله 'واراء مُم وراء کی ذات وراء الوراء ثم وراء

الوراء ہے۔ 'لا تدر کہ الابصار و ھو یدرک الابصار ''اس دنیا میں انسان کی بصیرت اور بصارت اللہ کا اور اک بیس کرسکتی۔ اس لیے جو چیز اوراک سے برے ہے، صدادراک سے ماوراء ہے، اس برغور وفکر کرنا سوائے اضاعت وفت کے اور کیا ہے۔ اضاعت وفت کے علاوہ اس کمل کے نتیج میں انسان ایک فکری گرائی اور تشویش کا شکار بھی ہوسکتا ہے۔ عقل اس کی ماؤٹ ہوگی، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ماؤٹ ہوگی، اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔

عقل کے بعد شریعت کا چوتھا ہڑا مقصد نسل کا تحفظ ہے۔ شریعت نے انسانوں کو تھم دیا
کہ نسل انسانی کا تحفظ کرونسل کا تشکسل برقر ادر کھنا چاہیے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی حکمت کی رُو

ے اور مشیت کی رُوسے انسانوں کا وجود ضروری ہے اس وقت تک انسانوں کا وجود برقر ادر ہمنا
چاہیے۔ لیکن انسانوں کے وجود اور حیوانوں کے وجود بیس فرق ہے۔ جس طرح عقل کے
معالمے بیس فرق ہے ای طرح اخلاق اور حیاء کے معالمے بیس فرق ہے۔ انسانوں کا وجود عقل
وحیاء کے ساتھ اور اخلاق کے تقاضوں کے ساتھ ، ایک ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ، آپس
میں تعلق اور حقوق و فرائنس کے ساتھ برقر ادر ہنا چاہیے۔ شریعت نے جب نسل کا تحفظ کیا ہے تو
اس بیس آ بروکا تحفظ بھی شامل ہے۔ عزت آ بروکا بیشتر تعلق انسان کی نسل سے بہنے خاندان میں کوئی
کی نیک نامی اس کے خاندان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اگر اس سے پہلے خاندان میں کوئی
بوی شخصیت گزری ہو ، کوئی نیک نام انسان گزرا ہوتو دس پشتوں تک اس کی اولا و کو فائدہ ہوتا
بوی شخصیت گزری ہو ، کوئی نیک نام انسان گزرا ہوتو دس پشتوں تک اس کی اولا و کو فائدہ ہوتا
کی نیک نامی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی نیک نامی ساتھ نہیں چھوڑتی ۔ یوں نسل کا تعلق نیک نامی سے سے کوئی ایک خور تی ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخصی ہے نسل کا تعلق نیک نامی ساتھ نہیں جھوڑتی ۔ یوں نسل کا تعلق نیک نامی سے جمل کی ایک نامی سے بھی ہوتا ہوتا کی سے اس کی اولا و کو فائدہ ہوتا کی نیک نامی ساتھ نہیں جھوڑتی ۔ یوں نسل کا تعلق نیک نامی سے بھی ہوتی گور تیں اور آ ہرو ہے بھی ہے۔

نسل کاتعلق اخلاق اور حیاء سے بھی ہے۔ نسل کاتعلق انسانوں کوجیوا نوں سے میز کرنے کا ایسانوں کا تعلق انسانوں کوجیوا نوں سے میز کرنے کا ایک بہت بڑا معیار ہے۔ یہاں بھی شریعت نے غیت ہوایات بھی دی ہیں۔ شخصی تو انین کے احکام ، ادارہ خاندان کو برقر ارر کھنے کے بارے میں ہدایات ، حقوق و فرائف خاندان کے اندر کیا ہوں سے ۔ حضائت اور ولا بہت کے احکام کیا ہوں سے ۔ تعلق کی نوعیت ماں باپ کے درمیان کیا ہوگ ۔ یہاں بھا تیوں کے درمیان کیا ہوگ ۔ یہاں بھا تیوں کے درمیان کیا ہوگ ۔ یہاں ک

ہدایات خاندان کے ادارے کے لیے بسل کے تحفظ کے لیے دی گئی ہیں۔ اسی طرح منفی طور پر بھی شریعت نے ان راستوں کوروکا ہے جونسل اور خاندان کومتا ٹر کر سکتے ہیں۔ بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بعض کو شرید ناپندیدہ قرار دیا ہے، مکروہات میں بعض کا درجہ زیادہ براہے، بعض کا درجہ کم براہے۔ محرمات میں بعض کا درجہ زیادہ براہے، بعض کا درجہ کم براہے۔ محرمات میں بعض بہت بھی انسانی نسل اور بیس، بعض کی قباحت آئی نہیں ہے جنتی دومرے محرمات کی ہے۔ بیسب بچھانسانی نسل اور انسان کے خاندان کے تحفظ کے لیے ہے۔

یا نجوال مقصد مال و جائیداد کا تحفظ ہے۔ مال و دولت اور جائیداد کوقر آن مجید میں اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ مال اور جائیدادئی سے وہ وسائل حاصل ہوتے ہیں جن کی مدوسے وین کے بہت سے احکام پڑکمل درآ مد ہوتا ہے۔ زکو ق، صدقات واجبہ، کفارہ، نفقہ، تج، جہاد ان سب کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مال ودولت کا وجودا ور شخفظ ضروری ہے۔

مال و دولت اور جائداد کے حصول ، شخفط اور استعال کے بارہ بین شریعت نے تفصیل سے احکام عطافر مائے ہیں۔

یہ ہیں وہ پانی بنیادی مقاصد جن کونقہائے اسلام نے شریت کے مقاصد کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ یوں تو ان مقاصد کا تذکرہ اور ان کے بارے بیس گفتگو کی نہ کی انداز سے صحابہ کرام کے زمانے سے چلی آ دبی ہا ورصحابہ اور تا بعین کے اجتبادات بیس بہات صاف نظر آئی ہے کہ جہال وہ نص قر آئی یائیس حدیثی کی تعبیر وتشری کرتے ہیں وہاں وہ اس مقصد کی بھی اپنے اجتبادات بیس پیش نظر رکھتا ہے اور اس مقصد کی روشی میں نظر آئی یائیس حدیثی کو جھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان پائے مقاصد کو ان پائی مونون میں نظر آئی یائیس حدیثی کو جھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان پائے مقاصد کو ان پائی مونون ان سے عنوانات کے تحت جس شخصیت نے پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہ امام الحربین عنوانات کے تحت جس شخصیت نے پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہ امام الحربین اور صف عبد الملک المجرین (متونی ۱۸ میں ہو اپنے زمانے کے ضف اوّل کے متاصد کے اول کے علمائے اصول ہیں سے تھے، اور عالبًا اپنے دور کے سب سے بڑے شافی فقیہ تھے، اور کا المقد "بیل پہلی مرتبہ ایک سے ایک کا دور کے تا مول کی مقاصد کے انہوں کیا اور اس کی بنیاو پر مقاصد کرام نے اس کو اس کو این کیا اور اس کی بنیاو پر مقاصد شریعت کو ایک منظم اور مرتب فلیقے فقہا سے کرام نے اس سے انقاق کیا اور اس کی بنیاو پر مقاصد شریعت کو ایک منظم اور مرتب فلیقے فقہا سے کرام نے اس سے انقاق کیا اور اس کی بنیاو پر مقاصد شریعت کو ایک منظم اور مرتب فلیق

کے طور پر مرتب اور مدون کیا۔

سیمقاصد شریعت جن کو پانچ بڑے عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے اپندا شریعت کے تمام احکام کو سموے ہوئے ہیں۔ شریعت کے تمام احکام ، وہ فقہ اسلامی کے دائرے ہیں آتے ہوں ، وہ فقہ اسلامی کے دائرے ہیں آتے ہوں ، وہ فقہ اسلامی کے دائرے ہیں دائرے ہیں آتے ہوں ، وہ فقاصد سے متعلق ہیں۔ دائرے ہیں آتے ہوں ، سب کے سب بالواسطہ یا بلاواسطہ ان پانچ مقاصد سے متعلق ہیں۔ ہر مقصد کا ایک تکملہ ہے۔ ہر تکملے کے او پر ایک برا مقصد ہے۔ یہ بھمنا درست نہیں ہوگا کہ پانچ مقاصد کے دیا ہیں بہت سے در جات اور مقصد کے صرف پانچ در ہے ہیں۔ بلکہ ان پانچ مقاصد کے ذیل میں بہت سے در جات اور بہت سے مراتب ہیں۔ ایک برئی تقسیم تو دہ ہے جو خودام مالح مین نے کہ تھی اور ہمار نے اور اس سے مراتب ہیں۔ ایک برئی تقسیم تو دہ ہے جو خودام مالح مین نے کہ تھی اور ہمار نے بلے آتر ہے بیں۔ وہ سب ان سے اتفاق کرتے چلے آتر ہے ہیں۔ وہ سب ان سے اتفاق کرتے چلے آتر ہے ہیں۔ وہ سب ان سے اتفاق کرتے جات میں تقسیم ہیں۔ وہ سب کہ ان بیں سے ہرایک مقصد بنیا دی طور پر تین بڑے در جات میں تقسیم ہیں۔ وہ سب کہ ان بیں سے ہرایک مقصد بنیا دی طور پر تین بڑے برئے در جات میں تقسیم ہیں۔ وہ سب کہ در جات میں تقسیم ہیں۔

سب سے پہلا درجہ شدید ضرورت کا ہے۔ وہ شدید ضرورت جس کواگر پوراند کیا جائے تو ان پائی مقاصد میں سے کوئی ایک بڑا مقصد یا تو فوت ہوجائے گایا اس کوشد بید نقصان پنچ گا۔

بہت شدید نقصان جننی کی صورت میں اس مقصد پر کما حقہ کل کرنا مشکل ہوجائے گا۔ نیہ پہلا درجہ ہے جس کو ضرورت شدیدہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ورجہ جواس سے کم ہے لیکن اہم ہے وہ ہے جس کو فقہائے اسلام نے حاجت یا حاجات کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ یعنی انسانوں کو بحض اوقات ایسے معاملات بیش آئے تے ہیں یا احکام شریعت پر عملدر آئد میں کچھا ایسے مسائل بھی پیدا اوقات ایسے معاملات بیش آئے تی بی یا احکام شریعت پر عملدر آئد میں کچھا ایسے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن پر اگر توجہ نددی جائے تو بہت مشکل ہوجائے گی اور اس مشکل کی وجہ سے عامت ہو سکتے ہیں جن پر اگر توجہ نددی جائے تو بہت مشکل ہوجائے گی ، اس کو انہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی بڑی تعداد بہت شدید تھ می مشقت کا شکار ہوجائے گی ، اس کو انہیائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی بری تعداد بہت شدید تھ می مشقت کا حکام پر عملدر آئد کرنا آئر سان ہیں ہوگا۔

ان دودر جوں کے بعد تیسرادرجہ دو ہے جس کوتکمیلیات کے نام سے بعض علماء نے بیان
کیا ہے۔ بعض نے تحسینیات کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ بعض نے کمالیات کی اصطلاح
استعال کی ہے۔ ان سب اصطلاحات سے مرادیہ ہے کہ مقاصد کے تقاضوں پڑمل کرنے ہیں
ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس مرحلے کی فوری طور پرضرورت تو نہیں ہوتی اور اگر اس مرحلے کے

تقاضوں پڑمل نہ کیا جائے تو نہ انسانوں کوکوئی مشکل پیش آتی ہے، نہ شریعت پرعملدرآ مدیس کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔لیکن جس اچھے انداز ہے بہتر اور آسان انداز سے عملدرآ مدہوسکتا ہے وہ بیس ہوتا۔اس کوئکمیلیات اور تحسیبیات کہا گیاہے۔

مثال کے طور برنماز ہے اگر مثال دی جائے تو نماز خود ایک مقصد ہے اس کیے کہ شحفظ دین کا سب سے بڑا معیار اور سب سے بڑا راستہ اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ہے۔ اللہ ہے تعلق مضبوط ہوسکتا ہے تو نماز کے ذریعے ، اس لیے نماز خود ایک مقصد قراریائے گی جوایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ شریعت کا بیجی اصول ہے کہ جو نعل کسی واجب کو حاصل كرنے كا واحد ذريعه بهووہ فعل بھى واجب بهوجا تاہے۔جوكسی فعل كسی منتحب كواختيار كرنے كا ذ ربعه ہووہ مستحب ہوجا تا ہے۔ چونکہ تعلق مع اللہ کے لیے شریعت نے نماز کولازم قرار دیا ہے اس کیے نماز کی حیثیت خود ایک مقصد کی ہوگئی۔فرض نماز دل کی ادا میگی ضرور بات کا درجہ رکھتی ہے، نوافل کی ادائیگی اور سنتوں کی ادائیگی حاجت کا درجدر تھتی ہے۔اس لیے کدا گرانسان سب مل کرسنتوں کی یا نوافل کی اوا نیگی جھوڑ دیں تو اس سے فرض نماز وں میں بھی دلچیں ختم ہوجائے گی۔عامة الناس كا ذوق وشوق كمزور پڑے گا۔ نماز اداكرنے والوں كے انہمام ميں كى آئے گی اوران سب کے منتبے میں ایک الیم صورتحال پیدا ہوگی کہاصل ضرورت لیعنی مقصد نماز کے قیام کے وہ تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے جو ہونے جائیس اس لیے ان سب کی حیثیت حاجیات کی ہے۔اس کے بعد نماز کو بہتر ہے بہتر انداز میں ادا کرنے کے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں جن کواگر اختیار کمیا جائے تو اچھاہے۔وسائل دستیاب ہوں تو ان اضافی تد ابیر کوضرور اختیار کرنا جاہیے۔مثلاً نماز کی جگہ بہت صاف ستقری ہو، پاکیزہ ہو، پانی ہوتو اس کودھوکرصاف كركين مصلی صاف مقرا ہو، ميلا ہوتو اس كو دھوليں ، نيا حاصل كرسكيں تو پرانے كونظرا نداز كر دیں۔غورکریں تو پتا چاتا ہے کہ اس مرسطے پرنماز کے مسائل ،اسباب اور مہولتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوئی انتہائیں ہے۔آپ نوافل ادا کرنا جاہتے ہیں۔ایک شخص تہجد کے جارمخضر نوافل ادا کرتاہے اور جھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کروں منٹ میں ختم کر دیتا ہے، ایک اور مخص طویل سورتیں پڑھتا اورطویل رکعتیں ادا کرتاہے اور بہت اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور آٹھ مایارہ رکعتیں پڑھتا ہے۔ بیٹسیمات کا درجہ ہے جو بڑھتار ہے گا اور اس کی کوئی انتہا

نہیں ہے۔

یے بین درج تو وہ ہیں جو تمام علائے اصول نے بیان کیے ہیں۔ ان تینوں درجوں کو

پانچوں مقاصد پرمنطبق کیا جاسکتا ہے، انسانی جان کے تحفظ پر، مال کے تحفظ، عقل اورنسل کے

تحفظ پر لیکن سے جو تین درج ہیں ان میں آپس میں بہت سے ذیلی درجات بھی پائے جاتے

ہیں۔ ان ذیلی درجات میں سے ہر درجہ اپنے سے پہلے درج کے لیے تمہ اور تکملہ کی حیثیت

رکھتا ہے اور اپنے سے بعد میں آئے والے درج کے لیے اصل کی حیثیت ترکھتا ہے۔ اس لیے

سنہیں بھنا چاہیے کہ مقاصد شریعت کو حاصل کرنے کے بہی تین درج ہیں۔ یہ تین درجات تو

بڑے بڑے بڑے عنوا بات ہیں جن کے تحت بہت کچھ بیان کیا جاسکتا ہے اور علائے اسلام نے بہت

بڑے ہیا ان کیا ہے۔

بڑے میان کیا ہے۔

بڑے میان کیا ہے۔

احکام میں جور تیباہیت کے اعتبارے ہے بیٹر بعت کی حکمت کا ایک بہت ہم پہلو
ہے۔ بعض حفرات اپنے جذبے کی شدت کی دجہ ہے، احساس ذمدداری کی دجہ ہے، احکام کی
پابندی کی نبیت ہے یا تحض کم علمی کی دجہ ہے اس ترتیب کا خیال نہیں رکھتے۔ بعض اوقات ایسا
ہوتا ہے کہ شریعت کے فرائض اور واجبات نظر انداز ہو جاتے ہیں اور ستحبات پر بہت زور دیا
جانے لگتا ہے۔ خاص طور پر بیاس وقت ہوتا ہے جب ستحبات میں ہے کسی مستحب کا انسان
کے اپنے ذوق ہے گہر اتعاق ہو۔ بعض انسانوں کے ذوق کے لیاظ ہے ایک چیز ان کو پہند ہوتی
ہے۔ دوسر سے انسانوں کے ذوق کے لیاظ سے ان کو دوسری چیز پہند ہوتی ہے۔ اب اگر ان کا
بید ذاتی ذوق شریعت کے ستحبات ہے ہم آ جنگ ہو جائے تو یہ حضرات اس مستحب پر عمل کرنا
دوس سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ذوق وشوق کی شدت کی دجہ سے شریعت کے جو
دوس سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ذوق وشوق کی شدت کی دجہ سے شریعت کے جو
دوس سے ادوان کے تقاضوں کو کما حقہ پورا

مقاصد میں ایک جعم تو دہ ہے جو خود براور است مقصد کے اپنے عناصر ،اس کے بنیادی

ار کان ،اس کے اساسی قواعدا درشرا لطے متعلق ہوتا ہے ،اس حصہ کی اہمیت مب سے زیادہ ہو گی،اس کواولین ترجیح دی جائے گی۔ایک درجہ وہ ہوسکتا ہے جو براہِ راست از کان،عناصریا اساسی قواعد ہے تو تعلق نہیں رکھتا لیکن اس کی حیثیت مقصد کے لیے لا زمی شرا نط اور تا گزیر تقاضے کی ہے، اگراس در ہے کواختیار نہ کیا جائے تو مقصد پرعملدر آمد میں خلل واقع ہوجائے گا یا خلل واقع ہونے کا قوی اور شدید امکان پیدا ہوجائے گا۔اوراس خلل کے پیدا ہونے کی دجہ ے مقصود پر کما حقامل درآ مرہیں کیا جاسکے گا۔اس لیے بیز تیب ہرسطی پر طوظ رکھنے کی ضرورت بیش آتی ہے اور ہرسطے پر بیا ہتمام کرنا پڑتا ہے کہ شریعت کے جس تھم پر جس صور تحال میں عمل كرنے والاعمل كرر ہاہے اس صور تحال ميں اس تھم يرحمل كرنے كا بہترين طريقة كيا ہوسكتا ہے۔ اسلام کے بعض مزاج شناسوں نے لکھا ہے کہ جب شیطان انسان کو بہکا تا ہے تو اس کے مزاج اور طبیعت کے حساب سے بہکا تا ہے۔ ظاہر ہے ایک عالم کا مزاج علمی مزاج ہوگا، ایک متدین کا مزاج دین مزاج به وگا۔ جب ایک دین مزاج رکھنے والے انسان کوشیطان بہکا تا ہے تو بیہ کہ کرنہیں بہکا تا کہ دین کے فلال تھم برعملدر آ مدچھوڑ دو، یا دین کی فلال تعلیم کونظرا نداز كردو اس كي كراكرابيا موتو پيركو أي تخص بهي شيطان كوسوت مين مبتلانبين موكا شيطان کے بہکاوے میں کوئی محف نہیں آئے گا،اس لیے شیطان کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ جب بیدو مکتا ہے کہ ایک مخص شریعت کے ایک تھم پرعملدر آمد کررہا ہے تو اس تھم پرعملدر آمد کم کرنے کے ليے، كمزوركرنے كے ليے يااس تكم يرعملدرآ مدساس كوغافل كرنے كے ليےوہ شريعت كے تحسى اورتهم كى طرف توجه د لا تاب اورز ورشور سے مشور ہ بیتا ہے كه شریعت كا فلان حكم زیادہ اہم ہے، چنانچہ نتیجہ بہت می صورتوں میں بیالاتا ہے کہ جس شخص نے ایک دینی کام شروع کرر کھا ہو وہ اس کام کی اہمیت کو چھوڑ کر ، اس کونظر انداز کر کے ، دوسرا کام شروع کر دیتا ہے۔ پہلا کام بھی نامکمل رہ جاتا ہے، دومراا بھی کمل نہیں ہوا ہوتا کہ شیطان تیسرے کام کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جنا نچہ دومرا کام بھی رہ جاتا ہے۔اس کا نتیجہ بیدنکاتا ہے کہ چند تجربوں کے بعد وکچیسی ختم ہونجاتی ہے۔خوصلہ تم ہوجا تاہے،انسان جمنت ہارجا تاہے اور کوئی کام ٹیس کرتا۔اس لیے شریعت کے بعض مزاح شناسوں نے لکھاہے کہ جب انسان کوئی دینی مشغلہ اختیار کرے تو اس کو بہت سوج سمجه كر، ابلِ علم كے مشورے سے ، اپن صلاحيتوں اور وسائل كود مكي كرمشغله اختيار كرنا جا ہيے۔ او

راس کو پھرائس پر کاربندر ہتا جا ہے۔ کس کے مشورے سے یاکس کے توجہ دلانے سے کسی بہتر کام، بہتر مشغلے کوچھوڑ کر دوسر ہے مشغلے کواختیار نہیں کرنا جا ہیے۔

مثال کے طور پر بھٹ معزات کے ول ود ماغ پر دعوت و بہتے کا غلبہ ہوتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ہر خصل کو دعوت و بہتے کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ایک سطح پر ہر مسلمان پر دعوت و بہتے فرض ہے۔ لیک سطح پر ہر مسلمان پر دعوت و بہتے فرض ہے۔ لیک اگر وسوسہ بیآ ئے کہ تعلیم دین کا کام سب برکار اور نفول ہے۔ اس کو چھوڑ کر دعوت و بہتے کر دعوت و بہتے نے فلاں اسلوب کو چھوڑ کر دعوت و بہتے کر دعوت و بہتے میں لگناچا ہے۔ یا یہ وسوسہ کر دعوت و بہتے کے فلاں اسلوب کو چھوڑ کر دعوت و بہتے کا کوئی خاص اور فلاں اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ور اصل یا تو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے یا انسان کی اپنی غلط بھی یا کم علمی ہوتی ہے۔ جہاں شریعت نے دعوت و بہتے کا تھم دیا ہے وہاں شریعت نے دعوت و بہتے کا تھم دیا ہے وہاں شریعت نے دیوت و بہتے کہ قرض کفا یہ ہیں۔ شریعت نے دیوت بھی فرض کفا یہ ہیں۔

صحابہ کرام کی سنت ہے یہی پہاچاتا ہے۔ صحابہ کرام میں پچھ حضرات وہ ہے جن کی پوری زندگی جہاد بالسیف میں گزری۔حضرت خالد بن ولید بوری زندگی جہاد کرتے رہے۔حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا بیشتر چصہ روایت حدیث میں گز را۔حضرت ابی بن کعب کی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں گزرا۔حضرت عبداللہ بن مسعود کی زندگی کا بیشتر حصہ فقہی معاملات ومسائل برغوروخوض كرف اورطلبه كى تربيت كرف اورفنوى بين صرف بوا-اى طرح ہے بقیہ صحابہ کرام کو دیکھیں۔ بیشتر صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اپنے خاص مزاج، صلاحبتیں اور افزاد طبع کوسامنے رکھا اور ان کے مطابق ایک میدان اختیار کرلیا اور بوری زندگی اس میدان کے تقاضے پورے کرتے رہے۔ان سب میں آپس میں تکامل بھی تھا، تنسیق بھی تھی اور بیسب ایک دوسرے کے کام کی تکیل کررہے تھے۔ بیٹسین اور تکیل حکمت شریعت کا ایک بہت برا حصہ ہے۔اس بھیل اور تنسین کو پیش نظر رکھنااس کیے بھی ضروری ہے کہ اگر بیہ پیش نظر نه ہوتو پھرانسان کی ذاتی خواہشات اور اہواء ادر ہوس بہت جلد اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ شریعت کا ایک اہم مقصد رہی ہے کہ مکلفین کوخواہشات نفس کی پیروی سے اور ہوئ اور ہوس کے داعیہ سے بیایا جائے۔ اور شریعت اور اخلاق کی حدود میں مكلفين كولا ياجائے۔ان سب چيزوں كاتعلق انسان كى منفعتوں اور مصرتوں سے ہے۔ منفعتيں اورمصرتیں د نیاوی بھی ہوسکتی ہیں اوراخروی بھی۔ دنیا کی اکثر منفعتیں اورمصرتیں اضافی ہیں، ایک عمل مصرت کے پہلو بھی رکھتا ہے منفعت کے پہلو بھی۔ ایک صور تحال میں انسان کو فاكد \_ مجمى نظرة \_ تي بين انقصانات بهي \_

شریعت نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنا نچیشراب اور جوئے کے بارے میں کہا

ہے کہ اس میں پچھ منفعتیں بھی ہیں، لیکن چونکہ مفرتیں اتنی غیر معمولی ہیں، نقصانات است بھاری اور حاوی ہیں کہ شریعت نے ان معمولی مصلحوں کونظر انداز کر دیا اور جو اور شراب کی کلی حرمت کا حکم دیا۔ اس سے بیرتر بیت دینا مقصود ہے اور اس حکمت کی طرف اشارہ کرنا مطلوب ہے کہ دنیاوی معاملات میں جزوی فائدہ یا جزوی مصلحت یا جزوی منفعت کی بنیاو پر مطلوب ہے کہ دنیاوی معاملات میں جزوی فائدہ یا جزوی مصلحت یا جزوی منفعت کی بنیاو پر فیصلہ بین کرنا جا ہے۔ فیصلہ کرنا جا ہے کی مصلحت اور فائدے کے اعتبار سے۔ ونیا کی جرچیز جہاں کوئی نہ کوئی نہ کوئی فائدہ بھی رکھتی ہے، سانپ اور پچھو جیسے جہاں کوئی نہ کوئی نہ کوئی فائدہ بھی رکھتی ہے، سانپ اور پچھو جیسے

109

سے مثالیں زندگی کے جرپہلویٹ نظر آتی ہیں۔اس لیے شریعت نے ایسے قواعداور کلیات
دیے ہیں جوکی مقاصد کے حصول میں محد ومعاون ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حیلے کے
استعال کی اجازت نہیں دی۔ حیلے کو ناپسند کیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ حیلہ یعنی کوئی الی مقد ہیر
اختیار کرنا جو بظاہر جا کر معلوم ہوتی ہولیکن دراصل اس کا مقصد کی منفی چیز کا خصول اور شریعت
کے کی عظم یا مقصد کو نظر انداز کرنا ہو، دراصل احکام شریعت سے فرار اور خواہشات نفس کے
اتباع کے مترادف ہے۔اس لیے شریعت نے حیلوں کو ناجا کر قرار دیا ہے۔ کہنے والا کہ سکتا ہے
کہاس کا مقصد شریعت کی خلاف ورزی کرنا نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی وقت انسان کا ذہن اس
خلاف ورزی کی طرف متوجہ نہ ہو۔اس لیے شیطان کا طریقت ہی ہے کہ 'زیدن لھے المشیطان
اعتصالہ م '' چھوٹے چھوٹے انکال کو بہت خوبصورت اور ہوا خوش نما بنا کر چیش کرنا ہے اور جو
اعسالہ ہی ان کونظر انداز کرا دیتا ہے۔ حیلے ہیں بھی یہی ہوتا ہے کہ حیلے میں جواز کا جو
اصل خوبیاں ہیں ان کونظر انداز کرا دیتا ہے۔ حیلے ہیں بھی یہی ہوتا ہے کہ حیلے میں جواز کا جو
معمولی پہلونظر آتا ہے، وہ بہت نمایاں طور پر دکھائی دیے لگتا ہے اور جوحیقی خرابیاں ہیں،حقیق
مفاسد ہیں وہ نظروں ہے اوجھل ہوجاتے ہیں۔اس لیے شریعت نے حیلے کی اجازت نہیں
مفاسد ہیں وہ نظروں ہے اوجھل ہوجاتے ہیں۔اس لیے شریعت نے حیلے کی اجازت نہیں

دی۔

یہاں یہ بات یادر کھئی چاہے کہ فقہی ادب میں اور فقہاء وعلاء کے مباحث میں بعض اوقات ایک دوسرے پر تقید کی جاتی ہے۔ ایک تنقید میں یہ بیان کیا گیا کہ فلاں فلاں فقیہ نے حیلہ کو جائز قرار دیا ہے۔ فلاں فقیہ نے حیلے کے جواز میں کتاب کھی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ جن فقہاء سے وہ امور منسوب ہیں جو حیلے کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے موقف کو خلط سمجھا گیا ہے۔ ان کا موقف یہ نہیں ہے کہ حیلہ بازی کے ذریعہ احکام شریعت کی پابندی سے جان چھڑائی جائے۔ فقہائے اسلام میں سے ریکی کا موقف نہیں ہے کہ ایسا حیلہ جس کا مقصد شریعت کے جائے۔ فقہائے اسلام میں سے ریکی کا موقف نہیں ہے کہ ایسا حیلہ جس کا مقصد شریعت کے علم کو جیسے انگریزی میں کہتے حاکم کو باطل کرنا ہو یا شریعت کے حکم کو جیسے انگریزی میں کہتے حکم کو باطل کرنا ہو یا شریعت کے ملکو ایسا کہتے۔ ایسا کرنا سب کے نز دیک کلی طور میں بانا کرنا سب کے نز دیک کلی طور میں ان کا موالی کرنا سب کے نز دیک کلی طور میں کا مقتل کرنا سب کے نز دیک کلی طور میں کا موالی کرنا ہو یا کرنا ہو یا

ای کا ایک مظہریہ ہے کہ چونکہ انسان کے مقاصد، مقعتیں اور اغراض متفاوت ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں اس لیے انسانوں کے طور طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے لین دین کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کھانے پینے اور رہن ہن کے طور طریقوں میں فرق آتار ہتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کی گنجائیش رکھی ہے کہ جن معاملات کا تعلق عادات سے ہومقا می تقاضوں ہے ہو، مقامی طور طریقوں اور روایات سے ہو، وہ احکام رواج کے بدلتے سے، طور طریقے کے بدلتے سے، مقامی ثقافت کی تبدیلی سے بدل جاتے رواج کے بدلتے سے، طور طریقے کے بدلتے سے، مقامی ثقافت کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں۔ علامہ ابن القیم نے، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے اور متعدد انکہ اسلام نے اس پر بہت تفصیل سے روشی ڈائی ہے کہ زمانے اور حالات کے بدلئے سے فتوی میں تبدیلی کیسے پیدا ہوتی ہے۔

مقاصد شریعت کے بارے میں ایک اہم سوال اور ہے جوفقہائے اسلام نے اٹھایا ہے اور اکثر فقہائے اسلام نے اٹھایا ہے اور اکثر فقہائے اسلام نے اس کے بارہ میں ایک متفقہ ہو قف اختیار کیا ہے، اس میں اختلاف رائے بہت محدود ہے اور نا قابل ذکر ہے۔ وہ بیہ کہ بیہ جومقاصد ہیں ، شخفظ وین ، شخفظ جان ، شخفظ مثل ، شخفظ سال اور شخفظ مال ، کیا ان میں تر تیب ضروری ہے ، یا بیا کی تر تیب سے ہیں۔ علمائے کرام کی غالب ترین اکثریت نے لکھا ہے کہ بیتر تیب ضروری ہے۔ امام غزالی نے اس علمائے کرام کی غالب ترین اکثریت نے لکھا ہے کہ بیتر تیب ضروری ہے۔ امام غزالی نے اس

کی صراحت کی ہے۔علامہ سیف الدین آمدی جو بہت مشہور اصولی اور متکلم ہیں ، انہوں نے اس كى صراحت كى بهدان كے علاوہ بھى بہت سے حضرات نے اس كى وضاحت كى ہے۔انھوں نے اس بارہ میں قرآن کی آبات آورا حادیث سے استدلال کیا ہے۔ایک مشہور صديث ب حس مس رسول الله عليك في مايا: "أجعل مالك دون نفسك" كرايي جان کو بیجانے کے لیے مال کو استعمال کرو۔ گویا مال کے مقابلے میں جان کور جی حاصل ہے۔ ال ترتیب میں قرآن مجید نے ایک استناء رکھا ہے اور وہ استناء محض رخصت ہے۔ عزیمیت نہیں ہے۔معیاری اور مثالی صورتحال نہیں ہے، کیکن چونکہ نثر بعت انسانوں کے مزاج کی بنیاد پراحکام دیتی ہے، شریعت نے کوئی ایسا تھم نہیں دیا جوانسانوں کے مزاح اور نفسیات كے مطابق نه ہو۔اس ليے شريعت كويد معلوم ہے كه انسان كمزور ہے۔" خسلسق الانسسان صعیفاً ''اگرکوئی انسان کئی ایسی صورتحال میں مبتلا ہوجائے جس میں اس کوکلمہ کفر کہنے پر مجبور كياجائة معياري درجهاور مثالي مرتبه توبيه كدانسان زبان كمدكفرنه لكاليها بني جان قربان کردے۔جیما کہ بہت مثالوں میں آیا ہے۔صحابہ کرام کے زمانے میں، تا بعین کے ز مانے میں الی مثالیں ملتی ہیں کہ کلمہ کفرتو بڑی بات ہے ان کی زبان سے مشکلات کی گھڑی میں کوئی کلمہ شق بھی نہیں لکلا اور انھوں نے جان قربان کر دی۔ لیکن چونکہ اکثر انسان کمزور ہیں اور بہت سے انسان اس در ہے کوشاید نہ پہنچ سکیں۔اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی انسان اپی جان بچانے کے لیے حض زبان سے کلمہ کفر کہدد ہے، بشرطیکہ دل ايمان پرمطمئن بولواس كا اجازت -- چنانچ ارشاد بواج 'إلا من أكره و قلبه مطمئن بالایمان "جس مخص پرجرکیا گیااوراس کادل اسلام پرمطمئن تفاتووه اگرکلمه کفرزبان سے کہہ دية ان شاء الله روز قيامت بازير سبيس موكى \_

اس ترتیب کے نقاضوں اور نتائج پر علائے اصول نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ اگراہ کی حالت میں کیا احکام ہیں اور کون سے معاملات ہائز ہیں اور کون سے معاملات ناجائز ہیں۔ اس طرح دوصلحتوں کے درمیان یا دومقاصد کے درمیان تعارض ہوجائے تو اس سے منی مسائل کیا کیا ہیدا ہوں گے۔ میسوال ایک تفصیلی بحث کا متقاضی ہے جس سے علائے اسلام نے نقصیلی بحث کا متقاضی ہے جس سے علائے اسلام نے نقصیلی بحث کا متقاضی ہے جس سے علائے اسلام نے نقصیلی بحث کا متقاضی ہے جس سے علائے اسلام نے نقصیلی بحث کی ہے۔

ر مین وربات، حاجیات اور تحسیبیات کے تین درجات جو بیان ہوئے ہیں ان کے تحت بہت سے تواعد، بہت ہے اصول اور بہت سے کلیات بھی بیان ہوئے ہیں۔ بیسب قواعداور کلیات یااصول قرآن مجیداورا حادیث کےاستقراء پرینی ہیں۔ پچھتودہ ہیں جن کی براہِ راست صراحت حدیث میں ہوئی ہے یا قرآن کریم میں ہوئی ہے۔ بہت سے وہ ہیں کہ جن کی صراحت یا وضاحت تو قرآن مجید میں نہیں ہوئی کیکن قرآن کریم یا احادیث میں بہت سے احكام اليسے دیے گئے ہیں جن پرغور كيا جائے تو واضح طور پرنظر آتا ہے كہوہ ان قواعد كى بنيا د پر دیے گئے ہیں۔ جب نقبہائے اسلام نے اِن احکام کا استقراء کیا اور ایک ایک کر کے ان کا · جائز ولياتو پاچلاكه بهت سے احكام ايے بيں جن سے ايك خاص اصول اور قاعدُ و لكتا ہے اور ان احکام کی اساس اس ایک قاعدے پر ہے۔اس کیے استقراء سے اس قاعدے کا قطعی ہونا ٹا بت ہوا۔اس ضمن میں امام شافعی نے بیلکھا ہے کہ جنب نصوص شریعت کا مطالعہ کرنے سے نصوص شریعت کی صراحت ہے یا استقراء ہے کوئی قاعدہ کلیہ ٹابت ہوجائے اور وہ قاعدہ کلیہ قطعی النبوت ہواور قطعی الدلالت ہوتو پھر کسی جزوی واقعہ سے یا جزوی تھم سے اس قاعدے کی قطعیت پرفرق نہیں پڑتا۔اس کیے کہ بہت سے قواعدا بیے ہوتے ہیں جن میں استثناءات بھی تحشرت ہے ہوتے ہیں۔ قانون دال حضرات اس ہے واقف ہیں کہ قانون میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک قانون جتنا بھی عمومی ہو، جتنا بھی کلی انداز رکھتا ہو، بعض اوقات ایسی صور شحال پیش آ سکتی ہے اور آتی رہتی ہے جس میں مجھ حالات اور صورتوں کو اس قانون سے مشتی کرنا سر تا ہے۔ مستنشنیات بہت سے قوانین اور احکام میں پائے جاتے ہیں۔اس کیے مستقل ملم کی وجه ال قانون كى عموميت ياس اصول كى قطعيت يركوكى فرق جيس براتا-

یہ قاعدہ سب سے پہلے علمائے اصول نے دریافت کیا جو آج دنیا کے تمام قوائین میں طے شدہ مانا جا تا ہے۔ امام شاطبی نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور تفصیل سے بیان کر کے اس اصول کے تخت بہت سار ہے احکام بھی بطور مثال بیان کیے ہیں اور ایک اعتبار سے اس بنیا دی قانون کے اصول کو اتنا منتے ، منصبط اور مفصل انداز سے بیان کیا ہے کہ دنیا ہے تانون کو اتنا منتے ، منصبط اور مفصل انداز سے بیان کیا ہے کہ دنیا ہے تانون کو اتنا منتا ہے۔

ان میں ہے کئی مقاصد کا گہراتعلق ان عقل مصلحوں ہے بھی ہے جواحکام میں پائی جاتی

ہیں۔ظاہرے بیرمارے مقاصدانہیں مصلحوں سے عبارت ہیں جو صلحتیں احکام شریعت میں موجود ہیں۔ بیمصالح عقلیہ یا بیمقاصد جن کے بارے میں شروع شروع میں بعض علاء کو جوتامل تقاوہ بیہیں تھا کہ شریعت کے احکام میں حکمت اور مصلحت ہے یا نہیں ہے۔ان کو تامل بیتھا۔اور بیتامل بالکل بجاتھا بٹنی برحقیقت تھا۔ کہا گراحکام شریعت کے مقاصداور مسلحوں پر زیادہ زور دیا جانے کے تو پھر عامۃ الناس کے ذہن میں بیر خیال بیدا ہوسکتا ہے کے عمل کا دارومدار محض مصلحت پر ہے باعمل کا ذارومدار محض مقصود پر ہے۔ جزوی طور پر بلاشبہ بیہ بات درست ہے۔لیکن اگر اس کو قاعدہ کلیہ کے طور پر استعمال کیا جائے تو ایک ایک کر کے مقاصد شریعت کے نام سے احکام شریعت پرعملدر آند کمزور ہوتا جائے گا۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آسکتا ہے کہ چھے جدت پیند، آزادی پینداور غیر ذمہ دار طبعیتیں احکام شریعت کی یابندی کورزک کر دیں،مقاصد شریعت کے حوالے سے شریعت کی روح پرعملدرآ مد کا دعویٰ کریں اور قر آن مجید اورا حادیث کے نصوص کونظر انداز کردیں۔ای لیجنس منفذ جین کواس بوری کاوش کے بارے میں تامل تھا۔ان کا خیال تھا کہ اسلام کی اصل روح ایمان بالغیب ہے۔ دین کی اصل اساس بلكهاصل الاصول تعلق مع الله ہے۔الله ہے تعلق ہو۔اللہ کے تھم پر بلاچون و چراعمل كرنے كا واعیدزندہ ہو،اس سے تعلق کومضبوط کرنے کا جذبہ محرکہ ہروفت بیدار ہو۔ایمان ہالغیب کے تقاضول برعملدرآ مدكرنے كاعزم صادق موتو بجراحكام برعملدرآ مدخود بخو دموتا جلا جائے گا۔ ليكن أكراحكام برعملدرآ مدك ليمصلحت اورعقلي استدلال كوشرط قرار ديا جائة توبيرا يمان بالغيب كى روح كے خلاف ہے۔مصلحت برعملدر آمدتو ہرانسان كرتا ہے، وہ تو اندين بھي مصلحت برعملدرا مدكرت بين جوشرى توانين بين بين الكتان مين فرانس مين، بورب مين، امريك میں، بھارت میں،امرائیل میں،چین میں،روس میں،غرض ہر ملک اور ہر نظام میں قوانین بن رہے ہیں۔ وہاں قوانین بنانے والے این تہم اور دعوے کے مطابق انسانوں کی مصلحت اور مفاد کے لیے قانون بنارے ہیں۔ تو آخر پھران قوانین میں اور اسلامی شریعت کے احکام میں كيافرق ره جائع كااكر بنيادي بدف بمقصودا ورمصلحت بئ كاحصول مواور مقصودا ورمصلحت بهي وہ جس کوانسان مصلحت قرارد نے تورید ہی چیز ہوجائے گی جس کوامام شاطبی نے داعیہ هوی سے تعبیر کیا ہے۔ بجائے اس کے کہانسان شریعت کا پابند ہو، انسان دوبارہ شریعت کے نام پر

خواہشات نفس کا یا بند ہو کررہ جائے گا۔

لیکن اس خطرے کے باوجود علائے اسلام کی بڑئ تعداد نے نہ صرف مقاصد پر بھر پور

لٹر یجر تیار کیا ہے، بلکہ فقہ مقاصد کوا یک بہت بڑے شعبہ علم کی حیثیت دئ ہے۔ اس کے دلائل و

شواہد، ابواب ومباحث، اور قواعد وکلیات مرتب کیے اور یوں پورا کتب فانہ تیار کردیا۔ اس کے

ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی پوری وضاحت اور شعت سے ذور دیتے رہے کہ ان مصالح یا

مقاصد کے درجات کی فہم ، اطمیعان قلب، ایمان کی پختگی اورا پی فہم دبھیرت کے لیے بونی

مقاصد کے درجات کی فہم ، اطمیعان قلب، ایمان کی پختگی اورا پی فہم دبھیرت کے لیے بونی

چاہیے۔ اطمیعان قلب بھی دلوں میں ہونا چاہیے، 'ولکن لیطمئن قلبی ''انسان کا مزان سے

ہا کہ دوہ دین کے حقائق پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن اگر دین کے حقائق کا ذیادہ گراعلم حاصل ہو

ہا کے ، ذیادہ گرائی سے اس کومعرفت اورادراک حاصل ہوجائے تو اس کے ایمان میں مزید

ما کے ، ذیادہ گرائی موجائی ہے۔ بلاشک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلو ق والسلام اس حقیقت پر ایمان مربعا کے بود مانٹرویدہ بھتا ہوجائے۔ یہ کو اس کے بود مانٹرویدہ '' ''ولک ن لیسطمئن قلبی ''تا کہ دل مزید مطمئن ہوجائے۔ یہ کیفیت

کے بود مانٹرویدہ '' ''ولک ن لیسطمئن قلبی ''تا کہ دل مزید مطمئن ہوجائے۔ یہ کیفیت مصالح عقلیہ کی اور مقاصد پرغورہ خوض کی ہے۔

جن حضرات نے مقاصد پر لکھا ہے، خاص طور پریہ اکابر بٹلانٹہ، علامہ عزالدین السلمی،
امام شاطبی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اتفاق سے بیہ تینوں حضرات اس باب میں بھی
بہت ممتاز اور نمایاں ہیں کہ بید مین کی اصل روح اور حقیقت کے بھی خوب مزاح شناس ہیں۔
تعلق مع اللہ، تزکید فنس، روحانی اقدار، اخلاقی تقاضے، ان پر بھی سب سے زیادہ زوران کے
بہاں ملتا ہے۔ تصوف اور تزکیہ میں بھی ان حضرات کوامامت کا درجہ حاصل ہے۔ امام شاطبی کو
بھی، شاہ ولی اللہ کو بھی، خاص طور پر ان دونوں حضرات نے اس موضوع پر الگ سے کتا ہیں بھی
کاسی ہیں اور بیا ہے نے مانے میں روحانیات کے ائمہ میں شار ہوتے تھے۔

جب شریعت کی حکمت پر بات ہوتی ہے تو ایک بات بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں یا بھول سے بیں یا بھول سے اس کی اصطلاحات کی اعتبار بھول سکتے ہیں، وہ بیرہ کے دفقہائے اسلام کے تصور کی روسے، ان کی اصطلاحات کی اعتبار سے، اسباب وعلل اور مقاصد و جگم ہیں فرق ہے۔ احکام کا دارو مدار اسباب وعلل پر ہے، یعنی

سبب اورعلت یر، جس طرح سے کہ علمائے اصول نے اس کو بیان کیا ہے۔ احکام کا دارومدار مقاصدو تھم پڑئیں ہے۔مقصداور حکمت توشارع نے بیش نظرر تھی ہےادر ریکھم دیا ہے کہ جب بیکام کرو کے توبیہ مقصد حاصل ہوجائے گا۔لیکن اس کے معنی بیہیں ہیں کہ مکلف کوا جازت ہے كهاس عمل كوچھوڑ كركسى اور راستے سے اس مقصداور حكمت كو حاصل كرنے كى كوشش كرے۔ ابیا کرنا یا سمجھنامحض کفروالحاد ہے۔مثال کےطور پرشر بعت نے حکم دیا کہ تعلق مع الله نماز ہے قائم ہوگا۔اگرکوئی مخص بیرچاہے اور بیردعویٰ کرے کہوہ کی اور راستے سے تعلق مع اللہ کی منزل کوچھے سکتا ہےاوراس کونماز کی ضرورت نہیں تو وہ طحداور زندیق ہے،اس کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔اس راستے کوروکئے کے لیے علمائے اصول نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور بتایا کہاحکام کا دارو مدارسبب اورعلت پر ہے، وہ سبب جس کوشر بعت نے سبب قر ار دیا ہے، وہ علت جس كوشارع نے علت قرار دیا ہے۔ان احكام برعملدر آمد كے منتج ميں جونتائج پيدا ہوئے ، ببوٹمرات سامنے آئیں گے ، جو بر کات سامنے آئیں گی ، بیدہ بر کات وثمرات ہیں جو مقاصد شریعت ہیں۔مکلّف کواس کی اجازت نہیں ہے کہان برکات وثمرات کو حاصل کرنے کا کوئی خودساخت راستداختیار کرے۔خودساخت راستوں نے بی انسانوں کو ہمیشہ نا کامی کے راستے پر پہنچایا ہے۔خودسا خنۃ راستہ طے کرنا یا متعین کرنا انسان کی عقل کے بس میں نہیں ہے، الرابيا كرناعقل انساني كيس ميس موتا تؤشر يعق كاسلسله جارى كرن كي ضرورت نبيس تھی۔انبیائے کرام کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔آ سانی کتابوں کوا تارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ال ليے بد بات بين نظر ركھنى جا ہے كہ سبب اور علت كيا ہے۔مقصد اور حكمت كيا ہے۔ اس بات كوايك بهت عام اورآ سان مثال مع مجها يا جاسكتا همدوه مثال ريفك ك تواعد وضوابط ہیں۔مرخ بی ہوتو گاڑیاں روک دی جاتی ہیں۔ ہری بی ہوتو گاڑی جلا دی جاتی ہے۔ان علامات یا ان احکام یا ان شوام کی حیثیت سبب اور علت کی ہے۔لیکن اس کا بالآخر مقصدیہ ہے کہانسانوں کی جان ومال محفوظ رہے۔اب آگر کوئی شخص بیہ کے کہ میں ٹریفک کے قوانین کی بابندی نہیں کرتا۔اس لیے کہ میں اس بات کویقینی بناسکتا ہوں کہ لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہے تو میددرست قانونی رومیزیں ہوگا۔اگر ملک کا قانون کسی شخص کواس بنیا و برگر فرار كريه كماس في تريفك كي قوانين كي خلاف ورزي كي بهاتوه و به كه كرنبيس في سكتا كه بيس

نے اس کا انتظام کر دیا تھا کہ سی شخص کی جان و مال خطرے میں نہ آئے اور میری اس خلاف ورزی کے نتیجے میں لوگوں کی جان بھی محفوظ رہے اور مال بھی محفوظ رہے۔ میہ عذر و نیا کی عدالتیں نہیں سنیں گی۔

تقریباً یمی کیفیت سبب اورعلت اور حکمت اور مقاصد کی شریعت کے باب میں ہے۔ یہ فرق اس ليے بھی پيشِ نظر رکھنا جا ہيے کہ جن امور کومصالح يامصلحت کہا جاتا ہے ان ميں کچھ صلحتیں تو وہ ہیں جومنصوص ہیں۔جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن مجیداور احادیث میں صراحت کے ساتھان کا ذکر ہوا ہے۔ یا استفراء سے علمائے اصول نے ان کو دریافت کیا ہے۔ میتو قطعی حیثیت رکھتی ہیں اور مدارا حکام ہیں۔احکام کا دارو ہراران پر ہے اور بیشتر صورتوں میں میں سیسلحتیں بھی ہیں اور علت بھی ہیں۔اس لیے کہ منصوص ہیں۔اس کے مقابلے میں پھے مصلحتیں وہ ہیں جوغیر منصوص ہیں، لینی قرآن مجید میں یا حدیث وسنت میں ان کی صراحت نہیں ہوئی۔مجہزین نے اپنے اجتہاد سے ان کو دریافت کیا ہے، یا ذوق سے معلوم كيا ہے۔ بيكنى بين - فقيد كاظن غالب ہے كه فلال علم مين شايد بيم صلحت بيش نظر مو-ان ظني مصلحتوں کو دوحصوں میں تقتیم کیا جا سکتا ہے۔ایک حصہ تو وہ ہے جواجہ تیادیر ہنی ہے،علائے كرام نے ، فقہاء نے ، علمائے اصول نے اجتہاد كے احكام كوسامنے ركھ كراجتہاد كے نقاضوں کے مطابق اجتہاد کیا ،اوروہ اس نتیج پر پہنچے کہ فلا ل تھم میں یہ صلحت ہوسکتی ہے۔اس طرح کی تین مدارا حکام نبیس ہیں۔متدل احکام ہوسکتی ہیں ، بیربات ذراوضا حت طلب ہے۔ مدارا حکام ہے مرادتو وہ علت ہے جس پر تھم شرگ کا وجوداور عدم طنی ہو، کسی کا اجتہادوہ حیثیت اختیار نہیں کرسکتا جوشر بیت کے منصوص اور تطعی احکام کوحاصل ہے۔ کیکن وہ متدل ہو سکتا ہے، بینی سی تھم کومعلوم کرنے ہیں ، سی تھم کی فرضیت ، یا وجوب ، یا سنت ، یا استحباب معلوم كرنے كے ليے اس سے استدلال كيا جاسكتا ہے۔ اس كوتا ئيد ميس بيان كيا جاسكتا ہے، اس كو شواہد کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔اس کے مقالبے میں جو سلحتیں ذوتی بین وہ نہ مدارا حکام بیں نہ متدل احکام ہیں۔فقہائے کرام اور علمائے کرام کے کثرت مطالعہ سے، پوری زندگی قرآن وسنت کے ماحول میں بسر کرنے سے ، رسول الله علیہ کی احادیث سنت پرغور کرنے سے، مجہدین کے اجتہادات کے میڑھنے پڑھانے سے، ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جن

معاملات میں نہ شریعت نے کوئی صراحت کی ہے، نہ انکہ جمہتدین کے اجتہادات موجود ہیں، نہ انکہ جمہتدین کے اجتہادات ہوئی کوئی تفصیلات ہیں، وہاں ایک شخص اپنے ذوق سے بیا ندازہ کر سکتا ہے کہ یہ چیز مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح کا ذوق اگر سکتا ہے کہ یہ چیز مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح کا ذوق اگر ذوق سکتا ہو، فطرت سلیم ہو، شریعت کے احکام کی روشن میں پیدا ہوتو یشخص اگر اس پڑمل دوق سلیم ہو، فطرت سلیم پر ہنی ہو، شریعت کے احکام کی روشن میں پیدا ہوتو یشخص اگر اس پڑمل کرنا چا ہے تو کرسکتا ہے اور اہل علم ، اہل تقوی کا مل کرتے آئے ہیں، لیکن بیا نفر ادی ذوق یا نہم کسی مصلحت کی بنیا ذہیں بن سکتا اور اس کی بنیا دیر کوئی تھم نہیں دیا جا سکتا۔

تيسراخطيه

# امت مسلمه اورمسلم معاشره

آج كى كفتكوكا عنوان ہے" امت مسلمها درمسلم معاشره" امت مسلمه كوآسان زبان ميں مسلم معاشرہ یامسلم برادری بھی کہا جاسکتا ہے۔قرآن یاک کی رُوسے اسلام کاسب سے بروا اورسب سے اولین اجتاعی ہدف امت مسلمہ کی تشکیل ہے۔ قر آن مجید میں جابجامسلمانوں کو امت مسلمہ سے وابستہ رہنے کی ، امت مسلمہ کے مقاصد ادر اہداف کو بچالانے کی تلقین اور ہدایت کی گئی ہے۔قرآن مجیدے رہی پاچلتا ہے کہ امت مسلمہ کے قیام کی وعا اور پیٹین سوئى بزار بإسال قبل سيدنا ابراجيم عليه الصلؤة والسلام اورسيدنا اساعيل عليه الصلؤة والسلام ف کی تھی۔ بیاس وفت کی بات ہے جب وہ امت مسلمہ کے لیے ایک محسوس اور حتی روحانی مرکز

لیعنی بیت الله اور کعب کی تغییر کرر ہے ہے۔

بيامت مسلمه جس كامركز حسى ہزار ہاسال قبل وجود ميں آچكا تفا ،حضور صلى الله عليه وسلم كى سب سے بڑی عطاا درسب سے بڑی دین ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں انسانبت کودے کرتشریف لے گئے۔ایک اپی شریعت جوقر آن پاک اور سنت کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے اور دوسرے وہ است مسلمہ جس کورسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قائم فرمایا ، جس کی تشکیل اور تغییر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصه صرف فر مایا۔ اس امت مسلمہ کا شحفظ اسلام کا سب سے برا ابدف ہے، فقنہائے اسلام کی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ امت کا قیام مقصود لعینہ ہے، لینی خود اپنی ذات میں مقصود ہے، اس کوکسی اور مقصد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فقید نے لکھا ہے کہ شریعت کے واجبات کی ووقتمیں ہیں۔ ایک وجوب مقاصد اور دوسراد جوب وسائل۔ وجوب مقاصد ہے مراد وہ واجبات ہیں جوخود اپنی ذات میں بینی فی نفسہ داجب ہیں۔وجوب وسائل میں وہ داجبات شامل ہیں بھوکسی اور واجب

کے دسلیہ یاذر بعہ کے طور پراختیار کیے گئے ہوں، جن کے ذریعے اور کسی بڑے واجب یابڑے فرض کو بورا کرنا مقصود ہو۔

ای تأسیس امت کے مدف کی تھیل کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت ك وجود مين آئے كى دعافر مائى تھى اور فرمايا تھاكە" ربىنا واجىعىلنا مسلمين لك ومن ذريسنا أمة مسلمة لك "كراي يروردگار! بم دونون باب بيون كواپناسيافر مال بردار مسلمان بنااور ہماری اولا دمیں ایک ایسی امت پیدا فر ماجو تیری فرماں بردار ہواور تیرے دین كاعلمبردار هو-بدأمت مسلمه چونكه عالمكيرامت مسلمه بنئ تقي اس ليے سيدنا ابرا تيم عليه السلام کے ہاتھوں اس کا بچے ڈلوایا گیا۔سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس اعتبار سے دوسر ہے ہینجبروں میں بہت نمایاں ہیں کہ آپ نے بین الاقوامی سطح پر اسلامی دعوت کا آغاز فر مایا۔ مختلف براعظموں میں تشریف کے گئے اور جزیرہ عرب کے علاوہ براعظم افریقہ میں اور براعظم ایشیا کے مختلف مقامات پراوربعض مؤ رخین کے بیان کے مطابق براعظم بورپ اور پچھ اور مؤ رخین کے بیان كے مطابق براعظم ایشیا كے علاقے مندوستان میں بھی سیدنا ابرا ہیم علیہ الصلوق والسلام تشریف لائے اور ان سب علاقوں میں تو حید کے پیغام کو عام فر مایا۔ ابن اعتبار سے سیدنا ابراہیم عابیہ السلام سے امت مسلمہ کی وابستی ایک خاص معنوبت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے پیروکارول کے مثانی طرز عمل اور ثقافتی اور تہذیبی مظاہر جن کوملت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس المست كوسيدنا ابراجيم عليه السلام كى المت قرارديا كيا بهاور برايا كياكه مسلة أبيكم ابواهيم هو سسماكم المسلمين "كريرويدجوتم في اختياركياب، يرتبذي مظاهر، تهارى امت مسلمه کامیشعار، میمهادات جوتم انجام دے رہے ہو، میددین جس برتم کاربند ہو، ان سب کی اصل ادراساس ابراجيم عليه الصلؤة والسلام كاتعليم ميس ب،اس كامركز وه بيت الله بيجس كي تعميرابراجيم عليهالسلام في اوربياس جذبةرباني كى يادكار بجوابراجيم عليهالسلام في بيت الله کے جوار میں پیش کی تھی۔

اس اعتبار سے ملت اسلامیہ کوملت ابراجی قراد دیا جانا ایک نہایت معنی خیز بات ہے، ملت ابراجی کی بنیادی صفات میں عالمگیریت، جرت، اور دنگ وسل سے اظہار برات کی صفات بہت نمایاں جیں قرآن جید میں جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اقوال نقل

ہوئے ہیں ان میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ میں ہرتم کے رنگ ونس پر بنی امتیازات سے اظہار برا ت کرتا ہوں، شرک کی تمام اقسام سے التعلق اختیار کرتا ہوں۔ بلکہ شرکین کے خلاف جو جذبہ نفرت میرے دل میں البند بیدگی ہے، شرک کے خلاف جو جذبہ نفرت میرے دل میں موجود ہے۔ اس کا اظہار کرتا ہوں، یہ بات قرآن پاک میں متعدد آیات میں بیان ہوئی ہے۔ تو حید سے یہ گری وابستگی ، رنگ ونسل سے یہ دوٹوک اظہار برا ت ، شرک سے بیدا ضح نفرت اس بات کی متفاضی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیغام میں عالمگیریت پائی جائے۔ تو حید اور عالمگیریت لازم وطروم ہیں۔ تو حید خالتی کا منطقی تفاضا ہے کہ تو حید تلاق پر بھی ایمان رکھا جائے۔ اگر خالق کا کنات ایک ہے تو اس کی مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں، سب کو کھا جائے۔ اگر خالق کا کنات ایک ہے بو اس کی مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں، سب کو کہاں طور پر اس کی مخلوق اور اس کے عبادت گزار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے کی ایک بند کے کو دوسرے بندوں پر بھی ایک غلام کو دوسرے نظام پر فوقیت جنانے کا کوئی حق حاصل ہے۔ اس لیک علام کو دوسرے نظام پر فوقیت جنانے کا کوئی حق حاصل ہے۔ اس ایک علام کو دوسرے نظام پر فوقیت جنانے کا کوئی حق حاصل ہیں ہوئی جائے۔ اگر تمام انسان برابر ہیں تو پھر تمام انسانوں پر مشمل ایک عالمی براور کی قائم ہوئی جائے۔

اگر عالمگیریت کے اصول کو مان لیا جائے تو پھر جھرت کے اصول کو ماننا بہت آسان
ہے۔اگرانسان بیشلیم کرلے کہ جس علاقے میں وہ پیدا ہوا ہے اس علاقے کوکوئی فضلیت اللہ
کی زمین کے دوسر ہے حصول پر حاصل نہیں ہے۔ جس گروہ یا برادری میں میری پیدائش ہوئی
ہے، اس گروہ یا برادری کے رنگ فیسل ، زبان اور بقیہ چغزافیائی امتیازات کوکوئی برتری حاصل
منیس ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے دین کی خاطر ، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی خاطر ایک
علاقے سے دوسر سے علاقے میں جانا ، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا اور ایک ملک کوچھوڑ
کر دوسر سے ملک میں جاابستا آسان ہوجاتا ہے، اور بیکوئی مشکل بات نہیں رہتی۔

اس لیے ملت ابرائیں کی بیٹین خصوصیات، لیٹی ہجرت، عالمگیریت، توحید لیٹی رنگ و
نسل سے اظہار براً ت اور توحید خالق و مخلوق، بیٹمام خصوصیات ملت ابرائیں میں پائی جاتی
ہیں۔ اور بہی خصوصیات ملت اسلامیہ کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ امت اور ملت بعض مشرق
زبانوں میں خاص طور پر فاری اور ترکی میں متر اوف الفاظ سمجھے جاتے ہیں۔ ایک حد تک بیہ
مترادف ہیں بھی، تیکین اِن دونوں کے استعمال اور اطلاق میں لطیقت سافرق ہے۔ امت جس

کی وضاحت ابھی آئندہ ہوگی اس سے مرادتو وہ برادری ہے جس سے مسلمانوں کا تعلق ہے،
لیمن سے برادری محض دوسری بے شار برادریوں کی طرح کی کوئی عام برادری نہیں ہے، بلکہ اس
کی اساس ایک بیفیام پر ہے، اس کا مقصد ایک تہذیبی پیفام کو لے کر چلنا ہے، یہ یکھ شعائر البی
کی علمبردار ہے، یہ وین البی پر کاربند ہے، تو حید البی اس کا بنیادی اصول ہے۔ ان تمام
خصائص والمبیازات کا اظہاراس کے رویے اور تہذیب میں ہوتا ہے۔ ان تہذیبی مظاہراور
تقافی نمونوں کوجن میں شعائر البی بھی شائل ہیں اجتماعی طور پر ملت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔
ملت کے مفہوم میں وین بھی شائل ہیں اجتماعی طور پر ملت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔
ملت کے مفہوم میں امت کے مقاصد والم اف بھی شامل ہیں ادر ملت کے مفہوم میں امت کی اجتماعیت بھی شامل
ہے۔ ملت کے مفہوم میں امت کے مقاصد والم اف بھی شامل ہیں اور ملت کے مفہوم میں امت

امت کا لفظ عربی زبان کے لفظ ام سے نکا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ام کے اصل متی عربی زبان میں ماں کے بھی ہیں اور ور خت کی جڑے بھی ہیں۔ کی ممارت کی بنیاد کے لیے بھی ام کا لفظ استعال ہوتا ہے اور کسی چیز کی اصل کے لیے بھی پیلفظ آتا ہے۔ بیسب الفاظ یا معالی ایک مشترک مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، جس میں وحدت آغاز ، وحدت مفصو داور وحدت سفر کے تفورات شامل ہیں۔ جس طرح آیک ماں کی اولا دمتحد وشفق ہوتی ہے، اس کا آغاز بھی ایک ہوتا ہے، اس کی زندگ ایک ساتھ گزرتی ہے، جن میں آپس میں انتہائی مجری مجت ، تعلق اور بھائی چارہ پایا جاتا ہے، جن کے مقاصد بھی ایک ہوتے ہیں، خاندائی اہداف مشترک ہوتے ہیں، اس طرح سلم کا آغاز بھی ایک ہی ہوتے ہیں، خاندائی اہداف مشترک مختل کی موق ہے اس کا آغاز بھی ایک ہوتی ہیں اور داست اور مشرک مرح ایک ہوتی ہیں ہوتے ہیں، اولا دا یک برادری موتی ہیں اور داست اور میں ایک ہی اولا دا یک برادری موتی ہے اس طرح مسلمانوں کی موحائی ماؤں ، یعنی امہات المونیون کی اولا دا یک برادری ہوتی ہے اس طرح مسلمانوں کی موحائی ماؤں ، یعنی امہات المونیون کی اولا دا یک برادری میں تعنی موتی ہے اس طرح مسلمانوں کی موحائی ماؤں ، یعنی امہات المونیون کی اولا دا یک برادری میں ایک مازوان مظہرات مسلمانوں کی موحائی مائی ہیں ، تو بید دراصل ای تعلق کی طرف اشارہ تھا جوتعلق فی اندوان مظہرات مسلمانوں کی مائی چارے اور محت کا ہونا چا ہے۔ ایک ماں کی اولاد کے کی از وان کے مظہرات مسلمانوں کی مائی چارے دراصل ای تعلق کی طرف اشارہ تھا جوتعلق ایک خاندان کے افراد میں دوتی ، بھائی چار سے دور محت کا ہونا چا ہے۔ ایک ماں کی اولاد کے ایک خاندان کے افراد میں دوتی ، بھائی چار سے داور محت کا ہونا چا ہے۔ ایک ماں کی اولاد کے ایک خاندان کے افراد میں دوتی ، بھائی چار سے دور محت کا ہونا چار ہے۔ ایک ماں کی اولاد کے دور میں کی دولوں کی

# Marfat.com

درمیان، جس طرح کی بعدردی یائی جانی جا ہے، ای طرح کا تعلق، دوی اور بعدردی رسول الله

صلی الله علیه و کم کی قائم کرده امت مسلمه میں ہونی چاہیے۔ ای آیت مبارکہ و ازواج۔ امل الله علیہ و کی خور پر بعض صحابہ نے اپنے نسخ قرآن میں تحریفر مایا تھا (وھ و آب نھ م) اور رسول الله صلی الله علیہ و کم مان کے روحانی باب ہیں۔ یہ ضمون بعض احادیث میں ہیں ہوا ہے جس میں رسول الله صلی الله علیہ و کم کے تعلق کی نوعیت مسلمانوں سے و ہی بتائی گئ ہے جوا کیک باپ کی اپنی اولاد ہے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب سے ہے کہ وہ بہت ایجازے می ایت ہوا ہے اور ایجازی وجہ سے بعض ایسے بیانات کی صراحت نہیں کرتا جوا کیک نہیں تاری خود بخو و بحجہ لیتا ہے۔ چنانچے قرآن مجید میں سے کہانی کے ضرورت نہیں تھی کہ دو ھو اب نہیں تاری خود بخو و بحجہ لیتا ہے۔ چنانچے قرآن مجید میں سے کہانی کی ضرورت نہیں تھی کہ دو ھو اب نہیں تاری خود بخود بخود ایک مرتب سے کہ دویا گیا کہ نہیں تو یہ بات خود بخود واضح ہوگئ کہ رسول اللہ علیہ مان کے روحانی باپ ہیں۔

بیامت جس کا لغوی اختقاق ام سے ہوا ہے، ایک ایک جماعت ہے جس کا آغاز،
انجام، وسیلہ سفر، ذریعہ سفر، راستہ سفر، زادراہ، نورداہ، سب چیزیں ایک اور مشترک ہیں، یہ بعض
اخلاتی خصوصیات سے متصف ہے اور متصف ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کا تعلق تعداو سے نہیں
ہوتا۔ تعدادتو کم وہیش بھی ہوسکتی ہے، بعض اوقات اگرایک ہی فرداییا ہو جو جو اساس پرقائم ہو،
امت مسلمہ کے اہداف کے لیے کارفر ما ہواس ایک فردکو بھی امت کے نام سے یادکیا گیا ہے:
امت مسلمہ کے اہداف کے لیے کارفر ما ہواس ایک فردکو بھی امت سے خواللہ کے صفور یکسو
ہوکر کھڑے۔
ہوکر کھڑے۔

امد کے لفظی معنی ایک اور بھی ہیں۔ اور وہ معنی ہے ہیں کہ امد سے مراووہ منزل مقصود ہے جس طرح لوگ سفر کر کے آیا کریں۔ عربی زبان ہیں فعلہ کا وزن کسی ہدف یا مقصود کے لیے آتا ہے جس کی طرف درخ کر کے وہ فعل انجام دیا جائے۔ اُم یُوم کے معنی ارادہ کرنے کے بھی ہیں، قصد کرنے کے بھی ہیں، قصد کرنے کے بھی ہیں۔ لہذا امہ کے معنی ہوں کے مایقصد الیہ، جس کی طرف قصد کیا جائے، جس کی طرف اوگ ارادہ جائے، جس کی طرف اوگ ارادہ کرے آئیں اور سفر کریں۔ ظاہر ہے جس کی طرف اوگ ارادہ کرے آئیں گرے آئیں اور سفر کریں۔ ظاہر ہے جس کی طرف اوگ ارادہ کرے آئیں گرے آئیں گرے آئیں کے وہ وہ منزل مقصود کی نشائی ہی کرتا ہے۔ اگر انسانیت کو منزل مقصود معلوم کرنی ہوگا۔ کو یا امت مسلمہ کا وجود منزل مقصود کی نشائی ہی کرتا ہے۔ اگر انسانیت کو منزل مقصود معلوم کرنی ہوتا وہ امت مسلمہ کا وجود منزل مقصود کی نشائی ہی کرتا

مسلمہ جس راستے پر جارئی ہے وہ راستہ خود بخو دمنزل مقصود تک پنچادے گا۔ اگر کہیں کوئی بہت

ہزا قافلہ کی سفر پر جارہا ہواور پجھلوگ راستہ بھٹک جا کیں، بیابان اور ریگستانوں میں گم ہو
جا کیں توان کے لیے سب سے آسان راستہ بھٹک جا کہ رید کیکھیں کہ بڑا قافلہ کس طرف جا
رہا ہے، وہ بڑے قافلے تک چہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، براہ راست منزل مقصود کا راستہ
دریافت کرنا اور وہاں تک جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن بڑے قافلے کا پنہ لگانا آسان ہوتا ہے۔
گویاامت مسلمہ کی حیثیت اس بڑے قافلے کی ہے جس کی طرف اکا دُکا مسافر، راستہ ہوئی جانے والے راہی اور دوسرے لوگ جو راستے کی تلاش ہیں ہوں وہ رجوع کرتے
ہیں۔ ایسے گمراہ لوگوں کے لیے راستے کی تلاش کا آسان راستہ بہ کہا مت مسلمہ وابستہ
ہوجا کیں اور اس راستے پرچل پڑیں جس پرامت مسلمہ چل رہی ہے۔ ایسا کریں گے تو منزل
مقصود تک بینے جا نمیں گے۔

سیدناعمرفاروق رسی اللہ علیہ کے بھی بعض شخصیتوں کے بارے میں ارشادفر مائی۔ چنانچہ سیدناعمرفاروق رسی اللہ عنہ کے بچا جواسلام سے پہلے تو حید پر کاربند شخصاوراس کی وجہ سے مشرکین عرب کے شدا کداور مظالم کا شکار ہوئے اوران مظالم کی وجہ سے گھریار چھوڑ نے پر مجبور ہوئے اور بالاً خرپردلیس میں مسافرت کے عالم میں انتقال فرما گئے ،ان کے بارے میں سیدنا عمرفاروق رضی اللہ عنہ میں مسافرت کے عالم میں انتقال فرما گئے ،ان کے بارے میں سیدنا عمرفاروق رضی اللہ عنہ میں مسافرت کے بارے میں سیدنا مرفاروق رضی اللہ عنہ میرے بچا بھی فرمایا کرتے تھے، میرے بچا کے ساتھ قیا مت دستے تیں اسی طرح کی بات میں میرے بچا بھی فرمایا کرتے تھے، میرے بچا کے ساتھ قیا مت میں کیاسلوک ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ' ببعث اُمہ و حدہ ''ان کوئن تنہا ایک میں اس کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح کی بات ایک اور شخص تھا، تو حید اور مکارم اخلاق کا علم ہر دار آپ نے ارشاد فرمائی جو اسلام سے پہلے ایک مشہور شخص تھا، تو حید اور مکارم اخلاق کا علم ہر دار تھا، اور مشرکین عرب کے مظالم سے پریشان رہتا تھا۔

امت جب وجود میں آئے گی تو ظاہر ہے کی بدف کے لیے کام کرے گی،وہ ہدف صراط متنقیم پرسفراوراخر دی اور دنیوی کامیا بی کاحصول ہے۔لیکن کوئی سفر بھی بغیر سربراہ قافلہ کے یا بغیر میر کاروال کے انجام نہیں یاسکتا۔

اسلام نے ہرچیز میں ظم وضبط کا علم دیا ہے۔ البدازندگی کے ہر پہلوکوانتہائی نظم وضبط کے

ساتھ گزارنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر دوآ دی بھی سفر کررہے ہوں تو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کوامیر مقرر کرلیں اور اس کی رہنمائی، نگرانی اور نظم وضبط کے مطابق کام کریں۔ اگر دو افراد کے بارے میں بیتھم کیوں نہیں ہوگا۔ لہذا امت مسلمہ کا بارے میں بیتھم کیوں نہیں ہوگا۔ لہذا امت مسلمہ کا امام بھی ہونا چاہے۔ ایک اعتبارے بلکہ حقیقی مفہوم میں تو رسول اللہ علی ہی امت مسلمہ کے امام بیں۔ لیکن رسول اللہ علی ہے دنیا سے نشریف کے جانے کے بعد عملی امت مسلمہ کے امام بیں۔ لیکن رسول اللہ علی ہے دنیا سے نشریف کے جانے کے بعد عملی دہنمائی کے لیے حضور علی کی شریفت کی رشنی میں امت کومنزل مقصود پر لے جانے کے لیے قائد اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے، اس رہنما کے لیے اسلامی ادبیات میں امام کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔

امام كالفظ بھى ام سے لكلا ہے۔جس ماد ہے۔ سے امت كالفظ مشتق ہے اس مادے ہے امام کالفظ بھی مشتق ہے۔امام اورامت کا گہراتعلق ہے جبیا کیاس مادے اوراصل سے وابنتگی ۔ سے ظاہر ہے۔ امام عربی زبان میں متعدد معنوں میں استعال ہوتا ہے اور بیسارے معانی مسلمانوں کے امام لیتن قائد میں موجود ہونے جائیں۔وہ قائد بہت بڑی جماعت کا قائد ہو، بوری امت مسلمه کا قائد ہو، خلیفة المسلمین ہو یا چھوٹے چھوٹے گروہوں کا سردار ہو، کسی چھوٹے علاقے کا تبیلے کا، ریاست کا، چھوٹے ملک کا فرمانروا ہو، اس میں بیرسارے معانی بہرصورت موجود ہونے جا ہیں۔انام کے ایک عام معنی تو قائداور پیش رو کے ہیں، واتو سب کومعلوم ہیں،کیکن امام کے ایک معنی کتاب ہدایت کے بھی ہیں۔ایک الیمی رہنما کتاب کے ہیں جو راستہ بتاتی ہو، منزل مقصود کی نشائدہی کرتی ہو، راستے کی مشکلات کو دور کرنے میں رہنمائی کرتی ہواور بدبتاتی رہتی ہو کہ راستہ چلنے کے تقاضے کیا ہیں بمنزل مقصود کہاں واقع ہے۔ ومال تك كيسي ببنياجائ - چنانچيقر آن مجيدين آساني كتابول كوامام كها كيائه- "ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة "جسطرة بيكاب يعى قرآن مجيدام ماسيطرة ال سے پہلے حضرت موی علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب بھی امام بھی تھی اور رضت بھی تھی۔ گویا جس طرح قرآن مجید کتاب ہدابیت نے متعین کو ہاتھ پکڑ کرمنزل مقصود تک پہنچا دیت ہے اور تمام انسابوں کوراستہ دکھائی اور بتاتی ہے۔ حدی للناس بھی ہے اور حدی للمتقین مجھی ہے، ای طرح مسلمانوں کے قائد کو ہادی اور راہما بھی ہونا جا ہیں۔ اس کو جا ہیے کہ وہ راہ

حق کوخود بھی مجھتا اور جانیا ہوا درا ہے پیروکاروں کوراہ حق تک پہنچانے میں مدد بھی دے سکتا ہو۔ مہولتیں بھی فراہم کرسکتا ہو۔اگر کسی شخص میں میصلاحیت نہیں ہے، نہوہ راہِ حق کو جانتا ہے، نہ راہِ حق تک جانا جاہتا ہے، نہ اپنے پیروکاروں کو راہِ حق پر چلانا چاہتا ہے تو ایسا شخص غیر مسلموں کا قائدتو ہوسکتا ہے، مسلمانوں کا قائد نہیں ہوسکتا۔

امام کے دوسرے متن ایک ایسی شاہراہ کے بھی ہیں جس پر چلنا آسان ہوا ور جس پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا جا سکے قرآن مجید میں امام کا لفظ ایک واضح اور کھلی شاہراہ کے لیے بھی استعال ہوا ہے۔ ' وانھا لیا مام مبین ''وہ دونوں بستیاں ایک کھلراست یا کشادہ شاہراہ پر واقع تھیں ۔ اس سے پہلے ایک گڑارش میں عرض کیا جا چکا ہے کہ شریعت کے مفنی اس کھلے اور واضح سید ھے راست کے ہیں جو مسلمانوں کو اخروی کامیا بی کے ہدف تک پہنچا ہے۔ گویا ایک اعتبار سے شریعت اور امام دونوں کامفہوم ایک ہے ۔ اگر امام خود بھی سید ھے راست کو یا ایک اعتبار سے شریعت اور امام دونوں کامفہوم ایک ہے ۔ اگر امام خود بھی سید ھے راست پر ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر راہ راست چل رہا ہے ، شریعت کی صراط متنقیم پر لے کر جا پر ہا ہے تو وہ واقع آلمام ہے اور قائد کر ساتھ سے اور اگر وہ شریعت کی صراط متنقیم پر نہیں چل رہا تو پھر وہ راہنما نہیں ہے کہ کھا ور ہے ۔ میسارے معانی امام کے لفظ میں پائے جاتے ہیں اور ان لغوی معانی سے بھی اور سے میں انہائی گہر اتعاق معانی سے انہی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ امام اور امت ان دونوں کا آپس میں انہائی گر اتعاق

قرآن مجید کے طالب علم جانے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجاالی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں، مجاز ادراستعارے کے انداز میں، جن کاتعلق سفر اورلوازم سفر سے ہے۔ جبآ دمی سفر پر نکلتا ہے، پرانے زمانے میں جب قاقلوں میں نکلتا تھا، اُونٹ یا گھوڑے کی پشت پر یا بیدل تواپی ساتھ ذادراہ بھی لے کر نکلتا تھا، راستے میں طاہر ہے نہ کھا ناماتا تھانہ پانی ماتا تھا۔ ریستانوں، بیابانوں اور کوہتانوں میں سفر کرنا پڑتا تھا تو زادراہ کی اہمیت غیر معمولی تھی، بغیر ریستانوں، بیابانوں اور کوہتانوں میں سفر کرنا پڑتا تھا تو زادراہ کے کمی شخص کے لیے سفر کرنا ممکن نہیں تھا، نہ چھوٹا سفر نہ بڑا۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ زادراہ کا ذکر ہے 'اِن حیس الزاد التقوی '' بہترین زادراہ جو اس راستے پر سفر کے لیے درکار ہے وہ تقوی کا زادراہ ہے۔ راستے میں روشنی کی ضرورت بھی برتی تھی اس لیے کہ رات کو بھی سفر کرنا ہے، ریجہ تان میں بھی کرنا ہے، بہاڑوں میں بھی کرنا

ہے، ندی نالے بھی عبور کرنے ہیں۔ رات کوروشی کے بغیر سفر نہیں ہوسکتا۔ اندھیری راتیں بھی ہوتی ہیں، تاریک راتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید ہیں جگہ جگہ نور کا بھی ذکر ہے، بغیر نور کے، بغیر روشنی کے تاریک رات ہیں سفر کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہیں جگہ جگہ وہ تمام اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں جن کا تعلق سفر اور دسائل سفر سے ہے۔ خود مسلمان دن میں سترہ مرتبہ جس چیز کی دعا کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کی اور صراط مستقیم واضح ہونے کی دعا کرتا ہے۔ مداور امام ہونے کی دعا کرتا ہے۔ صراط مستقیم سفر کے لیے سب سے پہلی اور لازمی شرط ہے۔ امداور امام کے یہی معانی ہیں جن کی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں ربط قائم ہوتا ہے۔

امت مسلمہ کے حقیقی اور سب سے بڑے امام حضور ملی اللّٰہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں امی کی صفت جا بجا استعمال ہوئی ہے۔اس میں بھی گہری معنویت یائی جاتی ہے۔امی کالفظ بھی ام سے نکلا ہے۔امی کے ایک معنی تومشہور ہیں ادران کو ہرمسلمان جا بتا ہے،امی کا بیمفہوم وہ ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بڑے شواہر میں سے ایک ہے۔حضور کے معجزات میں سے ایک برامعجزہ ہے۔ ای اس کو کہتے ہیں جس نے کسی کمتب میں یا کسی استاد کے سامنے با قاعدہ تعلیم نہ یائی ہو۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بہت سے عربوں کی طرح بچپن میں یا نو جوانی میں کوئی تعلیم حاصل نہیں فر مائی \_نوشت وخوا ند کا کوئی سامان عرب میں اور خاص طور پر مکہ میں موجود نہیں تھا۔اس لیے مکہ سے عام نو جوانوں کی طرح رسول اللہ علیہ کے زندگی بھی گزری، اس کے بعد دیکا بیک اللہ تعالیٰ نے علوم ومعارف کے سرچیتھے آپ کی زبان مبارک سے جاری فر ماد سیے۔جواس بات کی دلیل ہیں کدان سب علوم ومعارف کاسر چشمہ وجی اللی ہے، کوئی دنیوی نوشت وخواند نبیس ہے۔اگر رسول الشعابی نے کہیں ایک دن بھی کسی کتب میں تعلیم پائی ہوتی تو نبوت کے بعد بیسیوں دعوبدار کھڑے ہوجاتے۔ ہرایک بیددعویٰ كرتا نظرة تاكه بيعلوم بم في ملهائ بين ،كوئى كبتا فلان في سكها عديم ينين برخض جانتا تھا اور آج بھی جانتا ہے کہ رسول انٹد علیہ نے ایسا کوئی احسان کسی کانہیں اٹھایا۔حضور نے زندگی میں کسی کا حسان نہیں اٹھایا، جن کا حسان اٹھایا ان کے احسان کا پورا پورا اعتراف فرمایا۔ ا ہے چیا کے احسانات کااعتراف فرمایا۔ایٹے یارغار جناب صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان یا دفر مایا۔ان دو کے علاوہ حضور علیقہ نے کمی کا احسان زعر کی میں نہیں اٹھایا اور اللہ

تعالی نے حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام کو کسی کا احسان مندنہیں رکھا، خاص طور بران غیر معمولی علوم و معارف کے باب میں جو صرف جرئیل امین کے واسطے سے اور براہ راست مہدا خیر کے فریعے حضور علیہ کی زبان مبارک سے جاری ہوئے۔

لیکن ای کے ان خاص معنی کے علاوہ ام سے نگلنے والی چیز کوبھی امی کہتے ہیں۔ لیخی ای میں یائے نسبت ہوا وراس سے مراووہ ہے جواصل پر قائم ہو، اپنی ام پر قائم ہو، اپنی ام پر قائم ہو، اپنی سے مراو وہ ہے جواصل پر قائم ہو، اپنی ام پر قائم ہو، اپنی سے مراو وہ ہے جو ام القری مکہ کرمہ کا لقب تھا، مکہ کرمہ کو تمام بستیوں کا لقب تھا، مکہ کرمہ کو تمام بستیوں کے لوگ ام القری کی طرف رجوع کر کے آیا ملائے میں اسلامی اور جڑ کہا جاتا تھا۔ تمام بستیوں کے لوگ ام القری کی طرف ترای کی طرف تمام کرتے تھے۔ ام القری کی حیثیت مرکز کی تھی۔ ایک ایسے نقطہ جامعہ کی تھی جس کی طرف تمام علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے، اس لیے اس کو ام القری کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ جس کا تعلق ام القری سے ہوا س کوبھی ای کہا گیا۔ عربی کو امیین دو اسباب کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک تو امیین کا تعلق ام القری سے تھا۔ ام القری سے تھا، اس کے ساتھ امیین ان کو اس لیے بھی کہا گیا کہا ان کہا تھا۔ میں غالب ترین تعداد کو شت و خوا تھ سے بالکل ناوا تف اور علوم و نوبن اور ہر قسم کے معارف و شون ناور ہر تسم کے معارف و شون سے التعلق اور ہر ہر ہم کے معارف و نقافت سے التعلق اور ہر ہم کے معارف و نقافت سے التعلق اور ہر ہم ہم ہوں۔ اس لیے ان کو ای کے لفظ سے یاد کیا گیا۔

عربی زبان میں امت کا ایک اور مفہوم کی نظام زندگی ، دستورالعمل اور طور طریقے کا بھی ہے۔ یعنی وہ طرز زندگی جس پر مجموع طور پرلوگ کا زبند ہوں اس کو بھی امہ کے لفظ ہے یا دکیا جا تاہے۔ قرآن مجید میں ہیلی استعمال ہوا ہے۔ چنا نچار شاد ہے: 'انسا و جدنیا آبائنا علی امہ و اِنا علی آثار هم مقتدون "مشرکین اور کفار کو جب مختلف انبیاء علی امہ و اِنا علی آثار هم مقتدون "مشرکین اور کفار کو جب مختلف انبیاء علیم السلام نے دعوت دی اور دین کی تعلیم ان کے سامنے رکھی تو انھوں نے اس تعلیم کو اپنے تو می نظام اور دوائ اور آباؤ اجداد کے طریقے اور دستورالعمل کے ظاف پایاس لیے اس کو قبول کرنے میں تامل کیا۔ ان کے اس تامل کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ جمانیقل کیا جب یہاں امہ کا لفظ ای قدیم دستورالعمل اور نظام کے لیے استعمال ہوا ہے جس پر کاربند رہنے کا کفار اور مشرکین ارادہ ظاہر کرتے ہی ہے۔

امت کے ایک اور معنی مدت اور زمانے کے بھی ہیں۔ قرآن پاک میں بدلفظ اس مفہوم

یں بھی استعال ہوا ہے۔ چٹانچا کی جگہ آتا ہے، قصہ حضرت یوسف میں، 'وادک و بعد امک 'امة ''اور یوسف علیہ السلام کے جیل کے ایک ساتھی کو ایک مت کے بعد یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان فرمانے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ اس طرح سے ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ہے، 'ولئن أخو نا عنهم المعذاب الی اُمة معدودة ''اگر ہم ان مجرمین کی سراکو ایک مقررہ مدت اور سراکو ایک مقررہ مدت اور زباک کے ہیں۔ یہاں بھی امہ کے معنی مقررہ مدت اور زبان کے ہیں۔ یہاں بھی امہ کے معنی مقردہ مدت اور زبان کے ہیں۔ یہاں یہ اس کے ایک مقدود معلوم ہوتا ہے کہ بیدا مت جورسول اللہ علیہ نے قائم فرمائی اس کو ایک محدود مدت دی گئی ہے۔ ایک وقفہ دیا گیا ہے جس میں بیا بی فرمدداری انجام دینے کی پابند ہے۔ یہ وقفہ یا مت کوئی لا متاہی یا لا محدود نہیں ہے بلکہ اس کا ایک طے شدہ وقفہ ہے جس کے بعد سوال جواب کا ممل شروع ہوجائے گا۔

امت کے ان سارے معانی کوسامنے رکھتے ہوئے امت کے خصائص اور انتیازی
اوصاف کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ علاہ ہ ازیں قرآن کریم اور احادیث میں جابجا است
مسلمہ کے خصائص اور انتیازی اوصاف کو مختلف انداز اور مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔
امت کے انتیازی اوصاف میں سب سے نمایاں وصف امت کی وحدت ہے۔ قرآن مجید میں
امت کی وحدت کے مضمون کو گئی جگہ نہایت واضح اور دوٹوک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ
دوتین جگہ میر مضمون آیا ہے۔ 'وان ہدہ اُمت کم اُمۃ واحدہ ''بہاں صیختا کید کے ساتھ یہ
بات ارشاد فرمائی گئی کہ بلاشبہ بیتبہاری امت ایک واحدہ ورخد امت ہے۔ 'وان اور ان است کی بات ارشاد فرمائی گئی کہ بلاشبہ بیتبہاری امت ایک واحدہ مترو جس طرح اللہ تعالی کی وحدت بھی ایک حقیقت کے طور پر اہل انہان کے
ف اعدون ''اور میں تبہار ارب ہوں البذا میری بی عباوت کرو۔ جس طرح اللہ تعالی کی وحدت بھی ایک حقیقت کے طور پر اہل انہان کے
بیش نظر دن کی چاہے۔ آگر بروردگار کا تنات ایک ہے۔ آگر اس امت کا بینیم راور رسول ایک ہے۔ اگر اس امت کا بینیم راور رسول ایک ہے۔ اگر اس امت کا بینیم راور رسول ایک ہے۔ اگر اگر ایک ایک ہے ان ایک ہے تی بھرامت کو بھی ایک میات ایک ہے تو

امت کی وصدت کے تین برے مظاہر ہیں۔ ایک وحدت گفتار ہے، دوسری وحدت افکار ہے، تیسری وحدت گفتار ہے، دوسری وحدت افکار ہے، تنیسری وحدت کردار ہے۔ وحدت گفتار تو محض ایک علامت اور عنوان ہے جو بیہ بتانے کے لیے ہے کہامت میں وحدت افکار اور وحدت کردار دونوں موجود ہیں۔اصل مقصود بتانے کے لیے ہے کہامت میں وحدت افکار اور وحدت کردار دونوں موجود ہیں۔اصل مقصود

وحدت کردار اور وحدت افکار کاحصول ہے۔اگر افکار و کردار میں وحدت موجود ہے تو گویا امت اپنی اصل پر، وحدت اور پیجهتی برقائم ہے۔ وحدت افکار کامفہوم ریے کہ امت مسلمہ قرآن مجیدادرسنت رسول میں بیان کردہ قواعد وضوابط پرمتفق ہو، امت کے تمام افراد اپنے ہدف اور منزل مقصود کے بارے میں مطمئن ہوں، جس راستے پر ان کو چلنا ہے، جس منزل مقصود کی طرف سفر کر کے جانا ہے، اس کے بنیادی اوصاف کے بارے بیں اتفاق رائے پایا جاتا ہو، کردار میں کیسانیت یائی جاتی ہو، طرزعمل میں مشابہت یائی جاتی ہو، به وحدت کردار ہے۔ وحدت افکار کے مفہوم میں جو بات بہت اہم ہے وہ ہے کہ اس کا ننات کے حقائق کے بارے میں امت مسلمہ کا نقط نظر بحیثیت مجموعی ایک ہونا جا ہے۔ دینی اہداف کے ہارے میں اس کا نقط نظرایک ہو۔ جو بڑے بڑے مسائل انسانیت کو دقتاً فو قتاً پیش آتے رہتے ہیں ان کے بارے میں امت کا رومل اور روبیہ کیا ہونا جا ہیں۔اس کے بارے میں عمومی طور پر اتفاق رائے موجود ہو۔ جزئیات یا تفصیلات میں اختلاف اور تنوع کا دجود و حدمت افکار کے منافی نہیں ہے۔ای طرح سے طرز عمل میں تھوڑ ابہت اختلاف، حالات اور زمانے کی رعابیت سے جزوی امور میں ردّ دبدل وحدت کردار کے منافی نہیں ہے۔ وحدت افکار اور وحدت کردار کی مثال درخت کی اس جڑ جیسی ہے جو تمام شاخول کو ایک سے سے وابستہ رکھتی ہے۔ جس طرح شاخوں کے جم میں،شاخوں میں، بیوں کی تعداد میں،گل دکگزار کی نوعیت ہیں فرق ہوسکتا ہے، میکن اس سے درخت کی وحدت پر اثر نہیں پڑتا، ای طرح وحدت افکار اور وحدت کر دار کا معامله بـــــ ـــ تفصيلات مين، جزئيات مين فرق برزمان مين رباب اور جب تك انسان موجود ہے، ہرانسان کے خیالات اورافکار میں تنوع اور جدت پیدا ہوگی کیکن میتنوع اور جدت حدود كى پابند بمونى چاہيے۔ تو اعدا در ضوالط سے منضبط بمونى چاہيے۔ وہ قو اعد وضوالط جوقر آن پاک میں بیان ہوئے ہیں، وہ تو اعدوضوابط جن برامت مسلمہ کا انقاق رائے رہا ہے۔اس انفاق رائے سے دابستہ رہتے ہوئے حدود شرایعت کے اندر اگر کوئی اختلاف اور تنوع ہے تو وہ نہ صرف گوارا ہے، بلکہ پسند میرہ ہے۔قابل قبول ہی نہیں، بلکہ مطلوب ہے۔ اس لیے کہ اس سے خیالات میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ فکرانسانی میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔علوم میں تنوع اور ترقی

ان تمام امور کا ظاہر کی عنوان اور علامت وصدت گفتار ہے۔ اگر وصدت گفتار پر بی اکتفا کرلیا جائے اور اس کے بنتیج میں وصدت کر دار اور وصدت افکار پیدانہ ہوتو یہ انجی علامت نہیں ہے۔ ول اور زبان میں ہم آ جنگی ہوتی چا ہیے۔ جو زبان پر ہے، وہ دلوں میں ہونا چا ہے، جو دلوں میں ہونا چا ہے، اور جو زبان اور دل دونوں میں ہے اس کا اظہار انسان کے عمل ہے ہونا چا ہے۔ ان بینوں وصد تول کے درمیان بھی وصدت درکار ہے۔ نہ صرف امت مسلمہ کے درمیان وصدت ہونی چا ہے بلکہ وحدت کی ان بینوں قسمول لیمنی وصدت افکار، مسلمہ کے درمیان وصدت گفتار کے درمیان بھی وحدت کی ان بینوں قسمول لیمنی وصدت افکار، وصدت کر دار اور وحدت گفتار کے درمیان بھی وحدت اور ہم آ جنگی درکار ہے۔

امت مسلمہ کی تیسری ہوئی خصوصیت، عالمگیریت ہے، بیدایک عالمگیرامت ہے اس اعتبار ہے اس کا تعلق کسی علاقے سے یارنگ سے یانسل سے یازبان سے نبیل ہے، بلکہ بیدون اول سے عرب و مجم اوراحمر واسود پر مشتمل ہے۔ پہلے دن سے اس میں بلال عبثی جسے جبثی بھی شامل سے مہیب رومی جسے سرخ روبھی شامل ہے۔ عرب و مجم دونوں کے افراداس است میں شامل ہے ہیں، اور ہر دور میں، ہرز مانے اور ہر علاقے میں اس است مسلمہ کی عمومی شان اور مظہر عالمگیریت رہی ہے۔

یدامت ایک روحانی امت ہے۔ روحانیت اس کی تیسری اہم صفت ہے۔ روحانیت سے مراد بیہ کہ بیامت کی بنیاد پر سے مراد بیہ کہ بیامت کسی ظاہری یا مادی بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ بیاری عقیدے کی بنیاد پر قائم ہے۔ ایک روحانی مرکز ہے وابت کی بنیاد پر قائم ہے اس لیے اس کی اساس، اس کا نقطہ جامعہ روحانی ہے، وہ نقطۂ پر کاراسلام کاعقیدہ ہے، جولوگ اس عقیدے سے وابستہ ہو نگے وہ اس امت کے افراد سمجھے جانیں گے، جواس عقیدے سے وابستہ نبیں رہیں گے یا نہیں ہوئے ہونگے وہ اس امت سے باہر ہوں گے۔

امت کی چوشی بنیادی خصوصیت مساوات ہے۔ قرآن مجید نے امت کے تمام افراد کو ایک دوسرے کا بھائی ہمین قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ 'السمسلم انجو المسلم ''ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ 'انسما المؤمنون الحوة ''اہل الموان نو محض ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اخوت کا تقاضا مساوات ہے۔ یہ بیں ہوسکتا کہ ایک گھر میں چار بھائی دستے ہوں اور چاروں ہرابرنہ تقاضا مساوات ہے۔ یہ بیں ہوسکتا کہ ایک گھر میں چار بھائی دہتے ہوں اور چاروں ہرابرنہ

ہوں۔ ماں باب کی نظر میں سب کی حیثیت ہرابر نہ ہو۔ اگر ایک کی حیثیت زیادہ اور دوسرے کی منافی میں ہوں۔ ماں باب کی نظر میں سب کی حیثیت ہرابر نہ ہو۔ ایسی تفریق ہوائی چارے کے نصور کے منافی ہے۔ پھراخوت کا نقاضا مساوات ہے، مساوات اور اخوت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم والمزوم ہیں۔ مساوات کا نقاضا ہیہ کہ امت میں عدل ہو۔ بیامت عدل کی علمبر دار ہو۔ اگر مساوات کے اصول کو مان لیا جائے تو عدل کے اصول کو بھی لازما ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ مساوات کا نقاضا ہیہ کہ قانونی اور اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے سب کے حقوق ہرابر مساوات کا نقاضا ہیہ کہ قانونی اور اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے سب کے حقوق ہرابر موں ، سب کی ذمہ داریاں برابر ہوں اور قانون کی نظر میں بطور شہری کے، بطور ایک ذمہ دار مسلمان فرد کے سب برابر سمجھے جائیں اور سب کے ساتھ ایک ہی قانون کے تحت سلوک کیا مسلمان فرد کے سب برابر سمجھے جائیں اور سب کے ساتھ ایک ہی قانون کے تحت سلوک کیا

قرآن مجید میں عدل پر جا بجا اور مختلف انداز سے زور دیا گیا ہے اور عدل کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ خاص طور پر ان معاملات کا ذکر اہتمام سے کیا گیا ہے جہاں انسان عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ سکتا ہے۔ انسان کا عموق مزائ بیہ ہے کہ وہ عدل کا دامن انتہائی دشنی یا انتہائی محبت میں چھوڑ تا ہے۔ جس سے انتہائی محبت ہواس کے بارے میں عدل و روبیہ محوظ نہیں رہتا، جس کے بارے میں شدید دشنی کا روبیہ ہواس کے بارے میں عدل و انساف کا روبیہ قائم نہیں رہتا، جس کے بارے میں شدید دشنی کا روبیہ ہواس کے بارے میں عدل و انساف کا روبیہ قائم نہیں رہتا۔ قرآن مجید نے دونوں پہلوؤں کا ذکر بہت اہتمام سے کیا ہے۔ ایک جگہ عدل کا دوبیہ اختیار کرو سینہ ہو کہ اس سے تعلق اور محبت کی وجہ سے ہمی اس کے بارے میں عدل کا روبیہ اختیار کرو سینہ ہو کہ اس سے تعلق اور محبت کی وجہ سے محمل اس کے بارے میں بداوقات ایسا ہوتا ہے کہ کی شخص یا گروہ سے شدید دشنی کی وجہ سے عدل دوسروں کی جشنی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کی شخص یا گروہ سے شدید دوشنی کی وجہ سے عدل کی دشنی میں بداوقات ایسا ہوتا ہے کہ کی شخص یا گروہ سے شدید دوسروں کی دشنی میں برگر اس بات پر مجبور نہ کرے کم عدل کا دامن ہاتھ سے کے تقاضے مجرور جو جاتے ہیں۔ 'ولا یہ ہو مذکم شنان قوم علی الا تعدلوا'' کی تو میں کی دشنی میں مرگر اس بات پر مجبور نہ کرے کم عدل کا دامن ہاتھ سے جو مدید

امت کی ایک اورخصوصیت رہے کہ رہامت علم کی بنیاد پر قائم ہے، بلکہ آج کل تو کہنا چاہیے کہ ملم کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی علم کی بنیادے مراد رہے کہ رہامت وہ واحد امت ہے

جس کوایک تعلیمی ذمہ داری دی گئی، جس کی ذمہ داریوں میں علم کی نشر داشاعت اور تعلیم کا بند و بست بھی شائل ہے۔ ماضی میں یا حال میں کوئی الی تو م یا امت تاریخ میں نہیں ملتی جس کا بنیادی ہدف اور بنیادی منصب علم کی نشر داشاعت ہو۔ جس کوبطور معلم کے اٹھایا گیا ہوجس کے قائد اول نے اپنے کو بنیادی طور پر معلم قرار دیا ہو۔ ''انسمنا بعثت معلما '' مجھے تو صرف معلم کا کداول نے اپنے کو بنیادی طور پر بھیجا گیا ہے۔ اگر رسول اللہ علیا تھی کی بنیادی حیثیت معلم کا کنات اور معلم انسانیت کی تھی اور امت بطور آپ کی جانشین کے کام کر رہی ہے تو پھر اس امت کو بھی معلم الا مم اور معلم انسانیت ہونا چاہیے۔

علم اور عدل بیدوووہ اہم بنیادی ہیں جن پرامت مسلمہ قائم ہے۔ جن کی بنیاد پر مسلم معاشرہ وجود میں آیا ہے۔ جن کی بنیاد پر اسلامی تبذیب نے جنم لیا۔ اگر اسلامی تبذیب یا است مسلمہ کے عالمگیر کروار کو وواہم ترین عنوانات کے تحت بیان کیا جائے تو وہ اہم ترین عنوانات علم اور عدل ہی ہوں گے۔ علم اور عدل کے ساتھ ساتھ است مسلمہ کو بر کا تھم بھی دیا گیا ہے۔ برقر آن مجید کی ایک اصطلاح ہے جس کی میں خیر ، نیکی اور حسن سلوک کی ہر شم شامل ہے۔ کے انسواع الم خیور ایک اور بھلائی کی جون ، وہ اس کا کتات کی بھلائی کی ہوں ، وہ اس کا کتات کی بھلائی کی ہوں ، وہ اس کا کتات کی بھلائی کی ہوں ، وہ اس کا کتات کی بھلائی کی ہوں ، وہ اس کا کتات کی بھلائی کی ہوں چین اور حتی کی بھلائی کی ہوں ، وہ اس کا کتات کی بھلائی کی ہوں چین کہ عالم حیوانات اور عالم میات اور عالم میلائی سے تعلق رکھتی ہوں وہ سب بر میں شامل ہیں ۔

قرآن مجید میں ایک جگہ بر کے بہت ہے اہم پہلودُل کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ برخض بہی نہیں ہے کہم ایک خاص طرف رخ کر کے عبادت کرو، یلکہ بر میں جو ہا تیں شامل ہیں وہ ایمان باللہ خرت، کتابوں پر ایمان ، انبیاء پہم السلام پر ایمان ، مسکینوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا، نیموں کی مجھلائی کا بندوبست کرنا، بیسارے معاملات جس میں یوری انسانیت کی مجھلائی شامل ہے، بیسب بر میں شامل ہیں۔

آج مغربی دنیا میں رواداری کی اصطلاح کا پڑا چرچاہے وہ بچھتے ہیں کہ tolerance یعنی رواداری کی اصطلاح کا پڑا چرچاہے وہ بچھتے ہیں کہ حروے دیا ہے۔
لینی رواداری کے رویے کو اختیار کر کے اٹھوں نے کوئی بہت بڑا اصول دنیا کو دے دیا ہے۔
معلوم نہیں وہ کتنے روادار ہیں یا کتنے نہیں ہیں۔مسلمانوں کا تجربہ تو اِن کی رواداری کے بارے میں اگران سارے دیا وی اور تصورات کو میں حوصلہ افز انہیں ہے۔لیکن رواداری کے بارے میں اگران سارے دیا وی اور تصورات کو

مان بھی لیا جائے جومغر فی دنیا میں کتابوں میں لکھے جاتے ہیں اور جن سے مضامین اور تقریروں کوسجایا نیا تا ہے، ان کوشلیم بھی کرلیا جائے تو واقعہ بنہ ہے کہ بر کا درجہ رواداری کے در ہے ہے بہت اونیا ہے۔رواداری کے لفظ میں میہ بات شامل ہے کہ آب ایک شخص کو درحقیقت ناپسند كرتے ہيں،ايك شخص ہے دل ہے نفرت كرتے ہيں،ليكن اس كو برداشت كررہے ہيں كىل، برداشت،اور tolerance سے یہی مفہوم نکاتا ہے۔ آب اس کو Tolerate کر رہے ہیں۔ بدایک اعتبارے مفی متم کاروبہ ہے، لیکن اس کے برعکس بڑا یک بہت مثبت روبہ ہے، بر مثبت طور پرانسانوں کی خدمت ،غربیوں اور ناداروں کی مددادرمختا جوں کے ساتھ حسن سلوک کا روبیہ ہے۔امت مسلمہ کو بر کا تھم دیا گیاہے جوروا داری سے بہت او نچے در نے کی چیز ہے۔ امت مسلمہ کے کردار میں ایک اور اہم پہلو تالیف قلب کا رویہ ہے۔ تالیف قلب بھی اسلام کی انفرادیت کا ایک مظہر ہے۔ تالیف قلب کے معنی میہ ہیں کہ مخالف یا وتمن یا اجنبی کے ساتھ ایساسلوک کیا جائے ،ایساروبہ اور طرزعمل اختیار کیا جائے کہ آپ اس کے ول کوجیتنے میں كامياب ہوجائيں۔انسان كےجمم پر قابويانا آسان ہے،انسان كےجسم پرغلبه يالينامشكل نہیں ہے۔ ہرطاقنورانسان کمزورانسان کےجسم پرغلبہ پاسکتا ہے۔لیکن انسانوں کے دلوں کو جیتنا بہت مشکل کام ہے۔اسلام کی ولچیسی لوگوں کےجسم پر حکومت کرنے سے بیں ہے،اسلام کی دلچیں لوگوں کے دلول کو جیننے سے ہے۔ ماضی میں پہلے دن سے لے کر آج تک جولوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان میں غالب ترین ننا نوے فیصد سے بھی بردھ کر تعداد ان لوگوں کی ہے جو اسلام کی تعلیمات کی خوبی اور بعض مسلمانوں کے حسن اخلاق کو دیکھ کرمسلمان موت - صدراسلام میں ہرمسلمان کا اخلاق ایسا تھا کہ غیرمسلم اس کود کیے کرمسلمان ہوتا تھا۔ . وقت کے ساتھ ساتھ الیسے مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی گئی جن کا اخلاق لوگوں کے لیے باعث توجہ تھا، جن کا کردار دومروں کے لیے موجب قبول اسلام تھا۔ آج ایسے مسلمان بہت تھوڑ ہے ہیں، کین اگرایک مسلمان بھی کہیں ایساہے جس کا اخلاق اسلام کے معیار کا مظہریا جھلک ہے، آج بھی اس کود مکھ کر ہزار ہالوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

تالیف قلب رسول الله علیت کی زندگی کے بنیادی اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ رسول الله علیت کے جنگوں میں، بین الاقوامی تعلقات میں، معاہدات میں، قبائل اور حکومتوں

سے لین دین میں تالیف قلب کے اصول کو آئ کل کے زمانے کی اصلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خارجہ پالیسی کا آیک بنیادی اصول قرار دیا۔ تالیف قلب کی اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہوگی کہ اسلام میں چار بنیادی عبادات میں سے ارکان اربحہ میں سے ایک ایخی دکو ہ کی اہم مدات میں سے ایک مدتالیف قلب کو بھی قرار دیا ، لیسی ذکو ہ جو مسلمان کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے ، اسلام کے چار بڑے ارکان میں سے ایک رکن ہے ، جس کا مقصد روحانی پاکیزگی اور مال کا تزکیہ ہے ، اس رقم کو جہاں جہاں خرج کرنے کا تھم دیا گیا ہے وہاں ایک مدغیر مسلم وثمنوں کی تالیف قلبی بھی ہے۔ اگر زکو ہ کی رقم سے دیشن اسلام شخصیتوں کو یا گروہوں کو اس طرح سے قریب لایا جائے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے ، ان میں سے اگر کوئی بیار ہوتو اس کی تابی دور کرنے میں ہوتو اس کی تابی دور کرنے میں اس رقم سے فائدہ اٹھایا جائے ، ان میں سے اگر کوئی مختاج ہوتو اس کی تابی دور کرنے میں اس رقم سے فائدہ اٹھایا جائے تا کہ اس کے دل میں اسلام کے خلاف جونفر ت ہو وہ دور ہوجائے اور وہ اسلام کے قریب جائے۔

تالیف قلب سے ایک اور اصول کی نشاندہ ہی ہوتی ہے اور وہ افلاق ہے۔ اسلام کا سب
سے اولین اور سب سے آخری وسیار نشر اسلام کے لیے اخلاقی رویہ اور اخلاقی اقدار کی پیروی
ہے۔ رسول اللہ علی ہے گئے نے ایک جگہ فر مایا کہ ' انسما بعث لائتمم مکارم الاحلاق''کہ بحصاتو صرف مکارم اخلاق کی بحیجا گیا ہے۔ گویا دو بنیادی ہوف آپ نے قرار دیے ایک تعلیم کا کنات بتعلیم انسانیت اور ایک مکارم اخلاق کی تحیل مکارم اخلاق کے معنی یہ وسیار کے اور بی کہ مسلمان کا اخلاقی رویہ ہر شخص کے بازے میں ایسا ہوکہ دوسرے کی طبیعت، اس کا دل، اور اس بات کی گوائی دی کہ اگر اخلاق کا کوئی پیانہ ہے تو یہ ہے۔ اگر اخلاق کا کوئی معیار سے تو یہ ہے۔ اگر اخلاق کا کوئی بیانہ ہے تو یہ ہے۔ اگر اخلاق کا کوئی معیار سے تو یہ ہے۔ اگر اخلاق کا کوئی معیار سے تو یہ ہے۔ اگر اخلاق کا کوئی بیانہ ہے تو یہ ہے۔ اگر اخلاق کا کوئی سے اس معیار سے تو ہہ ہے۔

اسلامی اخلاق میں جو خلق سب سے تمایاں ہونا چاہیے جس کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے وہ حیاء ہے۔ حیاء یعنی نظر کی پاکیزگ، خیال کی پاکیزگ، ارادہ اورعزم کی پاکیزگ ادر انسانوں سے تعلقات میں پاکیزگ وستقرائی، بیسب حیاء ہی کے بنیادی مظاہر ہیں۔ اسلامی معابشرے میں تعلقات کی اساس، اخلاق اور حیاء کے اصول ہیں، خاندان کی تشکیل انہی اصولوں کی بنیاو پر ہوتی ہے۔ انسانوں کے درمیان معاملات اور لین وین کی

بنیادی روح یہی ہے۔ ایک مغربی فاضل نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسلای شریعت دراصل اخلاق کے تصورات کوقانونی طور پر نافذ کرنے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔
گویا شریعت نے اخلاق وقانون کو یکجا کر دیا ہے۔ قانون اور اخلاق کی علیحدگ سے جو سائل پیدا ہوئے ہیں ان سے مغربی دنیا آج عہدہ برآ ہونے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی شریعت نے پہلے دن سے بیراستہ بند کر دیا تھا کہ اخلاق اور قانون کو ایک دوسر سے سالگ شریعت نے پہلے دن سے بیراستہ بند کر دیا تھا کہ اخلاق اور قانون کو ایک دوسر سے سالگ وہ تھا جاتے۔ جب تک اخلاق اور قانون کیجار ہیں گے اس وقت تک عامة الناس وہ تمام فوائد حاصل کرنا چا ہے ہیں۔ جس اللے کر کے دیکھا جاتے ہیں گے جو وہ قانون اور اخلاق سے حاصل کرنا چا ہے ہیں۔ جس المح بیدونوں الگ الگ ہوگئے اس لمجے قانون کی افا دیت بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور اخلاق بھی افری تا شیر کھو بیٹھتا ہے۔

امت مسلمہ کا ایک ہم کر دار جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ شہادت علی الناس ہے۔ شهادت على الناس قرآن كريم كى رُوس أمت وسط مون كالازى تقاضا ب. "وكدلك جعلنا كم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس "بم ن تمصي امت وسطال لي لي بنایا ہے کہتم لوگوں کے مقالبے میں، انسانیت کے مقالبے میں، حق کے گواہ اور اللہ کے دین ككواه بنو-"وينكون الرسول عليكم شهيداً" اور پيغمرتم اركيار عيل كواه بنيل-لینی جو ذمه داری، جوکر دارا در جور دبیجیم علیه الصلوٰ قوالسلام کاتمهارے بارے میں ہے وہی روبیاور کردار بوری انسانیت کے بارے میں تمہارا ہونا جا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کوایک ووسرك سياق وسياق مين أيك دوسرى آيت مباركه مين الحوجت للناس "كالفاظية يادكيا كيا-" كنتم خير أمة أخرجت للناس "تم أيك بهترين امت موش كوانسانول کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے۔انسانوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں اُخرج كالفظ بڑا اہم ہے، ميامت نكالي كئى ہے جس طرح سے كسي تخص كوكسى ذمدوارى كے ليے بھيجا جاتا ہے تواہیے گھرسے یا موجودہ مقام مل سے نکال کر دوسری جگہروانہ کر دیا جاتا ہے، وہی كيفيت يا تشبيه اس امت كى بھى ہے كداس كو يورى انسانيت كے قائد ہے كے ليے ايك مهم پر نکالا گیا ہے۔لہذا بوری امت مسلمہ اس مہم پرنگلی ہوئی ہے۔ بیمضمون متعدد اعادیث میں بھی بیان ہوا ہے ان تمام اعادیث کا ایک گِفتگو میں احاطہ کرنامشکل ہے کیکن متعدد احادیث میں

جابجا امت وسط ہونے کے مختلف پہلوؤں کو، امت وسط ہونے کے مختلف تقاضوں کو، اور امت وسط ہونے کی مختلف ذمہ داریوں کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ مندامام احمد کی روایت میں ارشاد ہوا ہے کہ 'انسکہ اُمة اُریسلا بھی الیسو ''تم ایک ایس امت ہوجس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یسر کو تہارے ذریعے عام کیا گیا ہے۔ یم انسانیت کے مسائل کو ختم کرکے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیج گئے ہو۔ انسانوں کے غیر ضروری مصائب ومشکلات کو دور کرکے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تہاری بنیادی ڈمداری ہے۔

یہ ہے وہ مسلم امت یامسلم معاشرہ جس کو قرآن مجید کی رُوسے اسلام کی بہلی اجتماعی ذمہ داری قرار دیا جاسکتا ہے۔ بیمسلمانان عالم کی اولین اجماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اسینے آپ کو ا یک عالمگیرمثالی امت مسلمه کی شکل میں تشکیل دیں۔ بیامت یامعاشرہ یا عالمگیرمعاشرہ جہاں شربیت کے نظام اور شربیت کی تعلیم کاعلمبر دار ہے اور ان تمام خصائص کا جامع اور مظہر ہے جو اسلامی شریعت کے بارے میں بیان کی جا چکی ہیں، وہاں بیر جار بنیاوی اوصاف سے بھی متصف ہے۔ بیر جار بنیادی اوصاف وہ ہیں جن میں امت مسلمہ کے سارے خصائص کیجا ہو جاتے ہیں۔ بیدخصائص تو بے شار ہیں۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ مختصر طور پر کیا جاچا ہے۔ ليكن اگران تمام خصائص كواوران تمام بنيادى اوصاف كوچارعنوانات كے تحت بيان كيا جائے تو وہ چارعنوا نات ہوں گے۔علم معدل مساوات اوراخلاق سامت مسلمہ کی بنیا دعدل پر ہے، علم پر ہے، مساوات اوراخلاق پر ہے۔ جہالت اور کم علمی کے ساتھ امت مسلمہ کے فرائض انجام نہیں دیے جاسکتے۔عدل کے بغیرامت مسلمہاں اساس پر قائم نہیں روسکتی جس اساس پر اس کو قائم رہنا جا ہیے۔مساوات کے بغیر امت مسلمہ میں وحدت اور پیجہتی قائم نہیں رہ سکتی۔ اخلاق کے بغیرامت مسلمہ کے قول وقعل میں وہ ہم آئٹگی پیدائہیں ہوسکتی جو ہونی جا ہے۔ان عارخصوصیات میں سب سے بری خصوصیت علم اور تعلیم ہے۔ اگر بوری انسانیت کی تاریخ کودو حصول میں تقسیم کیا جائے ، ایک حصدوہ جہاں انسانون کے مجاملات کی اساس علم کے بجائے دیکراعتبارات در . تخانات بین اور د در اد در وه جهال معاملات انسانی کی اساس علم اور عقل اور حكمت بين، ينتسيم بهت آساني سي رسول الشعطيني في ولا دت مباركه اورز ول قرآن مجيد كي

بنیاد پرقرار دی جاسکتی ہے۔قرآن مجید کے نزول سے پہلے کا زمانہ علم سے دوری، حکمت سے بعد ،اور عقل سے انحراف کی بنیاد پرنظام بتانے کا دور ہے۔

رسول الله علی و است کا ، حکمت کے بھیلاؤ کا ، اور عقل کے کردار میں اضافے کا دور ہے۔ اسلام نے علم کی و سعت کا ، حکمت کے بھیلاؤ کا ، اور عقل کے کردار میں اضافے کا دور ہے۔ اسلام نے علم کو بھی بیان کیا ، اسلامی معاشر ہے نے عالم اور متعلم کو اعلیٰ ترین علم کو بھی بیان کیا ، اسلامی معاشر ہوئی۔ اسلامی معاشر ہوئی۔ اسلامی معاشر ہوئی۔ اسلامی معاشر ہوئی۔ اسلامی معاشر ہے نے قرطاس وقلم کو تقدر کا درجہ دیا ۔ علم اور علاء کو قیادت کے مقام پرفائز کیا۔ اسلامی معاشر ہے نے علوم وفنون سے نواز ا، علوم وفنون کے باب میں مسلمان علاء معاشر ہے نئے نئے دوئی اسانیت کے سامنے پیش کیے اور علوم وفنون کو اتنی ترقی دی کہ ان کی تعداد سینکروں سے بڑھا کر ہزاروں تک پہنچادی۔ قد یم وجد بید دور میں جینے علوم پائے جاتے تعداد سینکروں سے بڑھا کر ہزاروں تک پہنچادی۔ قد یم وجد بید دور میں جینے علوم پائے جاتے تعداد سینکروں سے بڑھا کر ہزاروں تک پہنچادی۔ قد یم وجد بید دور میں جینے علوم پائے جاتے ہیں ان سب کی اساس میں موجود

قرآن مجید نے جس شریعت کی تعلیم دی ہاں کے بنیادی مقاصد میں عقل کی مقاصد اللہ ایم مقصد ہے، شریعت کے پائی مقاصد میں حفظ عقل یا تفاظت عقل اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی شریعت نے انسان کوایک مکلف انسان بنایا ہے، ایک ملف گلف گلوق قرار دیا ہے، ایک گلوق جس کوائی دولت سے نوازا گیا ہے، ایک گلوق جس کو کا منات کی بڑی بڑی گلوق جس کوئی دولت سے نوازا گیا ہے، ایک گلوق جس کو کا منات کی بڑی بڑی گلوقات پر ترجیح دی گئی ہے۔ ایک گلوق جس کوائی ذمہ داری سے نوازا گیا جس کوائی فرمہ داری سے نوازا گیا جس کواٹی افران سے کہ انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے معذرت کر دی تھی۔ اور بہاڑ دول جیسی بڑی ہڑی کو انسان کے معذرت کر دی تھی۔ اور تھی اورانسان ایک فرمہ داری اور امانت کے گل کی سب سے بنیادی شرط طلب علم ہے، نوشت و بیاس عقل تھی اور انسان ایک و مہ داری اور امانت کے گل کی سب سے بنیادی شرط طلب علم ہے، نوشت و خواند ہے، نہاؤی پر جوسب سے بہلی دئی نازل ہوئی وہ 'اقس و ''، تھی۔ گو باقر آن مجید کا آغاز خواند ہے، نہاؤی پر جوسب سے بہلی دئی نازل ہوئی وہ ''اقس و ''افسی کو باقر آن مجید کا آغاز خواند ہے، نہاؤی پر جوسب سے بہلی دئی نازل ہوئی وہ ''اقس و ''، تھی۔ گو باقر آن مجید کا آغاز خواند ہے، نہاؤی پر جوسب سے نہاؤ و کی نازل ہوئی وہ 'اقس و ''، تھی۔ گو باقر آن مجید کا آغاز طلب کو ہر مسلمان مردوزن کا فریض قرار دیا گیا۔ بتایا گیا کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو طلب کو ہر مسلمان مردوزن کا فریض قرار دیا گیا۔ بتایا گیا کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو

کے ۔'' ہسل یستوی الدنین یعلمون و الذین لا یعلمون '' محم دیا گیا کر حصول علم کے لیے کئی عمر یا کی وقت کی قدیمیں ہے۔ مہد سے لحد تک علم کا حصول جاری رہنا جا ہے۔ انکہ اسلام کی زندگی میں ایس سینکٹر وں مثالیں لتی بین کہ ایک عالم وقت نے چاہے وہ شریعت کے علاء ہوں ، ایس مثالیں موجود علاء ہوں ، وہ طب کے علاء ہوں ، وہ سائن اور ریاضیات کے علاء ہوں ، ایس مثالیں موجود بیں کہ بستر مرگ پر ،سکرات کی کیفیت میں ان کے دل ود ماغ علمی مسائن اور علمی مشاغل میں مصروف تھے۔ گویا انحوں نے اپنی زندگی سے عملاً بی تا بت کر دیا کہ علم کا حصول مہد سے لحد تک موتا ہے۔ حفظ عقل کا تعلق جہال علوم وفنون سے ہے دہاں اسلامی تہذیب و تدن ہے بھی ہے۔ اور اس مقل وفکر پر ہے ، او ہام وخرا فات پر نہیں ہے۔ قرآن مجیدوہ اس لیس کے کہ اسلامی تہذیب ہے۔ قرآن مجیدوہ واحد آسانی کتاب ہے جس نے جب اور طاغوت یعنی خرا فات اور بے بنیا د باتوں کو ، غیر عقل باتوں کو ، غیر عقل باتوں کو کم غیر علی ہے۔

علائے اسلام نے قرآن مجیداورا حادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر طلب علم کے بہت سے در ہے بتائے ہیں۔ ان در جوں کی تفصیل گذشتہ ایک خطبہ ہیں عرض کی جا چکی ہے۔ ان در جوں میں سے ایک درجہ فرض میں کا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک درجہ فرض کفائید کا ہے جو امت مسلمہ کے ذیعے مجموعی طور پر فرض ہے، بشر طیکہ پچھ لوگ موثر طور پر اس فریضے کو انجام دیں۔ ایک درجہ وہ ہے جو فرض کفائید کا بھی فرض کفائیہ ہے، لینی وہ علائے کرام یا اصحاب علم جو امت کی طرف سے اس فرض کفائیہ کی انجام وہی کریں گے۔ ان پر بحیثیت مجموعی فرض کفائیہ عام جو امت کی طرف سے اس فرض کفائیہ کی انجام وہی کریں گے۔ ان پر بحیثیت مجموعی فرض کفائیہ عائم ہو امت کی طرف سے اس فرض کفائیہ کی انجام وہی کریں گے۔ ان پر بحیثیت مجموعی فرض کفائیہ عائم کی ، صف اوّل کے مفکرین کفائیہ عائم کی ، اعلیٰ در ہے کے جمہدین کی موجود ہوجو ہے معاملات میں خودعلائے کرام کی اور اہل علم کی رہنمائی کرسکیں۔

اسلامی شریعت نے بہلی دفعہ مافع اورعلم غیر نافع کے درمیان فرق بتایا ہے۔علوم کی اسلامی شریعت سے بہلی دفعہ مافع اورعلم غیر نافع کے درمیان فرق بتایا ہے۔علوم کی بول تو بہت می ستمیں ہیں، کا مُنات کے حقائق کی تحقیق کی کوئی انہا نہیں ہے، لیکن حقائق کا مُنات کی تحقیق کے دو پہلوتو یقینا مفید ہیں جوانسانوں کے لیے اِس ونیایا اُس ونیا ہیں مفید ہول، لیکن اگر تحقیق کا مُنات کے بیجھ پہلوالیے ہوں کہ جوانسانیت کے لیے اس دنیا ہیں جھی مفید نہ ہوں ، تو اِن ہیں وقت صرف کرنا لیے اس دنیا ہیں جھی مفید نہ ہوں ، تو اِن ہیں وقت صرف کرنا

وقت كالجهى ضياع باوروسائل كالجمي

یدددجہ جس کو حصول علم میں فرض عین کہا گیا ہے بدوہ ہے جوفرائفن دین کی انجام دبی

کے لیے ضرور کی ہے۔ فرائف دین سے تین قتم کے فرائف مراد ہیں، سب سے پہلے تو وہ عقائد
ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے، جن پرایمان لا کر انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، جن کے فرر لیے عقیدہ استوار ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ ان تعلیمات کا ہے جو انسان کوعبادات کی انجام دبی
کے لیے ناگز بر ہیں، ہر محض پر نماز فرض ہے، بالغ پر روزہ فرض ہے، اگر بھتر رنصاب مال ہوتو زکو ق فرض ہے، اگر بھتر رنصاب مال ہوتو زکو ق فرض ہے، وسائل اور استطاعت موجود ہوں تو کے فرض ہے۔ ان تمام عبادات کے احکام جب تک معلوم نہ ہوں ان عبادات کی انجام دبی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے علمائے تر گریت نے اسلام کے عقائد اور عبادات کے ضرور کی مسائل کے علم کوفرض عین قرار دیا۔

اس در ہے کے بعدد وسرا درجہ ہر مخض کے لیے الگ الگ ہوسکتا ہے، بیدوہ درجہ ہے جوکسی شخص کے ذاتی پیشے یا زندگی ہے متعلق ہو، ایک شخص تجارت کا کام کرتا ہے تو اس کو تنجارت کے احکام کاعلم ہونا جا ہیے، ایک شخص زراعت کا بیشہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس زراعت کے احكام كاعلم مونا جاہيے۔جس ذريعے سے انسان كوروزى عاصل ہور ہى ہے،جس طرح انسان زندگی گزارر ہاہے، جس سرگرمی سے انسان کا تعلق ہے اس سرگرمی اور اس زندگی کے پہلو کے بارے میں ضروری علم انسان کوآنا جاہیے۔ بیضروری علم شریعت کاعلم بھی ہوگا اور اس میدان کا علم بھی ہوگا،اس تخصص یا اس مہارت کاعلم بھی ہوگا جوانسان اختیار کرنا جا ہتا ہے۔شریعت نے اس بات کوجا تزنہیں رکھا کہ کوئی شخص طب کا پیشہ اختیار کر لے، انسانوں کا علاج کرنے کی ذمہ داری کے لیے اور وہ اس فن کونہ جانتا ہو۔ ایک حدیث میں واضح طور پر ارشا دفر مایا گیا ہے کہ الركس فخص في طب كابيشها ختيار كرليا اوروه طب بين جانتا تهاءاس كے منتبح ميں كوئي شخص كسي مشکل کا شکار ہو گیا، بیار ہو گیا، اس کی جان بیااس کا کوئی عضوضا نکع ہو گیا تو اس کی قانونی ذیبہ داری اس علاج کرنے والے نااہل اور ٹالائق معالج پر ہوگی، بیاس کا ضامن ہوگا، مرگیا تو دیت ادا کرنی پڑے گی،کوئی عضوضائع ہو گیا تو اس کا تاوان دینا پڑے گا اور قانون میں جو فوجداری ذمہداری ہے وہ بھی اس برعائد ہوگی۔اس کیے سی بھی دور کے معروف اور رائج الوقت معیار کے لحاظ ہے جوجوعلوم وفنون ٹاگڑ بر ہیں وہ ہراس انسان کے لیے فرض عین کا درجہ

رکھتے ہیں جوان علوم کواختیار کرتا چاہے۔ جو تحفی اپنے آپ کوعالم دین کے منصب پر فاکر سجھتا ہو، لوگوں کو فتوے دیتا ہو، شریعت کے معاملات میں رہنمائی کا دعوی کرتا ہووہ اگر شریعت کاعلم نہیں رکھتا تو اس کواس کی اجازت نہیں ہے۔ فقہا ہے اسلام نے ایے شخص کو مفتی ماجن کے فلاف کا دروائی لقب سے یاد کیا ہے اور حکومت کی ذمہ داری قرار دی ہے کہوہ مفتی ماجن کے فلاف کا دروائی کرے اور ایے نااہل اور بے علم لوگوں کو دین کے معاملات میں دائے دینے سے دو کے اس لیے کہ جابل لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے ۔ اس لیے بید درجہ فرض کیے ہیں ، ایک وہ حصہ کا تعلق عقائد ہے ، دوسرا وہ حصہ جس کا تعلق انسان کی وہ حصہ جس کا تعلق انسان کی دو مرم دوسرہ دوسرہ دوسرہ دوسرہ کا دوسرہ دوسرہ دوسرہ دوسرہ دوسرہ دوسرہ کی ہیں شریعت کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا دوسرہ دوسرہ کا مبھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں اور متعلقہ فن یا تخصص کے احکام بھی شامل ہیں۔

یہاں یہ بات یا در کھنی چاہے اور فقہا کے اسلام نے اس کی صراحت کی ہے۔ امام نووی
نے مثال کے طور پر لکھا ہے کہ جب ہم عبادات کے احکام کوفرض میں قرار دیتے ہیں یا عقا کد
کے کم کوفرض میں قرار دیتے ہیں تو اس سے مرادوہ دیوے بڑے بنیادی احکام ہیں جن کاعلم ہر
مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس سے مرادوہ دقیق اور باریک مسائل نہیں ہیں جو ہر محص کوچش نہیں
آتے اور جن کا تعلق صرف اہل علم کے طبقات سے ہوتا ہے۔ اہل علم اور محققین اپنی تحقیق کی
ہناو پر بہت سے نازک مسائل پر گفتگو کرتے دہتے ہیں، لیکن بین نازک معاملات عام آدمی کو
عوماً پیش نہیں آتے ، اس لیے ان کاعلم فرض کقابہ ہے۔ فرض میں نہیں ہے۔ امام نووی نے یہ
موما پیش نہیں آتے ، اس لیے ان کاعلم فرض کا ہے ہے۔ فرض میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ
خرید وفروخت میں کیا چیز جائز ہے کیا نا جائز ہے بیٹ بی ہر شخص کو آٹا جا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ
معاملات ہیں جن کی ہر شخص کو ضرورت پڑتی ہے، اب ایک شخص اگر روئی خرید نے بازار جائے
گا اور اس کو خرید وفروخت کے بنیادی احکام کاعلم شہوتو ہو سکتا ہے کہ وہ نا جائز نعل کا ارتکاب کر
بیٹر بیدی جوروحانی خرابیاں ہیں باباطنی خرابیاں ہیں چسے حدہ ہو جائے، ای طرح سے جوامراض قبی
کی برائی بھی ایک در سے جس عامة الناس کے علم ہیں ہوئی چاہیے اور بیا کاری ہے، بجب ہے، ان

داری ہے کہ وہ عامیۃ الناس کو ان خرابیوں سے باخبر رکھیں اور ان سے بیخے کی تلقین کرتے رہیں۔

اسلام کی تاریخ میں اور اسلام کی تہذیب میں علم کو ہمیشدا یک وحدت سمجھا گیا ہے،علم کو سبولت كى خاطرعكم دين اورعكم دنيا مين تقسيم كياجا سكتا ہے۔ليكن جہاں تك علم كى حقيقت كاتعلق ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ وحدت کی حیثیت رکھتی ہے۔ بشریعت کے علم میں اور دنیا کے علم میں کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے، اگر تناقض ہے تو یا تو انسانوں سے دینا کے علم کو بھے میں علطی ہوئی ہے اور مزید غور وفکر کی ضرورت ہے یا شرایعت کے حکم کو بھتے میں کہیں غلطی ہوئی ہے۔ ، علامهابن تیمیدر حمة الله علیه فرایک بهت صحیم اور جامع کتاب تکھی ہے جس کاعنوان ہی بيه ہے'' درء تعارض العقل والنقل'' كم عقبل اور تقبل ميں كوئى تعارض نہيں ہے، ليتنى جوعلوم وفنون اورجواحكام وتعليمات تقل كوريع يعنقرآن كريم اوررسول الشعلية كاسنت كوريع ہم تک بیجی ہیں ان میں اور ان تحقیقات میں جوانسانوں نے اپنی عقل سے واضح کی ہیں کوئی تعارض نہیں ہے، بشرطیکہ جس چیز کوعقل کا تقاضا قرار دیا جارہا ہے وہ صریح المعقول ہو بعنی. صراحة اور بدآهة عقل کے اصولوں پر ثابت ہوتی ہو، وہ محض کسی کی رائے یامحض کسی کا خیال یا محض كى فكرند مو-آح دنيائے اسلام ميں مغرب ميں جلنے والى مررائے يا ہر خيال كوعقل كا تقاضا مجھ كربلاچون وچرا قبول كرلينے كى دعوت دى جاتى ہے۔ يجھ مرصے بعد پتا چاتا ہے كه بياتو غلط بات تھی محقیق سے غلط ثابت ہوئی۔ یوں ہرئی آئے والی بات کو جینے تان کرقر آن کریم اور سنت كالعليم سے ہم آ جنك كرنے كى كوشش كى جاتى ہے۔ بيروبيا بمان كى كمزورى كا اور عقلى غلامی کا اور فکری عبودیت کا مظہر ہے۔جوچیز سے المنقول ہے، بعنی نقل مکمل صحت کے ساتھ ثابت ہے جیسے قرآن مجید، یا احادیث ثابتہ اور سنت متواترہ، اس میں اور صریح المعقول میں لین جس کاعقلی تقاضا ہونا صراحت کے ساتھ ثابت ہو، جیسے دواور دو جیار ہوتے ہیں ، ان میں اورشر لعت كاحكام من كوئى تعارض بين بــــــ

جہال تک سائنس دانوں کی اور علمائے اجماعیات کی تحقیقات کا تعلق ہے تو بدونت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں ، ان میں ارتقابوتا رہتا ہے ، ان میں سے کسی چیز کو تمی قر اردے کر شریعت کے صرت کا احکام اور واضح نصوص کی تاویل کرنا اور چند سال کے بعد پھر جب وہ

خیالات بورپ میں بدل جائیں تو پھرشر بعت کے احکام کواز مرنوغور وخوض کا موضوع بنانا ہیہ ا بنتهائی نامناسب روبیہ ہے۔ بیروبینه بیدا ہوا گرعلوم وفنون کی وحدت کا تصور زندہ رہے اور قر آن مجیداورا حادیث ثابتہ چیجہ کے حتی اور قطعی ہونے پرایمان پختہ ہو۔علمائے اِسلام نے علم کی اس وحدت کو بہت سے اسالیب میں بیان کیا ہے۔ کسی نے احصائے علوم یا تقسیمات علوم کے نام سے بیان کیا، بول تو متعددعلمائے اسلام نے تقسیم علوم پر کتابیں تکھیں ،الکندی جومشہور قلے ہے، جس کوفیلسوف العرب کہا جاتا ہے اس نے بھی اس موضوع پر دو کتابیں لکھی تھیں اور تجھی ایک دوحصرات نے اس موضوع پر کتابیں تکھیں کیکن قدیم ترین کتاب جو بڑی جامع اور ا نتہائی دقیق انداز میں لکھی گئی اور ہم تک پینچی ہے، وہ مشہورمسلمان فلسفی معلم دوم تکیم ابونصر الفارانی کی احصاء العلوم ہے۔احصاء العلوم کے بعد تقریباً ہر دور کے اہل علم نے تقسیم علوم یا ا حصائے علوم برکام کیا اور علم کی وحدت کے اسلامی تصور کو مختلف پہلوؤں سے اجا گر کرنے کی كوشش كى \_ بيسلسله دسوي كيار جوي صدى تك جارى ربا-آخرى مصنفين جنفول في اس فن کوانتہا تک پہنچایا وہ حاجی خلیفہ اور علامہ احمد بن مصطفیٰ منے جو طاش کبری زاوہ کے نام سے مشہور ہیں۔اس طرح سے اور دوسرے حضرات ہیں جنھوں نے اس موضوع پر بہت ی کتابیں لکھیں۔طاش کبری زادہ کے بعد بھی ایسے حضرات موجود ہیں جنھوں نے وحدت علوم پرروشنی ڈ الی اور مختلف اسلامی علوم وفنون کو ایک شئے انداز سے بیان کیا۔

بیتو وہ درجہ تھا جس کوہم فرض عین کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا درجہ فرض کھا ہیہ ہے، فرض کھا ہی کا درجہ ایک درجہ نہیں ہے بلکہ بیدونت کے ساتھ ساتھ بڑھتار ہتا ہے اور اس ہیں اضافہ ہوتار ہتا ہے، جیسے جیسے علوم وفنون ہیں ترقی ہوتی جائے گی، اس اعتبار سے علوم وفنون کی وسعت بھی بڑھتی جائے گی اور فرض کھا یہ کی سطح بھی بڑھتی جائے گی، اس اعتبار سے علوم وفنون کی وسعت بھی بڑھتی جائے گی اور فرض کھا یہ کی سطح بھی بڑھتی جائے گی۔ فرض کھا یہ کی حقیق سطح جائے گی۔ فرض کھا یہ کی حقیق سطح حاصل نہ کی جاسکے اور امت مسلمہ ہیں ایسے لوگ موجود نہ رہیں جو عامة الناس کی رہنمائی کر سکیس اور ایسے لوگ نہ رہیں جو علائے اسلام کی رہنمائی کر سکیس تو بھر پوری امت مسلمہ جواب دہ ہوگی اور اس کو گڑنا ہگار تصور کیا جائے گا۔ جن جن لوگوں کو اس کا علم حاصل ہوتا جائے اور بیہ اس موجود نہ اس کی بیز مہواری ہے کہوہ اس موجود کے اس موجود کی ہے۔ ان کی بیز مہواری ہے کہوہ اس

صورت حال کو بہتر بنانے کے لیے آگے بردھیں۔

امام نووی نے لکھا ہے۔ '' یہ اُٹھ بت عطیل فرض الکھایۃ کل من علم بتعطیلہ وقد وعلی القیام بدہ ''جس جس شخص کواس کاعلم ہوتا جائے کے فرض کھا ہے الیہ درج مختل ہور ہا ہے اور وہ اس تعطیل کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہوا ور وہ اس بیس کوئی حصہ لے سکتا ہوا ور وہ حصہ نہ لئے تو وہ گنہگار ہوگا اور اس صورت حال کا فر دوار سمجھا جائے گا۔ فر انفن کھا بہ کی فہرست بہت طویل ہے۔ علامہ نووی نے جو بڑے مشہور فقہاء اور محد ثین بیس سے ہیں ،' مام غزالی، علامہ ابن تیمیدا ور بہت سے دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ جوعلوم فرض کھا یہ ہیں ان میں دین علوم ابن تیمیدا ور بہت سے دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ جوعلوم فرض کھا یہ ہیں ان میں اور بیا تا میں علم مقد ، فتح ہی ، علوم خرض کھا یہ ہیں ان میں افرض کھا یہ ہیں ان میں علم مصاب ، علم ریاضی اور سائنس اور شیکنا لو جی کے ان میدا نوں کاعلم ، مائنس اور شیکنا لو جی کی ان میدا نوں کاعلم ، حساب ، علم ریاضی اور سائنس اور شیکنا لو جی کی ان میدا نوں کاعلم ، حساب ، علم دین کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے اور جوامت مسلمہ کی خود مختاری کے لیے ناگر ہر ہیں ۔ یہ سب علوم فرض کھا یہ ہیں ۔

ای طرح سے اسلامی عقائدی عقائدی عقائدی عقائدی وضاحت کی وہ مہارت یا وہ تخصص جو اسلام پراعتراضات کا جواب دینے کے لیے کسی دور میں ناگزیر ہووہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اس طرح سے تغییر، حدیث اور نقہ میں فتو کی، قضاء اور اجتہاد کے مدارج تک جہنے کے لیے جو درجہ مطلوب ہے وہ علماء کے ذھے فرض کفایہ ہے۔ اس لیے کہ اجتہاد ہر دور کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں نئی مشکلات سامنے آتی جائیں گی۔ اگر میں نئے مسائل بیدا ہوتے رہیں گے، ہر دور میں نئی مشکلات سامنے آتی جائیں گی۔ اگر شریعت ہر دور کے لیے ہے، جیسا کہ وہ ہے، تو ہر دور میں ان مسائل کے جواب دینے والے الل علم بھی موجود ہونے چاہئیں اور وہ ایسے اہل علم ہونے چاہئیں جو اجتہاد کی صفات سے متصف ہوں۔ اجتہاد کی مفات سے متصف ہوں۔ اجتہاد کی مفرور میں اجتہاد متصف ہوں۔ اجتہاد کی مفروری شرائط پر گفتگو کی ہے۔

اجتہادی ضروری شرائط ہرز مانے کے لحاظ ہے، ہردور کے لحاظ ہے مختلف ہوسکتی ہیں۔
مثال کے طور پر آج کے دور میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق معاشیات اور بدنکاری سے
ہے۔ معاشیات اور بدنکاری میں آج امت مسلمہ کو نے نے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ان
مسائل کی فہم کے لیے بدنیکاری کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان مسائل کے حقیقی ابعاد کا انداز ہ لگانے
مسائل کی فہم کے لیے بدنیکاری کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان مسائل کے حقیقی ابعاد کا انداز ہ لگانے

کے لیے، ان مسائل کی جہتوں کا اندازہ لگانے کے لیے معاشیات کاعلم ضروری ہے۔اگر کسی عالم كومعاشيات اور بدينكاري كے ضروري مسائل كاعلم نہيں ہے تو اس كے ليے ان مسائل ميں اجتہاد کرنا بہت مشکل ہوگا۔جس زمانے میں بیمنائل اتنے بیچیدہ نہیں تھے،اس زمانے میں بھی امام محمد بن حسن شیبانی جیسی شخصیت نے اس بات کی ضرورت مجھی کہ وہ بازار میں جا کر خرید وفر وخت کے طور طریقوں کو دیکھیں اور رہے بیا جلا ئیں کہ بازار میں خرید وفر وخت کے کون کوان ہے طریقے رائج ہیں تا کہ دہ ان کے احکام مرتب کرسکیں۔ تو اگر اس سادہ ماحول میں جہاں خرید وفروخت کے معاملے استے بیجیدہ ہیں ہوئے تھے، جب بیچیزیں الگ فن کی شکل میں مدون نہیں ہوئی تھیں، امام تحمد جیسے ذہین وقطین انسان کواس کی ضرورت محسوں ہوئی کہ وہ مستفل طور بران معاملات کو جا کر دیکھیں اور مجھیں ، تو آج کے دور میں ایسا کرنا بلا شک وشبہ نا گزیر ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ امت مسلمہ یامسلم معاشرے کی اساس علم پر ہے۔ بیگم وہ ہے جوعقل نقل دونوں کا جامع ہے، جوعلم دین اورعلم دنیاد ونوں کی ہم آ ہنگی پربنی ہے۔ اسلامی تصورعکم کی روسے تنقل فقل میں کوئی تعارض نہیں ہے۔جبیبا کہ عرض کیا کہ علامہ ا بن تیمیہ نے اس موضوع پر ایک بہت مفصل کتاب تالیف فر ما کی تھی۔اس میں علامہ نے بہت لطيف اورجامع انداز بين لكحام كـ "صريح المعقول لا ينا في صحيح المنقول. "" عقل وُنقل اس جامعیت کا ایک بہت بڑا مظہر اسلامی اصول فقہ ہے۔اصول فقہ کوجس انداز ے ائمہاصول نے مرتب کیا مثلاً امام غزالی نے ،مثلاً امام شاطبی نے ،مثلاً امام رازی نے ،میدوہ لوگ ہیں جوابینے دور کے صف اوّل کے علمائے عقلیات میں نثار ہوتے ہیں۔اٹھول نے جس انداز ہے اصول فقہ کومر تب کمیااس میں اس دور کے کھا ظے مختلی تقاضے کمل طور پرسمودیے گئے ا ہیں ۔اس زمانے میں عقلیات کا سب سے بڑا معیار اور معراج بیتھی کہ لوگ ہونانی فلسفہ اور منطق میں ماہر ہوں۔اس زمانے میں بونانی فلفہ اور منطق کے معیارات کے مطابق امام الحرمين ،امام غز الى ،امام رازى وغيره \_ قي اصول فقد كومرتب اور مدون كرويا اوراتني محكم بنيا دول پر مرتب کر دیا کہ کوئی بڑے ہے ہے بڑا ماہر عقلیات بیٹیس کہدسکتا تھا کہ اصول فقد کی فلاں بات عقل کےخلاف ہے۔امام رازی اور علامہ سیف الدین آمدی جیسے علمائے عقلیات نے طرح طررج ۔ کے فرضی سوالات اور فرضی شبہات اٹھا کر ، ان کا جواب دے کریہ واضح کرنے کی کوشش

کی کہ اصول فقہ کے معاملات عقل کی انتہائی محکم بنیادوں پر قائم ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ اصول فقہ کے بنیادی اہداف قرآن وسنت سے ماخوذ ہیں،اصول فقہ کے مسائل ہیں کوئی مسئلہ السانہیں ہے جو قرآن وسنت کے احکام سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ماخوذ نہ ہو۔اس لیے وہاں نقل کے نقاضے بھی کممل طور پر موجود ہیں۔

جب تک عمل نون کا بیتوازن مسلمانوں میں موجود رہا، جب تک امت مسلمہ میں فکری

آزادی، خود مختاری اور قرآن و سنت ہے براہ راست وابستگی موجود رہی اس وقت تک مسلمانوں کا فکری مقام قائد اور رہنما کا رہا۔ جب بی فکری آزادی کمزور پڑی، جب مسلمان غیروں کی تقلید کا شکار ہوئے تو پہلے ارسطواورا فلاطون کی تقلید شروع ہوئی، پھرارسطواورا فلاطون کے خور ہوئی اور ہوتے ہوتے جب تقلید پندی کے درجے ہوئے درج کوگوں کی تقلید شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے جب تقلید پندی مسلمانوں کے مزاج کا حصہ بن گئی تو ہر کس و ناکس کی تقلید شروع ہوگئی۔ آئ کی کیفیت ہے کہ ہروہ خض جو کسی مغربی زبان میں کوئی بات کھد ہے، یا جس کا تعلق کسی مغربی ملک ہے ہواس کی ہروہ خض جو کسی مغربی زبان میں کوئی بات کھد ہے، یا جس کا تعلق کسی مغربی مغرب کے گھٹیا انسانوں کی تقلید کو باعث فخرس ہے اور تھا یہ کے دی طرف ہا را جدید تعلیم یا فتہ طبقہ مغرب کے گھٹیا انسانوں کی تقلید کو باعث فخرس محتا ہے، اور جود پی طبقہ ہے وہ متاخرین کے بھی متاخرین سے بھٹیا انسانوں کی تقلید کو باعث فخرس متاخرین کے متاخرین نے بھی جو کھے دیا ہے وہ کی تقلید کو کافی سے اور اس کی نظر میں متاخرین کے متاخرین نے بھی جو کھے دیا ہے وہ کی تقلید کو کافی سے متاخرین نے بھی جو کھے دیا ہے وہ کی تقلید کو کافی سے جو اور اس کی نظر میں متاخرین کے متاخرین نے بھی جو کھے دیا ہے وہ مشاخرین نے بھی جو کھے دیا ہے وہ کہ متاخرین کے بھی جو کھے دیا ہے وہ کی تقلید کو کافی سے جو آئے ہوں کی متاخرین نے بھی جو کھے دیا ہے وہ کی تقلید کو کافی سے جو آئے ہوں کے میا منے ہے۔

اسلامی شریعت میں اسلامی تہذیب میں علائے کرام کے کردار کواہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر شریعت کی اساس علم ہے تو پھرائل علم کا کردار بنیادی کردار ہونا چاہیے۔ علائ اسلام کا کردار اسلامی معاشرہ ہے تا ہے اسلام کا کردار اسلامی معاشرہ ہے اسلامی اساس پر قائم رہے گا، مطلوبہ معیارات کے مطابق ہوگا، اس دفت تک مسلم معاشرہ ہے اسلامی اساس پر قائم رہے گا، اور جب علاء کا کردار اور رویہ بدل جائے گا، معیارے گرجائے گا، تو امت مسلم بھی اسی اعتبار سے معیارے بٹنا شردع ہوجائے گا۔ معیارے ترجائے گا، اور سیاسی قائدین کی ہے، یعنی سے معیارے بٹنا شردع ہوجائے گی۔ یہی کیفیت دیگر اجتماعی اور سیاسی قائدین کی ہے، یعنی علاء اگردین اور قلری قائد ہوں تو بقیہ حضرات جو کسی نہیں اعتبار سے قیادت کے منصب پرفائز ہیں ، اور ان دونوں کی ذمہ موں ، وہ حکمران ہوں یا غیر حکمران ہو وہ بھی قائد اند منصب پرفائز ہیں ، اور ان دونوں کی ذمہ موں ، وہ حکمران ہوں یا غیر حکمران ہو وہ بھی قائد اند منصب پرفائز ہیں ، اور ان دونوں کی ذمہ

داری ہے کہ امت مسلمہ کوشیح خطوط پر قائم رکھیں۔علماءاور قائدین کے اس اہم کر دار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے وفت کے بہت بڑے محدث اور امیر المومنین فی الحدیث امام عبداللہ بن مبارک نے ایک جگہ کھھاہے:

> "وهل أفسد الدين الا الملوك وأحبار سوء ورهبانها"

دین کے معاملات میں فساد کس نے پیدا کیا؟ حکمرانوں نے ، اور برے قائدین اور علمائے سوء نے۔اگرعلمائے سوءامت میں قیادت کے مقام پر فائز ہوجا کیں، وہ علمائے سوء جو وین کے نام پر ونیا کمانا جاہتے ہوں، جو دین کا نام لے کرایے مادی تقاضوں، نفسانی خوا مشات اور رجحانات كو پوراكرنا جائية مول توامت كے زوال وانحطاط ميں دير ينيل آتى ۔ علم اورتعلیم کے بعد امت مسلمہ کی دوسری اہم ترین بنیاد اور امتیازی صفت عدل و انصاف ہے۔عدل وانصاف اینے تممل اور حقیقی مفہوم میں نهصرف اسلامی شریعت کا بنیا دی ہدف ہے، بلکہ قرآن مجید کی زوے تمام آسانی شریعتوں، آسانی کتابوں، پینجبروں اور اللہ کی طرف ہے بھیجے گئے رسولوں کا واحد مقصد یہی تھا کہ لوگ عدل وانصاف پر قائم ہو جائیں "ليقوم النساس بالقسط. "قرآن مجيد مين عدل اور قبط كي دواصطلاحات استعمال موتى ہیں۔ بید دنوں عدل کی دومختلف سطحوں کو بیان کرتی ہیں۔عدل ایک ایسی صفت ہے جوالیک بہت وسیع اور جامع مفہوم رکھتی ہے۔انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ذات سے عدل کرے،اپنے غاندان ہے عدل کرے معاشرے ہے عدل کرے۔ پھرریاست کو حکم دیا گیا کہوہ عدل سے كام كے، معاشرے ميں اجتماعى عدل قائم كرے، بين الاقوامى سطح يرعدل كے ليے كوشش کرے۔انسانوں کے درمیان عمومی طور پر جولین دین کاروبیہ ہووہ عدل کا ہو۔اللہ کی دوسری تمام مخلوقات کے ساتھ عدل اور انصاف کا روبیہ اختیار کیا جائے۔ بیعدل کے وہ مختلف مدارج ا در مراحل ہیں جس کا اسلامی شریعت نے تھم دیا ہے۔ جو تھی اپنی ذات سے عدل نہیں کرسکتا وہ ا بنے خاندان سے عدل نہیں کرسکتا، جو اپنے خاندان میں عدل سے کام نہیں لے سکتا وہ معاشرے میں عدل قائم نہیں کرسکتاء اس کیے عدل کا آغاز سب سے پہلے اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنی ذات سے عدل کے معنی سے ہیں کہ انسان اینے اندر تمام رجحانات اور قوتوں کے

در میان توازن اوراعتدال سے کام لے، بھلائی اور خیر کی قوتوں کوتر تی دے، طاقتور بنائے اور بدی کی قوتوں کو دبا کرر کھے، ان کو خیر کی قوتوں کا تالع بنائے، بدی کی قوتوں سے بدی کا کام لینے کے بجائے خیر کا کام لے۔

فاندان کے درمیان عدل سے مراد سے کا انسان فاندان کے ہر فرد کے تن کو پورے طور پر انجام دے۔ مداد پوراک بورے طور پر انجام دے۔ مساوی درجہ رکھنے والے دشتہ داروں کے درمیان کمل عدل اور مساوات سے کام لے، ایک سے زائد بھائی ہوں تو ان کے درمیان عدل وانساف ہو، ایک سے زائد بھائی ہوں تو ان کے درمیان عدل وانساف ہو۔ درمیان عدل وانساف ہو۔ ایک سے زائد بھائی ہوں تو ان کے درمیان عدل وانساف ہو۔ کھرعدل وانساف ہو، ایک سے زائد بھویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل وانساف ہو۔ پھرعدل وانساف کے تقاضیہ بھی بیس کہ درشتہ داروں بیس جس کاحی شریعت نے زیادہ قرار دیا ہے، جو زیادہ قر جبی رشتہ دار ہے اس کو ای قربت کے تناسب سے توجہ کا حصہ بنتا چاہے۔ یہ بات عدل کے خلاف ہے کہ سکے بھائی سے تو رشنی ہواور دومر ایمینا مبنوض بات عدل کے خلاف ہے کہ سکے بھائی سے تو رشنی ہواور دومر ایمینا مبنوض بات عدل وانساف کے خلاف ہے کہ ایک بیٹا تو بہت مجبوب ہواور دومر ایمینا مبنوض بود خاندان کے درمیان عدل قائم کرنا قرآن ہید کے بنیادی احکام اور بنیادی تقاضوں کی حوث شاندان کے درمیان عدل قائم کرنا قرآن ہید کے بنیادی احکام اور بنیادی تقاضوں کی حوث شان میں گئا خیاں کرے، ماں کی شخص اسے بنایا گیا ہے کہ ایک شان میں گئا خیاں کرے، ماں کی خفص اسے دوستوں سے تو حن سلوک کرے اور باپ کی شان میں گئا خیاں کرے، ماں کی نافر مائی کرے اور بیوی کی ہے جا جا زبر دادی کرے۔ ایسے تمام دو یے اس لیے ناپند بیرہ بیں کہ میں کی نافر مائی کرے اور بیوی کی ہے جا جا زبر دادی کرے۔ ایسے تمام دو یے اس لیے ناپند بیرہ بیں کہ میں کی کافر مائی کرے اصر باری کی سے تاریا گیا تھوں اسے دوستوں سے دوستوں ہیں۔

قرآن کریم میں جابجا جہاں اپنی ذات کے بارے میں عدل واعتدال کا تھم دیا گیاہے،
وہاں خاندان کے بارے میں بھی عدل واعتدال کا تھم دیا گیاہے۔ ایک عمومی ہدایت ہے کہ
''واحب ت لا عدل بینکم '' جھے تھم دیا گیاہے کہ میں تہمارے درمیان عدل کروں ، یہ تمام
انسانوں کے درمیان عدل کی بات ہے۔معاشرے میں عدل قائم ہوگا، لوگ ایک دوسرے
سے عدل وانساف سے کام لے رہے ہوں گے تو پھر دیائی عدل کا انتظام اور بندوبست
آسان ہوگا۔عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عدل وانساف سے مرادصرف وہ عدل وانساف ہو جو اور عدالتوں کے ذریعے تائم ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ جمول اور عدالتوں کے ذریعے تائم ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ جمول اور عدالتوں کے ذریعے تائم ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ جمول اور

عدالتوں کے ذریعے قائم ہونے والا عدل، عدل کا ایک بہت اہم ورجہ ہے۔ لیکن یہ بات نیل جوانی چا ہے کہ یہ عدل کے بہت سے درجات میں ہے ایک ورجہ ہے، عدل کے بہت سے میدانوں میں سے ایک میدان ہے جارہے ہوں تو محض سرکاری یاعدالتی انصاف سے ایک منصفانہ معاشرہ اور ایک عادلا نہ نظام تا انم نہیں ہوسکا۔ محض سرکاری یاعدالتی انصاف کے ساتھ وسیاتی میں جہاں قانونی انصاف کا حکم ریاست اور ریاست کے اداروں کو دیا ہے، وہاں حقیقی انصاف کا حکم افراد کو دیا ہے۔ ہرفرد کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو جو ممتلکات ہیں وہ حقیقتا اس کی ملکست ہیں یا ناجا مزطور پر اس کے قبض میں کہا تا ہے اس میں کتنا حصہ حلال ہے اور کتنا حرام، ہرخض خوب جانتا ہے کہ اس نے جس قدر دی مردوری وصول کی ہے، اس میں کتنا حصہ حلال ہے اور کتنا حرام، ہرخض خوب جانتا ہے کہ اس نے جس قدر دری وصول کی ہے، اس میں اس نے کتنی توجہ استعال کی ہے۔ یہ بات کہ تخواہ تو مہینے کے آخر میں مردوری وصول کی ہے۔ اس میں اس نے کتنی توجہ استعال کی ہے۔ یہ بات کہ تخواہ تو مہینے کے آخر میں نہیں ہے۔ اس میں اس نے کتنی توجہ استعال کی ہے۔ یہ بات کہ تخواہ تو مہینے کے آخر میں نہیں ہے۔ اس میں اس نے کتنی توجہ استعال کی ہے۔ یہ بات کہ تخواہ تو مہینے کے آخر میں نہیں ہے۔ اس میں اس نے کتنی توجہ استعال کی ہے۔ یہ بات کہ تخواہ تو مہینے کے آخر میں نہیں ہے۔ اس میں اس نے کتنی توجہ استعال کی ہے۔ یہ بات کہ تخواہ تو مہینے کے آخر میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جواس معالے میں عدل کے خلاف ہے اور دیہ آمد کی جائز

شریعت نے ریاست اور عدالتوں کو مداخلت کرنے کی وہاں اجازت دی ہے جہاں کھلے طور پر ناانصافی کی جارہی ہو، جہاں بالکل ظاہری انداز میں لوگوں کے حق کو تلف کیا جارہا ہو، جہاں بالکل ظاہری انداز میں لوگوں کے حق کو تلف کیا جارہا ہو، جہاں بالکل ظاہری انداز میں لوگوں کے حق معاملات عدالتوں جہاں جو عدالتوں میں آسکتے ہیں ان کے مقابلے میں کئی سوگنا معاملات ایسے چیش آتے ہیں جو عدالتوں میں فاہد نہیں کے جاسکتے ، کیکن متعلقہ افراد کو معلوم ہوتا ہے کہ افھوں نے کس کا حق سلب کیا ہے، فاہد نہیں کے ساتھ ظام کیا ہے ، کس کے ساتھ فاہرا دو معلوم ہوتا ہے کہ افھوں نے کس کا حق سلب کیا ہے، کس کے ساتھ ظام کیا ہے ، کس کے ساتھ فاہرا دیگر کو حق ہوتا ہے درواز سے بند ہوجاتے ہیں، فرض عین ہے کہ وہ حق قبی انصاف سے کام لیں جہاں عدالت کے درواز سے بند ہوجاتے ہیں، جہاں قاضی اور جج کی سطح ہے بات آگے چلی جاتی ہے وہاں فرد کی ذرواز سے برآن کی جہاں قاضی اور جج کی سطح ہے بات آگے چلی جاتی ہے وہاں فرد کی ذرواز کی ہے۔ قرآن ہمید ہاں کو قط کے لفظ سے یاد کیا ہے۔

قرآن مجید نے صرف قبط پراکتفانیس کیا،اگرایک مختص نے عاموشی سے کسی کی چیز پرا لی اور کسی کو پیانہیں چلا،عدالت کو بھی پیانہیں چلا، پولیس کو پیانہیں چلا، کوئی گواہ نہیں کوئی شوت

نہیں،اب سیخص خود تو جانتا ہے کہ اس نے کیا چیز چرائی ہے،اس کی دین شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے،اس کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا، کہوہ مسروقہ چیز اصل مالک کو داپس کر دے اور جتنی دیراس کواستعال میں رکھا ہے اس کے لیے اللہ سے توبہ بھی کرے اور اصل مالک ہے معافی بھی مائے ،کیکن بیتو تحض جائز ناجائز کی بات ہے،شر نیعت انسانوں کواس ہے بھی اوپر لے جانا جاہتی ہے، شریعت جاہتی ہے کہانسان اینے اخلاقی معیار میں اس سے بہت او پر جائیں۔اس کیےشربعت نے احسان کی تلقین کی ہے،احسان وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی شخص کا حق تو نہیں ہے، قانونی یا شری حق تو نہیں بنمآ لیکن آپ حق ند بننے کے باوجوداس کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس کی ضرورت کو بورا کریں ، آپ پر کوئی ذمہ داری قانون یا شریعت یا اخلاق نے عائد نہیں کی میکن آپ رہے وں کرتے ہیں کہ فلاں شخص جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آپ پراس کا کوئی بوجھ یا بارنہیں ہے، لیکن آپ اس کے معاملات کو دیکھتے ہوئے،مسائل کودیکھتے ہوئے اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں، بیاحسان ہے۔شریعت بیتو قع کرتی ہے کہ مسلم معاشرے میں غالب ترین اکثریت احسان کرنے والوں کی ہو،لیکن بیجی كافى نہيں ہے، شريعت ميں ايك درجداس ہے بھى او نيا ہے، اور وہ درجداياركا ہے، اس كے ہارے میں خود قرآن علیم کا کہنا ہے ہے کہ اللہ کے خاص خاص بندے وہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں ان کی تعربیف کی تی ہے، ان میں سب سے پہلے سحابہ کرام شامل ہیں۔ جواپی مشکل کے باوجودا بی ضرورت اور حاجت کے باوجود،آبیخ مفاد کو قربان کر کے، اپی ضرورت کونظرانداز كركے دوسرے كى ضرورت كو بورا كرتے بيں اورخود تكليف اٹھاتے بيں،خود يريشانيوں كا سامنا کرتے ہیں لیکن دوسروں کو پریشانیوں ہے نجات دلاتے ہیں، بیدروبیدایثار کا ہے۔ شریعت نے ان دونوں رو بوں کواس اعتبار سے لازمی یا فرض قرار نہیں دیا کہان کے بارے مين دنيايا آخرت مين موال كياجائے كا الكين أكركوئي ميزوبيا ختيار كرے كا تو آخرت مين اس كدرجات لامتنائي مول كاورد نيامل اس كاثر سے أيك ايما باركت اور ياكيزه معاشره سين گا، جواسلام كامقصودا وراسلام كامدف هي

اسلامی معاشرہ باامت مسلمہ کے بارے بیں ایک بات ضرور یا در کھنی جا ہے اور وہ ہے تعلق مع الغیر کے بارے بین اسلام کا تصور ، کہ غیروں ہے ، غیرمسلموں ہے مسلمان کا تعلق

کیسا ہوتا ہے اور مسلم معاشرے میں آباد وہ لوگ جوامت مسلمہ سے تعلق نہیں رکھتے ان کی کیا حیثیت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم معاشرہ روزاوّل سے ایک کثیرالعناصر یعنی plural معاشرہ رہا ہے، یہ بات تو ہر مخص محسوں کرسکتا ہے، آج بھی ہر شخص بیہ بات جانتا ہے کہ مسلم معاشرے میں نسانی تنوع بھی ہے، مختلف زیا نیس بولنے والے مسلم معاشرے کا آج بھی ای طرح حصہ ہیں جیسے پہلے تھے۔تقافتی تنوع رکھنے والے آج بھی ای طرح شیروشکر ہیں ، فقہی تنوع بھی بہت ہے، مختلف فقہی مسالک کا وجوداس بات کا شوت ہے کہ pluralism مسلم معاشرے کی رگ و یے میں بساہواہے، جہاں خالص ندہبی معاملات میں ، خالص فقهی اور وین معاملات تنوع کی اجازت دی جاتی ہے، وہاں بقید معاملات میں تنوع کو کیوں خوش آ مدید تہیں کہا جائے گا۔ پھر بیتنوع ندصرف فقہی معاملات اوراجتہادات میں ہے بلکہ کلام اورعقا کدکے بارے میں بھی ہے،مسلمانوں میں مختلف کلامی رجحانات دیر تک موجود رہے ہیں، ایک ہی استاد کے شاگر دوں میں ایک سے زائدر جمانات کلامی مسائل کے بارے میں موجود تھے۔خود اہل سنت میں جومسلمانوں کی غالب ترین اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کی تعداد مسلمانوں میں نوے نیصد کے قریب ہے، ان میں اشعری، سلفی، حنبلی اور ماتریدی ہیسب ر جحانات بیک وفت یائے جاتے ہیں، پھرنسلی تنوع اورنسلی کٹرت، ایسی چیز ہے جس سے

اس سے بھی بڑھ کرمسلم معاشرے میں pluralism کا ایک بڑی مثال ہے ہے،
کشرالعناصر معاشرہ ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے ہے، کہمسلم معاشرے میں روز اول سے غیر مسلم باشندوں کو نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ ان کو وہ تمام حقوق اور مراعات دی گئیں جوخود مسلم باشندوں کو نہ صرف قبول کیا گیا بلکہ ان کو وہ تمام حقوق اور مراعات دی گئیں جوخود مسلم نوں کو حاصل تھیں ،سیدناعلی بن ابی طالیب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ مشہور ہے، فقہی لٹر پیر میں مسلمانوں کو حاصل تھیں ،سیدناعلی بن ابی طالیب رضی اللہ عنہ کا سیام کو جو اسلام کی کشرت سے بیان کیا جا تھا ہے وہی حقوق ہیں جو ہمارے ہیں ،ان کی وہی و مدواریاں ہیں جو ہماری ہیں ۔ یہ بات مختلف فقہائے اسلام نے مختلف انداز میں بیان کی ہے۔مشہور حتی فقیہ اور فقہ فقی کے صف اول کے انگر اور مجتمدین میں سے ایک حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ فقی کے صف اول کے انگر اور مجتمدین میں سے ایک حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کوان الفاظ میں بیان کیا ہے 'ال مسلم و المک افر فی مصاب المدنیا

سواء ''کرمسلمان اور کا فر دنیوی معاملات میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ لیعنی ان میں اگر کوئی فرق رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کوئی فرق رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو سزا دینا جاہے گا وہ دے گا، لیکن اس دنیا کے معاملات میں، آبس میں لین دین میں، آبس میں لین دین میں، آبس میں ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ میں، ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کے تحفظ میں، ایک دوسرے کے جان مال اور عزت کے تحفظ میں مسلم اور غیر مسلم سب برابر ہیں۔

آئے مغربی دنیا کے قائدین ومفکرین کادعوئی ہے کہ انھوں نے ان تمام امتیازات کو تم کر دیا ہے جوانسانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، یہ ذراان مسلمانوں سے پوچھیں جومغربی دنیا میں رہتے ہیں کہ ان کے خلاف کتے امتیازات ختم ہو گئے ہیں۔ آئ کتے مسلمان ہیں جن کو اینے دین کے مطابق خاندانی معاملات منظم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئ کتے مسلمان ہیں جوائی جائیدادکو شریعت کے مطابق اپنے وارثوں ہیں تقسیم نہیں کر سکتے ۔ آئ کتے مسلمان ہیں جوائی جائیں دوزمرہ کی عبادات کو مطابق اپنے وارثوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ۔ آئ کتی مسلمان بجیاں اور ہیں جوائی روزمرہ کی عبادات کو مطابق لباس تک پہننے کی اجازت نہیں۔ آئ جھی یورپ خواتین ہیں جن کو اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس تک پہننے کی اجازت نہیں۔ آئے بھی یورپ کے بلکہ یورپ سے متاثر بہت سے مما لک میں سکھوں کو ڈاڑھی رکھنے کی اجازت ہے، مسلمانوں کوٹو پی اوڑھنے کی اجازت ہیں۔

اس کے مقابلے میں اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کو نہ صرف کمل آزادی اور مساوات حاصل رہی، بلکہ بعض ایسے حقوق بھی حاصل رہے جو مسلمانوں کو حاصل نہیں ہیں۔ ذاکٹر حمیداللہ صاحب نے ایک جگہ کھا ہے کہ بعض پہلوؤں سے غیر مسلموں کا درجہ اور اسٹیش مسلم معاشر سے میں مسلم معاشر سے میں مسلم انوں سے بہتر ہے۔ بہت سے معاملات میں ان کو وہ مراعات حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل نہیں ہیں۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اس کی اجازت بھی وی میں اور کئی کہ دہ ایپ شخصی معاملات، اپنے غرب کے مطابق انجام ویں اور کئی کہ دہ اپنے شخصی معاملات، اپنے غرب کے مطابق انجام ویں اور انھیں کی عدالتیں، آٹھیں کے قاضی ان کے معاملات کا فیصلہ کریں۔ نہ صرف عہد نہوی میں اور عبد خلفائے راشدین میں میں دیوں اور عبد خلفائے راشدین میں میں موردیوں اور عیسائیوں کے اپنے غربی قائدین ان کے اختلافات کا فیصلہ کریں۔ نہ صرف عہد نہیں میں امید غیمہ خلفائے راشدین میں معاملات کو خود چلاتے تھے، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی، بی اُمیہ فیصلہ کرتے تھے، ایپ غربی معاملات کو خود چلاتے تھے، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی، بی اُمیہ فیصلہ کرتے تھے، ایپ غربی معاملات کو خود چلاتے تھے، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی، بی اُمیہ فیصلہ کرتے تھے، ایپ غربی کے ایک کو مقاملات کو خود چلاتے تھے، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی، بی اُمیہ فیصلہ کرتے تھے، ایپ غربی کو کیا ہے تھے، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی، بی اُمیہ فیصلہ کرتے تھے، ایپ غربی کو کیا گھے۔

کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں، سلطنت عثانیہ کے زمانے میں، ہندوستان میں سلطنت مغلبہ کے دور میں، اس سے پہلے دور سلطنت میں، ان تمام ادوار میں غیر مسلموں کے معاملات، غیر مسلم عدالتیں، ان کے اپنے نظام کے مطابق چلایا کرنی تھیں۔ کثیر العناصر معاشرہ ہونے کی ایسی کوئی مثال آج دنیا میں کہیں موجود ہیں ہے۔

مغربی دنیائے ایے تمام تر دعاوی کے باوجودا بھی تک مسلمانوں کواس کی اجازت نہیں دی کہ وہ ایپے شخصی توانین کے مطابق اینے معاملات کا فیصلہ کرسکیں۔ آج وہاں اخوت، آ زادی ،حریت اورمساوات کے نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں۔خاص طور پرانقلاب فرانس کے بعد بینعرے بہت مقبول ہوئے ،لیکن اس اخوت کا جس کا مغربی تضور دعویدار ہے ،اصل مفہوم کیا ہے؟ کیا واقعی تمام انسانو ل کومغربی دنیانے بھائی بھائی مان لیا ہے؟ کیا مغربی دنیا ارسطوا ورا فلاطون کے زمانے سے رائج اس تصور سے نکل آئی ہے کہ مغربی و نیا حکومت کرنے کے لیے ہے اور غیرمغربی دنیا غلامی کرنے کے لیے ہے؟ کیا مغربی دنیاروی ذہنیت سے نکل آئی ہے جواینے کومہذب اور باقی تمام دنیا کوغیرمہذب قرار دیا کرتے تھے؟ مُغربی دنیا کا آج کا نظام دیکھا جائے ،خودا تو ام متحدہ میں انسانوں کی تقتیم کے مل کود مکیے لیا جائے ،مغربی دنیا کے رویوں کود کھے لیا جائے ،گلوبلائزیشن globalization کے نام پر کیا ہورہاہے، یا SOا کے نام پرکیا کیا با تنس ہورہی ہیں، بیسب اس بات کی ولیل ہے کداخوت سے مراومغربی ونیا کی آپس کی اخوت ہے، آزادی ہے مرادمغربی دنیا کی آزادی ہے،مساوات سے مرادمغربی دنیا کی آپس کی مساوات ہے،خودمغربی دنیا میں بھی اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ غیرمسلم مغربیوں کے مساوی نہیں ہے۔ ترکوں کے ساتھ کیا ہور ہاہے، البانیا کے ساتھ کیا ہور ہاہے، بوسنیا کے ساتھ کیا ہوا، بقیہ جومسلم آبادیاں ہیں، خاص طور پرمشر قی یورپ میں ان کے ساتھ کیارویہ ہے۔ بید سارے رویے اس بات کی ولیل ہیں کہ بینعرے دنیائے اسلام میں محص تقریروں کوخوشما ہ بنانے کے لیے اور کمایوں کے عنوانات کو بچانے کے لیے ہیں۔ان کا طفیقی مفہوم مغربی دنیا کے لیے کم از کم مسلمانوں کی حد تک کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا۔

قرآن مجید میں میہ بات تو بار بار بتائی گئی کہرسول اللہ علیہ آئری پیغیر ہیں ،صراحت سے بھی ہے، اشارات کے انداز میں بھی ہے اور مختلف انداز سے بیہ بات موجود ہے، کین بہت

کم لوگ اس کا ادر اک کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ علیہ آخری نبی ہیں تو آ ب کی امت بھی آخری امت ہوگی۔ یہ بات چونکہ کم محسوں کی جاتی ہے، اس لیے بعض احادیث میں اس کی صراحت فرمادی گئی ہے، سنن این ماجہ کی روایت ہے ایک جگہ حضور علیہ بنے فرمایا'' أنه آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم "جسطرح من ترى ني بول الطرح ثم آخرى امت بو\_ ا بك اورجًا فرمايا كيا" أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظى من الأمم "مي يتجبرول ميل ت تہارے جھے میں آیا ہوں اور تم امتوں میں سے میرے جھے میں آئے ہو۔ یقینا بیا ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، یقینآ ہے بہت بڑااعز از ہے، بلاشبہ میہ بڑا درجہ ہے، کیکن اس کا اصل مقصد محض در ہے کو یا شرف کو بیان کرنانہیں ہے، بلکہ یہاں فرائض اور ذ مہ داریوں کو بیان کرنامقصود ہے، جو فرائض رسول علیہ کے ذہبے عائد کیے گئے تھے، حضور علیہ کے تشریف لے جانے کے بعدوہ فرائض امت مسلمہ کے ذہبے عائد کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے كةرآن كريم ميں جابجا امت مسلمه كا فرض امر بالمعروف اور نبی عن المنكر قرار دیا گیا ہے۔ اچھائی کا تھم دینااور برائی سے رو کنا، بیامت مسلمہ کے فرائض میں سب سے اہم عنوان ہے۔ غور کیا جائے تو امت مسلمہ کے سارے فرائض انہی دوعنوا نات کے تحت آسکتے ہیں ، بیہ فریضه افراد کا بھی ہے، ہرمسلمان فردا پی سطح پر ، اپنی صلاحیتوں کے مطابق ، اپنی حدود کے اندر اورا بن پہنچ کے مطابق اچھا کی کا تھم دینے ادر برائی کورو کنے کا پابند ہے۔قرآن تھیم میں ایک جگہلتمان علیم کی نفیحت نقل کی گئے ہے، یہ نفیحت انھوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، ظاہر ہے جب باپ جینے کوکوئی چیز یاد دلائے گا تو اس کے ذاتی فرائض، یا اپنی ذمہ داریاں یا د ولائے گا،اس کے پہال صیفہ واحداستعال کرتے ہوئے ارشادفر مایا گیا''یے بسا بسنیسی ''اے بیٹا!''اقسم المسصلولة " ثماز قائم كر بنماز قائم كرنا برخض كي ذاتى ذمه داري ہے ، فرض عين ہے ، كو كي اور ميرى طرف سے يا ميس كى اور كى طرف سے تماز اوائيس كرسكتا۔ "و أمر بسال معروف" اور اچھائی کا تھم دے۔ وانه عن المنکو "اور برائی سے روک! بیفروکی ذمدداری کا درجہ ہے۔ دوسری ذمہ داری گروہوں اور جماعتوں کی ہے، امت مسلمہ میں مختلف گروہ بھی ہوں کے جماعتیں بھی ہوں گی تنظیمیں بھی ہوں گی ، قبائل بھی ہوں گے ، برادریاں بھی ہوں گی ، اب سب کی جہال اور ذمہ داریال بیں، وہال مید ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے طلقے میں، اپنی

استطاعت اور مقدور کے مطابق اچھائی کا تھم دیں اور برائی ہے روکیں، اس کے بعد ریاست
ک ذمہ داری ہے، 'السذیب ان مکنا ھم فی الأد ض ''مسلمانوں کے بارے شرار شاد
ہ کا گرہم ان کوز بین ش افتد ارسونپ دیں تو وہ یہ چارکام کریں گے''اقسامہ وا السسلوة
و آتو الذکاۃ و أمروا بالمعووف و نھوا عن الممنکو '' چار فرائض بتائے گئے ہیں، نماز
قائم کرتے ہیں، زکو قادا کرتے ہیں، اس کا بندوبست کرتے ہیں، اچھائی کا تھم دیے ہیں اور
برائی ہوگا وہ
برائی ہے دو کتے ہیں۔ ظاہر ہے جوسطے حکومت کی ہوگا وہ افراد کی نہیں ہوگا، بوافراد کی ہوگا وہ
گروہوں اور جماعتوں کی نہیں ہوگا۔ حکومت کے پاس قانون کی طاقت ہے، حکومت کی
طاقت ہے، حکومت اس سطے پر امر بالمعروف کرے گی جہاں افراد کی سطح ختم ہو جاتی ہے،
عاعتوں اور گروہوں کی سطح ختم ہو جاتی ہے، حکومت قانون کے جبر سے بھی کام لے گ،
جہاں گروہوں اور جماعتوں کا د ہاؤ اور محکر پر نگیریں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں ریاست کی ذمہ
داری شروع ہوتی ہے۔

ریاست کی ذمدداری کے بعدا کیسٹے پوری امت مسلم کی ہے ' سیست ہور امت اس کی مخاطب ہے ، امت الحسر جت للناس ''یتمام مسلمانوں سے خطاب ہے ، پوری امت اس کی مخاطب ہے ، امت کی ذمدداری ہے کہ وہ عالمی سٹے پر ، پوری انسانیت کی سٹے پر اچھائی کا تھم دے اور جرائی سے رو کے ، یہ کام دوسٹےوں پر ہوگا ، یہ ذمدداری پوری امت کی ہے ، اس کو دوسٹےوں پر انجام دیا جائے گا۔ایک سٹے تو قول کی ہے ، دوسری سٹے عمل اور رویہ کی ہے ۔ عمل اور رویہ امت مسلمہ کا ایسا ہونا چا ہے کہ لوگ اس کو دکھوں ہوجائے کہ احجھائی پرعمل اس کو دکھوں ہوجائے کہ احجھائی پرعمل اس طرح ہوتا ہے اور برائی سے اس طرح ، پچا جاتا ہے ۔ قول کے متی اور کل می نیاس کہ جرائی اس طرح ہوتا ہے اور برائی سے اس طرح ، پچا جاتا ہے ۔ قول کے متی اور کلمہ خیر بی فردگی ، یاامت کے غالب ترین افراد کی تربیت ایسی ہوکہ ان کی ذبان سے کلم تی اور کلمہ خیر بی ادا ہوں ، منکر ادانہ ہو ، وہ جہاں بیٹھیں ، جہاں اٹھیں اپنے قول اور فعل سے اچھائی کی تلقین کرنے والے ہوں اور برائی سے دو کئے والے ہوں ۔

بیتمام اجماعی فرائض جوامت مسلمہ کے ہیں، ان کوامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے علادہ بعض اور اصطلاحات ہے بھی بیان دکیا گیا ہے۔ ایک جگہ تواصی بالحق اور تواصی بالصرکی

اصطلاح استعال ہوئی ہے، کہ وہ ایک دوسرے کوئی کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو میں کی بھی نصیحت کرتے ہیں۔ عربی زبان میں وضیت کے معنی وہ نہیں ہیں جوار دو میں رائے ہو گئے ہیں، اگر چہ وہ مفہوم بھی وصیت کے مفہوم ہیں شامل ہے، وصیت کے معنی ایک ایک مخلصانہ نصیحت کے ہیں جوانتہائی اخلاص کے ساتھ کی جائے اور جس کا مقصد صرف اس شخص کا فائدہ یا بھلائی ہوجس کو فیصحت کی جارہی ہے۔ قرآن مجید ہیں آیا ہے' یہ وصید کے مالی نسبیں ہے جس مفہوم میں نہیں ہے جس مفہوم میں نہیں ہے جس مفہوم ہیں اردو اور بقیہ اسلامی زبانوں میں یہ اصطلاح رائج ہوگئی ہے۔ یہاں نصیحت اور مخلصانہ شیسی اردو اور بقیہ اسلامی زبانوں میں یہ اصطلاح رائج ہوگئی ہے۔ یہاں نصیحت اور مخلصانہ شیسی کے مفہوم میں بہوں ہیں یہ اصطلاح دائج ہوگئی ہے۔ یہاں نصیحت اور مخلصانہ شیسی کے مفہوم میں یہ لفظ استعال ہوا ہے۔

تواصی بالحق کے معنی ہے ہیں کہ امت کا ہر فرد دوسرے کواتے اخلاص اور در دمندی سے نصیحت کرے کہ اس در دمندی کا اثر سنے والامحسوس کرے۔ بعض اوقات حق کی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انحراف کسی نعمت کے ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انحراف کسی نعمت کے نتیج میں پیدا ہوتو حق کی نصیحت کرنی جا ہے اور اگر انحراف کسی آزمائش یا مشکل کے نتیج میں پیدا ہوتو مبر کی نصیحت کرنی جا ہے۔ اور اگر انحراف کسی آزمائش یا مشکل کے نتیج میں پیدا ہوتو مبر کی نصیحت کرنی جا ہے۔

یہ بات کہ امت میں کوئی برائی پیدا ہوری ہواور عام سطح پر اس کا ٹوٹس نہ لیا جائے ، یہ
بات اسلامی تصور کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیم ہیہ ہے کہ اختساب اور نکیر مسلم معاشر ہے کہ
بنیادی ڈمہداری ہے۔ اختساب کے معنی ہیہ ہیں کہ جہاں جو برائی ہورہی ہو اس کو اس سطح پر
دو کئے کی کوشش کی جائے ، فردگی سطح پر جورہی ہوتو فرداس کورد کے ، خاندان میں ہورہی ہوتو
خاندان کے بزرگ اور ڈمہ دار لوگ اس کو روکیس ، اولا دکومنع کریں سمجھا کیں ، تعلیم دیں ،
معاشر ہے میں ہورہی ہوتو معاشر ہے ہیں اس کے خلاف آ واز اٹھائی جائے ، پہلے تھیجت کے
معاشر ہے ماموش کے ساتھ ، پھراعتدال پندی کے ساتھ ، پھر تعلیم وتر بیت کے ذریعے ، پھر بقیہ
معاشر تی تدابیر کے ذریعے ۔

قرآن مجید میں اس بات کو تخت نائیند قرار دیا گیاہے کہ معاشرے میں برائی ہورہی ہو اور لوگ اس کے خلاف آ واز ندا تھارہے ہوں قرآن تھیم میں ایک جگہ کسی سابقہ تو م کا تذکرہ کیا گیا اور میہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے اس قوم کے قمام افراد کو تباہ کر دیا، جواس برائی میں مبتلا

سے ان کو بھی ، اور جو ہرائی میں مبتلا نہیں تھے ان کو بھی تباہ کر دیا ، اس لیے کہ ' کانو الایتنا ھون عن منکر فعلوہ ''جو ہرائی میں مبتلا نہیں تھے وہ دوسروں کو اس برائی سے دو کتے نہیں تھے ، ان کی ذمہ داری تھی کہ رو کئے کی کوشش کرتے ، اور اس کے خلاف آ واڑ اٹھاتے ، افھوں نے اس کے خلاف آ واڑ اٹھاتے ، افھوں نے اس کے خلاف آ واڑ اٹھا تے ، افھوں نے اس کے خلاف آ واڑ اٹھا تی مذاب کا وہ بھی شکار میں اٹھائی ، اس لیے وہ بھی مجرم قرار پائے اور اجتماعی مذاب کا وہ بھی شکار بھوئے۔

مختلف ا حادیث میں بعض اجما کی نتائج کا ذکر کیا گیا ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سرا کے عاکد کیے جاتے ہیں۔ جس قوم میں فلاں برائی پیدا ہوگی اس کواس قتم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، جس قوم میں فلاں قباحت پیدا ہوگی اس کوفلاں قتم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بظاہر بینتائج سب کے سامنے آتے ہیں اور لوگ محسوں بھی کرتے ہیں کہ بیفلاں گناہ کی سرا ہے، اس طرح کی سرا تیں بھی جب معاشرے ہیں آتی ہیں بقو ہرفر داس سے متاثر ہوتا ہے، اس طرح کی سرا تیں بھی جب معاشرے ہیں آتی ہیں بقو ہرفر داس سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ پچھلوگ تو اس برائی کو کرتے ہیں اور پچھلوگ جو برائی خود تو نہیں کرتے لیکن دوسروں کوئیس روکتے ،اس لیے وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے فرائض میں سے بات بتائی گئی کہ یہ برائی پر تکیر کرتی ہے،
اختساب سے کام لیتی ہے اور ایک دوسرے کوخی اور صبر کی نفیہ حت کرتی ہے۔ یہ صبر اور حق کی افسیحت، یہ اختساب اور بینکیر ہر فرد کی فر مہداری ہے۔ ہر سلمان کی فر مہداری ہے، مسلمانوں میں کوئی منظم چرچ نہیں ہے، اہل دین کا کوئی طبقہ الگ سے نہیں ہے۔ یہاں مراسم دینیہ کی اوا مینی بغیر کسی چرچ کے ہوتی ہے، یہاں کوئی طبقہ ائل فد ہب یارو حافیوں کا نہیں ہے، ہر فرد کا تعلق طبقہ اٹل فد ہب یارو حافیوں کا نہیں ہے، ہر فرد کا تعلق طبقہ ائل فد ہب ہے۔ جن فد اہب میں اہل تعلق طبقہ اٹل فد ہب کا طبقہ الگ سے قائم کیا گیاان کا آئیڈیل تصور کیا تھا، اور حقیقت اور عمل کیا ہے، اس کی فرور ایک دن کے لیے بھی عمل میں نہیں آسکا۔ اس کے برعکن اسلام کا تج بہ کہ بغیر کی منظم تصور ایک دن کے لیے بھی عمل میں نہیں آسکا۔ اس کے برعکن اسلام کا تج بہ کہ بغیر کی منظم چرچ کے دینی مراسم کو اوا کیا جائے، ہرخض ہراہ داست اللہ سے تعلق قائم کرے، یہ تج بہ عملا جرچ کی منظم جرچ کی مراسم کو اوا کیا جائے، ہرخض ہراہ داست اللہ سے تعلق قائم کرے، یہ تج بہ عملا جرچ کی منظم جرچ کی مراسم کو اوا کیا جائے، ہرخض ہراہ داست اللہ سے تعلق قائم کرے، یہ تج بہ عملا جرچ کی مراسم کو اوا کیا جائے، ہرخض ہراہ داست اللہ سے تعلق قائم کرے، یہ تج بہ عملا جرچ کے دینی مراسم کو اوا کیا جائے، ہرخض اسلام کا تج بہ کہ بغیر کی منظم جرچ کے دینی مراسم کو اوا کیا جائے، ہرخض الیا جائے، ہرخض اسلام کا تبیاں کا میاب ہے جو تنا پہلے دن تھا۔

ندى زندگى كى تنظيم مسلم معاشره خودكارا تدازيين كرتا آيا ہے، آج بھى جہال كوئى مسلم

آبادی چندگروں کی بھی موجود ہو، وہاں مجدقائم ہوجاتی ہے، وہاں قرآن کی تعلیم کے لیے درس گاہ شروع ہوجاتی ہے، وہاں آہتہ آہتہ مجد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقف بھی قائم ہوجاتے ہیں، بعض جگہ تربیت اور دین تغلیم کے ادار ہے بھی قائم ہوجاتے ہیں، بیاس بیات کی دلیل ہے کہ مسلم معاشر ہے ہیں ایک خود کا رطریقہ کا رابیا موجود ہے جو بغیر منظم چرج ہات کی دلیل ہے کہ مسلم معاشر ہے ہیں معاملات اور دینی مراسم کوخود بخو دانجام دیتا چلاجاتا ہے۔

کے، بغیر منظم مذہ می طبقے کے، دینی معاملات اور دینی مراسم کوخود بخو دانجام دیتا چلاجاتا ہے۔
معاشرہ ایک سطح پر آج بھی اسلائی شریعت پر کاربند معاشرہ ہے، جمکن ہے کہ بیہ بات بعض معاشرہ ایک سطح پر آج بھی موجود ہیں، اسلامی معاشرہ اسلامی شریعت پر کاربند ہے، بیدونوں حضرات کو بجیب می گئی، ہم تو یہ بات کرتے اور سنتے آئے ہیں کہ سلم معاشرہ اسلامی شریعت پر کاربند ہے، بیدونوں پر کاربند ہے، بیدونوں بات کر بینی اسلامی شریعت پر کاربند ہے، بیدونوں بات کی بہت می کو دریاں پائی جاتی ہیں، یقینا مسلم معاشر ہے بات ہیں۔ یقینا مسلم معاشر ہے بات ہیں۔ یقینا مسلم معاشر ہے بات ہور ہا، لیکن ان سب کروریوں کے باوجود مسلم معاشرہ ایک دیک میں بہت می کروریاں بیا کی جاتی کی بہت می تعلیمات پر عمل نہیں ہورہا، لیکن ان سب کروریوں کے باوجود مسلم معاشرہ ایک حد تک شریعت کی بہت می تعلیمات پر عمل نہیں ہورہا، لیکن ان سب کروریوں کے باوجود مسلم معاشرہ ایک حد تک شریعت کی بہت کی تعلیمات پر عمل نہیں ہورہا، لیکن ان سب کروریوں کے باوجود مسلم معاشرہ ایک حد تک شریعت کی بہت کی تعلیمات پر عمل نہیں ہورہا، لیکن ان سب کروریوں کے باوجود مسلم معاشرہ ایک حد تک شریعت کی بہت کی تعلیمات پر عمل نہیں ہورہا، لیکن ان سب کروریوں کے باوجود مسلم معاشرہ وایک حد تک شریعت کی دیوں کو بیوں کی دیوں کے دکھ کی دیوں کی دیوں کی دیوں کی دیوں کی دیوں کے دکھ کی دیوں کے دکھ کی دیوں کے دکھ کی دیوں کی دوریوں کے دکھ کی دیوں کی دیوں کو دیوں کی دیوں کو دیوں کے دکھ کی دیوں کی دوریوں کے دکھ کی دیوں کی دیوں کی دوروں کی دیوں کی د

آپ ہے گی پیرائش سے لے کراوراس کے نکاح اوراز دواجی زندگی اورم نے تک کے معاملات کو دیکھیں، تمام اہم مدارج اوراہم سرگرمیوں کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلم معاشر ہے میں بہت بڑی تعدادا ہے لوگوں کی ہے، غالب ترین اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے جواپی زندگی کی اہم سرگرمیوں میں آج بھی شریعت کے احکام اور مسلمانوں کی روایات پر کاربند ہیں۔ یہاں تک کدان مسلم علاقوں میں بھی ، جہاں طویل عرصے تک کمیونزم کا ، یا دوسری الحادی تو توں کا غلبد ہا، جہاں ند جہب سے وابستگی کو جرم قرار دے ویا گیا تھا، جہاں نہ ہی تعلیم دینا جرم تھا جس کی سزا موت تھی، وہاں بھی غالب ترین اکثریت مسلمانوں کی اپنی روز مرہ زندگی میں، خاندانی معاملات میں، مرنے اور جینے کے امور میں، پیرائش اور تکاح اور شادی بیاہ اور طلاق کے معاملات میں شریعت کے احکام پر خاموثی سے کاربندرہی۔

آئے ہے بچھ عرصہ بہلے مجھے سابق سوویت یو نمین میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں بعض ذمہ دار حضرات سے ملاقات ہوئی، آیک بہت ذمہ دار شخص نے بیربیان کیا کہ بچھلے ستر سال میں کمیونزم کے زمانے میں، ایسی کوئی مثال نمایاں طور پرمیر کے میں نہیں آئی، بیاس نے بیان

کیا، کہ جہال کسی مسلمان مرنے والے نے یہ وصیت کی ہو کہ اس کی آخری رسوم کیونسٹ طریقے کے مطابق انجام دی جا کیں، ہر شخص کی وصیت یہ ہوتی تھی، اس میں کیونسٹ پارٹی کے براے براے لیڈر بھی شامل ہوتے تھے، کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ ترین عہد بدار بھی شامل ہوتے تھے، کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ ترین عہد بدار بھی شامل ہوتے تھے، کمیونسٹ پارٹی کے امالیٰ ترین عہد بدار بھی شامل ہوتے تھے، کیونسٹ پارٹی کے اس کو اسلامی طریقے کے مطابق وفن کی جائے۔ یہ مشریعت کے نظام کیا جائے۔ یہ مشریعت کے نظام سے وابستہ رہنا، امت مسلمہ کی عضویت یارکنیت کو برقر اررکھنا، یہ مسلمانوں کے رگ و پے میں آج بھی موجود ہے۔

مسلم معاشر ہے کی انفرادیت کا ایک اور مظہر عقل وو حی کا امتزاج بھی ہے۔ یوں توعقل و حق کا امتزاج بھی ہے۔ یوں توعقل و وحی کا امتزاج بھی ہے۔ یوں توعقل و حق کا امتزاج بوری اسلامی شریعت، اسلامی علوم وفنون اور مسلما نوں کی بوری تاریخی روایت کا طر وَ امتیاز رہا ہے، لیکن زندگی کے جس پہلو میں بیامتزاج سب سے نمایاں ہوتا ہے، وہ فقد اور اصول فقد کے میدان ہیں۔ ان دونوں میدانوں میں بیک وفت عقل اور نقل، بیعن عقل اور وحی دونوں میدانوں میں بیک وفت عقل اور نقل، بیعن عقل اور وحی دونوں میدانوں میں بیک وفت عقل اور نقل ، بیعن عقل اور وحی میدانوں میں بیک وقت عقل اور نقل ، بیعن عقل اور وحی میدانوں میں بیک وقت عقل اور نقل ، بیعن عقل اور وحی میدانوں میں بیک وقت عقل اور نقل ، بیعن عقل اور وحی میدانوں میدانوں میں بیک وقت عقل اور نقل ، بیعن عقل اور وحی میدانوں میدانوں میں بیک وقت عقل اور نقل میدانوں میں ہیں ۔

مسلم معاشرے کی انفرادی خصوصیات بیں سبقت الی الخیرات کو بھی شامل کیا جا سکتا
ہے۔ اس کے بیٹ نہیں ہیں کدو مرے معاشروں بیں سبقت الی الخیرات موجو ذہیں ہے، اس کے معنی بید ہیں کہ بید ہات سلم معاشرے ہیں جتنی نمایاں ہے، اتی نمایاں دو مرے معاشروں بیں نہیں ہے۔ بین نمایاں دو مرے معاشروں بین نہیں ہے۔ بین کہ بیات کہ کو کی خوا اور ہوجائے کی اوار اس اس کی اولا داس کے نام سے فائد واٹھائے، بید با تیں تو بہت ہیں، مشہور ہوجائے ، سالہ اسال اس کی اولا داس کے نام سے فائد واٹھائے، بید با تیں تو بہت ہیں، و نبوی شہرت کی خاطر، مادیات کی خاطر، کی خاطر، کی خاطر، کی خاطر، کی خاطر، کی خاطر، بین ہے جا کئیں، بید بات تو مخلف اتوام میں موجود ہے، لیکن بید بات کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنی قربان کی مائی قربان کی نام و ممود کے، بینی ہو سرف اللہ کی رضا کی خاطر راہ خدا میں خرج کراروں نہیں لاکھوں کی تحداد میں موجود ہیں جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر راہ خدا میں خرج کراروں نہیں اور سبقت الی الخیرات کے وہ ممونے قائم کرتے ہیں جن کی مثال غیر اسلامی و نیا میں مشکل سے مطری ۔

خودمسجدوں کی مثال لے لیں مسلمانوں کی کوسی ستی آج ایس ہے جہاں مسجدیں وافر تعداد میں موجود نہ ہوں۔ آج کولی مسلم آبادی الی ہے جہال مسلمانوں نے نماز وں کا اہتمام نہ کیا ہو، جہال دس گھر بھی مسلمانوں کے موجود ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی مسجد وجود ہیں آ جاتی ہے، وہاں قران حکیم کی تعلیم وتربیت کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہوجا تاہے۔اس دجہ سے نماز دں کا اہتمام، جمعہاورعیدین کا بندوبست،اوراذان کا انتظام جومسلمانوں کے شعائر میں ایک شعار ہے، ہربتی میں موجود ہے۔غیرمسلم ممالک میں مسلم بستیاں ہوں، بڑے بڑے غیرمسلم شہروں میں چھوٹی چھوٹی مسلم آبادیاں ہوں، نمازوں کا اہتمام ہرجگہ موجود ہے۔زکو ۃ اورصد قات کا بندوبست ہرجگہموجود ہے۔ جج کا اہتمام ہرجگہموجود ہے۔ رمضان السبارک ہیں جوروحانی فضامحسوں ہوتی ہے بروے مسلم مما لک میں، قدیم اسلامی شہردں میں وہ روحانی فضا ہرمسجد میں اور ہراسلامی مرکز میں محسوں ہوتی ہے۔مغربی مما لک کے بڑے بڑے دارالحکومتوں میں اور شہروں میں، جہال جہال مسجدیں یا اسلامی مراکز موجود ہیں، رمضان کے دنوں میں، رمضان کی را تول میں ، افطار اور سحور کے دفت اور تر اوت کے دفت وہاں کی فضا بالکل مختلف ہوتی ہے۔ میر بکسانیت جو ہا تک کا نگ ہے لے کرامریکا کے مغربی ساحلوں تک،اورسویڈن ہے لے کر کیپ ٹاؤن تک ہرجگہ نظر آتی ہے، بیسلم معاشرے کی انفرادیت کا ایک نمونہ ہے۔اس طرح کی انفراد بیت دوسرے نداہب میں مشکل سے ملے گی۔

ابھی ذکرکیا گیا کہ سلم معاشرے کے دوبنیادی اساسات ہیں، ایک علم، دوسراعدل علم عوابستگی اگر چہ بہت کر ورہوگئ ہے، اگر چیام کا تصور مسلمانوں نے محدود کر دیا ہے، اگر چہ علم کا تصور مسلمانوں نے محدود کر دیا ہے، اگر چہ علم سے وابستگی کہ وہ کیفیت اب قائم نہیں رہی جو مقصود ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود علم دین سے وابستگی مسلم معاشرے میں آج بھی موجود ہے۔ کوئی مسلم بہتی ایسی نظر نہیں آج گی متی کہ محدود ہوں یہ وہ نین میں بھی نہیں تھی، جہال کھلے یا خفیہ طور پر وینی تعلیم کے ادار ہے موجود نہ ہول، جن دنوں سوویت یونین میں فرہی تعلیم دینا جرم تھا جس کی سرا موت تھی، ان دنوں بھی وہاں خفیہ طور پر قرآن ونوں بھی وہاں خفیہ طور پر قرآن کو رسے میں موجود تھیں، ان دنوں بھی وہاں خفیہ طور پر قرآن کی کریے ہیں جو دنوں بھی وہاں خرج میں حرکیم اور دینی تعلیم کے ادارے کام کر رہے تھے، میں نے خود ایسے ادارے دیکھے ہیں جو زیر نین قائم تھے، جواس طرح بنائے گئے تھے کہ ان میں گفتگو کی آ واز باہر نہ جائے۔ وہاں زیر نہیں قائم تھے، جواس طرح بنائے گئے تھے کہ ان میں گفتگو کی آ واز باہر نہ جائے۔ وہاں زیر نہیں قائم تھے، جواس طرح بنائے گئے تھے کہ ان میں گفتگو کی آ واز باہر نہ جائے۔ وہاں زیر نہیں قائم تھے، جواس طرح بنائے گئے تھے کہ ان میں گفتگو کی آ واز باہر نہ جائے۔ وہاں زیر نہیں قائم تھے، جواس طرح بنائے گئے تھے کہ ان میں گفتگو کی آ واز باہر نہ جائے۔ وہاں

پڑھانے والے بعض بزرگوں کو میں نے ویکھا ہے۔ ایک بزرگ کو میں نے ویکھا ہے جو فقہ کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے 1920ء کے لگ بھگ تعلیم کمل کی تھی اور 1920 سے لے کر 1990 تک وہ یہ تعلیم دیتے رہے۔ ستر سال انھوں نے تعلیم دی، جب میں ان سے ملا تو ان کی عمر سوسال کے قریب تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس فقہ خفی کی قدیم کتابوں کے جو شنح بتھے وہ ستر سال کے طویل عرصے استعمال کے بعد اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو مزید استعمال کے بعد اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو مزید استعمال کے بعد اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو مزید استعمال کے افرادیت نہیں کہ ان کو مزید استعمال کیا جا سکے۔ اگر یہ جذبہ اور یہ قربانی مسلم معاشرے کی انفرادیت نہیں ہے، تو پھر انفرادیت اور کے کہتے ہیں۔

جہاں تک عدل کا تعلق ہے، اس میں بلاشبہ مسلمانوں سے کوتا ہیاں ہوئی ہیں، مسلم معاشرے کی انفراد بیت جوعدل میں نمایاں ہوئی تھی، آج وہ انفراد بیت بہت کمزور پڑگئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم معاشرے میں عدل کے اس تصور کوزندہ کیا جائے اور اس امتیازی خصوصیت کودوبارہ قائم کیا جائے، جس سے مسلم معاشرہ متازتھا۔

مسلم معاشرے کی ایک اور احمیازی خصوصیت یا انفرادیت وہ مضبوط رائے عامر تھی،
جس نے ہر دور بیس اسلامی اخلاق، اسلامی کر دار اور معاشرے کی اسلامی ساخت کا تحفظ کیا۔
آج بھی مسلم معاشروں بیس ایسے لوگوں کی کی نہیں ہے جن کی موجود گی بیس کوئی گراہی پنپ نہیں سکتی، وہ ہر کمزوری پر نگیر کر ہتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں۔ بعض جدت پہند حضرات اس معاطے کومسلم معاشرے کی قدامت پہندی قرار دیتے ہیں۔

داضح رہے کہ قدامت پندی یا جدت پندی محض ہے معنی اصطلاحات ہیں۔ نہ کوئی چیز محض اس لیے اچھی ہے کہ ذی ہے۔ اچھائی محض اس لیے ہری ہے کہ دہ قدیم ہے، نہ کوئی چیز صرف اس لیے اچھی ہے کہ نئ ہے۔ اچھائی اور ہرائی کا معیار نیا یا پرانا ہونا نہیں ہے، یہ تصور مغرب کے تاجروں اور صنعت کا روں نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ دہ ہوئے دی پیانے پرکار خانوں سے چیزیں تیار کرتے ہیں اور ہرنئ چیز کو پیند بیرہ قرار دینا ان کے مفاوات کا حصہ ہے۔ اگر ہر پرانی چیز ہیں اور ہرنئ چیز کی بیند بیرہ قرار دینا ان کے مفاوات کا حصہ ہے۔ اگر ہر پرانی چیز ہری اور درن چیز اچھی نہ ہوتو نئی مصنوعات کیے فروخت ہوں گی، ٹئ ٹی مارکیٹیں کیے وجو و میں ہری اور درن گی اوقت اصطلاحات سے متاثر میں ہوئی یا توں اور دائے الوقت اصطلاحات سے متاثر نہیں ہونا چا ہیے۔

کی بھی قوم کے بنیادی تصورات، بنیادی اصول اور تھا کتی، تاریخ کے تسلسل کی ضانت دینے والے واقعات، یہ بمیشہ قدیم ہوتے ہیں، کوئی قوم، خاص طور پر کوئی زندہ قوم، اپنی قدیم روایات سے آسانی سے وست بردار نہیں ہوتی مغربی دنیا ہیں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض معمولی اور مضحکہ خیز روایات تک ایسی ہیں جن پر مغربی دنیا آج تک کاربند ہے اور برا نے فخر سے ان روایات کوزندہ کیے ہوئے ہے۔

اس کے مقابلے میں مشرقی دنیا کو پیسین پڑھا دیا گیا ہے کہ تمہاری ہرقد یم چیز بری ہے،
اور ہرنئ چیز جومغرب کے تاجر، سیاست وان، مصنفین یا اخبار نولیں رائج کرنا چاہیں وہ اچھی
ہے اور قابل قبول ہے۔ جب تک مسلم معاشرہ اس اصول پر کار بندر ہے گا کہ اسلامی اخلاق،
اسلامی تصورات اور امت مسلمہ کی اسماسات مسلمانوں کے لیے سب سے قبیتی اٹا شدکی حیثیت
رکھتی ہیں اور قابل شحفظ ہیں، انہائی وقیع اور قبیتی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس کے خلاف المحضے والی
ہرکوشش، ہرآ واز اور ہراقدام کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، فکر کرنی چاہیے اور آ واز بلند کرنی
چاہیے، آس وقت تک مسلم معاشر ہے کی بیانفرادیت قائم رہے گی۔

ہم کہرسکتے ہیں کہ سلم معاشرہ شریعت کا معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ ایک روحانی معاشرہ ہے۔ جن میں روحانی اقد ارآج بھی کا رفر ماہیں، آج بھی ایسے لوگ مسلم معاشرے میں موجود ہیں جو خالص روحانی بنیا دول پر، اور تعلق مع اللہ کے جذبہ سے بہت ہے کہ مرتے ہیں۔ جن کی زندگی کا واحد محرک رضائے اللی ہوتا ہے۔ مسلم معاشرہ آج بھی اخلاقی معاشرہ ہے، اخلاتی تصورات اگر انسانوں کے کسی معاشرے میں آج بھی موجود ہیں تو وہ مسلم معاشرہ ہے۔ مسلم معاشرہ ہونا چاہیے، بیا یک آزاد معاشرہ ہے، غلای کو قبول نہیں کرتا۔ یہ عیب معاشرہ آزادی کا معاشرہ ہونا چاہیے، بیا یک آزاد معاشرہ ہے، غلای کو قبول نہیں کرتا۔ یہ عیب تصافرہ ہونا چاہیے، بیا یک آزاد معاشرہ ہے، غلای کو قبول نہیں کرتا۔ یہ عیب تصافرہ ہونا چاہیے، بیا کی کا قریب بلند کرتی ہے، مسلمان تو جوان ان سے متاشرہ وتے ہیں، کیکن مغرب کی غلامی بھی ای تناسب سے ہوستی جارہ تی ہوں ہے۔

مسلم معاشرہ عدل اور بھائی چارے کا معاشرہ ہے، مسلم معاشرے کی بنیادی صفت جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے عدل وانصاف ہوئی چاہیے، بھائی چارے اور براوری کے جذبات ہوئی جا بہیں ۔ اس لیے کہ براوری اور بھائی چارے کے جذبات کے بغیر عدل قائم نہیں کیا جا مسلم معاشرے کی بنیادی صفت مساوات مسکنا۔ عدل کے بغیر مساوات قائم نہیں ہو سکتی ، جبکہ مسلم معاشرے کی بنیادی صفت مساوات

ہے جو ہر دور میں متاز اور نمایاں رہی ہے۔ لیکن افسوں یہ ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے طبقاتی نظام کا اثر قبول کیا اور یہاں مساوات کا وہ نمونہ پیش نہ کر سکے جواسلام کا طرح امتیاز رہا ہے۔ اگر مسلمان برصغیر میں اسلامی مساوات کا تکمل نمونہ پیش کرتے اور یہاں کے بسماندہ طبقات کو وہ عزت بخشے جواسلام نے بخش ہے، ان کو انسانیت کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز بیجھے جس پر قرآن کریم نے انسانوں کو فائز کیا ہے تو ہندوستان کے بسماندہ طبقات میں شاید کوئی ایک بھی ایسانہ پچتا جو اسلام کے وامن میں پناہ نہ لیتا۔ لیکن چونکہ برصغیر میں اسلام ایسے علاقوں سے آیا تھا جہاں بادشاہی نظام کی روایات بہت پرانی تھیں، جہال عربوں کی سادگی اور مساوات کے تصورات کم زوریا ہلکے تھے، اس لیے برصغیر میں، خاص طور پر شائی ہندوستان کے علاقوں میں اسلامی مساوات کے وہ مظاہر دیکھنے میں نہیں آسکے جو مسلم معاشرے کا طرح امتیاز ہیں۔

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیائے اسلام میں بالعموم اور دنیائے مغرب میں بالعموم اور دنیائے مغرب میں بالحضوص اسلام کے نضور مساوات کو زندہ کیا جائے اور دہ معاشرہ تازہ کیا جائے جس کی اساس مساوات پر برتکافل پر برتواز ن پراورانسانیت کے احترام پرقائم ہو۔

مسلم معاشرہ ہر دور میں ایک تن گومعاشرہ رہا ہے، تن گوئی کے مظاہر آئ بھی دنیائے
اسلام میں جابجاد کیھنے میں آئے ہیں۔ خاص طور پردی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں،
مسلم معاشرہ کسی انحواف کو بہت مشکل سے برداشت کرتا ہے۔ اس خصوصیت کو مغربی دنیا میں
بعض اوقات منفی طور پردیکھا گیاادراس خوبی کوخرائی قرار دیا گیا۔ وہاں چونکہ تن اور انصاف اور
اخلاتی نقاضے، اخلاقی اقدار، روحانی اصول، ایک شخصی رائے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے
وہاں کوئی شخص کسی اخلاتی انحواف برآ واز بلند نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کی شخصی رائے کے بارے
میں دوسرے کواعتراض کاحق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔

جب مسلم معاشرہ کسی انحراف کے خلاف آ واڑ بلند کرتا ہے، کسی بداخلاقی کے خلاف ردیم کی بداخلاقی کے خلاف ردیم کی انحراف کے خلاف ردیم کا اظہار کرتا ہے تو مغربی و نیا کو بجیب سامحسوں ہوتا ہے۔ وہ یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہ محض کسی رائے سے اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملات رائے کے معاملات نہیں ہیں۔ یہ تق وصدافت کے معاملات ہیں، یہ اخلاق اور بداخلاقی کے معاملات ہیں، قرآن کیم نے یہ تو صدافت ہیں، قرآن کیم نے

ال پر جابجاز ور دیا ہے۔قرآن مجیدنے ایک جگہ اور واضح طور پر بتایا ہے کہ ایک قوم پر عذاب نازل ہوا،اس قوم میں بعض اخلاقی برائیاں موجود تھیں،لیکن جب عذاب ٹازل ہوا تو سب پر نازل بواال ليك د "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه" جولوك منكر كاارتكاب بين كرتے تھےوہ ارتكاب كرنے والول كوروكتے نہيں تھے۔اس ليےمنكر كےخلاف آ واز بلندنه كرنا،اس پرنكيرنه كرنا،اس كى عوامى سطير برائى كوبيان نه كرنا، بيسلم معاشرے بيس نابيند بده معجها كيااوراسلامي اخلاق كے خلاف معجها كيا۔ دسول الله عليہ في نے بيہ بات بار بار بيان فر مائي اور تا کید کے ساتھ اس بات کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک جگدمند امام احدیس، امام حاکم کی منتدرک بیں اور بزار کی سنن میں بیرروایت بیان ہوئی ہے کہ جب بیمرحلہ آ جائے کہ امت میں خوف اور ڈرپیدا ہو جائے ، وہ کسی ظالم کوظالم کہنے۔ گریز کریں ،خوف محسوں کرنے لگیں تو پھر بیال بات کی دلیل ہے کہ امت کا امت ہوناختم ہور ہاہے اور امت کا تصور رخصت ہور ہا ہے۔ایک اور روایت ہے جس کو ائمہ حدیث میں سے کی بزرگوں نے بیان کیا ہے، امام ابوداؤر، امام ترفدی، امام نسائی جیسے بزرگول نے اس کوروایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہرسول الله عليه فرمايا كه جب امت مسلمه مين بير كيفيت بوجائے كه ظالم ظلم كرے اور لوگ اس کے خلاف آواز شدا تھا تیں، اس کوظلم سے شدر دلین تو اس کا خطرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب كولي في وسياورسب ال كاشكار جول - بيربات ال لي بهي ضروري ب كهامت مسلمها يك امت دعوت ہے۔ اس بات كونفسيل سے بيان كيا جا چكا ہے كدامر بالمعروف اور نہي عن المنكر امت كے بنیادی فرائض میں ہے ہے۔ إمت ای لیے خیرامت قرار دی گئی كدوه اچھائی کا محموی ہے۔ اور برائی سےروکتی ہے۔

ایک مشہور صدیث میں جس کو بہت سے محد ثین اور مور ثین نے روایت کیا ہے، حضرت ربعی بن عامر جومشہور صحابی ہیں، انہوں نے رستم کے در بار میں واضح طور پر بید بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے بہت سے لکال کراللہ کی اللہ تعالی نے بہت اللہ تعالی کے بندوں کوانسانوں کی بندگی سے نکال کراللہ کی عبادت کی طرف لے جا کیں، ونیا کی شکیوں سے نکال کر وسعتوں میں لے جا کیں، ونیا کے عبادت کی طرف لے جا کیں، ونیا کی شکاموں اور دو مرے ندا ہب کے ظلم سے نکال کراسلام کے عدل میں لوگوں کو لے جا کیں۔ یہ گاموں اور دو مرے ندا ہب کے ظلم سے نکال کراسلام کے عدل میں لوگوں کو لے جا کیں۔ یہ گویا ایک عالمگیر پیغام ہے جو پوری انسانیت کے لیے مسلم معاشر سے کے قصاد کایا گیا ہے۔

دعوت کا اور خیر کا آیک لازمی تقاضا ہے بھی ہے کہ امت بیل مکرات کی اور فواحش کی اشاعت کم ہے کم ہو، اگر کوئی کوشش ایسی کی جائے کہ امت بیل کی ناپندیدہ یا غیر اخلاقی حرکت کورواج دیا جائے گئے تو پوری امت کواس کے خلاف آ واز اٹھائی چاہے۔ قر آن مجید میں کہا گیا ہے کہ جولوگ یہ چاہجے بیں کہ سلمانوں میں فاحشہ کی اشاعت ہوان کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اس سے بیاشارہ بھی ملتا ہے کہ اسلامی ریاست کی بیز مہدواری ہے کہ قانون کے ذریعے ان لوگوں کے لیے سزا مقرر کرے جوامت مسلمہ میں یہ فیاشی بھیلانا چاہتے ہوں۔ یہ فحاشی کسی بھیلانی جارتی ہو، بعض اوقات شافت کے فیاشی بھیلانی جاتی ہو، بعض اوقات تا زادی کے نام سے بھیلائی جاتی ہو، بعض اوقات حریت تول کے نام سے بھیلائی جاتی ہو، بعض اوقات حریت تول کے نام سے بھیلائی جاتی ہو، بیش اوقات حریت تول کے نام سے بھیلائی جاتی ہو، بیجم ہونا حریت تول کے نام سے بھیلائی جارتی ہو، بیجم ہونا حریت تول کے نام سے بھیلائی جارتی ہو، بیجم ہونا حاسے اور آسلامی معاشر سے بھیلائی جاتی ہو، بیجم ہونا حاسے اور آسلامی معاشر سے بھیلائی جاتی ہو، بیجم ہونا حاسے اور آسلامی معاشر سے بھیلائی جاتی ہو، بیجم ہونا حاسے اور آسلامی معاشر سے بھیلائی جاتی ہو، بیجم ہونا حاسے اور آسلامی معاشر سے بھیلائی جاتی ہو، بیجم ہونا جاتے اور آسلامی معاشر سے بھیلائی جاتی ہو، بیجم ہونا جاتے ہوں اور آسلامی معاشر سے بھیلائی جاتی ہو، بیجم ہونا جاتے ہوں اور آسلامی معاشر سے بھیلائی جاتی ہوں ہونا ہے۔

عامة الناس کی بید ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں وہ تعمرانوں کی اطاعت کے پابند ہیں،
جہاں ان کواولی الا مرکی اطاعت کا تھم دیا گیا ہے، وہاں بیجی کہا گیا ہے کہ وہ باطل محاملات
میں، فلط معالم فیرس کی کی پیروی نہ کریں۔ان کافریضہ ہی بیہے کہ 'لا طاعة لمسخلوق
فی معصیة المخالق ''اللہ تعالیٰ کی نافر مائی جہاں ہورہ ہو، وہاں وہ کی کی فرماں ہرداری
فی معصیة المخالق ''اللہ تعالیٰ کی نافر مائی جہاں ہورہ ہو، وہاں وہ کی کی فرماں ہرداری
خیرس کر سکتے قرآن مجید میں جہاں فرعون کی قوم کی برائی بیان کی گئی اوران کو فاس یعنی بدکار
قرار دیا گیا وہاں ان کے جرائم میں بیجی بتایا گیا ہے کہ 'فاصت خف قومه فاطاعو ہ ''فرعون
خرار دیا گیا وہاں ان کے جرائم میں بیجی بتایا گیا ہے کہ 'فاصت خف قومه فاطاعو ہ ''فرعون
کی تو م بھی مجرم تھی،جس کی فرماں پر داری اور پیروی کی ،البذاجہاں فرعون مجرم تھا وہاں اس
کی تو م بھی مجرم تھی،جس کی فرماں پر داری اور پیروی کی ،البذاجہاں فرعون مجرم تھا وہاں اس
کی تو م بھی مجرم تھی،جس کی فرماں پر داری اور پیروی کی وجہ سے وہ بیسب ہی کھرسکا ۔ ایک اور
وہ بیش بیش رہتے تھے،ہر دشن کی بیروی کرنے کو تیار رہتے تھے۔اس لیے 'واتبعوا فی ھلہ وہ وہ بیش بیش رہتے تھے،ہر دشن کی بیروی کرنے کو تیار رہتے تھے۔اس لیے 'واتبعوا فی ھلہ اللہ نیا بعنہ ویوم القیامة''ان پر اس ویا میں احت کی گئا در آخر سیس تو لعنت کی تی در سیس تو لعنت کی گئا۔

یہ وہ چند خصائص ہیں جوامت مسلمہ کے بارے میں قرآن مجیداوراحادیث میں بیان ہوئے ہیں۔امت مسلمہ کا قیام جبیا کہ عرض کیا عمیاءاسلام کاسب سے بڑااجتماعی ہدف

ہے، ای امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے ریاست کی ضرورت ہے، ای امت مسلمہ کے راستے میں بیدا ہونے والی یا بیدا کی جانے والی رکاوٹیس دور کرنے کے لیے جہاد کا تھم دیا گیا، ای امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ ساری ہدایات دی گئیں جو شریعت اور فقہ کے دفاتر سے عہادت ہیں۔

وآخرد مواناان الحمد للدرب العالمين

چوتھاخطبہ

# اخلاق اورتهذيب اخلاق

اسلای شریعت کا ہر طالب علم اس حقیقت سے کلی طور پر واقف ہے کہ شریعت کے احکام کی اساس عقا کداورروحانی اقدار پر ہے۔ شریعت کے تمام اجما کی ضوابط، قانونی احکام ، علی ہدایات اور ثقافتی و تدنی تعلیمات کے ہر ہر جز دکا عقا کداورروحانی پا کیزگ سے براوراست اور گہراتعلق ہے۔ ایک مغربی فاصل نے اس تعلق کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریعت نے اخلاقی اصولوں اورروحانی ہدایات کو قانونی صورت دے دی ہے۔ اسلامی شریعت میں قانون اور اخلاق ایک ہی سکہ کے دورُ خ ہیں۔ اسلام کا ہر قانون کی نہ اور اخلاق ایک ہی سکہ کے دورُ خ ہیں۔ اسلام کا ہر قانون کی نہ افرانی مقصد یا روحانی ہدف کے حصول کے لیے ہے۔ ای طرح اسلام کی تعلیم میں کوئی اخلاقی مغربی اخلاقی مذارح اسلام کی تعلیم میں کوئی اخلاقی ہدایت ایس جی ہوں۔ اخلاقی ہدایت ایس جی کوئی ایسا اشارہ جمیمی ملتا جس کی رُ و سے قانون وفقہ سے اتعلق رہ کر روحانی مدارج حاصل کے چاسے ہوں۔ دوحانی مدارج حاصل کے چاسے ہوں۔ دوحانی مدارج حاصل کے چاسے ہوں۔

قانون اوراخلاق، روحانیات اور تہذیب و تدن سب کے مابین اس گرب باہمی ربط کی وجہ ہے۔ نہ ہے کہ شریعت محض کوئی قانونی نظام نہیں، نہ بیمض چند فراہی رسوم کا مجموعہ ہے۔ نہ ہے چنداخلاتی ہدایات تک محدود ہے۔ اسلامی شریعت تو ایک ایسا جامع مثالیہ یا بیراڈائم ہے جونہ صرف انسانی زندگی کو ایک نی جہت عطا کرتا ہے، بلکہ بید مثالیہ پوری انسانی زندگی کو اخلاتی اور روحانی بنیا دوں پر استوار کرتا ہے، اور انسانی یہ نی بین و کے اس کمل میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق تو اعدوضوا بطری روشی میں جب بھی انفر اوی اور اجتماعی رندگی کی تشکیل نو ہوگی تو اس عمل سے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جب بھی انفر اوی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل نو ہوگی تو اس عمل سے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جب بھی انفر اوی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل نو ہوگی تو اس عمل سے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں عبست اور باستی تبدیلیاں جنم لیس گی۔ ان تبدیلیوں کے نتیجہ میں معاشرت، تہذیب، اخلاق اور تدن کے منے سے مظاہر، ایس گی۔ ان تبدیلیوں کے نتیجہ میں معاشرت، تہذیب، اخلاق اور تدن کے منے سے مظاہر،

نے نے اندازاور نے نے اسالیب پیدا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مفکرین اور اہل علم نے اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات کی اصطلاح سے یاد کیا ہے۔ اس اصطلاح کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اسلام نے انسانوں کو ضابطوں کے اندر کس دیا ہے، یا آنسانی عقل کے کر دار کوختم کر دیا ہے۔ بلکہ اس کے معنی میہ ہیں کہ دندگی کے تمام اہم پہلوؤں کے بار ہے ہیں اسلام نے ضروری، بنیادی اور اصولی ہدایات دے دی ہیں۔ ایک ہدایات جن کی دوشی میں ہرز مانداور ہر علاقہ کے انسان اپنی اپنی ضروریات اور اپنے اپنے حالات کے کیا ظرفے کمی تفصیلات وضع کر سے ہیں۔

لبعض متجدوین کو کمل ضابطہ حیات کی اس اصطلاح سے اتفاق نہیں ہے۔ وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں اوراسلام کے لیے کمل ضابطہ حیات کی اصطلاح قبول اور استعمال کرنے میں تامل محسوں کرتے ہیں۔ اس تامل کی ایک بڑی وجہ اس فکری ماحول کے منفی اثر ات بھی ہیں جو مغر لی لا دینیت نے گذشتہ سوسال کے دوران عام کر دیا ہے۔ جس کی رُوسے مذہب کا دائر ہ کا رون بدن سکڑتا جار ہا ہے۔ اگر کمی چیز کو قبول کرنے میں پہلے دن ہی سے تامل ہوتو اس تامل کا رون بدن سکڑتا جار ہا ہے۔ اگر کمی چیز کو قبول کرنے میں پہلے دن ہی سے تامل ہوتو اس تامل کے اسباب تر اش لیتا یا جواز فراہم کر لینا انسانی عقل کے لیے کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ ہر منفی سے منفی چیز کے جواز میں خوشنما اسباب ومحرکات پیش کیے جاسے ہیں۔ انسانی عقل کمزور سے کمزور موقف کے حق میں دلائل کا انبار کھڑا کر دینے کے فن میں بہت طاق ہے۔ انسانی ذہن میں مہت طاق ہے۔ انسانی ذہن میں معالے میں بہت فعال اور بہت زر خیز واقع ہوا ہے۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر ہر چیز کا جواز میں معالے میں بہت فعال اور بہت زر خیز واقع ہوا ہے۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر ہر چیز کا جواز میں اس معالے میں بہت فعال اور بہت زر خیز واقع ہوا ہے۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر ہر چیز کا جواز میں کملے میں بہت فعال اور بہت زر خیز واقع ہوا ہے۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر ہر چیز کا جواز میں کملے میں بہت فعال اور بہت زر خیز واقع ہوا ہے۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر ہر چیز کا جواز میں کملے میں بہت فعال اور بہت زر خیز واقع ہوا ہے۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر ہر چیز کا جواز میں کملے کا جواز ہے۔

اگر اسلام کی تاریخ کے بورے ذخیرے پر ایک نظر ڈالی جائے ، مسلمانوں کے علمی ورٹے کا ایک سرمری جائز ہ بھی لیا جائے تو یہ بات بوری طرح واضح ہوجائے گی کہ مسلمان اہل فکر و دائش اور اصحاب علم نے اس چودہ سوسال کے ظویل عرصے میں کس انداز سے انسانی زندگی کو دیکھا، فرد کو، خاندان کو، محاشرے کو، امت مسلمہ کو اور اسلامی ریاست اور اس کے قوانین کوکس انداز سے مرتب کیا۔ اسلام کی علمی، فکری اور نم جبی تاریخ کی روشنی میں ہے بات بغیر کسی تامل اور تر دد کے کہی جاسکتی ہے کہ اسلام نے ایک ایسا ضابطہ حیات فراہم کیا ہے جو بغیر کسی تامل اور تر دد کے کہی جاسکتی ہے کہ اسلام نے ایک ایسا ضابطہ حیات فراہم کیا ہے جو زندگی کے ہر کوشے کواپنے تو رہے مستنیر کرتا زندگی کے ہر کوشے کواپنے تو رہے مستنیر کرتا

ہے۔ لہٰذابیا صطلاح کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے حقیقت واقعہ کے عین مطابق ہے۔ یہ اصطلاح اسلام کی جامعیت اور اسلام کی وسعت کی مکمل طور پرتر جمان اور غماز ہے۔

اسلای شریعت نے فردہ خائدان، معاشرہ یعنی امت مسلمہ اور دیاست کے ان چاروں
دائروں کے ساتھ ساتھ یا نچویں دائر ہے لیعنی پوری انسانیت کو بھی اپنی رہنمائی سے نوازا ہے۔
ان پانچوں دائروں میں انسانی زعدگی کا کوئی اہم گوشہ ایسانہیں ہے جس سے بارے میں شریعت
نے بعض اصولی اور بنیادی ہدایات نہ دی ہوں اور مقکرین اسلام نے ان ہدایات کو اپنی اپنی تحقیقات کے مطابق مرتب اور مدون نہ کیا ہو۔ جن حصر است نے شریعت کا مطالعہ خالص نقداور
قانون کے نقطہ نظر سے کیا انہوں نے فرد کو ایک مکلف انسان کے طور پر دیکھا، ایک ایسا انسان میں پرشری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور جو تکلیفات شرعیہ کا موضوع اور کی بنتا ہے۔ ان حضرات کی ایک ہزار سال سے زائد عرصہ پر مخیط تخلیقات کے نتائج نقداور اصول نقد کے دفاتر میں محفوظ ہیں۔

کے حضرات نے انسان کواس حیثیت سے دیکھا کہ دوسو پینے بیجھے والا ایک وجود ہے۔
جس کوعفل کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہے۔ عفل ہی کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے ممتاز
ہے۔ دوسر سے ابنائے جنس پروہ اپنے ارادہ ، فکر اور اختیار ہی کی وجہ سے امتیاز اور برتری رکھتا
ہے۔ اس لیے ان حضرات نے اس پہلو سے شریعت کی متعلقہ تعلیم اور ہدایات کی وضاحت
کی ۔اس کی دلیجی کا میدان عملی احکام اور دوزمرہ زندگی کے مسائل نہیں۔ بلکہ زندگی کے اساسی
مسائل، عقائد اور نظر بیاسلام کے بنیادی اصول تھے۔ ان حضرات نے اپنی علمی کاوشوں کو عقیدہ ،کلام اور فلفہ تشریع کی کتابوں میں مرتب کیا۔

کھا ورحضرات نے انسان کو ایک ایسے روحانی وجود کے طور پردیکھا جس کے اندرطرح کے جذبات واحساس موجز ن رہتے ہیں۔ جس کے اندرجسمانی نقاضوں کے ساتھ ساتھ روحانی نقاضوں اور جی نات بھی ود بیت کے گئے ہیں۔ جومعاملات کو خالص واقلی انداز میں دیکھتا ہے اور دافلی تجربہ کے اثر ات کو بہت اہمیت کے ساتھ محسوں کرتا ہے۔ انہوں نے میں دیکھتا ہے اور دافلی تجربہ کے اثر ات کو بہت اہمیت کے ساتھ محسوں کرتا ہے۔ انہوں نے دافلی اور روحانی انداز میں فرداور معاشرہ کے معاملات کو دیکھا۔ پھھا ور حضرات نے خالص فاسفیانہ اور عقلی نقطہ نظر سے انسان کو دیکھا اور اس کو ایک حیوان مقکریایا۔ انھوں نے ایک نقابلی فاسفیانہ اور عقلی نقطہ نظر سے انسان کو دیکھا اور اس کو ایک حیوان مقکریایا۔ انھوں نے ایک نقابلی

انداز میں شریعت کی ان تعلیمات کود یکھااورائے نتائے وفکر کومرتب کیا۔

اس طرح دوسری صدی بجری کے اواخر سے شریعت کے مطالع کے یہ چار د بحانات سامنے آئے۔ ایک د بحان، جس کے نمائندہ فقہاء کرام تھے، انہوں نے فقہی انداز سے ان سارے معاملات کودیکھا۔فقہ کے وہ سارے ذخائز اور دفائر جو ہم تک پنچے ہیں وہ ای فہم سے عبارت ہیں۔ ای فہم کے نمائج کو انسانی تاریخ کے لاکھوں بہترین د ماغوں نے ایک منظم انداز میں مرتب کر کے پیش کیا۔ جن حضرات نے انسان کو ایک مطلف اور ایک ذی ارادہ مخلوق کے طور پر دیکھا، یہ تکلمین اسلام کی جماعت تھی۔ انہوں نے علم کلام کے نقطہ نظر سے فردی ذمہ داریاں بیان کیں، ای نقطہ ونظر سے خاندان کی ذمہ داریوں کو دیکھا اور سمجھا۔ ای نقطہ نظر سے معاشرہ، ریاست اور انسانیت کو دیکھا۔ متعلمین اسلام نے ایپ نتائج فکر کو علم کلام کی معاشرہ، ریاست اور انسانیت کو دیکھا۔ متعلمین اسلام نے ایپ نتائج فکر کو علم کلام کی معاشرہ، ریاست اور انسانیت کو دیکھا۔ متعلمین اسلام نے ایپ نتائج فکر کو علم کلام کی ہی اصطلاحات دراصل شریعت ہی سے اس مثالیہ یا اصطلاحات میں بیان کیا لیکن علم کلام کی میاصطلاحات دراصل شریعت ہی سے اس مثالیہ یا جسے دیکھ دراہو۔

تیسرار جیمان صوفیاء کرام کا ہے جنھوں نے فرد ، فائدان ، معاشرہ ، امت ، ریاست اور انسانیت کو فائص روحانیت اورا فلاتی تربیت کے نقط نظر سے جانچا۔ ان کے زبن میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا بیار شادگرا می تفاکہ ' بیعث لا تمم مکار م الا خلاق '' کہ میں مکار م الله خلاق '' کہ میں مکار م افلاق کا افلاق کی جیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب اگرانسان کی زندگی کا مقصد وجود مکار م افلاق کا افلاق کی جیم اس میں میں میں میں میں میں اوران کی جیم کی الراضلاق الله میں محصول اوران کی جیم کی میں ہے تو بھراس بات کی ضرورت تھی کہ الله علم کا ایک طبقہ ایسا ہو جوانسان اوران نا فی نقاضوں براس نقط نظر سے خور کرے۔

کے مادر حضرات تھے جنہوں نے اپنے زمانہ کے دائج الونت عقل ہیا نوں اور دلائل سے کام لیا ، اور خالص فلسفیا نہ نقطہ ونظر سے ایک تقابل انداز میں مشرق اور مغرب کے تصورات کا جائزہ لیتے ہوئے اس انداز سے اسلام کے نقطہ ونظر کو چیش کرنے کی کوشش کی کہ عقلیات کا کوئی مشرقی یا مغربی طالب علم شریعت کے نقطہ ونظر کو عقلی اعتبار سے نا قابل قبول یا کم قابل قبول قرار مشرقی یا مغربی طالب علم شریعت نے نقطہ ونظر کو عقلی اعتبار سے نا قابل قبول یا کم قابل قبول قبل منہ میں مدرے سکے ۔ ان حضرات کی روشن میں مندرے سکے ۔ ان حضرات نے اپنے دور کے دائج الوقت علمی اور عقلی تصورات کی روشن میں

اسلام کے نقطہ ونظر کو بیان کیا اور اینے زمانہ کی فلسفیانہ اصطلاحات میں شریعت کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی۔

یہ وہ بڑے بڑے رجانات ہیں جن کے مطابق اہل علم کی نسلوں کی نسلیں کم وہیش ایک ہزار سال مصروف عمل رہیں۔ اس طرح یہ وسیع وعمیق اسلامی لٹریچر تیار ہوا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ علماء اسلام نے فرد پر بھی بات کی ہے، خاندان پر بھی گفتگو کی ہے، معاشرہ، اداروں اور حکومت کو بھی تحقیق کا موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے ان سب چیزوں کو اس طرح سے ایک منضبط اور مرتب علمی انداز میں پیش کیا ہے کہ علم کی وحدت کا اسلامی تصور نظروں سے اوجھل نہوں۔

قرآن مجید نے جب تو حید کا بنیادی عقیدہ پیش کیا، جو کا کنات کی سب سے بری حقیقت ہے، جوعلامہ اقبال کے الفاظ میں اس کا تنات کی سب سے بڑی زندہ توت ہے، تو اس لمحہ سے بیعقیدہ اسلام کی ساری تعلیم ، شریعت کے سارے احکام وتصورات اوراسلامی تہذیب کے جمله بہلوؤں کی بنیا دقر ارپایا۔اس نقطہ ءنظر سے جب حقائق کا ئنات کا مطالعہ کیا گیا تو ان بظاہر منتشراور بےربط حقائق میں ایک ایسی ناگزیر وحدت کا انکشاف ہوا جوانسانی زندگی کے تمام گوشوں کومر بوط اور منظم کرتی ہے۔ بظاہر علمائے اسلام نے علوم کی تقسیم عقلی اور نفکی کے حساب سے کی ہے۔علوم نقلیہ وہ ہیں جو یا تو براہ راست صاحب شریعت سے منقول ہیں یا صاحب شریعت سے منقول اصولوں اور تواعد برمنی ہیں۔ اور علوم عقلیہ وہ ہیں جوانسانوں نے اپنی مقل، تجربداورمشاہرہ سے در یافت کر کے مدون کیے ہیں۔لیکن بیت محض طلباء کی تفہیم کے لیے ہے۔علوم ومعارف کے اس بے پایاں سمندر کوانسانوں کے ذہن کے قریب بنانے کے ليے بياصطلاحات استعال كى تئيں۔اس تقتيم كے معنى بيبيں ہيں كہ علمائے اسلام كى رائے ميں ان دونوں مسم کے علوم میں کوئی تعارض یا کسی تشم کا تضادیایا جاتا ہے، یا دونوں ایسے متوازی بدول کی حیثیت رکھتے ہیں جوایک دوسرے سے آزاداور مستغنی ہوکرسفر کرزہے ہوں،جن کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔اس کے برعکس بیتمام علوم وفنون ایک ایسے کل کے م<sup>وتا</sup>یف جزوی مظاہر ہیں جوحقیقت کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہیں اور حقیقت کے مختلف بہلوا کو بھٹے میں مردد سے ہیں۔

اس نقط نظر سے شریعت کو دیکھا جائے تو بیہ بات پہلی نظر ہی میں واضح ہو جاتی ہے کہ یوری اسلامی شریعت ایک منفرد ومتحد یونث ہے۔جیبا کہ شریعت کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اسلامی شریعت انسانی زندگی کے تمام اسام معاملات سے بحث کرتی ہے۔مثلاً اگر آب فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کردیکھیں تو آپ کواس میں سب سے پہلے خالص شخصی معاملات مثلاً طہارت اور پاکیزگی کے مسائل سے بحث ملے گی۔ مج اٹھ کرانسان عسل خانے میں یا کیزگی حاصل کرتا ہے۔ بیاس کا خالص ذاتی معاملہ ہے۔ آج کے رائج الوقت تصورات کی روشنی میں بیسی اجتماعی بحث کا یاعلمی گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔اس لیے کہ بیہ ہرخص کا انتہائی ذاتی معاملہ ہے۔ کیکن شریعت اور فقہ اسلامی کی وحدت اس بات کی متقاضی ہے کہ طہارت اور پا کیزگی کے مسائل بھی ای نظام کا حصہ ہوں جوزندگی کے بقیہ حصوں کومنظم اور منضبط کرتا ہے۔جس رہنمائی سے میشعبدزندگی سے ستنیر ہے میروہی شعبہ رہنمائی ہے جس سے بین الاقوامی معاملات مستنیر ہیں، جس سے اسلامی ریاست کے بین الاقوامی تعلقات منضبط ہوتے ہیں، جس سے ریاست کا فوجداری قانون مرتب ہوتا ہے، جس کی روشنی میں ریاست کا دیوانی قانون اور مالیاتی معاملات مرتب موبة بين مضروري ب كداس نظام مدايت كى روشى مين بيرسب اصول مرتب کیے جا تیں۔ فقہ اسلامی کا ایک وحدت اور ایک organic whole ہوناء ایک عضوی کل مونا، فقد کے ہرطالب علم کے لیے ایک پیش یا افادہ بات ہے۔

فقہائے اسلام کی طرح صوفیائے اسلام اور شکامین اسلام نے بھی علم کی اس وحدت کو برقر اررکھتے ہوئے حقیقت کی وہ تعبیر کی جس میں فرد، خاندان، معاشرہ، امت مسلمہ، ریاست اور پوری انسانیت کی اخلاقی اور روحانی تربیت ایک ایسے نظام کے تحت کی جاسکے جس کی اساس ایک ہو، منزل مقصودایک ہو، جس میں انسانوں کو ایک اکا کی اور انسانیت کو ایک وحدت اسلام کی ہے۔ بہی کیفیت صوفیائے اسلام کی ہے۔ اور بہی کیفیت فلاسفہ اسلام کی ہے۔ ور بہی کیفیت فلاسفہ اسلام کی ہے۔

چونکہ فقہائے اسلام انسان کے ظاہر سے زیادہ بحث کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی توجہ فقہ کے ان پہلوؤں پرمرکوزرہی جن کا تعلق ظاہری اعمال اور انسان کے اعضاء وجوارح سے ہے۔ ان پہلوؤں پرمرکوزرہی جن کا تعلق ظاہری اعمال اور انسان کماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوۃ اوا کرتا ہے، شادی بیاہ کے تعلقات استوار کرتا

ہے۔خرید وفر وخت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بین الاقوامی معاملات میں حصہ لیتا ہے، بیسب اس کی زندگی کے ظاہری اعمال ہیں۔ لیکن ان میں سے ہرظاہری عمل کے يحيها يك داخلي محرك، اندروني جذبه يا باطني عمل بهي يايا جاتا ہے، جس كاتعلق انسان كى نبيت، اس کے اراد ہے اور دوسرے محرکات ہے ہوتا ہے۔ کوئی ظاہری عمل ایسانہیں ہے جس کے پیھے ا یک باطنی محرک اور جذبہ محرکہ موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین قر آن نے لکھا ہے (جس كوبهت ب لوكول نے غلط مجھا بإجان بوجھ كرغلط مجھانا جاہا) كرقر آن مجيد كے ہرتھم كا ا یک ظاہراور ایک باطن ہے۔ بیرظاہرو باطن کسی قلسفیانہ یا مجازی مفہوم میں یا کسی ایسے مفہوم میں نہیں ہے کہ جوعلائے شریعت کی نظر مین نہ ہوں۔ یا اسلام کے اولین مخاطبین نے ،صحابہ كرام اور تابعين نے ،اس كوند مجھا ہو۔ بلكه اس كامطلب صرف بيہ ہے كہ قرآن مجيد كے ہرتكم کا ایک ظاہری پہلو ہے جوانسان کے اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا پہلو حقیقی اور داخلی بہلو ہے جوانسان کے جذبہ نبیت اور محرکات سے تعلق رکھتا ہے۔اس اعتبار سے جب ہم فرد کی تربیت، داخلی اصلاح اور روحانی تقاضوں کا جائزہ لیتے ہیں توبیہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرد کی اندرونی اصلاح اورروحانی تربیت کے لیے سب سے ضروری چیز کردار سازی اور اخلاقی تعلیم ہے۔ اخلاقی تعلیم سے مراد فلسفہ و اخلاق کے نظری مسائل اور مجرد مباحث تبیں، بلکہ اس سے مراد وہ مکارم اخلاق پیدا کرنا ہے جن کی جابجا قرآن وسنت میں تعلیم دی گئی ہے۔ان مکارم اخلاق ہے عملاً متصف ہونے کے لیے تعلق مع اللہ اور آخرت کی جواب وہی کاشعور بنیادی میثیت کا حال ہے۔

تربیت کے باب میں سب سے پہلے فرداور خاندان کے اہم موضوعات آتے ہیں، جن کی تربیت اور کردار سازی کے بارے میں آئ گزار شات پیش خدمت ہیں۔ فرد کے بعدایک میدان اس گفتگو کا امت مسلمہ اور معاشرہ ہے، جس کے بارے میں مفصل گفتگو کی جا چی ہے۔ اور دوسرا میدان وہ ہے جس کو متکلمین اسلام اور فلاسفہ اسلام نے '' تدبیر مدن' کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ ان سب حصرات نے، بلکہ بہت سے صوفیاء کرام بشمول امام غزالی اور شاہ ولی اللہ معدت د بلوی، تمام شکلمین اور فلاسفہ اسلام نے ان سب امور کو حکمت کے ایک جا مع لفظ کے معدت د بلوی، تمام شکلمین اور فلاسفہ اسلام نے ان سب امور کو حکمت کے ایک جا مع لفظ کے تحت بیان کیا ہے۔ بینی دانائی اور حکمت کا وہ سرچشمہ جو قرآن یا گیا ک اور سنت سے پھوٹا ہے، یہ تحت بیان کیا ہے۔ بینی دانائی اور حکمت کا وہ سرچشمہ جو قرآن یا گیا کہ اور سنت سے پھوٹا ہے، یہ

انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو سیراب کرتا ہے۔ انسانیت کے تمام شعبے اس سے مستنیر اور مستفید ہوتے ہیں۔ جب تک فرد کھمل طور پرتر بیت یا فتہ نہ ہوا در فرداس انداز سے تربیت یا کر سامنے نہ آئے جو اسلام کا مطلوب ہے، وہ اس خاندان کی تشکیل نہیں کر سکتا جس خاندان کی تشکیل اسلام کا مطح نظر ہے۔ جب تک ایسے مطلوبہ اور مثالی افراد اور خاندان موثر اور قابل ذکر تعداد میں موجود نہ ہوں اس وقت تک وہ معاشرہ یا امت معرض وجود میں نہیں آسکتی جو تر آن مجید کا سب سے اولین اور اہم ترین اجماعی نصب العین ہے۔

یہاں میہ بات واضح طور پر سجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کا سب سے بنیادی اور اہم اجھائی نصب العین امت مسلمہ کا قیام ہے۔جس کے لیے قرآن پاک نے جا بجا تھم بھی دیا ہے، جربھی دی ہے اور پیشین گوئی بھی کی ہے۔ اس امت مسلمہ کے خصائص بھی بیان کے ہیں، ذمہ داریاں بھی بیان کی ہیں اور اس کے فرائف کی نشان دہی بھی کی ہے۔ امت مسلمہ جب وجود میں آ جائے تو اس کے شخطہ اس کے وفاع کے لیے اور اس کی طرف سے بعض بنیادی فرائف میں آ جائے تو اس کے شخطہ اس کے وفاع کے لیے اور اس کی طرف سے بعض بنیادی فرائف اور فدا سفہ اور فدمہ داریاں انجام دینے کے لیے دیاست کی ضرورت پردتی ہے۔ اس لیے شکلمین اور فلا سفہ اسلام اور بہت سے صوفیاء کرام نے ان تینوں موضوعات کو ای تر شیب سے بیان کیا ہے۔ سب اسلام اور بہت سے سوفیاء کرام نے ان تینوں موضوعات کرائی تربیب سے کینے فرد کی تربیت ، اس کے بعد خاندان کی تنظیم و تشکیل، یعنی تدبیر مزرل، پھر ریاست کی تاسیس و تنظیم یعنی تدبیر مزرل، پھر ریاست کی تاسیس و تنظیم لیمن تدبیر مدن ۔ آئ کی تمہیدی گفتگو کے بعد ان تینوں موضوعات پر اس تر تیب تاسیس و تنظیم لیمن تدبیر مدن ۔ آئ کی تمہیدی گفتگو کے بعد ان تینوں موضوعات پر اس تر تیب سے گفتگو ہوگی۔

جب ہم اخلاق اور تہذیب اخلاق کے بارے بیں گفتگوکرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر فرو
کا اخلاتی کر دار دہتا ہے۔ خاہر ہے کہ ایسا ہونا بھی چا ہے۔ اس لیے کہ علم اخلاق کا مقصدا گرفر د
کی اخلاتی تر بیت نہیں تو بھروہ ایک نرا فلفہ ہے جس سے اسلام کو غرض نہیں ہے۔ اسلام ک
در جی علم سے ہے خالص نظری علم اور مجر دفکر سے نہیں ، پھر جب ہم فر دکی تر بیت اور کر وار ک
بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کا ایک پہلوتو وہ ہے کہ جس کو آج کل عرب دنیا میں فقہ
بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کا ایک پہلوتو وہ ہے کہ جس کو آج کل عرب دنیا میں فقہ
بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کا ایک پہلوتو وہ ہے کہ جس کو آج کل عرب دنیا میں فقہ
بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کا ایک پہلوتو وہ ہے کہ جس کو آج کی کی عرب دنیا میں بر توجہ دی اور بیہ
بنایا کہ فرد کی تربیت ، فرد کی اسلامی تشکیل اور فرد کی اخلاقی تیاری کے لیے تر آب ن پاک نے کیا کیا
ہدایات دی ہیں ۔ عبادات ، معاملات ، الحظم والا باحث کے عنوانات وابواب ، جن سے فقہ کے ہدایات دی ہیں ۔ عبادات ، معاملات ، الحظم والا باحث کے عنوانات وابواب ، جن سے فقہ کے

طلباء خوب واقف ہیں، ای غرض کو پورا کرتے ہیں۔ اکظر والا باحۃ کے عنوان سے فقہائے اسلام نے عموی معاشرتی معاملات ہیں جائز اور ناجائز امور سے بحث کی ہے۔ یہ فقہ اسلامی کا وہ منفر دشعبہ ہے جس کوہم فقہ تعامل اجتماعی کہ سکتے ہیں۔ یعنی سوشل انٹرا بیشن کا ایک کوؤ۔ یہ تمام معاملات فرد کی رہنمائی اور فرد کی کارکردگی کو اسلام کے اخلاقی معیارات سے ہم آ ہنگ کرنے کے لیے ہیں۔ حلال وحرام کے بیاد کام اجلاقی اصولوں پر عملدر آمد کی کیفیت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہیں۔

لیکن فردی اخلاقی تربیت اس کے خاندان اور ماحول سے صرف نظر کر کے نہیں کی جاسکتی ۔ اس لیے کہ کوئی فردتن تنہا زندگی نہیں گزار تا۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدائہیں ہوا جس نے خاندان اور معاشرہ سے ہالکل کٹ کر آبادی کے باہر زندگی گزاری ہوا در تن تنہا اخلاقی اور روحانی تربیت حاصل کر لی ہو۔ ہر شخص کا ایک ماحول ہوتا ہے، یا تو اس کا ذاتی اور حقیقی خاندان ہوتا ہے یا کسی اور خاندان ہیں وہ جا کربس جاتا ہے۔ غرض کی نہ کی چھوٹے سے خاندان ہیں وہ جا کربس جاتا ہے۔ غرض کی نہ کی چھوٹے سے خاندان ہی

ر یکتان یا جنگل میں رہا ہو، جس نے زندگی بھر کسی انسان کی شکل نہدیکھی ہو، وہ کیسے اعلیٰ روحانی اورا خلاقی حقالَق تک پہنچتا ہے۔

ای طرح کے تصوراتی اور تخیلاتی ناولوں کے علاوہ کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں پایا گیا جس نے اس طرح تن تنہازندگی گزار کرازخودا خلاقی اور دوحانی تربیت پالی ہو۔اس لیے جب قرآن مجیداور شریعت فردگی بات کرتے ہیں تو فرداور خاندان کوا بک ایسا موضوع سمجھ کر بات کرتے ہیں جوآپس میں لازم دملزوم ہیں۔فرد خاندان کی کرتے ہیں جوآپس میں لازم دملزوم ہیں۔فرد خاندان کی تشکیل کرتا ہے اور خاندان فرد کی تیاری میں ممد و معاون ہوتا ہے۔دونوں ایک دوسرے کی تعاری میں حصہ لیتے ہیں۔

جب خاندان کی بات آتی ہے تو بنیادی سوال مردوزن کے تعلقات کا پیدا ہوتا ہے۔ اس موضوع پرآ کندہ ایک گفتگو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ یہاں خاندان کی بات اخلاق کے پہلو سے آگئی ہے۔ مردوزن کا تعلق قرآن مجید نے دوسرے مضامین کے مقابلہ میں قدر تے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مزدل قرآن مجید سے بہلے بھی بیر مسئلہ موجود تھا۔ مردوزن روزاول سے بیان کیا ہے۔ مزدل قرآن مجید سے بہلے بھی بیر مسئلہ موجود تھا۔ مردوزن روزاول سے موجود ہے اور زن بھی موجود ہے اور زن بھی موجود ہے۔ ان دوسنفوں کے درمیان تو ازن اور ہم آئی سے بی ان اندیت کا نظام چل سکتا موجود ہے۔ ان دوسنفوں کے درمیان تو ازن اور ہم آئی سے بی انما نیت کا نظام چل سکتا ہے۔ لیکن ماضی قریب میں پچھلے موڈ پڑھ سوسال سے مغربی دنیا نے اس مسئلے کوایک نیا جار حانہ رنگ دے دیا ہے، جس کے نتیج میں ان دونوں کی حیثیت و و متحارب کیمیوں کی ہوگئی ہے۔ دو ایسے متحاد ہے بہروں کی ہوگئی ہے۔ دو ایسے متحاد ہے بین اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مسئل صف تی اور کا میں کا میاں میں میں میں دوسرے کے خلاف مسئل صفر کو میں کو میں کی دوسرے کے خلاف مسئل صفر کی دوسرے کے خلاف میں میں کی دوسرے کے خلاف مسئل صفر کی دوسرے کے خلاف مسئل صفر کیا ہوں کی دوسرے کے دوسرے کے خلاف میں میں میں کی دوسرے کے خلاف میں میں کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی

املای شریعت کا مزاج غیرضروری کشاکش اور پیارکائیس ہے۔اسابی شریعت نے شو ہراور بیوی کوایک دوسرے کے لیے سکون واطمینان کا ذریعہ قررار دیا ہے۔ایک دوسرے ک فخصیت کی شکیل کا سامان بتایا ہے۔ایک کو دوسرے کا لباس تھہرایا ہے۔ جس طرح لباس انسان کی شخصیت کی شکیل کرتا ہے جس طرح لباس انسان کی شخصیت کی شکیل کرتا ہے جس طرح لباس انسان کے بہت سے عیوب کو چھپاتا ہے، لباس کی دجہ سے انسان کی جہت سے عیوب پوشیدہ رہتے ہیں، جس طرح انسان کی زینت میں اس کے لباس سے اضافہ ہوتا ہے ای طرح مردوزن لیعنی زوجین بھی ایک دوسرے کی میں اس کے لباس سے اضافہ ہوتا ہے ای طرح مردوزن لیعنی زوجین بھی ایک دوسرے کی میں اس کے لباس سے اضافہ ہوتا ہے ای طرح مردوزن لیعنی زوجین بھی ایک دوسرے کی

شخصیت کی تحمیل کرتے ہیں، ایک دومرے کے عیوب کی پردہ پیشی کرتے ہیں، ایک دومرے کی شخصیت کی تحمیل اور تربیت میں اضافے کا ذریعہ بغتے ہیں لے بیہ ہے قرآن مجید کی نظر میں تصورم دوزن کے تعلق کی نوعیت اس تعلق کی اساس ایک دومرے کے حق کو تسلیم کرنے، ایک دومرے کے مق کو تسلیم کرنے، ایک دومرے کے میں کو تعلق کی دومرے کے مابین دومرے کے مابین دومرے کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور ادا کو نے بیرے مردوزن کے مابین ہرتنم کے روابط اور تعلقات کی بنیا داخلاق اور حیا کے اصولوں پڑ استوارے ۔ آگر بیدو بنیادی با تیں پیش نظر رہیں کہ اسلامی شریعت نے اخلاق اور بالخصوص حیا ء کا ایک تصور دیا ہے، اس حیاء با تیں پیش نظر رہیں کہ اس تعلقات کو اس طرح منصبط کیا جائے کہ بین حدود سے باہر کوئی شخص نہ کے تصور کا تقاضا ہے کہ ان تعلقات کو اس طرح منصبط کیا جائے کہ بین حدود سے باہر کوئی شخص نہ نگل سکے اور ہر ایک کو اپنے حق کے بجائے دومرے کے حق کی زیادہ فکر ہوتو پھر خاندان کے معاملات خوشگوار اور کا میاب دہتے ہیں۔

فرد کی تربیت میں بنیادی پھر مکارم اظاق اور خوف خدا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی جنے اخلاقی تصورات بھی فلسفیوں اور مفکرین نے مرتب کے بین ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ بیہ ہے کہ بیشتر مفکرین اور فلسفیوں نے مرحانی اقدار اور وین تصورات کو تصورات سے ہٹ کراخلاقی نظریات مرتب کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی اخلاقی تصورات کو روحانی اصولوں سے ہٹ کر مرتب کرنے کی کوشش کی جائے گاتو وہ مکارم اخلاق کے حصول میں ناکا می ہی کا سامنا کرے گی۔ ایس کوششوں کے متیجہ میں فلنے تو تراشے جاسکتے ہیں، حقیق اخلاق پیدائیس کیے جاسکتے ہیں، حقیق اخلاق پیدائیس کیے جاسکتے ہیں، حقیق حالے اخلاق پیدائیس کیے جاسکتے۔ جب بھی آخرت کی جواب وہی کا احساس ورمیان سے ہٹا دیا جائے گاتو پھرکوئی ایسی قوت حاکمہ موجود نہیں دہے گی جوفر دکومکارم اخلاق سے متصف کرنے جائے گاتو پھرکوئی ایسی قوت حاکمہ موجود نہیں دہے گی جوفر دکومکارم اخلاق سے متصف کرنے میں محدوما ون ٹابت ہو سکے۔ بھی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشا وفر مایا: رامس الحکمة میں محدولة اللّٰہ۔

عکمت جس کا ایک بنیا دی عضر مکارم افلاق ہے، متکلمین اسلام کے زو کی بہت سے
ابواب پر مشتمل ہے۔ تربیت فروء تدبیر منزل، تربیت مدن، تدبیر مدن بیرسب عکمت ہی کے
مختلف ابواب بیں۔ ان سب کی اساس اللہ کا خوف اور اس کے حضور جواب وہی کا احساس
ہے۔ فضائل اخلاق پر مسلمان مفکرین اور فغہائے اسلام نے جو بھی کام کیاوہ اسی بنیا دی اساس
کوسامنے رکھ کر کیا ہے کہ فرویس اللہ کے حضور جواب وہی کا احساس بیدا کیا جائے۔ ایک مرتبہ

یہا حساس پیدا ہوجائے تو مکارم اخلاق کو ایک ایک کر کے بہت آسانی سے پیدا کیا جاسکتا ہے۔

بہی احساس نہ صرف تقوی اور انفرادی اخلاق کوجنم دیتا ہے، بلکہ اجتماعیات کو بھی بہتر بنا تا

ہے۔اس اعتبار سے اسلامی شریعت کے ماہرین نے روحانیات اور اخلاقیات دونوں کو ایک ہی
عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔اور دونوں کو ایک دومرے کی تکمیل کاذر بعد قرار دیا ہے۔

قرآن مجید میں اس عرض کے لیے جو اصطلاح استعال ہوئی ہے وہ تزکیہ ہے۔ پیغیمر
اسلام علیہ السلام کے فرائض کے ضمن میں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے ویزیمیم (وہ ان انوں کا
تزکیہ فرماتے ہیں)۔ جب وینی اور اخلاقی تربیت کے نتیجہ میں ایک انسان کا تزکیہ اندر سے ہو
جاتا ہے قو پھر اس تربیت کے نتیج میں، شریعت کا مزید علم حاصل کرنے کا جذبہ پیرا ہوتا ہے،
اس پر خلصانہ عمل کرنے کا مخلصانہ داعیہ دل کی گہرائیوں سے اٹھتا ہے۔ اس عمل درآ مدکے نتیج
میں اس کے اثر است افراد کے باہمی تعلقات پر بھی پڑتے ہیں۔ اس کے اثر اس فر داور اللہ کے
میں اس کے اثر است افراد کے باہمی تعلقات پر بھی پڑتے ہیں۔ اس کے اثر اس فر داور اللہ کے
درمیان تعلق پر بھی پڑتے ہیں۔ اس اعتبار سے بیدوگنا تربیت ہے جس کے نتائج دوگوشوں میں
ہمارے سامنے آتے ہیں۔

مسلمان فقہاء اور شکامین و مفکرین کے ہاں بھی اخلاق اور دوحانیات میں کسی سم کے بارے میں بھی تعارض یا تناقص کا سوال پیدائیس ہوا۔ مکارم اخلاق کی حقیقی اساس کے بارے میں مفکرین اسلام بھی کسی فکری یا نظریاتی الجھن کا شکارٹیس ہوئے۔اس کے برکس مغربی دنیا ہیں، قدیم مغربی دنیا ہو یا جدید مغربی دنیا ہو یا اسلام بھی مغربی دنیا ہو یا جدید مغربی دنیا ہو اس سے بیس بنیا دی سوال جو ہمیشہ زیر بحث رہا ہے مہذی بہو، یا مغربی یورپ کی حالید دنیا ہو،ان سب بیس بنیا دی سوال جو ہمیشہ زیر بحث رہا ہے وہ اخلاق کی علمی اور فکری بنیا دکارہا ہے۔اخلاق کو کس بنیا دیراستوار کیا جائے ۔اس پر مغربی دنیا سے معلم ہوتی درمیان توازی اور اعتدال کا عام اخلاق ہے۔عقلی اعتبار سے یہ ایک انچی بات معلوم ہوتی ہے۔اس پر اچھی کتا بیں کھی جاسکتی ہیں۔مضامین کھے جاسکتے ہیں، لیکن خوداس معلوم ہوتی ہے۔اس پر اچھی کتا بیں کھی موجود تیں ہے۔عقلی اور اعتدال کا تعین کیے کیا جائے گا؟ اور کس بنیا دیر کیا جائے گا، اس کی کوئی طے شدہ حقیق عقلی اور طبح بنیا دیونانیوں کے پاس بھی موجود تیں ہے۔

مفكرين بونان كاكهنا تفاكه برانسان كاندرايك توت غصبيه بهوتي ہے جو ہرنا پسنديده

چیز کے خلاف شدید رو گل خلا ہر کرتی ہے۔ ناپٹدیدہ یا مزاج کے خلاف بات پر ہرانسان غصب ناک ہوتا ہے۔ اوّل تو یہی بات مشاہدے کے خلاف ہے کہ ہرانسان غضبناک ہوتا ہے۔ بہت سے انسان غضبناک نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کوہم دیکھتے ہیں جن کو غصر نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کوہم دیکھتے ہیں جن کو غصر نہیں آتا الیکن اگر فرض کر لیا جائے اور مان لیا جائے کہ ہرانسان ہیں قوت غصبیہ کیساں طور پر موجود ہوتی ہے تو اہل یو تان کا استدلال یہ تھا ، اس قوت غصبیہ کے اعتدال کا نام اخلاق ہے۔ اس قوت کی ایک ابتداء ہے ، اور ایک انتہا۔ اگریوقت حدسے زیادہ ہوجائے تو ایسا کر ناادب اور اخلاق کے خلاف ہے اور اگر وہ صدے گرجائے تو بر دلی ، بے حیائی اور بے غیرتی پر منتج ہوتی اور اخلاق کے خلاف ہے۔ لہذا ان دوٹوں انتہا وُں کے درمیان تو ازن ہونا چاہے۔ لیکن وہ تو ازن کہاں قائم ہو، وہ کا نثاثر از وکا اس نقطے پر بیا اُس نقطے پر ہو، اس کی کوئی بنیا وہ جو دئیش ہے۔

چنا نچرمغر فی دنیا ہیں جتے معلمیں افلاق رہے ہیں، یا فلاق پرکار بند ہونے کے مدگی دے ہیں۔ یا فلاق پرکار بند ہونے کے مدگی دے ہیں ان ہیں ہے ہرخص نے اپنی پند و ناپند کی بنیاد پر اس نقطہ اعتدال کا نقیل کیا۔ آج بھی جو طاقتور ہے وہ اپنے مفاد ہیں اعتدال کے نقطے کا لتین کرتا ہے۔ جو کمزور ہے وہ اپنے انداز ہے تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کا اپنا مفاد زیر بحث ہے وہ اپنے مفاد کی روشنی ہیں نقطہ اعتدال کا نقین کرتا ہے۔ نقطہ اعتدال کی کوئی جامح تعریف کرتا ہے۔ نقطہ اعتدال کی کوئی جامح تعریف نہ وہ اپنے مفاد کی روشنی ہیں نقطہ اعتدال کا نقین کرتا ہے۔ نقطہ اعتدال کی کوئی جامح تعریف نہ وہ وینا نیوں کے ہاں پائی جاتی تھی اور نہ ورجہ یدے مفرب ہیں پائی جاتی ہے۔ اس کا حل کچے حضرات نے بیڈکالا کہ افادیت کو بنیا د قرار دیا ، یعنی جو چیز انسان کو پہند ہے وہ اخلاتی ہے اور جو انسانوں کے لیے مفید ہے وہ غیر افلاتی ہے۔ اس کے ابتد مغر لی مفکرین نے کہنا شروع کے مفاد قبی ہے اور جو نافلاتی ہے اور جو نافلاتی ہی بنیا و ہے جو غیر موجود ہے وہ غیر انسان کو پہند کر دیا کہ جو موجود ہے وہ غیر افلاتی ۔ اس کے بیا قرار وہی افلاتی کی بنیا و ہے جو غیر موجود ہے وہ غیر افلاتی کی بنیا وہ کے دفر یا سے اور قبی افلاتی کی بنیا وہ کے دفر یا سے اور جو اس کے بیلیا وہ افلاتی کی بنیا وہ ہے جو غیر موجود ہے وہ غیر قبیل کی اس پر افلاتی کی بنیا وہ ہے دفر کیا گئیں تھی افلاتی کی بنیا وہ کی کہند و تعیص سے نظریات اور تصورات تو کیا سے بیدا ہو گئے ۔ نظریات کا پھیلا و (proliferation) تو بہت ہو گیا گیا گئی ہے۔

قرآن مجید نے اس طرح کی کسی غیر حقیقی بنیاد، مجرد نظریات اور خاص عقلی تصورات پر
زورد ہے کے بجائے انسان کی ذاتی تربیت اور فطرت سلیمہ کوسا منے رکھا ہے، قرآن مجید نے
بتایا ہے کہ ہرانسان میں ایک فطرت سلیمہ ودیعت کی گئی ہے۔ ہرانسان کے اندر ایک ایس
فطرت موجود ہے جوخود بخو دخیر کا نقاضا کرتی ہے اور شرسے متنظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرانسان
اپنی اصل اور ذات سے اچھا انسان ہوتا ہے اور عمومی اغلاقی اصولوں سے انح انس نہیں کرتا۔
بیرونی قوتوں کے اثر سے اس میں انح انس بیدا ہوتا ہے۔ معاشروں میں موجود منفی رجی نات
بیرونی قوتوں کے اثر سے اس میں انح انس بیدا ہوتا ہے۔ معاشروں میں موجود منفی رجی نات
اس کی فطرت سلیمہ میں بگاڑ بیدا کرتے ہیں۔ یہ فطرت سلیمہ اگر تربیت کے نتیجہ میں مزید پختہ
اس کی فطرت سلیمہ میں بگاڑ بیدا کرتے ہیں۔ یہ فطرت سلیمہ اگر تربیت کے نتیجہ میں مزید پختہ
اور مکمل ہو جائے اور اس میں برائی کے خلاف قوت مزاحمت پیدا ہو جائے تو بھرتمام اضلاتی
مسائل سہولت کے ساتھ خود بخو دحل ہوتے چلے جاتے ہیں اور فرد کی معاشرتی اور اضلاتی
مشکلات بہت آسائی سے دور ہوجاتی ہیں۔

جن حضرات نے انسانوں کی تربیت کواس نقط نظر سے دیکھا کہ ان کوا چھے افلاتی انسان کیسے بنایا جائے ،شریعت کے معیارا خلاق اور معیار تحیل کی روشنی بیس ان کو کمل انسان کیسے بنایا جائے افھوں نے اخلاق ، روحانیات کے ساتھ ساتھ احکام شریعت کو بھی پیش نظر رکھا اور انسان کی اخلاقی تربیت اور روحانی اصلاح کا ایک جامع پروگرام مرتب کرنے کی کوشش کی ۔ ایسے کی اخلاقی تربیت اور روحانی اصلاح کا ایک جامع پروگرام مرتب کرنے کی کوشش کی ۔ ایسے اہل علم کی تعداد تو بہت ہے۔ نیکن ان بیس جن کے افکار وتصورات اور جن کے علمی کام کو بین الاتوامی پذیرائی حاصل ہوئی۔

ان میں ایک بہت نمایاں نام جمۃ الاسلام حضرت امام غزائی کا ہے جن کے افکار و خیالات نے ایک عالم کومتاثر کیا۔ ہمارے برصغیرے مفکراسلام شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کا نام بھی اس میدان میں بہت نمایاں ہے۔ ان حضرات نے جو لکھا ہے وہ انہوں نے اس ترتیب سے بیان کیا ہے۔ ام غزائی نے ایک بہت دلجسپ بات کی ہے۔ اگر چہ بات عام ہے، ہم شخص جانتا ہے، کی جائے تواس میں ایک نی معنویت پیدا ہوتی ہے۔ شخص جانتا ہے، کی جائے تواس میں ایک نی معنویت پیدا ہوتی ہے۔ امام غزائی نے انسان کے بارے میں لکھا ہے کہ ''اگر چہوے از لی نیست اید یست''۔ ''انسان امام غزائی نے انسان کے بارے میں لکھا ہے کہ ''اگر چہوے از لی نیست اید یست''۔ ''انسان اگر چاز ان نیس لیکن ابدی ضروری ہے'' وظا ہر ہے کہ انسان از ل سے نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان موجود نہیں تھا۔ قرآن بھی بھی بھا تا ہے۔ ''ھل اتسی السان حین من اللہ ہو لم

یکن شیئاً مذکورا (القرآن) "کین وہ آبدی ضرور ہے۔ایک مرتبداللہ نے پیدا کردیا تو اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ اب وہ ہمیشہ رہے گا۔ ابدیت انسان کو حاصل ہے۔ ازلیت حاصل نہیں۔اس سے امام غزالی نئے نئے تکتے نکالتے ہیں۔

ایک نکتداس بات سے انہوں نے بیٹکالا کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ انسان میں ایک طرف بیک وقت مادیت بھی پائی جاتی ہے اور دوسری طرف ملکوتیت بھی بائی جاتی ہے۔جزوی طور پر مادیت پائی جاتی ہے، جزوی طور پر ہی ملکوتیت بھی پائی جاتی ہے۔انسان کے مقابلہ میں ملائکہ بہت طویل عرصے سے ہیں، بہت طویل زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔اورایک طویل ز مانے تک اللہ نے ان کوزندگی دی ہے۔ بیرملائکہ کی زندگی کا دہ پہلو ہے جوانسان کوایک طرف سے دیا گیا ہے۔ ابدیت کے پہلوسے دیا گیا۔ انسان کوازلیت حاصل نہیں ہے۔ انسان حاوث ہے۔ بعد میں اس کا وجود سامنے آتا ہے۔اس لیے کہاس میں مادیت کے شدید عناصر نمایال طور پریائے جائے ہیں۔اس بات کوامام غزالی اس انداز سے کہتے ہیں کہ 'اگر چہ قالب وے غاکی وسفلی است، حقیقت روح و بےعلوی وربانی است ' ۔ اگر چدانسان کا جسمانی وجود اور انسان کابدن خاکی اور سفلی ہے کیکن اس کی روح کی حقیقت اور رجحا نات علوی اور زبانی ہیں۔ اس میں ربانی شان بھی یائی جاتی ہے اور علویت بھی یائی جاتی ہے۔ بیعنی وہ' 'رخ ہد بلندی ہے اور مائل بد پرواز' ہے۔اس لیےاس میں بہی اور سبعی صفات اور حیوانی اوصاف کے ساتھ ساتھ،اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اوصاف بھی رکھے ہیں۔اب اس کی تربیت کا ہدف بیہ ہے کہ انسان کے اندر جو بہیمیت کاعضر ہے وہ ملکوتیت کے کنٹرول میں آجائے بالفاظ ویگرانسان کے بہیمی اور حیوانی اوصاف ملکوتی صفات کے تابع ہوجا ئیں۔ بہیمیت کوشتم کرنا شریعت کامقصود

قرآن مجید نے کہیں بیٹیں کہا کہ انسانوں ہیں موجود حیوانی خصائص اور ان کی ہجیت ختم ہوجانی جا ہے۔ نہ شریعت اس کام کے لیے آئی ہے کہ انسان کے خالص جسمانی تقاضوں اور مادی رجحانات کو بالکلیڈ ختم کر دے۔ اس لیے کہ اگر ہجیمیت بالکل ختم ہوجائے اور انسانی زندگی میں صرف دوحانی پہلوئی باتی رہ جائے تو انسان ملائکہ کی صف میں شامل ہوجائے گا اور آت کو بار کہ نام سے مزید ملائکہ پیدا کرنا اللہ تعالی کا مقدر نہیں تھا۔ مقدر تو الی گلوق پیدا کرنا تھا

کہ جو ''مفک د ماء' ' بھی کر سکے ، جو فساد بھی پھیلا سکے ، خون بھی بہا سکے اوراس کے ساتھ ساتھ تحمید و نقد اس بھی کر سکے ۔ بن آ دم میں ان دونوں کا موں کی صلاحیت اور ربھانات موجود بیں ۔ البنداا گرانسان کے حیوانی پہلوکو تکال دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس از کی مشیت کے خلاف ہے جس کے بعوجب انسان کو پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن جب انسان اپ ان ملکوتی خصائص کو خود نظر انداز کردیتا ہے اور صرف بیمیت کے پنچے میں گرفتار ہوجاتا ہے تو دہ انسان الله کا درجہ کہلاتا ہے ۔ جس میں اس کی حیثیت بہائم اور حیوانات سے بھی بدتر ہوجاتی ہے ۔ قرآن مجید میں ایک حیثیت بہائم اور حیوانات سے بھی بدتر ہوجاتی ہے ۔ قرآن مجید میں ایک حیثیت بہائم اور حیوانات سے بھی بدتر ہوجاتی ہے ۔ قرآن بھید میں ایک حیثیت بہائم اور حیوانات سے بھی بدتر ہوجاتی ہے ۔ فرآنو لئدگ کا لانعام بل ھم اصل '' یوگ چو یا یوں کی طرح ہیں بلکہ چو یا یوں کی مفت تھی ، ایک اللہ کی کتاب میں سب وشتم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کوکی کوسب وشتم کرنے کی ضرورت نہیں ۔ بید وانات کی صفت تھی ، ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ انسان دوصفات سے متصف تھا۔ ایک ملائکہ کی صفت تھی ، ایک مید جیوانات کی صفت تھی ۔ ملائکہ کی صفت تھی ، ایک بید جیوانات میں صفت تھی ۔ اس لیے یہ بید جیوان جس نے خود جان یو جو کرا پی ملکوتی صفات کو مجروح کیا ، ملکوتی صفات کو ضائع کیا وہ بید حیوان جس بید جو ایان یو جو کرا پی ملکوتی صفات کو مجروح کیا ، ملکوتی صفات کو خود جان ہی نہیں تھی۔ اس لیے یہ یہ حقیقت کرئی کا اظہار ہے ۔ بیکوئی سب وشتم نہیں ہے۔

میں نے قبل ازیں عرض کیا تھا کہ ہرانسان کے اندراس خوانی جذبے کی دجہ ہے ہمیشہ اہواءاورخواہشات نفس موجودرہتی ہیں۔ان خواہشات نفس کوختم کرنا شریعت کا منتائیں ہے، بلکہ شریعت کا منتائیں ان خواہشات نفس کی حد بندی کرنا ہے۔ جملہ تکلیفات شرعیہ کا مقصود ہی ہے، بالفاظ دیگر شریعت کے تمام احکام اور شریعت کی طرف سے عائد کردہ جملہ پابندیوں کی اصل غرض ہیہ ہے کہ انسان کی خواہشات نفس میں نظم وضیط آجائے۔ اور ان کو حدود کا پابند کر دیا جائے۔ اس مضمون کو تقریباً تمام مفکرین اسلام، مفسرین قرآن ن،صوفیا کرام اور دوسرے بہت جائے۔ اس مضمون کو تقریباً تمام مفکرین اسلام، مفسرین قرآن ن،صوفیا کرام اور دوسرے بہت حالی علم نے بیان کیا ہے۔ کچھ حضرات نے اس لیے ضبط نفس کا عنوان استعمال کیا ہے۔ علامہ اقبال نے خود کی کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ان کے بال ضیط نفس کی اصطلاح بھی ملتی ہے۔ صبط نفس کا اولین مظہریہ ہے کہ انسان کی خواہشات سے کے خود کی کی واحد اور حقیق اس کے کنٹرول میں ہوں اور مادی اور خسمانی خواہشات اس کے عذبہ محرکہ کی واحد اور حقیق اس کے کنٹرول میں ہوں اور مادی اور خسمانی خواہشات اس کے عذبہ محرکہ کی واحد اور حقیق اس کے کنٹرول میں ہوں اور مادی اور خسمانی خواہشات اس کے عذبہ محرکہ کی واحد اور حقیق اس کے کنٹرول میں ہوں اور مادی اور خسمانی خواہشات اس کے عذبہ محرکہ کی واحد اور حقیق

بنیادنه بول۔ جعل الهه هواه کی کیفیت ندیمو، بلکہ کیفیت پیہو که 'قد افسلے من زتھا وقسد خیاب مین دستھا ''جس نے اس جذبے کو پا کیزه بنایاوه کامیاب ہوااور جس نے اس جذبے کومزید آلوده کیاوه نا کام رہا۔

اخلاقی تربیت کی جب بھی بات ہوئی ہے تو ایک سوال ہمیشہ فلاسفہ اخلاق کے سامنے رہا ہے کہ اخلاقی تربیت کا مقصو داصلی کیا ہے؟ مسلمان کی نظر میں مقصو داصلی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ جہال بیرا یمان ہو کہ بیزندگی عارضی ہے اور بالاً خرا یک ٹی زندگی آئی ہے جہال کامیا بی اور ناکامی کے نتائج سامنے آئیں گے وہاں منزل مقصود کا سوال متعین ہے اور واضح ہے۔ لیکن جن اقوام میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یا بہت کمزور ہے، ان کے ہال بیر واضح ہے۔ لیکن جن اقوام میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یا بہت کمزور ہے، ان کے ہال بیر والی بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ اخلاقی تربیت کیوں کی جائے؟ اس تربیت کامحرک کیا ہے اور اس کے نتیجہ میں کیا حاصل کرنا مقصود ہے۔

یونانیوں نے اس کے لیے جو اصطلاح استعال کی ہے اس کا اگریزی ترجمہ happiness استعال کی ہے اس کا اگریزی ترجمہ کاحقیقی ترجمہ کیا ہے؟ لیکن علیم ارسطا طالیس اور دوسرے پونائی مفکرین نے جو اصطلاح استعال کی اس کا ترجمہ مغربی مصنفین نے خوشی اور مسرت کے اگریزی مترادف کے وربید کیا استعال کی اس کا ترجمہ مغربی مصنفین نے خوشی اور مسرت کوانسانی زندگی کی آخری اور حیثی ہے، یوں افھوں نے Bappiness یعنی 'خوشی اور مسرت کوانسانی زندگی کی آخری اور حیثی منزل مقصود تر اردیا۔ان کے خیال ہیں ہرانسان خوشی اور مسرت ماصل کرنا چاہتا ہے۔لیکن خود مسرت کیا ہے؟ اس پر جب بونانیوں نے خور کیا تو ان ہیں ہے بہت سے لوگوں نے بی محسوں کیا مسرت کیا ہے؟ اس پر جب بونانیوں نے تو موس کو خوش ہوتا ہے۔ای طرح دوسری بہت کی کہ جب انسان کو لذت ماصل ہوتی ہے تھی ماصل ہوتی ہے۔ ان طرح دوسری بہت کی لذت اور مسرت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم وطروم قرار پا گئے۔اگر لذت ہی کے حسول کوانسان کی جملہ کا وشوں کا ہدف قرار دے دیا جائے تو اس سے جوا ظلاتی قباحتیں اور تنہیں بیدا ہوتی ہیں ان کا اندازہ کرنا کوئی مشکل کا منہیں ہے۔

شايداى كي شكلمين اسلام اورصوفياء اسلام في بالخضوص ، اورمسلم فلاسفه في بالعموم اس

کے لیے "سعادت" کی اصطلاح استعال کی ہے۔ سعادت کا لفظ قرآن پاک میں متعدد بار
استعال ہوا ہے۔ قرآن مجید نے کامیاب انسان کو سعید قرار دیا ہے۔ "ف منہ میں شقبی
وسعید "قرآن مجید کی نظر میں انسان دو قتم کے ہیں۔ ایک قتم ان انسانوں کی ہے جن کو
سعادت اور نیک بختی حاصل ہے۔ دو سرے دہ ہیں جن کو نیک بختی حاصل نہیں ہے۔ دہ بخت
ہیں۔ سعادت کے لفظ میں دہ تمام خوبیال شامل ہیں جوقرآن پاک اور سنت رسول کا ہدف ہیں
اور جو انسان کو اس دنیا ہیں اور آخرت ہیں کامیا بی سے مکنار کر سکتی ہیں۔ سعادت حقیق کے
صول کے لیے ضروری ہے کہ دہ تد اہر اختیار کی جائیں جو انسان کو ہمیمیت کے منفی نتائج سے
محفوظ رکھیں ، انسانیت کے ملکوتی پہلوکوترتی دیں اور اس دنیا ہیں صلاح اور آخرت ہیں فلاح
کے لیے انسانوں کو کامیاب اور شخق بنائیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے سعاوت کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے كەسعادت ادرانسانى كمالات كے دودرے ہیں۔كمال كاايك درجەتو دو ہے جوخودانسانىيت كا تقاضا ہے اور ہرانسان کوانسان ہونے کی حیثیت میں اس درجہ کو حاصل کرنا جا ہیے۔ دوسرا درجہ وہ ہے جس میں انسان دومری دنیا دی مخلوقات کے ساتھ شریک ہے۔ان دونوں درجوں میں اصل درجه پېلائى ہے۔جس كو ہرسليم الطبع اور راست قطرت انسان عاصل كرنا جا ہتا ہے۔ جہاں تک کمال کے دومرے درجہ کا تعلق ہے تو وہ ان صفات پرمشمل ہے جو جمادات، نبا تات اور حیوانات کو بھی حاصل ہوتی ہیں،مثلاً بعض لوگ جسمانی قدوقا مت پر بہت زور دسية بيل اوربيه بإدنبيس ريكية كما كراونجا قد اورمضبوط جسم بى كمال كى أصل بنياد ہوتا تو يها ژ سب سے زیادہ با کمال کہلانے کے مستحق تھے۔ بہت سے لوگ ظاہری خوبصورتی اور حسن و جمال بی کواصل کمال سمجھتے ہیں۔ اگر ظاہری حسن و جمال بی اصل کمال ہوتا تو خوبصورت بود ہے، کل وگزارادر نباتات ہی با کمال کہلا سکتے۔ بچھاور لوگوں کی نظر میں کمال بیہ ہے کہانسان کی جسمانی طافت بہت ہو، وہ جنسی اعتبار ہے بہت تو ی ہو، بہت کھا تا پیتا ہو، بھوک خوب کھلی ہوئی ہو۔اگر یہی سب بچھ معیار کمال اور شرط سعادت ہے تو گھوڑے، گدھے، خچراور چو پائے ، بلكه درند سے سب سے زیادہ با کمال اور سعیدونیک بخت قرار پاتے۔ سعادت، نیک بختی اور کمال کا اصل معیار اخلاق عالید، تهذیب نفس، معاشرتی اور تدنی

نفاست، مختف فنی مہارتیں اور انسان کی اقبال مندی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر مہذب قوم
اور تمام صائب الرائے اور عقل مندانسان اضی معیارات کوجاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ثابت
ہوا کہ اصل کمال اور نیک بختی ہے کہ انسان کے خالص مادی، جسمانی اور حیوانی تقاضے اس کی
عقل اور بصیرت کے تابع ہوں ، اخلاق عالیہ اور تہذیب کے حصول کا بہی واحد داست ہے۔
اخلاق عالیہ کے حصول اور تہذیب نفس کی تکیل بہت محنت اور طویل ریاضت چاہتی
ہے۔ اس محنت اور ریاضت کے بغیر قوی مادی ربحانات اور مند زور حیوانی تقاضوں پر قابو پانا
مکن نہیں۔ اس لیے کہ خودان ربحانات اور تقاضوں کی قوت اور مند زور کے والی متال ماحول
میں چاروں طرف وہ قوتیں دن رات کار فرمار ہتی ہیں جوان تقاضوں کومز یدمند زور بناتی ہیں ،
اور ان ربحانات کی قوت میں مزید اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے یک وہوکر مسلس محنت اور

شریعت نے جن عبادات کا تھم دیا ہے وہ انسان کواس راستہ پر لانے ہیں بہت موثر ثابت ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی ماریہ ناز کتاب' ججۃ اللہ البالغہ' میں بہی ثابت کیا ہے کہ عبادات اوراحکام شریعت کا انسان کی سعادت کے حصول میں کیا کردار ہے۔ انھوں نے شریعت کے ایک ایک ایک تھم پرالگ الگ بحث کر کے بتایا ہے کہ اس سے انسان کی سعادت، نیک بختی اور کمال کے کون کون سے تقاضوں کی تکیل ہوتی ہے۔

ریاضت کے بغیر میمقصد حاصل نہیں ہوتا۔

سیخلاصہ ہاں مغہوم کا جو سعادت کے بارے میں جیرترین مفکرین اسلام، امام غزالی،
قارائی، ابن سینااور بہت سے مفکرین اسلام نے بیان کیا ہے۔ ان حفرات کی تحریروں میں فرق
صرف تفصیل واجمال اور اصطلاحات اور اندازییان کا ہے۔ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ دونول
نے لکھا ہے کہ سعادت کے حصول کے شمن میں انسانوں کے عموماً چار در ہے ہوتے ہیں۔ اور
مشاہدہ یہ ہے کہ ہر دور میں یہ چاروں طبقے سعادت کے حوالے سے موجود رہتے ہیں۔ شاہ
صاحب کی رائے میں پچھلوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ سعادت حاصل ہوتی ہے اور نہ امید
میاری سعادت حاصل ہوگی۔ یعنی انہوں نے اپنی ہیمیت کو اتنا قوی اور نا قابل شکست
بنا دیا ہے کہ ان کو بھی سعادت حاصل ہوگی۔ یعنی انہواں نے اپنی ہیمیت کو اتنا قوی اور نا قابل شکست
بنا دیا ہے کہ اب ان میں ملکوتی عناصریا تو بالکل شم ہوگئے ہیں یا استے کر ور ہوگئے ہیں کہ اب
ان کو دہ بارہ فعال اور موثر بنا ناممکن نہیں رہا۔

یدوہ طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے 'صب بُکم عمی فہم لا یعلمون '' (اندھے بھی بین، گونگے بھی اور بہرے بھی، اس لیے یہ کی چیز کاعلم نہیں رکھتے)۔

دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو خاصی بڑی تعداد میں ہوتا ہے جس کو ٹی الوقت تو سعادت عاصل نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ سعادت عاصل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس کے اندر کی عاصل نہیں ہوئی۔ شاہ بیسیت ابھی پورے طور پر ذور آور نہیں ہوئی، اور ملکوتیت بھی پورے طور پر ختم نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ فر ماتے ہیں کہ انسانی معاشروں میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ انبیاء کیم السلام کی بعثت کا اصل مقصد ایسے ہی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تاریخ سے بھی یہی پتا چاتا السلام کی بعثت کا اصل مقصد ایسے ہی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تاریخ سے بھی یہی پتا چاتا السلام کی بعثت کا اصل مقصد ایسے ہی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تاریخ سے بھی یہی پتا چاتا

ہے کہ انبیاء علیہم انسلام کا ساتھ دینے والوں میں غالب ترین تعداد کا تعلق اس طبقہ سے رہا ہے۔ اس طبقہ کے سنگ وخز ف انبیاء علیہم السلام کی تربیت سے عل وگو ہربن بن کر نکلے۔

ایک تیسراطبقہ جو تعداد میں نبتا کم ہوتا ہے ان لوگوں پر شمنل ہوتا ہے جو پیدائی طور پر،
اپنی جبلت کے لحاظ ہے، اپنے مزاح اور تربیت کے لحاظ ہے ایسے ہوتے ہیں کہ انھوں نے ازخودا ہے اندر کے ملکوتی رجحانات وعناصر کوترتی دے رکھی ہوتی ہے۔ اور اپنے اندر کی ہیمیت کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے۔ بیدہ لوگ ہیں جو ہرز مانے ہیں خیر کے ہرکام میں 'سما بقین اولین' ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں کثرت سے ایسے سعداء اور نیک بختوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایسے بی اور کے ہیں فر مایا تھا کہ 'خیسار کے فسی علیہ السلام نے ایسے بی اور سے ہیں فر مایا تھا کہ 'خیسار کے فسی المجاھلیة خیار کیم فسی المجھاور سعید ہیں، نیک بخت ہیں)۔

بہت محدود تعداد ہیں آیک طبقہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ صرف فی الوقت سعاوت موجود ہوتی ہے، بلکہ مزید سعادت کی غیر معمول صلاحیت بھی موجود ہوتی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس طبقہ کو بیصلاحیت اور ہمت دی ہے کہ وہ دوسروا کو بھی سعادت اور خیر کی طرف لاسکتا ہے۔ بیروہ لوگ ہیں جن کو قرآن جید ہیں ''والسابقون السابقون'' کہا گیا ہے۔ یہ خوش نصیب لوگ سابقین اولین کے بھی سابقین اولین ہوتے ہیں۔ ''والسابقون السابقون اولئک سابقون السابقون السابقون السابقون السابقون المسابقون ال

تعلق ای طبقہ سے تھا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایسے ہی یا اس سے ملتے جلتے چارطبقات امام غزالی نے بھی گنوائے ہیں۔ شاہ صاحب کے برعکس انھوں نے زیادہ توجہ اس بدبخت طبقہ پررکھی ہے جس کو سعادت حاصل نہیں ہے۔ امام غزالی کی تقسیم کے مطابق اخلاقی تربیت سے دوری اور مکارم اخلاق ہے محروی کے باب میں انسانوں کے درج ذیل چار درجے ہیں۔

اله جابل يا ناواقف

۲\_جاہل گمراہ

۳\_جابل گمراه بد کار

۴ ـ جابل گمراه بد کار بد کردار

اولی الذکر لیمن جائل یا ناواقف سے مراد وہ ناواقف غفلت شعار انسان ہے جونہ تق و باطل میں تمیز کرسکتا ہے اور ندا ہے جو ہر ہے میں فرق کرسکتا ہے۔ اس کا ذبن سادہ اور فطری انداز پر قائم ہے، نداس میں کسی اجھے عقیدہ کا اثر ہے، ندکسی غلط عقیدہ کی تائید ہے۔ نداس کو اجھے خیالات اور اعمال صالحہ کا علم ہے اور ندلذات وشہوات کی پیروی نے اس کے دل و د ماغ کو ماؤ ف کیا ہے۔ ایسافخص قبول حق کی پوری طرح صلاحیت رکھتا ہے، اس کو صرف ایک اجھے ماؤ ف کیا ہے۔ ایسافخص قبول حق کی پوری طرح صلاحیت رکھتا ہے، اس کو صرف ایک اجھے استادیا مر لی کی ضرورت ہے۔ ایسافخص مبہت جلدا خلاق عالیہ سے متصف ہوسکتا ہے۔

ٹانی الذکر طبقہ وہ ہے جو برے کو برا تو سمجھتا ہے، غلط کو غلط مانیا بھی ہے، لیکن اس کو مل صالح کی تو فین نہیں ہوئی ، وہ اپنی شہوات اور باطل انمال میں اتناغرق ہے کہ ان کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ لذت پیندی کی وجہ ہے اچھائی کو اچھائی مائے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا شخص بھی قابل اصلاح ہے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے بہت محنت اور طویل تربیت ورکار ہے۔ ایسا شخص اگر ہمت سے کام لے تو اس کی تربیت ہو سکتی ہے۔

رہا تیسراطبقہ سودہ ان بدبخت لوگوں پرمشمل ہے جو برے کو اچھا اور بدبختی کو نیک بختی سیجھتے ہیں۔ ان کی اٹھان ہی غلط کوشی مانے پر ہوتی ہے۔ اس طبقہ کی اصلاح شاذ و نادر ہی ہو پاتی ہے ، لیکن بہر حال ہوسکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے۔ جہاں تک چوتھے طبقہ کا تعلق ہے تو وہ نہ صرف برائی کو بھلائی ، اور شرکو خیر مجھتا ہے بلکہ اس کا واعی بھی ہے۔ بہی طبقہ خیر کے راستہ میں صرف برائی کو بھلائی ، اور شرکو خیر مجھتا ہے بلکہ اس کا واعی بھی ہے۔ بہی طبقہ خیر کے راستہ میں

سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔اس طبقہ کی اصلاح بھیٹر بوں کوسدھانے کےمتر ادف ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک جب انسان اس معادت کے حصول کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تواس کو دومتم کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ کام تو وہ ہیں جو کہ ظاہری اعتبار ہے اس لیے كرنے جائميں كدانسان اسينے ظاہر كوسعادت هيقيہ كے تقاضوں كے مطابق ڈھال سكے۔شاہ ولى الله كالفاظ بين كمانسان اينے ظاہر كوسعادت كے تقاضوں كے مطابق و صال سكيں۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ شریعت نے جتنے احکام دیے ہیں، جو جوعبار تیں مقرر کی ہیں ،معاملات کے ہارے میں جوجو ہزایات دی ہیں۔ بیرسب کا سب ای لیے ہے کہ انسان کا ظاہر اس کی سعادت هیقیہ کے نقاضول ہے ہم آ ہنگ اور ہمکنار ہوجائے۔ پھے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس كاتعلق اندر كى اصلاح سے ہوتا ہے۔ بظاہر وہ اصلاح نظر نہيں آتی ، بظاہرانسان كے ظواہر پراس کا زیادہ اٹر محسو*س تہیں ہوتا۔ لیکن اس اصلاح کے نتیجہ میں انسان کے اندر خداتر* ہی اور خوف اللی کا ایک ایبا جذبه بیدا ہو جا تا ہے کہ انسان ایک خاص انداز میں خود بخو دبہتری کی طرف سفر کرنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ شریعت اس کے لیے فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ شریعت پر وه عمل درآ مداس طرح كرنے لكتا ہے كہ جس طرح حديث ميں ہے كه "الله كى عبادت اليے كرو كهتم الندكود مكيور هيه ومال لي كما كرتم الندكوبين و مكيور بي يفين ركھوكمالند تهمين و مكيور با

جب سعادت هیقید کی میمنزل حاصل ہوجاتی ہے تو اس کے جارمظاہر سامنے ہے ہے۔ ال:

ا۔ پہلا بتیجہ تو میہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جوشنی رجانات ہیں، جس کے لیے شاہ کی تخریروں میں ہے لیے شاہ کی تخریروں میں ہمیں ہیں ہوتا ہے کہ انسان کے شہت تخریروں میں ہمیمیت کی اصطلاح کشرت سے استعمال کی گئی ہے وہ رجحانات انسان کے مثبت اخلاقی اور انسانی رجحانات کے تالع ہوجاتے ہیں۔

۲۔ جب ایسا ہو جائے تو پھرانسان کی جملہ مادی اور جسمانی خواہشات اور اہوا وانسان کی جملہ مادی اور جسمانی خواہشات اور اہوا وانسان کی عملہ مادی اور جسمانی خواہشات عقل کے کے عقل اسے تالع ہوجاتی ہیں۔ تالع ہوجاتی ہیں۔

سوتيسرا نتيجه بينكاتا بكانسان كالنس ناطقه اس كيبيى توتوس پر پورے طور پر غالب

آ جا تا ہے، گویاانسان کی حقیقت، اندر سے خود بخو دائ ممل کے نتیج میں شریعت کے احکام اور عقا کد سے ہم آ ہنگ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے شریعت فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ دوسرے انسان جس پر بہ تکلف عمل کرتے ہیں۔ وہ ایک تربیت یا فتہ فرد کے لیے فطرت ثانیہ کی بات ہو جاتی ہے اور اس سے خود بخو دشریعت کے احکام پر عمل در آ مہ ہو تا شروع ہو جاتا ہے۔ بات ہو جاتی ہے اور آئ خری چیز رید کہ اس کی عقل سلیم کو اس کی خواہشات نفس پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، بالفاظ دیگر اس کو حضوری کی وہ کیفیت حاصل ہو جاتا ہے، جس کو حدیث میں احسان کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔

امام غزائی اور شاہ ولی اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے دو طرح کی تد ابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ پچھتد ابیر تو وہ ہیں جو علمی تد ابیر کہلاتی ہیں، پچھتد ابیر میں تد ابیر ہیں۔ تد ابیر ہیں دنیاوی علم بھی شامل ہے اور شریعت کاعلم بھی۔ دنیاوی تد ابیر ہیں تربیت بھی شامل ہے اور انسان کی ظاہر کی تہذیب نفس بھی۔ بیسب علمی تد ابیر ہیں۔ عملی تد ابیر ہیں۔ عملی تد ابیر ہیں۔ عملی تد ابیر ہیں۔ عملی تد ابیر ہیں۔ معاشرے کا فراہم ہونا اور ایک ایسے ماحول کا دستیاب ہونا ہے جہاں اس کے لیے ان چیزوں پڑمل کرنا آسان ہوجائے۔

اب چونکہ علم کی بنیادی اہمت ہے ہے کہ اس کے بغیر تربیت کمل نہیں ہو تی ۔ تربیت کے بغیر فرد معیاری فرد نہیں بن سکنا۔ معیاری فرد کے بغیر معیاری فائدان وجود میں نہیں آ سکت معیاری فائدان ہے بغیر معیاری امت وجود میں نہیں آ سکت۔ امت کے بغیر انسانیت کی معیاری فائدان ہے بغیر انسانیت کی اصلاح نہیں ہوسکتی۔ ریاست کی مدداور وسائل کے بغیر شریعت کے بہت ہے دکام پرعمل نہیں ہوسکتا۔ اس لیے اصل الاصول بنیا دی طور پرعلم طم ہرتا بغیر شریعت کے بہت ہے دکام پرعمل نہیں ہوسکتا۔ اس لیے اصل الاصول بنیا دی طور پرعلم طم ہرتا ہو یا دنیاوی علم ، دونوں ایک ہی حقیقت کبری کے مختلف مظاہر ہیں۔ حقیقت ایک ہے۔ حقیقت کبری ایک ہے۔ اس لیے جس علم کا تعلق اس حقیقت کبری ایک ہے۔ اس لیے جس علم کا تعلق اس محقیقت کبری ایک ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ علم کی حقیقت فرض عین کی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورجہ ہوتا ہے کہ علم کی سیت میں ایسا آتا ہے کہ علم کی حقیقت کری ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورجہ ہوتا ہے کہ علم کی حقیقت میں کے بعدا یک ورجہ ہوتا ہے کہ علم کی حقیقت میں کے بعدا یک ورجہ ہوتا ہے کہ علم کی حقیقت میں ایسا آتا ہے کہ علم کی حقیقت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورجہ ہوتا ہے کہ علم کی کیفنی الیا آتا ہے کہ علم کی حقیقت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورجہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی الیا آتا ہے کہ علم کی حقیقت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورجہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی دیت میں ایک ایسا تیا ہے کہ علم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورحہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی دیت میں ایک ایسا تھا ہے کہ علم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورحہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی دیت میں ایک کا تعلق کی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورحہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورحہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی کے دیت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورحہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعدا یک ورحہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی کی ہوتی ہے۔ اس کے ورحہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی کی ہوتی ہے۔ اس کے ورحہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی کی ہوتی ہے۔ اس کے ورحہ ہوتا ہے کہ علم کی گھنی کی کو کی ہوتی ہے۔ اس کے ورحہ ہوتا ہے کہ علی کی کی کی کو کی ہوتی ہے۔ اس کے ورحہ ہوتا ہے کہ علی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو ک

سے تشید دی ہے۔ وسر خوان پر چشال بھی ہوتی ہیں۔ لیکن وہ main course کا حصہ بہیں ہوتیں۔ اور ہو بھی نہیں سکتیں، لیکن چشتی کے بغیر دسر خوان کی شکیل بھی نہیں ہوسکتی، ای طرح سے علم کا ایک درجہ ہے جس کوا مام شاطبی نے ملے العلم کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک و قدیم کا صلب یعنی core ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جوعلم کا صلب یعنی eore ہوتا ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے لیکن اس کی صدود پر ہے اور ایک وہ ہے جو ملے العلم کی حشیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کا علم سے تعلق نہیں ہے اور وہ علم غیر نافع ہے۔ بیا ستدلال انہوں نے اس صدیث سے ہاں کا علم سے تعلق نہیں ہے اور وہ علم غیر نافع ہے۔ بیا کہ اللهم انبی اعو ذب ک من علم الا بنفع ''اے کیا جس میں حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ 'اللهم انبی اعو ذب ک من علم الا بنفع ''اے اللہ میں عظم غیر نافع ہے تیری پناہ ما نگا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کا ایک درجہ یا ایک سطح الیک ہوئی ہو ، اس کا کوئی علم کیا فائدہ نہیں ہے ، البندا اس کے خصول کا میک درت تھات کی صلب ( یعنی حدت نسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ جوعلم حصول کا مستحق ہے وہ ہے جو حقیقت کی صلب ( یعنی حدول کا حدت نسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ جوعلم حصول کا مستحق ہے وہ ہے جو حقیقت کی صلب ( یعنی حدول کا حدید کیا کہ کی کہ کی دروجہ اس کے بعد والے وائر سے سے تعلق رکھتا ہو وہ فرض کفا ہے ہوگا میا وہ دروجہ اس کے بعد والے وائر سے سے تعلق رکھتا ہو وہ فرض کفا ہوگا وہ المح المح المراد ہے کا جو دروجہ اس کے بعد والے وائر سے سے تعلق رکھتا ہو وہ فرض کفا ہو کہ وہ النہ اور ادب کا جو دروجہ اس کے بھی بعد والے وائر سے سے تعلق رکھتا ہو کہ اس کی اللہ کے گا۔

جوعلم فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے اس کو تین حصوں بیل تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے لیے حرفی بین اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے 'ما قصع به العقیدہ ''جس علم کے ذریعے انسان کا عقیدہ درست ہوجائے۔ یعنی اسلام کے عقائد کا وہ کم سے کم علم جس کے بیتے بین انسان کا عقیدہ اور طرز کمل درست ہوجائے۔ یعنی جدید مغربی اصطلاح بیس (جرمن زبان بین انسلام کا weltanschauung اس کے سامنے آجائے۔ بیعلم ضروری کا سب سے بیلا درجہ ہے کہ انسان بیجان لے کہ بیس کون ہوں ، کہاں سے آیا ہوں ، کیوں آیا ہوں ، مجھے کہاں جانا ہے ، میں اس دنیا میں کس کام کے لیے آیا ہوں؟ ان سوالات کے جوابات انسان کے بیس ہونے جا ہیں۔ اگر انسان کی ڈمدواری پریہاں بھیجا گیا ہے تو ذمدواری کے تعین کے لیاس ہونے وابات انسان کے لیاس ہونے وابات انسان کے لیاس ہونے وابات انسان کے کے بیاس ہونے وابات انسان کی ڈمدواری پریہاں بھیجا گیا ہے تو ذمدواری کے تعین کے لیاس ہونے وابات کا جواب ناگر ہر ہے۔

واضح رہے كرقرآن مجيد كى رُوسے انسان كواكي ذمددارى كے ساتھ روئے زمين يربيجا

گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہال آدم کوروئے زمین پراتارنے کا ذکر ہے وہاں صبوط کی اصطلاح استعال ہوئی ہے۔ ''صبوط' کے لفظ کو یکھالوگوں نے fall کے لفظ سے تبیر کیا ہے، جو صبح جہیں ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوع کے نزول کے سلسلہ میں بھی کہا گیا ہے: ''اھبسط بسلام مناوب کات علیک ''لین ہماری طرف سے سلام تی اور برکوں کے ساتھ کشتی سے اتر و ۔ گویا حبوط ہور ہا ہے اور پوری عزت کے ساتھ ہور ہا ہے ۔ اس کے صاف معنی ہے ہیں کے حبوط کے مفہوم میں سزاکا کوئی تصور نہیں ہے۔

ار نے کے لفظ کا ترجمہ بعض مغربی مصنفین نے fall کے نام سے کیا ہے۔ انہوں نے بائیل ادر توریت کے نفط کا ترجمہ بعض مغربی میں اس کود یکھا اور بیسمجھا گویا سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے نکالا تھا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی سزا کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تخلیق آدم سے پہلے ہی بیر کہا گیا تھا کہ زمین میں ایک جانشین بنانا مقصود ہے۔ ' انسی جاعل فی الاد ص حلیفه ''لہذاز مین میں خلافت پیدائش سے پہلے سے متعین تھی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اھبطو ا' ابر و'۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے ایک جگہ کھاہے کہ جب انسان کہیں پہنچاہے جواس کو بھی اتر نا کہتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ ہم کراچی جا کراتر ہے، لندن جا کراتر ہے، مکہ کرمہ جا کراتر ہے۔ گئ جگہ قرآن مجید میں حبوط کالفظ کسی ذمہ داری کو انجام دینے کی غرض سے جارج لینے کے سیاق و سیات میں بھی استعال ہوا ہے۔ یہودیوں نے جب دعا کی کہ اللہ تعالی ارض مقدس کی حکومت ہمیں عطافر ماتواس کے جواب میں اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرماتواس کے جواب میں اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرماتی اور یہودیوں کو ہدایت کی کہ 'اہبطو مصر اُ فان لکم ماسالتم '' (اس شرمیں چلے جاؤجو ما گلو کے ملے گا)۔

یہاں بھی حبوط کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ حبوط کا لفظ کی سزا
کے طور پر کہیں بلندی سے پستی میں چھنکے جانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک قتم کی تشریف و تکریم
کے ساتھ ذمہ داری سنجا لئے کے لیے بین جانے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ اس لیے
قرآن مجید میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ جس کے نیتج میں انسان کا وجود خود ایک جرم اور
ایک سزاکی نوعیت رکھتا ہو۔ یہ تھا گئ ہرانسان کو معلوم ہونے جائیس اور یہ اس کے عقیدے کا
لازمی حصہ ہیں۔ یہ سب ماضی بالعقیدہ کا حصہ ہے۔

ووسرادرجه بماته صع به العبادة العناعم كالتاحصة س كى مدد سعاوت درست طور پر ادا ہو سکے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ عبادات کا مکلف ہے۔ نماز ہر ایک پر فرض ہے۔ روزہ صحت مند بالغ مسلمان پرفرض ہے۔ ذکو ۃ فرض ہےصاحب نصاب پر ، وغیرہ ۔ للبذا شریعت کے احکام کا اتناعکم کدانسان کی عبادات درست طریقے سے انجام یا جائیں ریفرض عین ہے۔ اس كے بعد ہے مسات مساح بسالمعيشة ، بعنی انسان جوزندگی گزار تا ہے اس زندگی گزارنے کا شریعت کےمطابق جو کم سے کم ڈھنگ ہے وہ اس کوآ جائے۔زندگی گزارنے کا ڈ ھنگ مختلف میدانوں میں مختلف ہے۔ تاجر کا ڈھنگ ادر ہے، کا شدّگار کا ڈھنگ اور ہے، استاد اور معلم کا ڈھنگ اور ہے۔ جو تھی جس میدان میں کارفر ماہے اس کونہ صرف اس میدان سے متعلق شریعت کے بنیادی احکام سے باخبر ہونا جا ہیے بلکہ خوداس فن کے احکام بھی اس کو آنے چاہئیں۔ میں بھھنا کہ میں اگر میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو شریعت کے احکامات کا تو بابند ہوں کیکن میڈیکل فن کے قواعد کا پابند ہیں ہول۔ میدورست نہیں ہے۔ میں محصا غلط ہے کہ میڈیکل پیشہ کے رائج الونت معروف احکام اور تواعد کی پابندی شریعت کا حکم نبیں ہے۔ شریعت ریمی حکم دين ہے كما كرميں فن طب كوبظور پيشه اختيار كروں تو جھے اس ميدان كے تواعد كاعلم ہونا جا ہے اوراس زمانہ کے لحاظ سے ہونا چاہیے جس زمانے میں میڈیکل سائنس کو پریکش کررہا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 'اگر کسی مخص نے علم طب سیکھے بغیر کسی کا علاج کیا ہے، اور اس کو کوئی نقصان ہو کمیا تو میخف ذمددار ہوگا۔ میرتاوان ادا کرے گا۔ بعض فقباء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی معنف مسى عطائى كے ماتھوں غلط علاج كے نتيجہ ميں معندور ہوجائے يا مرجائے تو عطائى كو دبيت ادا كرنى پرے كى۔اس سے پتا جلاكماس فن كے فى احكام كوجاننا بھى فرض عين ہے اوراس فن سے متعلق شریعت کے احکام کوجاننا بھی اس فن کے مدعی پر فرض عین ہے۔

بیتوعلم کا وہ کم سے کم دائرہ ہے جو ہر خص کو حاصل ہونا چا ہیں۔ دوسرا دائرہ فرض کفاریکا ہے جب جس کے بارے میں نقہاء اسلام نے بہت تفصیل ہے کاتھا ہے۔ امام ابن تیمید، امام غزالی اور کئی دوسرے حضرات نے میہ بات لکھی ہے کہ ان تمام علوم وفنون سے واقفیت مسلمانوں کے اور کئی دوسرے حضرات نے میہ بات لکھی ہے کہ ان تمام علوم وفنون سے واقفیت مسلمانوں کے لیے لیے فرض کفامید کی حیثیت رکھتی ہے جوامت مسلمہ کو دوسروں کا بحق جو نے سے بچانے کے لیے ناگز مربیں۔ چنانچان تمام صنعتوں کا علم اوران فنون کا علم جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہے فرض ناگز مربیں۔ چنانچان تمام صنعتوں کا علم اوران فنون کا علم جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہے فرض

کفایہ ہے۔ مسلمان کو اپنی تجارت ہیں، اپنے دفاع ہیں، اپنی آ زادی اور استقلال کو برقرار رکھنے ہیں جس جس فن اور مہارت کی ضرورت ہو، اس کا حصول فرض کفایہ ہے۔ پھرامام غزالی نے اس پرافسوں کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان علوم سے دلچیں لینا کم کردی ہے۔ (امام غزالی کا حوالہ میں بار باراس لیے دے رہا ہوں کہ ان کو کسی دنیا دارآ دمی کے طور پر نہیں جانا جاتا، بلکہ ایک قدرے شدت پند فر بہی انسان کے طور پر ان کا تعارف ہے، بلکہ خود بہت سے اہل علم نے یہاں تک کہ اسلام کے ذمہ دارتر جمانوں اور متند شارعین نے امام غزالی کے سے اہل علم نے یہاں تک کہ اسلام کے ذمہ دارتر جمانوں اور متند شارعین نے امام غزالی کے بعض خیالات کو ذراانتہا پندانہ اور ان کے نفسیاتی ردم ل کا نتیجے قرار دیا ہے۔)

امام غزالی کا کہنا ہے ہے کہ اس غفلت کا نتیجہ بید لکا ہے کہ بر شفس نے سمجھا کہ دوسر بے لوگ میم حاصل کرنے پر تو توجہ دیتے ہیں۔ طب کاعلم حاصل کرنے پر تو جہیں دیتے۔ لوگ شریعت کاعلم تو کرنے پر تو جہدہ ہیں۔ طب کاعلم حاصل کرنے پر توجہ ہیں دیتے۔ لوگ شریعت کاعلم تو دوق دشوق سے حاصل کرتے ہیں لیکن انڈسٹری کاعلم حاصل خیر ہے۔ اس لیے کہ شریعت اور فقہ کاعلم حاصل کرنے سے بڑے ہیں۔ قاضی کا عہدہ ماتا ہے، مفتی کا عہدہ ماتا ہے۔ مثاید اس ذرائے سے بڑے ہزار کہ شریعہ کو گرف آتے ہوں گے۔ آج ہمارے یہاں فیکلٹی آف شریعہ ہیں داخلے کے لیے اگر سوطلہ آتے ہیں تو ہنجہ نئے سائنسز ہیں مارے یہاں فیکلٹی آف شریعہ ہیں داخلے کے لیے اگر سوطلہ آتے ہیں تو ہنجہ نئے سائنسز ہیں داخلے کے لیے اگر سوطلہ آتے ہیں تو ہنجہ نئے سائنسز ہیں داخلے کے لیے اگر سوطلہ آتے ہیں تو ہنے ہیں اس کا داشلے کے لیے پانچ بڑار دو خواست گزار آتے ہیں۔ اس لیے کہ ایم پی اس کا سے کہ ایم بی اس کا فوکری ماتی ہے۔ شریعت اور امبول اللہ بین پڑھنے سے نوکری نہیں ماتی ہیں اور فقہ کی تربیت کے مسلم ہوتا تھا کہ علم دین پڑھنے دالے کوا چھی نوکریاں ماتی تھیں، قضاء، فتوئی اور فقہ کی تربیت کے لیے ہیں اس کی کھی مقتاء بھی نہیں ماتی تھی۔ مثانی تھی۔

بہرحال اس سے بیہ چلا کہ دہ تمام تخصصات حاصل کرنافرض کفا بیہ ہوامت مسکمہ کے دفاع اور وجود اور استقلال کے شخط کے لیے ٹاگزیر ہیں۔ان دو درجات کے تخت آنے دالے علوم وفنون کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں، وہ ملح العلوم یاعلمی تکتے کی حیثیت رکھتے ہیں۔اگر معاشرے میں کھولوگ ان علوم کو حاصل کرلیں تو اچھی بات ہے، تہذیبی اور تدنی ترقیاں اس

ے عاصل ہوتی ہیں۔ بہت سے سوشل سائنسز ہیں ہیو منیٹیز کے معاملات ہیں۔ اگر پچھالوگ معاشرے میں اس طرح کے پچھالور معاشرے میں اس طرح کے پچھالور معاشرے میں اس طرح کے پچھالور بیٹے اختیار کرلیں تو اس سے تہذیب و تدن میں وسعت پیدا ہوگا۔ تہذیب و تدن میں مزید ترقی ہوگا۔ لیکن اگر بودی قوم خطاطی یا فنون لطیفہ اور شعرو شاعری میں لگ جائے تو پھر بقیہ معاملات متاثر ہوں گے۔ اور امت مسلمہ غیر مسلموں کی بختاج ہوجائے گا۔ اس لیے امام غزالی نے اس پر بہت تفصیل سے اظہار خیال، بلکہ اظہار افسوں کیا ہے کہ مسلمانوں نے فرض عیں اور فرض کی اس تقسیم کونظر انداز کر دیا ہے۔

الله تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے لیے امام غزالی نے بہت سے عنوانات بیان کیے ہیں۔ جن میں سے ایک دونمو نے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے بیے حقیقت کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش پوری کا کنات کی تخلیق کا ایک مظہر ہے۔ بالفاظ دیگر انسان micro سطے پر ایک پوری کا کنات ہے اور پوری کا کنات

macro سطح پرایک انسان ہے۔ یہ بات امام غزالی نے بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے وہی بات ارشاد فرمائی جوہیں نے پہلے بھی کی بارعرض کی ہے کہ انسان میں مختلف تو تیں اور رجحانات ودبعت کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک رجحان میکو تیت کا اور دوسرار جمان ہیں ہے۔ ان دونوں رجحانات کو جب انسان اپن تعلیم و تربیت کے ذربعہ آبی میں ہم آ ہنگ کر لیتا ہے اور ان کو دین اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق بنا لیتا ہے تو دونوں کا نتیجہ شبت اور تھیری ہوتا ہے۔

جب انبان الله کی معرفت حاصل کر لیما ہے اور الله تعالی کی عظمت اور جلال وہزرگی کا احساس اس کے دل میں پوری طرح جاگزیں ہوجاتا ہے تو پھرشکر اور عبادت کا جذبہ خود بخود اس کے دل سے پھوٹنا شروع ہوجاتا ہے۔ عبادت کا جذبہ ایک مرتبہ ببیدا ہوجائے تو وہ انسان کو تکبر اور استعلاء سے بازر کھتا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کا غلام بنانے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ بیدا ہوجائے تو دعا اور عبادت کے ذریعے اس جذبہ کی مزید آبیاری ہوتی رہتی مرتبہ بید جذبہ پیدا ہوجائے تو دعا اور عبادت کے ذریعے اس جذبہ کی مزید آبیاری ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ المدعا منح العباد مل کہ دوعا عبادت کا مغز ہے ) اس لیے کہ ما تکنے سے انسان کی کروری کا اظہار ہوتا ہے۔ ما تکنا خود اپنے احتیاج اور ترک کا اظہار ہوتا ہے۔ ما تکنا خود اپنے احتیاج اور ترک کا اظہار ہوتا ہے۔ ما تکنا خود اپنے احتیاج اور ترک کا اظہار ہوتا ہے۔ ما تکنا خود اپنے احتیاج اور کی کا اظہار ہوتا ہے۔ ما تکنا خود اپنے احتیاج کی کا ظہار ہوتا ہے۔ ما تک کے در ایک اور ہو ہے۔

تمام آسانی شریعتوں نے کسی نہ کی انداز میں 'عیادات' کی تعلیم دی ہے۔ جس طرح شریعت اسلامی آیک تکمیلیت کی شان رکھتی ہے۔ ای طرح اسلام کی عبادات بھی تکمیلیت کی شان رکھتی ہے۔ ای طرح اسلام کی عبادات بھی تکمیلیت شان رکھتی ہیں۔ تمام سابقہ شریعتوں میں عبادات کے جو جو مناسب طریقے رائے شے ان سب کو اسلامی عبادات میں سمود یا گیا۔ صرف نماز کی مثال اگر لے لی جائے تو جامعیت اور تکمیلیت کی میصفت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ جسمانی عبادت کی جتنی صور تیں دنیا میں رائے رہی کی میصفت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ جسمانی عبادت کی جتنی صور تیں دنیا میں رائے رہی ہیں، وہ تکوینی اعتبار سے ہوں یا تشریعی اعتبار سے ان عبادتوں کا کوئی نہ کوئی اہم اور نمایاں جڑو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے، تا کہ نماز ان ساری عبادات کا خلاصہ بن جائے۔ جس طرح قرآن مجیدان تمام کتابوں کا خلاصہ بن گیا ہے جوسابقہ ادوار میں نازل کی گئیں۔

عبادت اور دعا کے لیے اٹسان کی جسمانی پاکیزگی بھی ضروری ہے اور روحانی پاکیزگ بھی۔روحانی پاکیزگی کے لیے نیت کا خالص اور صاف ہونا اور جسمانی پاکیزگی کے لیے بدن کا

پاک اوصاف ہونا ناگزیر ہے۔ جامعیت اور تکمیلیت کی بہی شان پانچوں نمازوں کے اوقات کی تعین میں پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں براہ راست تو نمازوں کے پانچوں اوقات کا ذکر نہیں ہے گئیں میں جائی ہے۔ قرآن مجید میں براہ راست تو نمازوں کے پانچوں اوقات کا حوالہ موجود ہے۔ ان اوقات میں عبادت اور نمازوں کی فرضیت میں کیا حکمت ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

عبادت کے اسلامی تقور پر بات کرتے ہوئے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک اصل عبادت ہے۔ حواسلام کی بڑی بڑی عبادات پر مشمل ہے۔ عبادت ہے جو دراصل عبادت کی حصل ہے۔ جو اسلام کی بڑی بڑی عبادات پر مشمل ہے۔ لیکن ایک دوسرے اعتبار سے مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، اگر اللہ کے احکام کے مطابق بسر کی جائے۔ اس عبادت کے چار پہلو ہیں۔"ارکان چہارگانہ بندگی"۔ یہ کیمیائے سعادت کے ایک باب کاعوان ہے۔

رکن اول عبادات ہیں (بیرچار پانچ عبادات جو بردی بری ہیں)۔

رکن دوم معاملات ہیں ( انسان کے اگر سارے معاملات شریعت کے مطابق ہوں تو وہ سب کے سب عبادت کی حیثیت رکھتے ہیں )۔

رکن سوم مہلکات (بینی ناپندیدہ اخلاق سے اجتناب)۔ رکن چہارم مجیات (بینی پندیدہ اخلاق کاحصول)۔

جب انسان عبادت کی اس ذمر کی کواختیار کرنا شروع کرتا ہے تو ایک سے دومری عبادت میں، دومری سے تیسری عبادت میں، تیسری سے چوتھی عبادت کے مرسلے میں وہ خود بخو د پنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے شریعت کی تعلیم اور قانون کے سارے دفاتر انہی چار عبادتوں یا ادکان کی مختلف شکلیں ہیں۔ انسان کے معاملات چاہ افراد کے درمیان ہوں، موں سے گروہوں کے درمیان ہوں یا دوریاستوں کے درمیان ہوں۔ یہ سب معاملات ہی کی مختلف تشمیس ہیں۔ ان معاملات کو اگر شریعت کے مطابق سرانجام دیا جائے تو میسب کے سب عبادت قرار پاتے ہیں۔ وہ سفارتی سرگری جو امت مسلم کے تحفظ کے سام دی جائی جائی ہو، دہ سفارتی سرگری جو امت مسلم کے تحفظ کے سام کی تائید کے لیے انجام دی جارہی ہو، وہ سفارتی سرگری جو مسلم اوں کو مدد بہم پہنچا نے کے لیے ہوعبادت کا درجہ اختیار کر لیتی دہ سفارتی سرگری جو مظلوم مسلمانوں کو مدد بہم پہنچا نے کے لیے ہوعبادت کا درجہ اختیار کر لیتی ہوں۔ اس نوعیت کی جملے عباد تیں امام غزائی کی اصطلاح میں رکن دوم میں آتی ہیں۔ اس لیے کہ حبارت کی جملے عباد تیں امام غزائی کی اصطلاح میں رکن دوم میں آتی ہیں۔ اس لیے کہ سے اس نوعیت کی جملے عباد تیں امام غزائی کی اصطلاح میں رکن دوم میں آتی ہیں۔ اس لیے کہ سے اس نوعیت کی جملے عباد تیں امام غزائی کی اصطلاح میں رکن دوم میں آتی ہیں۔ اس لیے کہ

اس کے نتیج میں امت مسلمہ کو تحفظ حاصل ہوتا ہے اور ان مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ فر مائے گئے ہیں۔

سعادت اوراخلاق ان دونوں کے ماہین گہر آتعلق قرآن مجید اوراحادیث سے واضح ہوتا ہے، یکی وجہ ہے کہ متعلمین اسلام نے، اخلاقیات پر لکھنے والوں نے اور اکا برصوفیاء نے سعادت کی اصطلاح کر شرت سے استعال کی ہے۔ یہ بات یادر کھنے کے قابل ہے کہ سعادت کی اس اصطلاح کا یونانی اصطلاح se استعال کی ہے۔ یہ بات یادر کھنے کے قابل ہے کہ سعادت کی اس اصطلاح کا یونانی اصطلاح se بین اصطلاح کا یونانی اصطلاح کا یونانی مفہوم اور ہے اور قرآن مجید کا مفہوم سعادت کا اور ہے۔ فلا سفہ اسلام یا مفکر بن اسلام جب سعادت کا لفظ استعال کرتے ہیں تو بعض سطح بین حضرات کو غلط بھی ہوجاتی ہے کہ شاید وہ یونانی اصطلاح عدید وفوں الگ الگ جب سعادت کا لفظ استعال کرتے ہیں تو بعض سطح بین حضرات کو غلط بی موجاتی ہے کہ شاید واللہ الگ الگ کے تعلق کو یوں واضح کیا ہے کہ 'مین سعادہ المعر ء حسن المنحلی ''یودیث امام جبیق نے اصطلاحات ہیں۔ ایک مشہور صدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور سعادت کا ایک بہلویہ بھی ہے، سب سے اہم پہلویہ ہے کہ اس کا مقال اور ایونانی سعادت کا ایک بہلویہ بھی ہے، سب سے اہم پہلویہ ہے کہ اس کا اظلاق اچھا ہو۔ گویا حسن اخلاق سعادت کا ایک بہلویہ بھی ہے، سب سے اہم پہلویہ ہے کہ اس کا اخلاق اخلاق احت کی اس اخلاق سعادت کا ایک بہلویہ بھی ہے، سب سے اہم پہلویہ ہے کہ اس کا اخلاق احت کی اس اخلاق احت کی اس اخلاق احت کے اس کا اخلاق احت کی اس اخلاق احت کی اس کا اخلاق احت کے احت احت کا ایک بہلویہ بھی ہو ہے کہ اس کا اخلاق احت کی اس کا اخلاق احت کی اصفاد تا کہ کہلو کے کہ اس کا اخلاق احت کی اس کا احت کی اس کا احت کی اس کا احت کا ایک بھو جو کو احت احت اخلاق احت کی اس کا احت کی اصفر کی تھا ما ہو کو یاحت احت احت احت کی ادائی کو تھا مات کو احت کی احت کا ایک کر احت کی اصفر کی تھا مات کے احت کی اس کا احت کی اصفر کی تھا مات کی ادائی کی تھا میں کو تھا کی کو تو احت کی اصفر کی تھا میں کو تھا کہ کو تعلق کی کو تو احت کی کی اس کا کہ کو تعلق کے کہ کو تعلق کی کو تو تعلق کی کو تعلق کے کہ کو تعلق کی کو تعلق ک

قرآن مجید نے جہاں جگہ جگہ سعادت اور سعید کا ذکر کیا ہے، جہاں جگہ جگہ شق اور شقاوت کا تذکرہ کیا ہے دہاں قرآن مجید نے بحائن اظلاق بھی بیان فرہائے ہیں اور رذائل اظلاق بھی یا دولائے ہیں۔ مکارم اخلاق کی فہرست قرآئی کریم میں بہت طویل ہے، مختلف آیات میں، کی اور مدنی دونوں میں احسان کا تذکرہ کثریت ہے ملتا ہے۔ ذوی القربی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا، اُن پرخرج کرنا، ان کی ضرور نیات کو پورا کرنا، اُس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی ضرور نیات کو پورا کرنا، اُس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی ضرور نیات کو پورا کرنا، اُس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی ضرور نیات کو پورا کرنا، اُس کا تذکرہ ہے۔ ای طرح سے برائیوں سے بیخ کا، فیشاء اور منکر سے روکنے کا، بنی اور برگمانی سے نیخ کا، فیست سے باز سے کا جگہ جگہ ہے۔ قرآن مجید ہیں یہ اضلاقی تعلیمات نہ صرف الگ الگ بیان کی سے کا جگہ جگہ میں اُن کا تذکرہ ہوا ہے بلکہ ان تمام اخلاقی اصولوں اور تعلیمات کو تانونی احکام ہے وابستہ کیا گیا ہے۔

یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی تعلیم میں قانون اور اخلاق دو متعارض اور متضاد چیز یں نہیں ہیں، یا دوالی متوازی جدولیں نہیں ہیں جو ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہوں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ممل (بمسرالمیم لیعن بحیل کوندہ) ہیں، قانون کی بنیا داخلاق پر ہاور اخلاق کے تقاضوں پڑ کل در آ مد کے لیے اسلامی قانون پڑ کل در آ مد ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اسلام کے احکام پر، شریعت کے معملی احکام پڑ کن نہ کرتا ہواور اسلام کے معملی اخلاق پر قائز ہوجائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اخلاق کے عالی معملی نہیں ہے کہ کوئی شخص اخلاق کے علی معملی برقائم ہو، اس معملی رچس کوشریعت تسلیم کرتی ہے اور دہ شریعت کے عملی احکام پر کار بند نہ ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگر ایک پڑ کس کیا جائے گا تو دوسرے پر عملدر آ مدکا سامان خود بخو د پیدا ہوگا۔

ساخلاق جن کی تفصیل اعادیث اور قرآن کیم کی مختلف آیات میں بیان ہوئی ہے ان پر جب انمہ اسلام نے ملی انداز سے غور کیا ، شاہ وئی اللہ محدث دہلوی ، ججۃ الاسلام امام غزالی اور ان سے پہلے بہت سے حضرات نے تو انہوں نے ان تمام تصورات کوا یک خالص علمی اور فکری انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ۔ ای طرح کوشش کی جس طرح نقباء نے فقبی احکام کو مدون کیا ، جس طرح علائے اصول نے اصول مدون کیا ، جس طرح علائے اصول نے اصول فقہ کے احکام مرتب کیے ، ای طرح علائے اضلاق نے افلاتی نقد کے احکام مرتب کیے ، ای طرح علائے اضلاق نے افلاتی احلاق اولی احکام پر تفعیلات مرتب کیں ۔ امام غزالی کا کہنا ہے ہے کہ بیسارے افلاق وراصل چار بنیا دول کی مختلف شاخیس جیں ۔ اگر میکہا جائے کہ افلاق ایک بڑا ساید داراور تمرآ ور درخت ہے بنیادول کی مختلف شاخیس جیں ۔ اگر میکہا جائے کہ افلاق ایک بڑا ساید داراور تمرآ ور درخت ہے بنیادول کی مختلف شاخیس جیں ۔ اگر میکہا جائے کہ افلاق ایک بڑا ساید داراور تمرآ ور درخت ہے بنیادول کی مختلف شاخیس جیں مطابق ہوگا ۔ امام غزالی کے خیال میں چارامہات اخلاق ، جن میں امام غزالی کے خیال میں چارامہات اخلاق ، جن میں مطابق ہوگا ۔ امام غزالی کے خیال میں چارامہات اخلاق ، جن میں سب سے پہلا اخلاق حکمت ، دومراشجاعت ، تیسراعفت اور چوتھاعدل یا عدالت ہے۔

تھمت سے مرادوہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے تمام خوداختیارانہ کا موں میں، غلط اور سے کے خطا اور صواب کا تعین کر سکے۔ انسان یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا چیز اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بیای وقت ہوسکتا ہے جب اس کو شریعت ہے اور کیا اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بیای وقت ہوسکتا ہے جب اس کو شریعت کے مکارم اخلاق سے گہری وا تفیت ہو، اس گہری وا تفیت ہو، اس گہری وا تفیت

اور عملدرآ مد کے نتیج میں ایک ایسا ذہن تشکیل پاتا ہے جو بقیہ تمام معاملات میں خود بخو د فیصلہ کرتار ہتا ہے کہ کونسا قدم سیح ہے اور کونسا غلط ہے۔انسان کوزندگی میں ہروقت، شب وروز ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس میں اس کو رہ طے کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیز اخلاتی اعتبار سے سیحے ہے اور کیا اخلاتی اعتبار سے ناپسند ہیدہ ہے۔

اگرانسان کوشر لیمت کے معاملات میں بصیرت ہو، اگر وہ شریعت کے اخلاق کو بجھ چکا ہو
تواس کے لیے یہ فیصلہ بہت آسان ہوجا تا ہے کہ کیا چیز سچے ہاور کیا غلط ہے۔ اس صلاحیت کو
امام غز الی اور شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے حکمت کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ قر آن کریم میں بھی
حکمت کا تذکرہ ہار ہارآیا ہے، ' بعلمہ الکتاب و الحدکمة ''قر آن حکیم میں جس حکمت کا
ذکر ہے وہ بہت عام ہے، اس میں سنت بھی شامل ہے، اس میں وہ فہم بصیرت بھی شامل ہے جو
اللہ تعالی کسی انسان کوعطافر ماتا ہے۔ اس حکمت میں شریعت کے ہارے میں وہ تفقہ بھی شامل
ہے جوشر یعت کا مطالعہ کرنے کے نتیج میں حاصل ہوتا ہے۔

عدل سے مراد وہ طبعی توازن ہے جس کے ذریعے انسان اپنے غضب اور شہوات کو
کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قوت غصبیہ بھی رکھی ہے، ناپندیدہ
باتوں کود کھے کراس کے دل میں شدیدر عمل بیدا ہوتا ہے،اس کے اندر خواہشات ہیں جواگر صد
میں ندر ہیں تو پریشانیوں میں بہتلا کرتی ہیں۔ان خواہشات کو،غضب کے تقاضوں کو،اورانسان
کے ہوی اور ہوس کو اعتدال میں کسے رکھا جائے،اس کے لیے ایک صفت درکار ہے جواس طبعی
توازن اور اعتدال سے عبارت ہے جوشریعت پرعمل کے نتیج میں حاصل ہوتی ہے،اس صفت
کوعدل کہا گیا ہے۔

تیسری چیز شجاعت ہے، جس کوامام غزالی امہات اخلاق میں تیسری بنیادی صفت قرار دیتے ہیں، شجاعت سے مرادانسان کی وہ عاقلانہ اور دانشمندانہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی قوت غصب یہ کوعقل اور شرع کے تالع رکھتا ہے۔ اگراس کا غضب عقل اور شریعت کے تالع نہ ہوتو وہ خود بھی تباہ ہوگا اور دوسروں کو بھی برباد کرے گا۔ شجاعت سے مراد جیسا کہ بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے آپ میں رہ اور کسی بھی ناپیند یدہ صور تحال کے موقع پراسینے جوذبات اوراحساسات کوعقل اور شریعت کے تالع رکھے۔

چوشی صفت عفت ہے جوانسان کی خواہشات اور شہوات کو کنٹرول میں رکھتی ہے اوراس
کو شریعت اور عقل کے مطابق ڈھالتی ہے۔ اگریہ چاروں بنیادی اخلاق نہ ہوں ، اگر اخلاق
اورانسان کی مزاجی اور ذہنی تو تو ل کو کنٹرول میں رکھنے والی بیہ چاروں لگامیں نہ ہوں تو پھر مکارم
اخلاق کا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔

امام غزالی نے قوت غطبیہ اور قوت شہوانیہ ان دونوں کو بیان کرنے کے لیے شکاری کتے کی مثال دی ہے۔ اگر کتے کو سدھالیا جائے تو وہ بہت سے مفید کام کرتا ہے، اس کے ذریعے شکار کیا جاسکتا ہے، جو جائز ہے، اس سے جائز روزی حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر اس کونہ سدھایا جائے تو وہ پریشان کرتا ہے، کام بگاڑتا ہے۔ انسان کواس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح سے بہ چاروں بنیادی اخلاق انسان کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے تمام احساسات اور جذبات کو حدود ہیں دکھتے ہیں۔

جس طرح مكارم اخلاق لا متنائی بین ای طرح منکرات اخلاق بین بین اوران کے بہت سے درجات بین۔ مكارم اخلاق اس لیے لا متنائی بین کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا پرتو بین۔ 'صبغة اللّٰه و من أحسن من اللّٰه صبغة 'الله کے رنگ بین رنگ جاؤ، الله کے رنگ کو اختیار کرو، اس لیے کہ الله کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوسکتا ہے۔ لہذا جس الله کے رنگ کو اختیار کرو، اس لیے کہ الله کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوسکتا ہے۔ لہذا جس طرح مکارم اخلاق لا متنائی بین، اس لیے کہ اخلاق اللی لا متنائی بین، اس طرح منکرات اخلاق کے بھی بے شار درجات بین، اور احادیث میں ان سب سے نیچنے کی دعا فرمائی گئی ہے۔ کے بھی بے شار درجات بین، اور احادیث میں ان سب سے نیچنے کی دعا فرمائی گئی ہے۔ اللہ معمد جنسنی منگو ات الاخلاق ''بیام تر فری کی روایت ہے۔ ایک حدیث بیان ہوئی ہے جسنسی منگو ات الاخلاق ''بیام تر فری کی روایت ہے۔ ایک حدیث بیان ہوئی ہوئی ہوئی ہو ہے۔

ان مکرات اخلاق سے بچا اور مکارم اخلاق سے متصف ہوتا ہی فرو کی تربیت کا ہدف ہے۔ ان مکارم اخلاق کی فہرست بہت طویل ہے، خود امام غزالی نے تقریباً تمیں عنوانات کے تحت ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے تو بطور مثال کے بیان کیا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعدوہ یہ کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کا بنیادی اصول سے ہے کہ انسان کمال تحکمت اور کمال اعتدال سے کام کے بمال تحکمت اور کمال اعتدال میں اگر فضب کے استعال میں اگر فضب حق سے اور کمال اعتدال مکارم اخلاق کی کئی ہے۔ تو ت فضب کے استعال میں اگر فضب حق سے اگر فضب اپنی ذات کے لیے فضب حق سے اور کمال اور حکمت کے مطابق ہے۔ اگر فضب اپنی ذات کے لیے فضب حق سے کے استعال اور حکمت کے مطابق ہے۔ اگر فضب اپنی ذات کے لیے

ہے تو ایک حد تک جائز ہے، اس کے بعد ناپہندیدہ اور نا جائز کی حدود شروع ہوجاتی ہیں۔ اس طرح سے قوت شہوانیہ ہے، اگر جائز حدود کے اندراستعال ہو، اس مقصد کے لیے استعال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم عطافر مایا ہے، اس جسم کا تحفظ ، اس کی بقاء شریعت پر عملدر آمد کے لیے ناگز رہے۔ اگر صحت نہیں ہوگی تو روزہ کیے رکھوں گا۔ اگر صحت نہیں ہوگی تو اللہ کے احکام پر عملدر آمد کیے کروں گا۔ اگر اس نیت سے اپ جسم کی ، اپ جسم نی تقاضوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔

یا عتدال دوطریقوں سے عاصل ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے پچھ فاص بند ہے تواہیے ہیں کہ جن کواللہ تعالیٰ فطری طور پر بیا فلاق عطافر مادیتا ہے، وہ پیدائش سے ہی بڑے ہوتے ہیں، دیسے والامحسوس کرتا ہے کہ بید بچہ بچین ہی سے افلاق اور کردار کے اوٹے مقام پر فائز ہے، ایسے لوگوں کی پوری جوانی سھری اور پاکیزہ گر رتی ہے۔ بے داغ زندگی گر ارتے ہیں۔ ان کے برعس پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جومعا شرے میں موجود منفی تو توں سے اثر لیسے ہیں، معاشر سے میں موجود مادی رجح انات سے جلد متاثر ہوجاتے ہیں۔معاشر سے میں موجود بدی کی قوتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکارم اخلاق کو عاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، جدوج ہد کریں۔ ہراچھی چیز کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی میں موجود ہدک کی سے مراقبھی چیز کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی

مکارم اخلاق کو مکرات اخلاق کو ختم کیا جائے۔ اسے ختم کرنے کے لیے بچھ تدابیر شریعت
ر ذائل اخلاق کو مکرات اخلاق کو ختم کیا جائے۔ اسے ختم کرنے کے لیے بچھ تدابیر شریعت
نے بتائی ہیں بچھ تدابیر اکابر اسلام نے ، تربیت اور اخلاق کے ماہرین نے تجویز کی ہیں ، جو
تجاویز ماہرین اخلاق نے تجویز کی ہیں ان کی حیثیت ایک اجتہادی رائے کی ہے۔ ہر دور کے
ماہرین اخلاق اور ماہرین تربیت اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں ، دلائل کے ساتھ نظر خالی
بھی کر سکتے ہیں ، ترمیم واضافہ بھی کر سکتے ہیں ۔ جواحکام بیا تدابیر شریعت نے بتائی ہیں ان پر ہر
دور میں عملدر آمد کیا جائے گا۔

طلال وحرام کی حدود دراصل مکارم اخلاق کا راسته آسان بنانے اورمنکرات اخلاق کا راسته رو کنے کے لیے ہیں۔ شریعیت نے جہاں جہاں جلال وحرام کی حدود بیان کی ہیں، وہ اسی

غرض کے لیے ہیں کہ محرات اخلاق کے راستوں کو بند کیا جائے اور مکارم اخلاق کے راستوں
کو کھولا جائے ، شریعت نے تعلیم و تربیت کا تھم دیا ، شریعت نے عبادات کا تھم دیا ، شریعت نے
بہت ہے سخبات کی تعلیم دی ، ان سب کا مقصد مکارم اخلاق کا حصول ہے ۔ بعض حضرات یہ
سبجھتے ہیں ۔ اور یہ خیال بعض انہا پیندانہ خیال رکھنے والے لوگوں کی تحریوں یا طرزعمل یا ان
کے بارے میں مشہور کہانیوں اور بے بنیا دقصوں سے پیدا ہوا ہے ۔ کہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ
انسان کے اندر جو حیوانی ربحانات یا خواہشات ہیں ، مثلا بھوک ہے ، پیاس ہے ، دوسری
ضروریات ہیں ، ان کو بالکلیڈتم کر دیا جائے اور سرے سمٹادیا جائے ، ایسادرست نہیں ہے ۔
ایسا کرنا سنت رسول کے خلاف ہے ، اسلام کے مزاج اور شریعت کی روح سے متعارض ہے ۔
ایسا کرنا سنت رسول کے خلاف ہے ، اسلام کے مزاج اور شریعت کی روح سے متعارض ہے ۔
ایسا کرنا سنت رسول کے خلاف ہے ، اسلام کے مزاج اور شریعت کی روح سے متعارض ہے ۔
میں مجاہدہ کہا گیا ہے اس سے مراد وہ شعوری کوشش ہے ، جس کمل یا کوشش کوصوفیا ء کی اصطلاح کے میں ان اخلاق کو ، ان

مکارم اخلاق کیجے لوگوں میں فطری اور طبعی طور پرموجود ہوتے ہیں، مکارم اخلاق جہال بھی پائے جا میں وہ قابل شمین ہیں، اسلام کی شریعت نے ان کو پہند کیا ہے، ان کا اعتراف کیا ہی پائے جا میں وہ قابل کی بیٹی کا قصہ شہور ہے، ایک جنگ میں جواس قبیلے کے خلاف لڑی گئی تھی جس ہے، حاتم طائی کی بیٹی کا تعلق تھا، حاتم طائی کی بیٹی کی جہاں رشتہ داری تھی، اس کے خلاف جنگ ہوئی، وشمنوں کو شکست ہوئی اور میدان جنگ میں جولوگ موجود ستھے وہ قید کر کے مدید منورہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم ایکلے دوسرے دن جنگی قید یوں میں جو خوا تین یا نیجے سے ان کی حالت معلوم ہوتی تھیں اور لگتا تھا کہ میے فاتون کی بہت او نیج خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر ب کر کے کہا کہ میں اپنے قائدان سے تعلق رکھتی ہے، اس نے تھی۔ قدید یوں کی مردار کی بیٹی ہوں، اپنی تو م کے مردار کی بیٹی ہوں، اپنی تو م کے مردار کی بیٹی ہوں، میر سے والد لوگوں کی جماعی کرتے تھے، کمز دروں کی مدد کیا کرتے تھے، قدید یوں کو تھی اس کے مردار کی بیٹی ہوں ۔ خوصل کی مدد کیا کرتے تھے، آئی والمان قائم رکھنے میں کوشا سے قبید میں کو تیل کرتے تھے، آئی وں کے خور ایل کرتے تھے، آئی کی بیٹی ہوں۔ حضور صلی کی سوالی کا سوالی تیں نالا، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ دیلم نے فرمایا کہ 'اے لڑی ایتو واقعی مسلمانوں کے اور اہل ایمان کیا کیاں کے اخلاق ہیں' پھر اللہ علیہ دیلم نے فرمایا کہ 'اے لڑی ایتو واقعی مسلمانوں کے اور اہل ایمان کیاں کے اخلاق ہیں' پھر

آپ نے فرمایا ' خلواعنها ' اس اڑکی کوچھوڑ دو' فیان اباھا کان یہ حب مکارم اخلاق وان اللہ یہ بحب مکارم الأخلاق ' اس اڑکی کاباپ مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا اور اللہ بھی مکارم اخلاق کو پسند کرتا تھا اور اللہ بھی مکارم اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ اس پر ایک صحافی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا واقعی اللہ تعالی مکارم اخلاق کو پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں وہی داخل ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا'۔ اس سے پست چلا کہ مکارم اخلاق جہاں بھی ہوں وہ قابل تعریف ہیں اور ان کوشر ایعت پسند کرتی ہے۔

مكارم اخلاق كے بارے ميں شريعت نے دومعيار بيان كيے ہيں، أيك معيار تو نظرى اورعلى معيار ہے جو كتاب اور سنت كے دفاتر ميں موجود ہے، جس كى ائمة اسلام نے علمى وضاحت كى، جس كا مختصر ساخلاصہ ميں نے بيان كيا۔ مكارم اخلاق كا دومرا معيار على ہے جو ذات رسالت مآ ب عليه الصلوة والسلام كے طرزعمل سے عبارت ہے، جتنے امہات اخلاق بيں، جتنے ماس اخلاق ہيں وہ سب كے سب بدرجه اتم اور بدرجه كمال ذات رسالت مآ ب ميں موجود ہيں۔ جو خص حضور عليه الصلوة والسلام كے معيار كے جتنا قريب ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اتنا اونچا ہے، جتنا دور ہے اتنا غراب ہم كہ سكتے ہيں كہ حضور صلى الله عليه وسلم كى زندگى ايك چو كھ ہے ، جو جتنا بورا ہے اتنا كھرا ہے، جتنا جم كو جتنا جو ما الله عليه وسلم كى زندگى ايك

رسول الدّ صلی الله علیه وسلم کا اخلاق قرآن مجید کا چاتا پھر تانمونہ تھا۔ یہ مشہور صدیت تو ہم
سب نے سی ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ''کان خلقہ القرآن' رسول الله
صلی الله علیه وسلم کے اخلاق وہی ہے جوقرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں۔ گویا آپ کی ذات
ایک چاتا پھرتا قرآن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکا ہر اسلام نے ہمیشہ کوشش کی کہ رسول اللہ صلی الله
علیہ وسلم کی زندگی اور طرزعمل کو اس طرح عام کیا جائے ، اس طرح عامة الناس کے سامنے بیان
کیا جائے کہ اسلامی اخلاق اور رویے کا ایک چاتا پھرتا نمونہ ہارے سامنے آجائے ، وہ چاتا
پھرتا نمونہ جب ہمارے سامنے آجائے تو انسان کے لیے مکارم اخلاق پرعملدر آمد کرنا آسان
ہوجا تا ہے۔

انسانوں کی غالب ترین اکثریت کی کمزوری بیا ہے کہ وہ کسی نظریے ہے کم متاثر ہوئے ہیں، مقاتلہ ہوئے ہیں، مقیقت سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آب اعلیٰ ہیں، مقیقت سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آب اعلیٰ

ے اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ ہے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ہے اعلیٰ فکر کو صرف نظری انداز میں بیان کریں تو بہت
کم لوگ اس ہے اتفاق کریں گے، لیکن ای حقیقت کو چلتا پھرتا دکھا دیں، جو کام کرنا چاہتے
ہیں وہ کر کے سامنے رکھ ویں تو عالب ترین اکثریت اس ہے متاثر ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں
لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں جہاں مکارم اخلاق کی اصولی تعلیم
وی ہے، وہاں مختلف اخیاء علیم السلام کی زندگیوں کے نمونے بھی سامنے رکھے ہیں۔ یہ تجبیس
شخصیتیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا کیا گیا ہے، یہ تجبیس بڑے بڑے مکارم اخلاق
کے مظہر ہیں جو چلتے پھرتے نظرآتے ہیں اور ان سب کا مجموعہ ذات رسالت مآب ہے۔ جن
کے مکارم اخلاق خود قرآن مجید ہیں ہی جگہ بیان ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی کے مختلف پہلوقرآن مجید ہیں ہمیشہ کے لیے دیکارڈ کر دیے گئے ہیں۔

یوں بدونوں ملک کراس مقصد کی تکیل کرتے ہیں جو قرآن مجید حاصل کرنا چاہتا ہے

یعنی مکارم اخلاق کی تکیل۔ جب مکارم اخلاق کی تکیل ہوجاتی ہے تو ہروا حسان اور سعادت کا

وہ مقصد حاصل ہوجاتا ہے جس کے حصول کے لیے انسانیت سرگر وال رہی ہے۔ یونان کے

فلسفیوں سے لئے کر مندوستان کے رشیوں تک، اور روقی قانون وانوں سے لئے کر دور جدید

کے ماہرین تک، انسان جس چیز کے حصول میں سرگر دال رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کواصلی

اور حقیقی میں کامیانی کیسے حاصل ہو۔ جس چیز کو وہ خونی سمجھتا ہے وہ کیا ہے اور کیسے حاصل ہوسکتی

ہر سے چیز کو وہ کامیانی قرار دیتا ہے وہ کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کاراستہ کیا ہے۔ یہی وہ

سوال ہے جس کا جواب پوری شریعت اور شریعت کی ساری تعلیم ہے۔

سوال ہے جس کا جواب پوری شریعت اور شریعت کی ساری تعلیم ہے۔

شاہ ونی اللہ محدث دہلوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بریعنی نیکی کی جامع ترین سم جوتمام خوبیوں کو بھام مکارم اخلاق کو سعادتوں کی تمام جہتوں کو محیط ہے ،اس کی بنیاد تین اصولوں پر ہے ، تو حید ، تقد لین رسالت اور شریعت الہید کے سامنے سرسلیم خم کرنا۔ اگر یہ نینوں چیزیں پوری ہوجا کیں تو انسان مکارم اخلاق کے مقصد کو آسانی سے حاصل کرسکتا ہے اور انسانیت کی اس شرب کو دور کرسکتا ہے جو ہر دور میں اور ہر علاقے میں حساس انسانوں کو پریشان کرتی رہی اس شرب کو دور کرسکتا ہے جو ہر دور میں اور ہر علاقے میں حساس انسانوں کو پریشان کرتی رہی جب مرکز حقیقت بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے کہ مطابق اور اللہ کے بیان کیے ہوئے عمل سے جو انسان اس لیے کرتا ہے کہ دوہ اللہ کے بیان کیے ہوئے عمل سے جو انسان اس لیے کرتا ہے کہ دوہ اللہ کے مطابق اور اللہ کے بیان کیے ہوئے عمل سے

اپ کوہم آ ہنگ کر لے، البذا ہر وہ عمل جو دنیا و آخرت یا ان میں ہے کی ایک کے لیے کی بہتری کا ذریعہ بند ہے وہ عمل برلیحی نیکی میں شامل ہے۔ نیکی ہے مراد صرف خالص ندہی اعلانہیں ہیں، بلکہ بر سے مراد یا نیکی سے مراد ہر وہ اچھا عمل ہے جس کا اچھا بھیجہ و نیا یا آخرت میں نیکے۔ چونکہ آخرت دائی اور ازلی اور ایدی ہے اس لیے آخرت کا بھیجہ بھی ابدی اور ازلی ہیں نیکے۔ چونکہ آخر وی نتیجہ الای اور ازلی ہے۔ اس لیے آخرت کا بھیجہ بھی ابدی اور ازلی اران کی ہے، اس لیے اخر وی نتیجہ بھی ابدی اور ازلی ہے، اس لیے اخر وی نتیجہ لای الد دنیوی نتائ کے افضل ہے۔ ای طرح ہے ہم وہ عمل جس سے السانوں کی زندگی میں بہتری آئے ہے جہتے ہیں المرازی کی میں بہتری آئے ہے۔ جسے ہیں المرازی کی میں بہتری آئے ہے۔ جسے ہیں میں اور نیکی کا السانوں کی زندگی میں بہتری آئے میں براور نیکی کا عمل ہے۔ اس لیے کہ بیے جذبہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو بہتر سے مملات کو بہتر سے اخلاقی حدود کے اندر رہے مقد محاصل کیا جائے تو یہ ایک نیک مقصد ہے اور اس کو نیکی شار کیا جائے گا۔ ای طرح نے ہیں جروہ عمل جو انسان کو اللہ کے حضور جوابہ ہی کے کہ جو ہی نیکی میں شامل کی عقل و بصیرت پر اگر کوئی پروہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دے یا کم کردے وہ بھی نیکی میں شامل کی عقل و بصیرت پر اگر کوئی پروہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دے یا کم کردے وہ بھی نیکی میں شامل کی عقل و بصیرت پر اگر کوئی پروہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دے یا کم کردے وہ بھی نیکی میں شامل کی عقل و بصیرت پر اگر کوئی پروہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دے یا کم کردے وہ بھی نیکی میں شامل

واقعہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہاوی نے ہر کے عنوان سے جو پچھ بیان کیا ہے وہ مشرق ومغرب کے بیشتر مفکرین کے تصورات کا وہ خلاصہ ہے جس کو انھوں نے اسلام اور شریعت ہے ہم آ ہنگ کر کے بیان کیا ہے۔ یونا نیوں نے جو کھا، ہند وستان کے مفکرین نے جو سوچا، آج کے مغربی مفکرین جوسوچا اور سوچا، آج کے مغربی مفکرین جوسوچا اور سمجھااس سب کی روح یاعطر نکال کر انھوں نے اس طرح ایک جا مع تصور میں سمودیا ہے کہ اس سے شریعت کی جا معیت اور تکمیلیت مکمل طور پر سائے آتی ہے۔ ای طرح سے گناہ یا اثم سے مراد ہروہ عمل ہے جو ان سب کی ضد ہو، ہروہ عمل جو انسان کوشیطانی خواہشات کے قریب لے جائے، جو انسانوں کے لیے برا ہو، جو ارتفاقات میں اختلال پیدا کر سے یعنی انسانوں کی اس کوشش کونا کام بنائے کہ ان کے ذید گی کے معاملات پہتر اور زیادہ کمل ہوں، یا انسان کی عقل و بائے ، جو انسان کی حقل و کوشش کونا کام بنائے کہ ان کے ذید گی کے معاملات پہتر اور زیادہ کمل ہوں، یا انسان کی عقل و بسیرت پر اس سے پر دہ پڑجائے ، ایسا ہڑ کی کے معاملات پہتر اور زیادہ کمل ہوں، یا انسان کی عقل و بسیرت پر اس سے پر دہ پڑجائے ، ایسا ہڑ کی شریعت کی نظر میں گناہ ہے اور نا پند بیدہ ہے۔ فرد جب اخلاق کے حصول کی کوشیش کرتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کو ضبط نفس کا کرنا

یر تا ہے۔ ظاہر ہے خواہشات اور اہواء ہے بیخنے کا کام ضبط نفس کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ علامہ ا قبال نے بھی جہاں خودی کی تھیل کے مراحل ومدارج بتائے ہیں وہاں ضبط نفس کو بہت اہمیت ے بیان کیا ہے۔ ضبط نفس کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی ، ضبط نفس کے بغیر خودی کی تعمیر و تعمیل کا عمل ممکن نہیں ہے۔ضبط نس کا ایک درجہ تو وہ ہے جو شریعت کے محر مات سے اجتناب کے بتیجے میں بیدا ہوجا تا ہے۔شریعت کی مکر وہات ہے بیچنے کی کوشش کی جائے تو صبط نفس خو دبخو و بیدا ہوجائے گا۔لیکن بعض اوقات معاشرے میں بدی کی قوتیں اتن قوی اور بااثر ہوتی ہیں کہ ان قو توں سے بیجنے کے لیے پچھاضافی ہرایات بھی دین پڑتی ہیں۔مثال کےطور برکسی تفریح گاہ میں جانا، بازار میں جاتا، کسی یارک میں ٹہلنا یا جھولنا احیما کام ہے۔اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ادرا گرانسان صحت اور ورزش کی نبیت ہے کسی تفریج گاہ میں جائے تو بیکام شریعت میں پیندیدہ ہے، لیکن اگر کسی جگدایے مقامات ہوں جہاں بداخلاقی ہور ہی ہو، جہال بداخلاقی کا ارتكاب كرنے والے كثرت سے جمع ہوتے ہون وہاں جانے سے انسان كواحر ازكرنا جاہيے۔ ضبطنس کےخلاف ہے، تربیت کے کام پر منفی اثرات ہو سکتے ہیں ،اس لیے اگر کوئی ماہر تربیت و ہال جانے سے روک دے تو ہے کہنا درست نہیں ہوگا کہ شریعت نے تو یارک میں جانے سے منبيل روكا ،قرآن عليم مين توباغ مين جانے ہے منع نبيل كيا كيا ، حديث مين تومنع نبيل كيا كيا ، پھرفلال بزرگ نے کیول منع کیا ہے۔اس طرح کا اعتر اص محض لغو ہے اور تربیت کے تقاضوں كونه بحصنى وجهت ہے ۔اصل مقصد بيہ كه "قد افسلىح مىن زكىھسا وقد خواب من دسساها "انفس كى تونون كو ياكيزه بنانا اوران كوآلوده جونے اور مزيدآلوده جونے سے روكنامير بہلاقدم ہے جو صبط نفس کے لیے ناگز رہے۔

ضبطنس کے لیے جہال شریعت نے محرمات سے نیخے کا تھم دیا ہے وہال عبادات کی تعلیم بھی دی ہے۔ عبادت ایک تو وہ اصل اور حقیقی عبادت ہے جوانسان دن میں پانچ وقت کرتا ہے، رمضان میں روز ہے رکھتا ہے، ذکو ہ کی شکل میں کرتا ہے، گج کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ کیکن ایک اور مفہوم کے مطابق پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے اگر شریعت کے مطابق پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے اگر شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھ کر گزاری جائے۔ شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھ کر گزاری جائے۔ عبال عبادت سے مراد عبادت کا وہ محدودیا خاص مفہوم ہے جس کی حقیقت ہے غدید

التدلل والاستسلام بیعلائے اسلام نے عبادت کی تعریف کی ہے۔ لیمی اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کا اظہارا ور اللہ کے احکام کے سامنے سرتسلیم خم کرنے کا کھمل مظاہرہ ، یہ مظاہرہ جسم کے ساتھ بھی ہو، زبان سے بھی ہو، ول سے بھی ہوا ور جذبات واحساسات کے ساتھ بھی ہو۔ جب یہ مظاہرہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے تو یہ انسانوں کو انسانوں کو انسانوں کو باز رکھتا ہے۔ جب انسانوں کا غلام بننے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تکبر واستعلاء سے انسانوں کو باز رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ سے مانگا ہے تو مانگا بھی تذکل اور عاجزی کا اظہار ہے، مہی وجہ ہے کہ فر مایا گیا انسان اللہ سے مانگا ہے تو مانگا بھی تذکل اور عاجزی کا اظہار ہے، مہی وجہ ہے کہ فر مایا گیا مادہ کی اور سے نہ مانگا جائے اور اللہ کے علاوہ کی اور سے نہ مانگا جائے۔

عبادت کے لیے شریعت نے پاکیزگی کا تھم بھی دیا ہے، پاکیزگی خودایک عبادت ہے۔
عالبًا اسلام کے علاوہ کسی اور فدہب میں پاکیزگی کو، صفائی اور سخرائی کواس طرح عبادت کا حصہ نہیں بنایا گیا جی باللہ باللہ بیں، کیا جی جس طرح اسلام میں بنایا گیا ہے۔ باطنی پاکیزگی کے دعویدارتو بہت سے فداہب ہیں، کیان جسمانی پاکیزگی کا وہ تصور کم پایا جا تا ہے جس کی قرآن مجید نے اورا حادیث نے اقعام دی ہے۔ جب انسان جسمانی طور پر پاکیزگی اختیار کرتا ہے تواس کا اثر باطنی پاکیزگی پر جی پڑتا ہے۔ فلاہری پاکیزگی ایک رمز ہے باطن کی گئدگی کوصاف کرنے کے لیے۔ انسان بہت سے کام ایسے کرتا ہے جو طبعًا نا پہند بدہ ہیں، جو طبعی اور فطری طور پر انسانوں کوان کے حیوانی پس منظر سے وابستہ کرتے ہیں، اس گندگی کوصاف کرنے کے لیے، اس مرصلے سے نگل کر دو بارہ ملکو تیت کے مرحلہ میں داخل ہونے کے لیے جسمانی طہارت نا گزیر ہے۔ اس خوام روضوکر تا ہے اور عبادت کی نیت سے مصلے پر کھڑ اہوتا ہے تو گویا ایک سنے مرصلے میں داخل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان عبادت کی شور ہا ہوتا ہے اور عبادت کی نیت سے مصلے پر کھڑ اہوتا ہے تو گویا ایک سنے مرصلے میں داخلے کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان عبادت کی بی جسمانی طور ہا ہوتا ہے اور اس نئے مرسلے میں داخلے کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان عبادت کی لیے جسمانی طور ہا ہوتا ہے اور اس نئے مرسلے میں داخلے کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان عبادت کی لیے جسمانی یہ کو کرنے کے لیے جسمانی طور ہا ہوتا ہے اور اس نئے مرسلے میں داخلے کا احساس ہیدار اور تازہ کرنے کے لیے جسمانی یا کیزگی کا تھم دیا گیا ہے۔

انسانوں کا مزاج بہے کہ جب انسان کسی نئے مرسلے میں داخل ہور ہا ہوتا ہے توجہم کو بھی یا کیزہ اور تا زہ کرتا ہے اور لہاس بھی پا کیزہ اختیار کرتا ہے۔ جب بچہ اس و نیا میں آتا ہے تو اس کونسل دینے کے بعد نیالہاس پہنایا جاتا ہے۔ جب کوئی تقریب ہوتی ہے تو انسان عسل کر

کے نیالباس پہنتا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو عسل کرکے نیالباس پہنتا ہے۔ جب کسی نوجوان کو ملازمت ملتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ملازمت پر جانے سے قبل وہ نوجوان عسل کرتا ہے اور نیا لباس پہن کر ملازمت پر جاتا ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہوجاتا ہے کہ جسم اور لباس کی پاکیزگی سے انسان میں ایک نئے بین کا قوی احساس پیدا ہوتا ہے اور اس نئے بین کے احساس سلے وہ نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔

اللہ کے حضور بر حاضری ایک نئی زندگی ہے۔ روحانیات اور عالم ملکوتیت سے تعلق کے باب میں ہر حاضری سے ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی لیز آف لائف حاصل ہوتی ہے۔ لہذا طہارت اور پاکیز گی کی ظاہری اور جسمانی اہمیت کے ساتھ ساتھ داخلی، باطنی اور نفسیاتی اہمیت کو می نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔

شربیت نے بعض خاص حالات میں عسل کا یا تھم دیا ہے یا تلقین کی ہے۔ عام حالات میں وضوکا فی ہے۔ وضو میں صرف ان اعضاء کا دھونا کا فی قرار دیا گیا ہے۔ جن سے انسان عام طور پر مادی آلائشوں ، بہبی سرگرمیوں اور شیطانی محرکات کی بجا آور کی میں کام لیتا ہے۔ یوں ان اعضاء کو دھوکر صاف کر لینے ہے ان آلائوں کے اثر ات بھی صاف ہوجاتے ہیں جن میں ان اعضاء کو ملوث کیا تھا۔

جسمانی اورروحانی طہارت کے بعد بارگاہ النی سے قربت اور وہاں حاضری کا مرحلہ آتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ جننے اہتمام، تیاری اورا خلاص نیت سے نماز کی تیاری کی جاتی ہے اتناہی احساس حضوری بڑھتا ہے۔ بندہ کا فرض تو بیرتھا کہ دن رات میں کم از کم پچاس بار حاضری کا شرف حاصل کرتا ، لیکن شارع نے بندول کی کمڑوری اور غفلت شعاری کی عادت کے پیش نظر بارجی جن کی بردس گئے ہی کو پچاس کے قائم مقام قرار و سے دیا۔ یوں بھی اس کے ہاں ایک مخلصانہ نیکی پردس گئے اجرکا وعدہ کیا حمیا۔

امام غزانی نے کیمیائے سعادت میں عبادت یا بندگی کے جارا ہم اور بڑے بڑے ستون مخوائے ہیں۔ان کوانھوں نے ارکان چہارگانہ ء بندگی کے عنوان سے بیان کیا ہے:

ا\_ركن الآل:عمادت ٢\_ركن دوم: معاملات س-رکن سوم:مہلکات، لیخی تباہ کن اخلاق جن سے اجتناب ضروری ہے ہم- رکن جہارم: منجیات، لیعنی وہ پسندیدہ اخلاق جن کا حصول دنیا اور آخرت میں نجاست کے لیے ناگز رہے۔

رکن دوم، بینی معاملات کے بھی دی بڑے بڑے شعبے ہیں۔ بینی: ا۔ آ داب طعام ۲۔
آ داب نکاح و خانگی امور ۳۔ آ داب کسب و تجارت ۳۔ طلب علال ۵۔ انسانوں سے روابط اور
تعلقات کے آ داب ۲۔ تنہائی کے آ داب سے ۔ آ داب سفر ۸۔ آ داب ساع ۹۔ امر بالمعروف
اور نہی عن الممنکر ۱۰۔ دیاست اور معاشرہ کے معاملات، یعنی تدبیر مدن۔

ای طرح رکن سوم کے بینی مہلک اور ناپسندیدہ اخلاق جن سے اجتناب ضروری ہے،
دل ذیلی شعبے ہیں۔ اسب سے پہلے خوے بدیا یعنی نفس امارہ کا علاج ۲ ہشہوات اور جسمانی
نقاضوں کی اصلاح اور کنٹرول ۲ ۔ آفات زبان ۲ ۔ آفات کینہ وحسد ۵ ۔ دنیا کی حد سے زیادہ
محبت ۲ ۔ مال کی ہوت کے حب جاہ ۸ ۔ ریا کاری ۹ ۔ کبر وعجب ۱ ۔ غرور نفس، غفلت اور
گمراہی ۔

رکن چہارم، لینی منجیات کے بھی امام غزالی نے دس بڑے بڑے شعبے گنائے ہیں۔ بیدوہ اخلاق عالیہ ہیں جن سے انسان کوآ راستہ ہونا جا ہیے۔ بیشعبے درج ڈیل ہیں:

ا۔ توبہ وانا بت، لین اللہ کے حضور دو ہارہ لوٹ آنے کا شعوری اور حتی فیصلہ اور اس پر عملدرآ مدا ۔ صبر دشکر ۱۳۔ خوف در جاء ۱۴ ۔ فقر دز مدہ ۔ صدق وا خلاص ۱۲۔ محاسبہ ومرا قبہ ۷۔ تفکر و تدبر ۸۔ تو حید دنو کل ۹۔ شوق ومحبت ۱۰۔ ذکر مرگ وآخرت۔

سیوہ فاکہ ہے جوامام غزالی نے اپنی تاریخ سازتھنیف احیاءالعلوم الدین میں، کیمیائے سعادت اور المرشد الامین میں تفصیل ہے بیان کیا ہے۔ ان جالیس عنوا نات میں بعض اہم تر عنوا نات پر گفتگوان محاضرات میں سامنے آگئی ہے۔ یہاں اس فاکہ کوسامنے رکھنے کا مقصدیہ یاد دلا نا ہے کہ بیشر بعث محض چند قوانین کے مجموعہ کا نام نہیں ہے۔ بلکہ بیز تدگی کا ایک بھر پور

نظام اور تہذیب وتدن کا ایک منفر دبیراڈ ائم ہے۔ دراصل یمی یا دو ہانی اس سلسلہ و محاضرات کا اصل محرک ہے۔

\_☆\_

بإنجوال خطبه

# شریعت کافر دمطلوب اسلامی شریعت اور فرد کی اصلاح وتربیت

آج کی گفتگو کا عنوان ہے شریعت کا فر دمطلوب یعنی''اسلامی شریعت اور فرد کی اصلاح
اور تربیت''۔ اگر بیکہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شریعت کا ادلین اور اساسی مقصد فرد کی اصلاح
اور فرد کی تربیت ہے۔ بقیہ تمام تعلیم ، احکام اور ہدایات ، وہ خاندان کے لیے ہوں ، معاشر ب
اور ریاست کے لیے ہوں ، بین الاقوا می تعلقات کے شمن میں ہوں ، وہ سب اسی بنیاد کی اور
اساسی مقصد کے تالیح نیں کہ ایک ایسافر و وجود میں آئے جوان تمام اخلاقی صفات سے متصف
ہو، جوشر بعت ایک مثالی انسان میں دیکھنا جا ہتی ہے ، جوان تمام خصائص اور اوصاف کا بالفعل
جا مع ہو جواللہ تعالی نے اس میں بالقوہ پیرا فرمائی ہیں ، اُن اوصاف اور خصائص کوشر بعت کی احکام کے مطابق استعال کرتا ہو
اور دو نے زمین پر دستیاب و سائل کو ، ان تمام تعلیمات کے مطابق ان مقاصد کی تحیل کے لیے
استعال کرے جوشر بعت کے مقاصد ہیں۔
استعال کرے جوشر بعت کے مقاصد ہیں۔

اس اعتبارے اصلاح فروشر بیت کی اصلاحی اسکیم میں سب سے بنیادی اہمیت رصی ہے، بیش ایعت کی اصلاحی اسکیم میں سب سے بہلی سب بہلی ہے، بیشر نیعت کی اصلاحی تعمیر کا سب سے بہلی قدم اور اس اصلاحی عمارت کی سب سے بہلی اینٹ یا سب سے بہلی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً ۱۳۲۰ سے ذاکد مقامات پر فروکی اصلاح سے متعلق امور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ فروئی کی اصلاح قرآن کریم کا اولین ہدف ہے۔ فرد کی اصلاح کے لیے قرآن مجید نے دو اہم اصطلاحات استعال فرمائی ہیں۔ ایک اصطلاح صلاح کی ہے اور دوسری اصطلاح فلاح کی ہے۔ فرد کی صلاح اصلاح اجتماعی کا پہلا

قدم ہے، فردی اصلاح ہے مراد کھمل انبان کی اصلاح ہے، پورے کے پورے انبان کی اصلاح ہے، نورے کے پورے انبان کی اصلاح ہے، انبان کی مکمل اصلاح ہر اعتبار ہے۔ دنیا میں اصلاحی فلسفوں کی ،اصلاحی نظاموں کی کی نہیں ہے۔ لیکن وہ سب سی اصلاحی فلسفوں کی ،اصلاحی نظاموں کی کی نہیں ہے۔ لیکن وہ سب سی ایک پہلو ہے انبان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے،کوئی تعلیم کے نقط نظر ہے اصلاح کرنا چاہتا ہے،کوئی معاشرتی انداز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے،کوئی معاشرتی انداز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے،کوئی معاشرتی انداز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے،کوئی عقل وفکر کےمعاملات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے،کوئی معاشرتی انداز کی اصلاح کرنا چاہتا ہے،کوئی عقل وفکر کےمعاملات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے،ٹر بعت ان تمام اصلاح کرنا چاہتا ہے،کوئی عقل وفکر کے معاملات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے،شریعت ان تمام اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ کہ کے متعاملات کی اس کم نظام اور نقشد دیا جائے جس کے نتیج میں ایک مثالی اور معیاری فرد اصلاح فرد کا ایک ایسا جامع نظام اور نقشد دیا جائے جس کے نتیج میں ایک مثالی اور معیاری فرد علی خود دسروں کے لیے نمونہ ہے اور اس کا اخلاتی وکردار تخلیق خداد ندی کے اس کمل شاہ کار شاری وحد دسروں کے لیے نمونہ ہے اور اس کا اخلاتی وکردار تخلیق خداد ندی کے اس کمل شاہ کار گایا بیا جائے جس کے نتیج میں ایک مثالی اور معیاری فرد کے شایا بی شان ہو۔

فروک اصلاح کے بارے میں ایک اور اہم بات جوشر بعت نے پیش نظرر کی ہے وہ فرد
اور معاشر ہے کی اصلاح میں توازن ہے۔ بہت سے نظام اور نصورات بہتوازن برقر ار نہیں رکھ
سکے، پچھ نظاموں نے فرد کی اصلاح کو اصل قر اردیا اور معاشر ہے کی اصلاح کا کام چھوڑ دیا،
پچھ نظاموں نے معاشروں کی بہتری کو اصل قر اردیا اور فرد کی ذمہ داری بھول گئے۔ توازن
دونوں صور توں میں قائم نہیں دہا۔ یا تو حریات مطلقہ اور بے جا اور بے سرویا آزادی پرزوردیا
گیااگر فرد کی اصلاح مقصود ہوئی۔ جن نظاموں نے فرد پرزیادہ زور دیا انھوں نے حریت اور
آزادی پراتنا زور دیا، آزادی کے تصورات کو اتنی کشرت اور زور و مثور سے بیان کیا کہ معاشرہ
آزادی پراتنا زور دیا، آزادی کے تصورات کو اتنی کشرت اور زور و مثور سے بیان کیا کہ معاشرہ
اس کے نتیج میں ایک افراتفری کا شکار ہوگیا۔ جب برخض اپنی آزادی اور حریت پرزورد ہے گا۔ اس کے رقبل میں پچھ انظاموں نے معاشر ہے کی بہتری کو تو معاشرے کا نظام کیسے چلے گا۔ اس کے رقبل میں پچھ انظاموں نے معاشر ہے کی بہتری کو اصل قرار دیا اور اس کے نتیج میں فرد کو کیل کر رکھ دیا۔

شریعت نے ان دونوں تقاضوں کے درمیان توازن رکھا ہے۔ سب سے پہلے شریعت فی سے بیا شریعت سے بہلے شریعت سے بیات بیں۔ نے بید بیان کیا کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد تخلیق بیان کرنے کے دواہم اہداف ہیں۔ پہلا ہدف تو مسلسل میہ یاد دلانا ہے کہ انسان محض کسی اتفاق سے بیدائہیں ہوا، وہ کوئی کیڑا مکوڑا

نہیں ہے کہ خود بخو و بیدا ہو گیا ہو، یا بعض تو توں کے خود کار عمل کے نتیجے میں وجود میں آگیا ہو جس کا کوئی خاص مقصد شہو۔ اگر چہ ہر مخلوق کی تخلیق کا کوئی شہوئی مقصد ضرور ہے۔ اللہ تعالی نے کوئی مخلوق بے مقصد اور بے غرض پیدا نہیں کی ، لیکن انسان اپنی محد ود بصیرت ہے ، اپنی محد ود بصیرت ہے ، اپنی محد ود بصیرت ہے ، اپنی محد ود بہم میں کچھ مخلوق ات کو بے مقصد سجھتا ہے ، انسان اس طرح کی مخلوق نہیں ہے ، اس کا مقصد شخلیق حق بر بینی ہے ، عدل وانصاف پر بینی ہے اور انتہائی سجیدہ اور دور رس نتائج رکھنے والے بروگرام پر بینی ہے ۔ جب بہ تصور ذبحن میں بیٹھ جائے تو اصلاح کا کا م نسبتا آسان ہو جاتا ہے ۔ مقصد تخلیق بیلے متعین ہو جائے در اردے کر سارے اصلاحی پروگرام کی مقصد تخلیق بیلے متعین ہو جائے ، جس کی بنیا دیر وہ ممارت استوار استوار کی جائے جواصلاحی پروگرام پر بینی ہے ۔

پھر قراآن مجیدنے واضح طور پر اور بار بار بیاعلان کیا کہانسان کو دوسری تمام مخلوقات پر نضیلت اور برتری عطا کی گئی ہے۔ دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا کرنے کا مقصدیہ ہے کہ انسان ان مخلوقات کی خدمت کے لیے پیدائیس کیا گیا۔کوئی شخص اپنے سے کمتر کی خدمت کے لیے پیدائہیں ہوتا، جو چیزیں انسان سے کمتر ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔انسان اینے سے برتر کی خدمت کے لیے ہے، بدایک فطری اور عقلی بات ہے،انسان سے برتر خالش کا مُنات ہے، لہذا انسان خالق کا مُنات کی خدمت اور عبادت کے لیے بیدا کیا گیا \_- "وما خلقت الجن والانس الاليعبدون" انسانول ادر جنات كواى اليه پيداكيا سیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ، اور بقیہ مخلوقات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔"ان المدنيها خلقت لمكم وانكم خلقتم للآخوة "وثياتمهارك لي پيداكي كي باورتم آخرت کے لیے پیدا کیے سی موء آخرت میں اللہ سے ملاقات کے لیے ، اللہ کے حضور سرخروئی کے لیے ،اللہ کے حضور انعام یانے کے لیے ،اللہ کے حضور دائی زندگی کے حصول کے لیے۔ اسلامی شریعت نے انسان کی ذمدداریاں بھی بتائی بین، ذمدداریوں کی تفصیل بتانا اصلاح کے لیے ناگز رہے، جب تک میجنس کواس کی ذمہداریوں کا پورااحساس نہ ہووہ اپنے رویے کی تشکیل نہیں کرسکتا۔ آپ ایک شخص کوملازم رکھیں اور اس کواس کی ذمہ داریاں نہ بتا کیں تو وہ بطور ملازم اینے رویے کی تشکیل کیے گرسکتا ہے، ان ذمہدار یوں کے مطابق خود کوڑ ھالے

بغیرا پی اصلاح کیے کرسکتا ہے۔ آپ کی کو باور چی رکھیں، وہ بادر چی کا کام نہ جا نتا ہو، اس کو یہ بینہ بتایا جائے کہ وہ باور چی کے طور پر رکھا گیا ہے تو وہ باور چی نہیں بن سکتا۔ جب تک اس کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس کا کام باور چی کا ہے یا مالی کا ہے یا چوکیدار کا ہے یا ڈرائیور کا ہے یا گھر میں مفائی کرنے والے کا ہے، اس کے طرز عمل میں اس کی کارکر دگی میں، اس کے رویے میں بہتری آئی نہیں سکتی۔

پھر اسلای شریعت نے جابجا انسان کی خوبیاں بھی بتائی ہیں اور انسان کے اندر جو
کمروریاں ہیں ان کی نشاندہ ہی بھی کی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ' خصل ہے الانسسان
صنعیف ''انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بیاس لیے یاددلایا گیا ہے کہ انسان جسمانی اعتبار
سے بھی کمزور ہے، اپنی اس دنیا کی دوسری قوتوں کے مقالے ہیں بہت سے معاملات ہیں کمزور ہے، انسان اپنی رسائی اور پہنے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اس لیے اس کو اس کمزوری کا جساس ہونا چاہیے۔ ایک نظر ہے آدی کواگر اپنے لنگ کا احساس نہ ہواور وہ تین میل کی دور ہیں شریک ہونے لگے تو کیا نتیجہ فکے گا۔ پہلے ہی قدم پر شکست ہوگی۔ اگر ایک نابینا کو یہ احساس نہ ہوکہ وہ نابینا ہے اور بینائی والوں کے مقالے ہیں کی مسابقت ہیں شریک ہوتو ناکام احساس نہ ہوکہ وہ نابینا ہے اور بینائی والوں کے مقالے ہیں کی مسابقت ہیں شریک ہوتو ناکام رہے گا۔ اس لیے انسان کی کمزور یوں کا احساس نہ ہوکہ وہ ونا چا ہے۔ اس لیے مقریعت نے انسان کی کمزور یوں کا احساس نا پی صدود کا ادراک انسان کو ہونا چا ہے۔ اس لیے مشریعت نے انسان کی کمزور یوں کا احساس نا ہی بتائی ہیں۔

پھر جاہجا قرآن مجید نے انسان کوغور وفکر کی تلقین کی ہے۔غور وفکر کی تلقین اس لیے ضرور کی ہے کہ بہت سے معاملات جواصلاح کے لیے ناگزیر ہیں وہ انسان کے ذہن سے اوجھل ہوجاتے ہیں، ذہن متوجہ ہیں ہوتا، بہت سے اہم امور نظروں کے سامنے ہیں رہتے۔ لیکن اگر انسان مسلسل غور وخوض کرتا رہے، اپنے فرائض کا حساس رکھے، اپنی ذ مدوار یوں کو یا و رکھے اور ذمدار یوں کو پورا کرنے کے طور طریقوں اور وسائل پرغور کرتا رہے تو بیسب تھا ئق رکھے اور ذمدار یوں کو پورا کرنے رہتے ہیں۔ بیدہ فقت ہے جس کے تحت قرآن مجید نے فرد کی اصلاح کا پروگرام دیا ہے۔

فردی اصلاح کامردگرام جوقر آن مجید نے دیا ہے اس کوچارعنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے ۔انسانی عقل کی اصلاح ،روح کی اصلاح ،نفس کی اصلاح اورجسم کی اصلاح ۔اصلاح

کے معنی ہیں صلاح کو پیدا کرنا۔ صلاح کے معنی ہیں سیدھاراستہ اختیار کرنا، فساد سے بچنا، ہر شم
کی کج روی سے احتر از کرنا اور راہ راست پر کار بندر ہنا۔ علامہ قرطبی جوقر آن حکیم کے مشہور
مفسر ہیں انھوں نے لکھا ہے کہ صلاح کو بچھنے کے لیے ضروری ہے کہ فساد کو بچھا جائے کہ فساد کیا
ہے۔ فساد کی وضاحت کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے کہ 'و حقیقت ہ المعدول عن
الاستقامة المی ضدھا''فساد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان استقامت کے رائے ہے اولیا
مستقیم سے، ہٹ کر دوسرے مخالف راستوں کی طرف چل پڑے۔ اس رویے کو فساد کہتے
ہیں۔ جب بھی انسان اس رویے سے ہٹ کر راہ راست پر آئے گا تو اس کو صلاح کہا جائے
گا۔

قرآن مجید نے جہال روح کی اصلاح پر زور ڈیا ہے، اس کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے وہال نفس انسانی کا تذکرہ بھی تفصیل ہے کیا ہے، اس کے مدارج بتائے ہیں۔مفکرین اسلام نے روح اورنفس کے درمیان فرق بتایا ہے۔ بظاہر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، کیکن روح کا تعلق عالم بالا ہے زیادہ ہے، ذات باری تعالی سے تعلق اور قرب کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کے اندر جو قوت ڈیادہ موثر ثابت ہوتی ہے وہ اس کی روح ہے۔نفس کا تعلق اس بہلو

ے ہے جس کاربط مادیات سے زیادہ ہوتا ہے۔ تفس کے اندر مادی رجحانات بھی جنم لے سکتے ہیں، ملکوتی رجحانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ہیمیت کے تقاہضے بھی نفس میں جنم لیتے ہیں، اس لیے نفس کا تعلق دونوں پہلوؤں سے ہوسکتا ہے، اس لیے نفس کی تربیت پر قرآن عکیم نے تفصیل ہے گفتگو کی ہے۔نفس کے مدارج بتائے ہیں ، عام انسانوں کانفس وہ ہوتا ہے جس کو نفس امارہ کہا گیا ہے۔''ان السنفس لأمارة بالسوء''لین انسان کے باطن کاوہ پہلوجس کا تعلق مادیات سے زیادہ ہے،جس کاتعلق جسمانی تقاضوں سے زیادہ ہے وہ انسان کو برائی پر اکسا تار ہتا ہے۔بھوک کئتی ہے تو نفس متاثر ہوتا ہے، پیاس کئتی ہے تو متاثر ہوتا ہے، گرمی سر دی لکتی ہے تو انسان متاثر ہوتا ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بعض او قامت حق اور ناحق کی تفریق نہیں کر تا اوران تقاضوں کی تکیل کے لیے انسان کواکسا تاہے۔ بینس امارہ ہے۔ کیکن جیسے جیسے اس کی روح کی اصلاح ہوتی جاتی ہے،نفس کی اصلاح بھی خود بخو د ہوتی رہتی ہے۔نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ کا درجہ آجاتا ہے کہ انسان غلطی تو کرتا ہے، کیکن جب غلطی کرتا ہے تواس کاننس اس کوملامت کرتاہے ،اس کفلطی پرٹو کتاہے ،اس کوعماب کرتاہے کہ تم سے میں خلطی کیوں ہوئی ، میریقینا ایک او نیجا درجہ ہے۔اس کے بعد جب انسان اپنی تربیت کے مل کو جاری رکھتا ہے تو اس کانفس مزیدتر تی یا کرنفس مطمئنہ کے در ہے تک پہنے جاتا ہے، لفس مطمئنہ سے مرادوہ درجہ ہے جہاں انسان کو بیریقین حاصل ہوجائے کہتن کیا ہے، حق پر ہی كار بندر مناہے، حق پر چلنے كے ليے كيا كياذ مددارياں اواكر أى بيں، حق ير جلنے كے راستے ميں مشكلات كوسى أكيس كى وال مشكلات كوكيب دوركرنا ب، ينس مطمئند ب\_اس مقصد تك وينجن کی ہر منظمی کوشش کرتا ہے، میر بیتی پروگرام کے درجات بیل۔ہم کہدسکتے بیں کہ میدوہ درجہ ہے جو ہرانسان کو حاصل ہونا جاہیے، ہرمسلمان کواس در ہے تک پہنچنا جا ہیے۔لیکن اس سے او نیجا ورجہ جی ہے۔ ایک درجہ وہ ہے جس کوقر آن کریم میں کہا گیا ہے راضیة مرضیة ، بیفس مطمئنه ے اونیچا درجہ ہے اور اس میں پھر بہت سے درجات ہیں۔انسان جیسے جیسے بہتری کے ممل کو بورا کرتا جائے گا ،ان در جات کو حاصل کرتا چلا جائے گا۔ بیسب کے سب تربیت کے وہ مراحل ، ہیں جوفرد کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔تربیت کے اس مرحلے میں انسان کو دوتو توں ہے عہدہ برآ ہونا پڑتا ہے جن کا اس سلنگہ و گفتگو میں گئ مرتبدد کر کیا جاچکا ہے۔ ایک وہ قوت ہے جس کو

تقوی یا صلاح کی قوت کہا جاسکتا ہے، دوسری قوت وہ ہے جس کو فجوریا فساد کی قوت کہا جاسکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان شکش کا بی اصل نام تربیت ہے اور اس کشکش سے کامیا بی سے عہدہ برآ ہونا ہی دراصل انسان کی کامیا بی کی کلید ہے۔

قرآن مجید نفس کی تربیت کے خمن علی جوجو چیزی انسان کویا و دلائی ہیں، جونس کی تربیت کے کام میں ممد و معاون تابت ہوتی ہیں، وہ مقام آدم کی یا د دہائی ہے۔ انسان مجود ملائک ہے۔ مانان کے حضور مجدہ متاسم یا مجدہ اعتراف کیا، سراعترف ٹم کیا، اس لیے کہ انسان کو ایک ایسی فضیلت دی گئ جوبقیہ مخلوقات کونیں وی گئ تھی۔ انہی کا نقاضا بیتھا کہ انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں مکرم اور افضل بنایا جائے۔ نیابت المہی کا نقاضا بیتھا کہ انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں مکرم اور افضل بنایا جائے۔ نول فقد کر منا بیتی آدم "کرامت آدم کے مختلف پہلووں کوتر آن مجید میں جگہ جگہ ہے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ 'و صاحف تعلقت بیدیں "کول تو ہر چیز اللہ نے وست قدرت سے سامنے آئی ہے۔ لیکن انسان کے لیے ہے۔ اللہ علی من دو حی " پینست بھی انسان کے شرف اور نصابی کے نوف اور نصابیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ بیم انسان کو افضا کیا گیا ایک گئر فی اور منسات کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ بیم رانسان کواحس تقویم پر پیدا کیا گیا، حن صورت اس کوعطا کیا گیا نصور کی ہی فاحسن صور کے ہی خاصور کی مفاحسن صور کے ہی میں میں دو حی " میں ہو کیا گیا گیا، حن صورت اس کوعطا کیا گیا نصور کی ہی فاحسن صور کے ہی خاصور کی ہی خاصور کی ہی خاصور کی ہو خاصور کی ہی خاصور کی ہی خاصور کی ہو خاصور کی ہور کی ہو خاصور کی ہو کی ہو خاصور کی ہو کی ہو خاصور کی ہو کی ہو کی ہو کر کی ہور

انسان کوشرف عقل سے نوازا گیا۔ حریت ارادہ انسان کودی گئی، بیحریت ارادہ دیگر علوقات کوحاصل نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں آزادارادے کے ساتھ بھیجا گیاہے۔ وہ چاہے تو علط راستہ اختیار کر ہے۔ ''ومن بود ثواب الدنیا نؤته منها ومن یہ د ثواب الدنیا نؤته منها ''۔' من أداد الآخو۔ وسعی لها مسعیها ومن یہ د ثواب الآخو۔ وسعی لها سعیها د من یہ درجنوں ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو ارادہ ادراختیار کی آیات قرآن تھیم میں درجنوں ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو ارادہ ادراختیار کو استعال کرنے میں پوری طرح آزادہ ہے۔ اس کے ساتھ جوسلوک قیامت میں دکھا جائے گا، وہ انعام کا ہویا سزاکا ہو، وہ اس ارادہ ادراختیار کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس ارادہ ادراختیار کو سخطوط پر استعال دو اس کے اور وہ این ارادہ ادراختیار کو سخطوط پر استعال کو استعال کو ساتھ کا دو اس ارادہ ادراختیار کو سخطوط پر استعال دو اس ارادہ ادراختیار کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس ارادہ ادراختیار کو سخطوط پر استعال

كرنے كے ليے اس كوملم اور عقل كى دونوں دولتيں دى كئى ہيں۔

قرآن مجید میں علم پر جتناز وردیا گیا ہے اس کے بعض پہلوؤں کی طرف متعدد باراشارہ کیا جاچکا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ علم ہی وہ اصل بنبیاد ہے جوانسان کے مقام اور مرتبے کو بقینی بناتی ہے۔ انسان علم اور فہم میں جتنا آگے بڑھے گا اتناہی وہ اپنے مقام و مرتبے میں آگ بڑھے گا اتناہی وہ اپنے مقام و مرتبے میں آگ بڑھے گا۔ تناہی کی بنیا و پر شریعت کے سادے احکام ہیں۔ علم کے بغیر نہ شریعت کے احکام کی مجھا جا سکتا ہے اور نہ اس د نیا میں انسان اپنی ان ذمہ واریوں کواوا کرسکتا ہے جواللہ تعالی نے اس کے سپر دکی ہیں۔

علم کے ضمن میں سب سے اہم بات انسانی عقل ہے، عقل مناط تکلیف ہے۔ فقہائے کرام کی اصطلاح میں تکلیف ٹری کا سارا وارو مدار عقل پر ہے۔ مناظ تکلیف کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کے سارے احکام پر عمل ورآ مد کا دارو مدار عقل پر ہے۔ اگر انسان عقل رکھتا ہے تو شریعت کے احکام کا پابند ہے، عقل نہیں رکھتا، پاگل ہے، مجنون ہوتا اس پرشریعت کے احکام وارو نہیں ہول گے، وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ عقل سے عاری انسان و نیا کے سان و ارو نہیں ہوتا ۔ پاگل پر کوئی فر مدداری عائد سے قانون کا پابند نہیں ہوتا ، پاگل آ دی اگر کسی کوئل کر و ہے تو اس کو مرز انہیں بلتی، پاگل آ دی اگر کسی کے جان و نہیں ہوتی، پاگل آ دی اگر کسی کوئل کر و ہے تو اس کو مرز انہیں بلتی، پاگل آ دی اگر کسی کے جان و مال کو فقصان پہنچا د ہے تو اس پر کوئی فوجداری فرمہ داری عائم نہیں ہوتی ۔ اس سے پند چلا کہ نہ مرف شریعت میں بلکہ د نیوی تو انہین میں بھی عقل ہی دراصل مناظ تکلیف ہے اور عقل ہی دراصل علم کا ذریعہ اور ماخذ ہے۔

علم کے ذرائع وی الہی ہول،انسان کا مشاہدہ اور عقل ہو، انسان کا تجربہ ہو، ان سب کو سبح نے لیے عقل در کار ہے۔ اس لیے عقل ہی انسان اور غیر انسان کے درمیان مابدالا متیاز بھی ہے، عقل ہی کی بنیاد پر بیہ پورا بھی ہوئے اس سے کام نہ لے اور ہر کس وناکس کی نظام کار فرما ہے۔ اب جب انسان عقل رکھتے ہوئے اس سے کام نہ لے اور ہر کس وناکس کی اندھی تقلید شروع کر دے توبیع تقل کا افکار کرنے کے متر ادف ہے۔ اس لیے قرآن کی میں مے ہرکس وناکس کی اندھی تقلید گوتا لیند کیا ہے اور اس کو ہرائی کے طور پر بیان کیا ہے، کفار سے جب کہا جا تا ہے کہ کامیا بی کا میدراستہ اختیار کروتو کہتے ہیں ہم نے تواہد آباد کو اپنے راستے داستے

پر پایا ہے، اس کا جواب قرآن مجید نے ہرجگہ یہی دیا ہے کہ اگرتمہارے آباؤاجداد ہے عقل اور بے دوتو ف سے تھے تو کیا پھر بھی تم ان کے راستے پر چلتے رہوگے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جولوگ اندھی تقلید سے کام لیتے ہیں، وہ وینی معاملات میں ہویا دنیوی معاملات میں، عقا کہ میں ہویا اخلاق میں، وہ عقل کو معطل کر دیتے ہیں۔ ایسی اندھی تقلید عقل ہی کو بے کار کر دینے کے مترادف ہے، وہ دور جدید کی اندھی مونانی تقلید ہو، دونوں کیسال طور پر برائی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ عقل کو معطل کر دینے اور شریعت کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے وہ برائی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ عقل کو معطل کر دینے اور شریعت کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ وہ بیا گائی کہ دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جا بہا آ تکھیں کھول کر کا نئات کو دیکھنے اور عقل وہم سے کام لینے کی تاکید کی ہے۔

جب ایک مرتبدانسان سیمچھ لے کہ وہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے، وہ ایک خود مختار مخلوق ہے، وہ جانوروں کی طرح، جمادات اور نباتات کی طرح دوسروں کامختاج نہیں ہے، دوسروں کی بیروی کرنے کا یابند نہیں ہے، بلکہ اس کوآ زادی اور خود مختاری کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اس کیے اس کو بیمسوس کر لینا جا ہے کہ اس کی آ زادی اور خودمختاری کی حدود کیا ہیں۔انسان کی آ زادی اورخود مختاری کا ایک لازمی نقاضایه ہے کہ ہر من اینے اعمال کاخود جوابدہ ہو۔ 'لاتسزدو اذرہ ور ذ أحسرى "كونى شخص كوئى غلطى كرية ووسرااس كاذمه دار تبيس بوگارىيد بات كفلطى آج ے فلاں شخص یا فلاں خانون نے ہراروں سال پہلے کی تھی اور آج تک ہر محض اس کا ذمہ دار ہے، بیقر آن کریم کے بنیادی تصور اور عاد لانہ تعلیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے بیہ بات کہ فلاں بزرگ نے ایک نیکی کر دی تھی لہذا آج تک ہرایک کواس نیکی کا صلدملتار ہے گا، یہ بات بھی شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔''و أن لیس للانسان إلا ماسعی ''جوخود کرو گے اس کا صلہ ملے گائی دوسرے کے کیے کا صلتہ جیں نہیں ملے گا۔اور 'لاتسنور واز دست ور ز أخسسرى "بيدونولآ يات انتهائي الهم تصورات اوراصولول كوبيان كرتى بين-ال كيكسي پیدائتی کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔انسان جب پیدا ہوا ہے تو آزاد، پا کیزہ اور صاف متقرا اور ہرالزام سے مبرا پیدا ہوا ہے، بیاتھوز اسلامی تعلیم میں اساس حیثیت رکھتا ہے، اسلامی ادبیات میں بیچے کی پاکیز گی ضرب المثل ہے، جب سی شخص کی پاکیز گی، اخلاق اور ستفرانی کو بیان کیا جائے تو کہا جا تا ہے فلاں شخص اتنایا کیڑہ اور معصوم ہے جیسے آج پیدا ہواہے۔احادیث

میں بیمثال بار باراستعال ہوئی ہے "کیسوم ولید تسه اُمیه "ایک شخص جب فلاں فلاں کام کرے گاتوا سے یا کیزہ ہوجائے گاجیے آج پیدا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کو خاص فیمت سے نواز تار ہتا ہے، انسان پراس کی نظرعنا یہ مسلسل رہتی ہے، اس کے دات شکور ہے۔ اس لیے ذرہ برابر نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے بہال قابل قدر دوان بھی ہے، اس کی ذات شکور ہے۔ اس کی تو اس سے سر ذرہ ہو گی تو اس سے سامنے آئیں گئر کے بہال قابل قدر ہے۔ اگر ذرہ کے برابر خیراس سے سر ذرہ ہو گی تو اس کے سامنے آئیں گئر آد ہے، دہال وہ عادل اور بدلد دینے والا بھی ہے۔ المنتقم جہال وہ قدر دوان ہے، جہال وہ شکر گزار ہے، دہال وہ عادل اور بدلد دینے والا بھی ہے۔ المنتقم بھی ہے اور العدل بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی کی ساتھ بدی کرتے گااس کو اللہ کی ہی ہال جاکرا پی بدی کا حماب دینا پڑے گئر 'و مین یعف مل منقب ال ذرة شواً برہ '' یہ جوابد بی انسان کے ذمہ دار اور خود مختار گلوتی ہونے کا لازی تفاضا ہے۔ اصول ہے ہے کہ جس کے درجات جننے بلند ہوتے ہیں اس کی ذمہ داریاں آئی تی اور ایس این موتی ہیں، جننے بدارج کم ہولی ہیں۔ لہذا جب خالق کا کا تات نے اپنا جائشین قرار دیا، نیا ہے دست ہول ذمہ داریاں این کم ہوتی ہیں۔ لہذا جب خالق کا کا تات نے اپنا جائشین قرار دیا، نیا ہوا البی مقام پر فائز فرمایا، مخلوق ت پر فضیات عطافر مائی، اپنی روح اس میں پھوئی، اسپ دست فرمہ داریاں مقد تھی این میں دیا دورہ تک وہ ذمہ داری پہچائی جائے گی اور اس کے مطابق میں انی تی درہ درہ درہ تک وہ ذمہ داری پہچائی جائے گی اور اس کے مطابق سلوک کما جائے گیا۔

قرآن کیم نے جہال صلاح اور فلاح کی دواصطلاحات کا جابجاذ کر کیا ہے، وہال ان دونوں اصطلاحات کو ایک عام مفہوم ہیں بھی بیان کیا ہے جس کا پھیلی گفتگو ہیں ذکر کیا جا چکا ہے، وہ سعادت ہے۔ الفوز بسعادة الدارين انگراسلام کے کلام ہیں کثرت سے ملتا ہے، دونوں جہانوں کی سعادت کا حصول ہی دراصل شریعت کا مقصود ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شریعت نے انسان کی جو چار بڑی بڑی ذمہ داریاں قرار دی ہیں ان میں سے ایک عبادت ہے 'وہا حلقت المجن و الانس الا لمعبدون سب سے اولین مقصد تو یہ ہے۔ عبادت ہے 'وہا حلقت المجن و الانس الا لمعبدون سب سے اولین مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد خلافت یا جائین ہے، کہانٹد تعالی نے محدود سطح پرانسان کو ڈمہداریاں و کے دوسرا مقصد خلافت یا جائین ہے، کہانٹد تعالی نے محدود سطح پرانسان کو ڈمہداریاں و کے درسرا مقصد خلافت یا جائین ہے، کہانٹد تعالی نے محدود سطح پرانسان کو ڈمہداریاں و کے درسرا مقصد خلافت یا جائین تا ہے کہاں نے اپنی شاہ کارمخلوق کو

جب پیداکیااور متفاداور متعارض اور مختلف تو تین اس کا عمد رکھیں تو ان میں جو بہترین لوگ

ہیں وہ کیے اس ذمد داری کو انجام دیتے ہیں۔ بیجائشینی جس کا یہاں تذکرہ ہے بیتشریف کے
لیے ہے، تکریم کے لیے ہے، بعض اوقات جائشینی تشریف اور تکریم کے لیے ہوتی ہے۔ آپ

کہیں صدارت کے منصب پر فائز ہیں، کی اجلاس کی صدارت کردہ ہیں، اچا تک کوئی الیے
دوست یا ہزرگ آ جائیں جن کا آپ اعزاز کرنا چاہتے ہوں تو آپ اپنی جگدان کو کری
صدارت پر بھادیتے ہیں۔ بدایک چھوٹی مثال اس تشریف و تکریم کی ہے، تشبید مقصود نہیں
مودر ہوتا ہے، لیکن کی کوئز ت دین مقصود ہے اس لیے اس کواپی جگدان کو بھادیا، آپ کے
جو بے نے کوئی بہت بردی کا میائی حاصل کرلی، آپ نے اپنی جگداں کو بھادیا، آپ کے
ہیں اکثر ہوتا ہے کہ کی بڑے عالم یا بڑے امام یا خطیب کے بیٹے نے قرآن حفظ کرلیا تو اس
میں اکثر ہوتا ہے کہ کی بڑے عالم یا بڑے امام یا خطیب کے بیٹے نے قرآن حفظ کرلیا تو اس
میاز آنیا بت الہی یا جائشینی کہ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہیں خلافت آ دم کا ذکرای منہوم ہیں ہے
کوری جائز آجائشینی اورخلافت ہے، اس کا مقصدانیان کی تشریف اورنکریم ہے۔

تیسرامقصدقر آن کیم نے ایک اور بھی بتایا ہے جور ہائیت اور ترک دنیا کی ساری ہڑ
کا نے دیتا ہے، وہ ہے بھارة الا رض ۔ "و است مصور کے فیہ ا"، "مست خلفین فیسه" ۔ استعمر کم ، لیخی تم سے یہ مطالبہ کیا ہے، تصیب اس کا پابٹر بنایا ہے کہ اس دو ہے ذبین کو آباد کرو ۔ روئے زبین کو جب انسان آ باد کر نے کا پابٹر بنایا جائے گا، جس کے لیے قرآن کیم اور احادیث میں بہت کی ہوایات دی گئی ہیں، تو ترک دنیا کا نصوراس کے ذبین میں آبی نہیں سکتا ۔ آپ جس چیز کو بنانے کے پابٹر ہیں اس کو چھوڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ مثلا آپ کو یہ ذمدداری دی گئی کہ آپ کی پاس ثلال فلال وسائل ہیں، آپ فلال جگہ جا کر آپ ویہ نے ایک مکان بنادیں اور آپ جا کر ترک دنیا کر ہے بیٹھ جا کیں تو جس نے آپ کو بیٹھ جا کی ترز ادر کا اور جو پسے دیے ہیں وہ آپ سے والی لے لے گا، جو کھایا ہے وہ آپ سے وہ آپ کو رزادے گا اور جو پسے دیے ہیں وہ آپ سے والی کا کہ انسان کو آس بات کا پابند آپ کے دوہ اس دوئے ذبین کو آباد کرے ۔ تو اس کی کہ انسان کو آس بات کا پابند کی دنیا اور رہانیت کے بنایا گیا ہے کہ وہ اس دوئے ذبین کو آباد کرے ۔ تو اس کی میٹر دنیا اور رہانیت کے بنایا گیا ہے کہ وہ اس دوئے ذبین کو آباد کرے ۔ تو اس کی میٹر دنیا اور رہانیت کے بنایا گیا ہے کہ وہ اس دوئے ذبین کو آباد کرے ۔ تو اس کی میٹر کو دنیا اور رہانیت کے بنایا گیا ہے کہ وہ اس دوئے ذبین کو آباد کرے ۔ تو اس کی میٹر کو دنیا اور رہانیت کے بنایا گیا ہے کہ وہ اس دوئے ذبین کو آباد کرے ۔ تو اس کی میٹر کو دنیا اور رہانیت کے بنایا گیا ہو کو دنیا اور رہانیت کے بنایا گیا ہو کو دنیا کو دین کو آباد کرے ۔ تو اس کھی میٹر کو دنیا کو در بیان کو آباد کرے ۔ تو اس کی میٹر کو دنیا کو در بیان کو در بیان کو کی کو در کو دیا کو در در بیان کو کی کو در کو در کو کو در کو کو در ک

تصورات کی آب ہے آپ جڑکٹ جاتی ہے۔

اس آباد کرنے کے مختلف مداری و مراحل ہیں جن کا ذکر شاہ دلی الشہ تحدث دہوی نے ارتفا قات کے عنوان سے کیا ہے۔ اس آباد کاری کے متعدد درجات ہو سکتے ہیں، ایک بہت ابتدائی درجہ ہوتا ہے، ایک درجہ اس کے بعد کا ہے، پھر آگے ترتی کے بہت سے درجات ہیں۔ ان سب ورجات کے لیے شریعت نے الگ سے تعلیم دی ہے، الگ الگ ہدایات دی ہیں، ان سب کی حدود بیان کی ہیں۔ یہ شیوں تقاضے وہ ہیں جو سعادت دارین کے لیے ناگزی ہیں، ان سب کی حدود بیان کی ہیں۔ یہ شیوں تقاضے وہ ہیں جو سعادت دارین کے لیے ناگزی ہیں ہیں۔ انسان جب اس دوئے زہین کو آباد کرے گا، یہاں زندگی کو منظم کرے گا، زندگی ہیں شریعت پر عملدر آمد کرے گا، مثلاً شریعت نے احکام دیے ہیں خرید وفر وخت کے، لین دین کے مثلار آمد ان کے مفاد آب کی دوراشت کے، وصیت کے، یہ سب احکام ظاہر ہے کہ عملدر آمد ان کے مفاد آب کی دوراشت کے، وصیت کے، یہ سب احکام ظاہر ہے کہ مکدر آمد ان کی حکام کے مفاد آب ہیں۔ اگر یہ سادے کا م ہو نئے ہی نہیں، انسان یہ سب کام کرے گا کہ میں ہوگی، کیا جانا خوداس بات کی دلیل ہے کہ ترک دنیا کی اجازت نہیں ہے۔ ترک دنیا تو قبر میں ہوگی، کیا جانا خوداس بات کی دلیل ہے کہ ترک دنیا کی اجازت کیا بابند ہے، شریعت کے ادکام کا حکام کی مطابق ہوگی۔ منظف ہے۔ ای طرح سے خلافت اور جائشین کے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کی انجام دی منگاف ہے۔ ای طرح سے خلافت اور جائشین کے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کی انجام دی منگلف ہے۔ ای طرح سے خلافت اور جائشین کے بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کی انجام دی مطابق ہوگی۔

فلافت کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے اکا براسلام نے بہت گہری عالمانہ بحثیں کی بیس میں وضاحت کرتے ہوئے بہت سے بیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو برصغیر کے صف اول کے مفکرین اورا کا برعلماء اسلام میں سے بیں ، افھوں نے اپنی فاری تفییر میں خلافت الہی کے تصور پر بہت عالمانہ ، مفکر انداور عمق بحث کی ہے اور خلافت البی کے تصور کو مختلف علوم و معارف کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ قرآن کی بہت جامع محکیم کے مشہور لغت نگار علا مدرا غب اصغمانی نے خلافت کی تعریف کرتے ہوئے بہت جامع اور لطیف انداز سے اس تصور کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلافت سے مرادیہ ہے کہ انسان اور لفوانی اللہ تعالی کر است اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالی کی امانت کو مکارم اخلاق پر عملدر آمد کے لیے استعمال کر سے مکارم اخلاق جو شریعت نے بیان کیے ہیں، وہ حکمت، عدل واقعاف ، احسان ، اور فضل و کرم مکارم اخلاق جو شریعت نے بیان کیے ہیں، وہ حکمت، عدل واقعاف ، احسان ، اور فضل و کرم ہیں ۔ جب انسان اعتدال اور تو از ن کے داستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ جنت ماوی کا راستہ اپنالیتا

ہے اور بالآ خراللہ رب العزت كا جواراور پڑوس اس كوحاصل ہوجاتا ہے۔

شریعت نے انسان کی اصلاح کے لیے جوتفصیلی پروگرام دیا ہے اس کا ایک اہم حصہ انسان کی دندگی کو بہتر بنانا بھی انسان کی دندگی کو بہتر بنانا بھی مقاصد شریعت کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر فرد کی جان محفوظ نہیں ہے اور جان کو محفوظ رکھنے کا کوئی بندو بست نہیں ہے تو پھر اصلاح کا سارا پروگرام ہے کار ہے۔ فرد کی جان کو محفوظ رکھنے کا کوئی بندو بست نہیں ہے تو پھر اصلاح کا سارا پروگرام ہے کار ہے۔ فرد کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے شریعت نے جواد کام دیے ہیں ان سے اکثر مسلمان واقف ہیں، قصاص کے احکام ہیں، دیت کے احکام ہیں، خاندانی زندگی کے احکام، فوجداری توانین میں بہت سارے احکام ہیں۔

پھرانسان کا وجود محض جانوروں کے وجود کی طرح حیوانی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود ایک انتہائی اخلاتی اورروحانی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی ہمر چیز پاکیزہ اور سخری ہو، اس کی خوراک پاکیزہ ہو، لباس پاکیزہ اور سخرا ہو، جہاں رہتا ہے وہ پاکیزہ اور سخری جگہ ہو، اس کے تعلقات پاکیزہ اور سخرے ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں طیب اور طیبات کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کے لیے طیبات کو جائز قرار دیا گیا اور خبائث کو حرام قرار دیا گیا۔ ہروہ چیز جو پاکیزہ اور سخری ہے وہ انسان کے لیے جائز ہے، ہروہ چیز جو گندی اور ناپاک ہے، اس کے جم کے لحاظ سے، اس کی صحت کے لحاظ سے، اس کی صحت کے لحاظ سے، اس کے افلاتی پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے، روحانی تقاضوں کے لحاظ سے، ایس ساری ناپاک اور گندی چیز بی انسان کے لیے حرام اور ناجائز ہیں۔

پھرشریعت نے اپنے دکام میں بیاہ تمام کیا ہے کہ انسان کی کمزوری کا پورا پورا لحاظ رکھا
جائے، جوذ مہ داریاں دی جا کیں وہ انسان کی کمزوری کوسائے رکھ کر دی جا کیں، اس لیے
شریعت کے معاملات میں مشکلات نہیں ہیں۔''میا جعل علیکم فی اللدین من حوج''
شریعت نے کوئی بے جامشکل پیدائہیں کی۔شریعت نے آسائی کا حکم دیا ہے، یسر کا حکم دیا
ہے۔ جہاں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے دوراستے ہوں، دونوں جا تر ہوں ، ایک راستہ آسان
ہواور دوسر امشکل ہوتو اس میں آسان راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

اوراس کوکرنے کے دوطریقے ہوتے اور دونون جائز ہوتے تو آپاس ہیں آسان راستے کو افتیار فرماتے تھے۔ آسانی کا بیا ہتمام اس لیے ہے کہ اگر انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا تو وہ اس ذمہ داری کواٹھانہیں سکے گا، جب ذمہ داری کونہیں اٹھا سکے گا تو وہ تھا سے گا تو وہ تھا سے گا تو

انسان کے جسمانی وجود کے ساتھ ساتھ، انسان کی زعرگی کی اصلاح اور حفاظت کے ساتھ ساتھ سے بھی ضروری ہے کہ اس کی عقل کی اصلاح کی جائے ، اس کی عقل کی حفاظت کی جائے ، اس کی عقل کی حفاظت کی جائے ، اس کی عقل کوخرافات کا شکار ہونے ہے روکا جائے ۔ چنانچ قرآن تا ہے کہ جبت اور طاغوت سے مرادوہ خرافات اور مہمل ہاتیں جبت اور طاغوت سے مرادوہ خرافات اور مہمل ہاتیں ہیں جوعقل کے خلاف ہیں، جوانسان کی عقلی کمزوری کی نشاندہ ہی کرتی ہیں۔ کمزور عقل اور کمزور کا عقیدے کے انسان خرافات سے بہت جلد متاثر ہوجائے ہیں۔ کوئی طرح طرح کے شکونوں کا عقیدے کے انسان خرافات سے بہت جلد متاثر ہوجائے گا، کواآ گیا تو وہ ہوجائے گا، فلال متازہ آگیا تو وہ ہوجائے گا، فلال متازہ آگیا تو وہ ہوجائے گا، فلال متازہ آگیا تو یہ وجائے گا، فلال متازہ آگیا تو یہ وجائے گا، فلال متازہ آگیا تو یہ وجائے گا۔ یہ سب اوہام وخرافات ہیں اور شریعت نے ان سے بیچنے کی تعلیم دی ہے۔

سیجیب بات ہے کہ آئ کا مغربی انسان یا مغرب زدہ مشرقی انسان دین حقائق کا توبہ کہہ کرا تکارکر رہاہے کہ بی عقل کے فلاف ہیں، حالانکہ اس نے عقل استعال ہی نہیں کی محض مادیات اور نفسانی خواہشات کی نظروں سے ان حقائق کود یکھا اور نفسانی خواہشات کے راست میں رکاوٹ پایا، اس لیے عقل کے بہانہ سے ان کوچھوڑ دیا لیکن جو خرافات آئ کل کا انسان ایخائے ہوئے ہوئے ہوئے اور سب سے ذیادہ اہل مغرب ان خرافات کا شکار ہیں، وہ اس لیے ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو اس طرح تربیت نہیں دی جس طرح شریعت دینا چاہتی ہے۔ آپ آئ انسان نے اپنی عقل کو اس طرح تربیت نہیں دی جس طرح شریعت دینا چاہتی ہے۔ آپ آئ کسی اخبار یا رسالے کو اٹھا کر دیکھ لیس، اس میں بیضرور چھپا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیا گزرے گا اور وہ ہوگا۔ یہ گزرے گا، اگر آپ کا فلال سیارہ ہے اور فلال دن آپ پیدا ہوئے تو یہ دوگا اور وہ ہوگا۔ یہ سب ای جب اور طاغوت اور خرافات کی ایک شکل ہے جس سے قرآن مجید نے روکا ہے۔ ملاسا قبال نے ایک جگر کہا ہے:

بتارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا

وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زیول

خشت اوّل چونهد معمار کج تاثریا میرود دیوار کج

یکی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے شروع ہی میں سورہ بقرہ کے ابتدائی صفحات میں ہی مقصد سخلین کو بیان کر دیا ، مقصد تخلیق وہ این ہے۔ مقصد تخلیق ہوتی ہے۔ اوراس بنیاد پر عمارت قائم ہوتی ہے۔ مقصد تخلیق ہاللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مرادیہ ہے کہ انسان اپنے کو صرف اللہ کے تھم کا پابند قرار دے اور ہاتی کسی کے تھم کیا پند قرار دیدے ہاں اگر خود اللہ نے کسی کے تھم کی پابند کی کرنے کو کہا ہے تو اس کے تھم کی پابند کی کو اللہ کی پیروی کرو، لہذا مال پاپ کی ویروی کرو، لہذا مال پاپ کی ویروی کرو، لہذا مال باپ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ اولیٰ اللہ مرکی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ اولیٰ اللہ مرکی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ اسے دولی اللہ مرکی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ اولیٰ اللہ مرکی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ اولیٰ اللہ مرکی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ اولیٰ اللہ مرکی اطاعت کے۔ اللہ نے تھم دیا کہ اولیٰ اللہ مرکی اطاعت ہے۔ اللہ نے تھم دیا کہ اسے کی اطاعت ہے۔

احکام الہی کی بیاطاعت دوطرح کی ہوتی ہے، ایک اطاعت تو وہ ہے جولاز می طور پر ہر
ایک کوکرنی ہے اور اس سے کسی کوکوئی مفرنیس ہے۔ مشکلمین اسلام نے اس کا نام تکویئی رکھا
ہے، تکوین عبادت یا تکوین اطاعت کے لیے اللہ نتائی نے تکوین تو اعداور تو انین بنادیے ہیں،
جن پر ہرمخلوق ممل پیرا ہے، کوئی مخلوق ، کوئی ذرہ، نباتات ، جماوات ، حیوائات ، انسان اس سے
تر زاد نہیں ہے۔ 'وان من منسیء إلا يسبح بحمدہ ''کوئی چیز ایسی نیس ہے جواللہ کی تین بیان نہ کرتی ہو۔ 'ول لیڈ یسبح من فی السماوات والأوض طوعاً و کرھاً ''جورکھ

بھی زمین وآسان میں ہے وہ اللہ کے حضور بجدہ ریز ہے، اپنے مرضی سے ہویا بغیر مرضی کے۔
سورج ایک فاص مدار میں چل رہا ہے۔ 'و المشمس تبجری لمستقو لھا''اسی طرح
زمین ، آسان ، سمندر ، وزیا ، ورخت ، ستارے ، بیر سب اس فاص قاعدے کے بابند ہیں جواللہ
تعالیٰ نے روز ازل سے مقرد کر دیا ہے۔ بیا حکام تکوین کہلاتے ہیں۔ فرشتے احکام تکوین کے
بابند ہیں اور انسانوں اور جنات کے علاوہ بقیہ تمام مخلوقات بھی احکام تکوین کی بابند ہیں۔

عبادت کی دوسری قتم وہ ہے جس کا تعلق تھم تشریعی سے ہے تھم تشریعی سے سرادوہ احکام بیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام کے ذریعے نازل فر مائے ہیں، جن پر عملدر آمد کا اہل ایمان کو تھم دیا گیا ہے۔ لیکن تھم تکویٰ اور تھم تشریعی میں فرق بیہ ہے کہ تھم تکوینی پر عملدر آمد پر انسان مجبور ہے اور اس معاطے میں اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، جبکہ تھم تشریعی کے بارے میں انسان کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہتو اپنی آزادانہ فیصلے سے اس پر عملدر آمد کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہتو تھم کی خلاف ورزی بھی کر سکتا ہے۔ اس فیصلے ، اختیار اور اراد ہے پر ساری آزمائش اور امتحان کا دارومدار ہے۔ زندگی کا مقصد بھی آزمائش ہے کہ انسان اس اختیار کو کیسے استعال کرتا ہے، بھی وجہ ہے کہ انکہ اسلام نے تھم تشریعی یا عبادت تشریعی کی اختیار کو کیسے استعال کرتا ہے، بھی وجہ ہے کہ انکہ اسلام نے تھم تشریعی یا عبادت تشریعی کی واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ امام را خب اصفہ بانی نے لکھا ہے کہ انکہ اس طور پر ذکر کیا ہے۔ امام را خب اصفہ بانی نے لکھا ہے کہ انسان کی خواہشا ہے اور شہوات کو کنٹر دل ہواور شریعت کی فرما نبر داری اور اطاعت کی واضح طور بھی۔

عبادات سے مرادتو دہ شعائر اسلام ہیں جن ہیں اصل روح اللہ کے حضور تعبد اور تذلل کا رویہ عبادات سے مرادتو دہ شعائر اسلام ہیں جن ہیں اصل روح اللہ کے حضور تعبد اور تذلل کا رویہ اختیار کرنے کی ہے، لینی بندہ شعوری طور پر اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنے قول سے، اپنی بندہ شعوری طور پر اللہ کے خور لیے، جسم کی حرکات کے ذر لیے، جسے قول سے، اپنی نعل سے اور جسم کی ممل حرکتوں کے ذر لیے، جسم کی حرکات کے ذر لیے، جسے نماز، روزہ، ذکو ق، تج ۔ یہ خاص کیکن محدود نماز، روزہ، ذکو ق، تج ۔ یہ خاص عبادات کہلاتی ہیں اور بیعبادات کا سب سے خاص کیکن محدود دائرہ ہے۔ خالص اور حقیق عبادات صرف وہ ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، جن کی تفصیل اللہ کی شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ انسان اپنی عقل سے، اپنی پندنا پہند سے کسی عبادت کا تعین نہیں شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ انسان اپنی عقل سے، اپنی پندنا پہند سے کسی عبادت کا تعین نہیں

كرسكتا ،عبادات ميں ندكى كى جاسكتى ہے، نداضا فدكيا جاسكتا ہے۔

اس خاص دائر ہے کے باہر جوعام عبادات ہیں، دو دراصل دو تصرفات ہیں یا وہ اعمال ہیں جو انسان اپنی عام زندگی میں کرتا ہے، کین اگر ان کو اللہ کے ادامر دنواہی کی پابندی کرتے ہوئے اختیار کیا جائے تو دہ عبادات ہوجاتی ہیں۔ مثلاً ہر شخص کھا تا پیتا ہے، ہر شخص لباس پہنتا ہے، ہر شخص زندگی کے بہت ہے کام کرتا ہے، اس میں سلمان اور غیر سلم میں کوئی فرق نہیں، کین اگر سلمان ان معاملات میں شریعت کی عدود کا پابندر ہے، شریعت کے احکام کی ہیروی کی دروں کی بازندر ہے، شریعت کے احکام کی ہیروی کو رہ اللہ کے رسول نے ان کا تھم دیا ہے تو پھر بیسب کام عبادت ہوجاتے ہیں، اس لیے خاص دنیوی معاملات میں، خالص جسمانی لذات سے متعلق معاملات ہیں، اگر جائز ناجائز کی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے ہیکام کیے جائیں، اللہ کی شریعت پر عملدر آ مد کے جذب ہے جائیں، اللہ کی شریعت نے عبادت قر اردیا ہے۔ یہ شریعت پر عملدر آ مد کے جذب ہے جائیں، اللہ کی علامہ ابن تیمیۃ اور ان کے فاضل اور نامورشاگرد بات امام راغب اصفہائی نے بھی تھی ہے، علامہ ابن تیمیۃ اور ان کے فاضل اور نامورشاگرد علامہ ابن تیمیۃ اور ان کے فاضل اور نامورشاگرد بات مام راغب اصفہائی نے بھی تھی ہے، علامہ ابن تیمیۃ اور ان کے فاضل اور نامورشاگرد بات امام راغب اصفہائی نے بھی تھی ہے، علامہ ابن تیمیۃ اور ان کے فاضل اور نامورشاگرد بات امام راغب اصفہائی نے بھی تھی ہے، علامہ ابن تیمیۃ اور ان کے فاضل اور نامورشاگرد بات ہیں تیمیۃ اور ان کے فاضل اور نامورشاگرد بات ہے۔ یہ بات کی بات کی بیمی تھی ہے۔ در بات ہے قد می وجد پر اہل علم نے بیہ بات کی ہے۔

امام شاطبی نے اس مضمون کواور زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندہ جو عباد تیں اختیار کرتا ہے اس کی دوقتمیں ہیں۔ ایک تو وہ عبادات ہیں جن کا اصل اور بنیادی مقصد صرف اللہ کے حضور تقرب اختیار کرنا ہے اور جو ایمان اور ایمان کے متعلقات کا لازمی تقاضا ہیں، یہ تو وہ ہیں جو خالص عبادات کہلاتی ہیں۔ دوسری قتم عبادات کی وہ ہے جو دراصل ان عادات برشتم سے بیاانسان کے ان عام معاملات پرشتم سے جس میں شریعت کی صدود کی بابندی کی جائے، شریعت کے مقاصد کی تھیل کا کھاظ رکھا جائے، شریعت نے جن معاملات کو مفاسر قرار دیا ہے ان سے بیاجائے تو ریسب معاملات خود بخو دعبادت ہوجاتے ہیں۔

کویااہام شاطبی نے اپنے عمومی موضوع کے اعتبارے عبادات کے اس بڑے اور وسیح تر دائرے کو مقاصد شریعت سے وابستہ کیا ہے۔ اگر معابلات اور عادات کا بیددائرہ مقاصد شریعت سے ہم آ ہنگ ہے، شریعت کے احکام کے مطابق ہے، شریعت کے تھم پر عملدرآ مد کرنے کی نیت سے ہو چھران سب کی نوعیت عبادت کی ہوجاتی ہے۔ ان دونوں میں ایک فرق ہے، عبادات کی پہلی تنم کے لیے تقرب کی نبیت ضروری ہے، بینیت ہوئی جا ہے کہ میدکام

میں اللہ کے حضور تقرب اور اللہ کی عبادت کے جذبے سے کر مہاہوں ، اگر نیت نہیں ہے اور محض عادت کے طور پر کر رہا ہے تو وہ عبادت شار نہیں ہو گا۔ ایک شخص صح سے لکر شام تک کھانے پینے سے اور زندگی کی بقید مر ترمیوں سے احر از کر تا ہے ، کی طبی ضرورت کے تحت ، کی عادت یا مجبوری کے تحت ، بیدوزہ شار نہیں ہوگا اور نہ اس کوروز سے کا اجر ملے گا۔ ایک شخص کی کو بیاتا تھا بتا ہے کہ مسلمان نماز کیسے پڑھتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کر دکھا دیتا ہے ، بہاں اس کی نیت خود نماز ادا کرنے کی نہیں ہوتی ، کی کو بتانے کی ہوتی ہوتی ہے اس کی ان حرکات و سکنات کو نماز نہیں سمجھا جائے گا، اس کی اپن فرض نماز اس سے ادا ہوتی ہوگی نہاں کو اجر ملے گا۔ اس لیے یہ عبادت کی وہتم ہے جس میں تقر ب کی نیت ناگر نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوتی ہے اور شریعت کے احکام کی مکمل پابندی اور پیروی لازی ہے ، نہی ہونہ بیشی ہو۔

ربی دوسری قتم ، اس بین تقرب کی نیت ضروری نہیں ہے ، اس بین کی بیشی بھی ہوسکتی
ہے ، انسان اپنی ضرور یات کے لحاظ ہے کمی کرنا چاہوتو کرسکتا ہے زیادہ کرنا چاہو اور
ہے ۔ مثال کے طور پر قرآن تکیم نے تھم دیا کہ کھاؤ ہیو ، ایک شخص جہاد کے لیے جارہا ہے اور
جہاد کے لیے اپنی صحت بنانا چاہتا ہے ، جسم کو تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کا کھاٹا پینا عبادت شار ہوگا
اس لیے کہ اس نے تقرب کی نیت کر لی ہے۔ اب کھانے پینے میں وہ اپنی ضرورت کے لحاظ ہے کہ بیشی کرسکتا ہے ، ادقات کا تعین کرنے کا اس کو پوراا نعتیار ہے۔ اگر چہوہ سب عبادت شار ہوگا کین اسلامی شریعت نے اس کی مفصل صدودیا قیودییان نہیں کیں۔ ان معاملات میں اصل میہ کہ جمر چیز جائز ہے۔ ''الأصل فی المعاملات الاباحة ''انسان کے معاملات الاباحة ''انسان کے معاملات اور عادات کے بارے میں شریعت کا مام اصول ہے ہے کہ یہ سب جائز ہیں علاوہ ان معاملات اور عادات کے بارے میں شریعت کا عام اصول ہے ہے کہ یہ سب جائز ہیں علاوہ ان معاملات اور عادات نے واضح طور پرنا جائز یا مکروہ قرار دیا ہو۔

عبادات کی ان دونوں تموں کے نتیجوں میں فرد کی تربیت کا عمل خود بخو دہمل ہوتار ہتا ہے۔ جیسے جیسے انسان عبادات کے طرزعمل کواختیار کرتا ہے اس کے دل میں خوف اللی ،خثیت اور اللہ کے حضور جوابد ہی کا احساس تازہ سے تازہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح جب وہ زندگی کے عام معاملات اور عادات کوعبادت کے جذبے سے اور تقرب کی نبیت سے انجام ویتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی تربیت کی صورت میں نکاتا ہے۔ جب ایک مسلمان فرد کی تربیت ہوجاتی ہے تو

دنیا کے بارے میں اس کارور کھمل طور پر تبدیل ہوجاتا ہے، وہ دنیا کواس نقط نظر ہے دی کھنے لگتا
ہے کہ یہ دلائل تو حید پر شمتل ایک کا نئات ہے، یہاں چے چے پر اللہ کے وجود کے شواہداور
علامات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں انسان کوایک محدود ذمہ داری کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں
انسان کو قرار یعن ٹھکانہ دیا گیا ہے، یہ جگہ انسان کے لیے متائع یعنی عارضی تمتع کا سامان ہے،
یہاں بے شار تعین انسان کو دی گئی ہیں۔ گویا اس نقط نظر نے جب دنیا کو دیکھا جائے تو یہاں
بہاں بے شار تعابل تحریف پہلو اور شبت پہلواس کونظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کہ جو
بہتار قابل تحریف پہلو اور شبت پہلواس کے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کہ جو
مطابق نہ ہو، تو یہ لہو وقعب ہے، متاع الغرور ہے، محض ظاہری زینت ہے، نقاخر ہے، یہ ایک
مطابق نہ ہو، تو یہ لہو وقعب ہے، متاع الغرور ہے، محض ظاہری زینت ہے، نقاخر ہے، یہ ایک
دو ہز دال دولت ہے، دل لگانے کی جگہیں ہے، دنیا کی سب ہولتیں ایک عارضی ذمہ داری کو
انجام دینے کے لیے فراہم کی گئی ہیں، یہ ستقل قیام کی جگہیں ہے۔

پرانے زمانے میں انسان بحری جہازوں میں سفر کیا کرتے تھے اور وہ کی کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، بحری جہاز میں کوئی مستقل تھہرتانہیں ہوتا تھا، بحری جہاز میں کوئی مستقل تھہرتانہیں تھا، وہ ایک عارض قیام گاہ ہوتی تھی جو چند ہفتے ، مہینے ، دو مہینے جاری رہتی تھی ۔ اس وقت بھی جو لوگٹرین میں سفر کرتے ہیں، چوہیں گھنٹے ، تیں گھنٹے ، تیس گھنٹے اس میں قیام نہیں کرتے ، یہی کو گئے سن میں میں قیام نہیں کرتے ، یہی کیفیت اس دنیا کی زندگی کی ہے کہ رہا یک عارضی سفر سے عبارت ہے ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس عارضی سفر کے دوران زیادہ سہولتیں دی ہیں ، کسی کو کم ، یہ اس کی مشیت ہے کہ وہ کس کو کس طرح سفر کرانا چاہتا ہے۔

جب بدونوں رویے انسان کے سامنے ہوتے ہیں، زیرگی کے اقتصے پہلوبھی اور زیرگی کے ندموم پہلوبھی، تو اس کے نتیج میں اس میں فکر کی عاوت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے جابجا مسلمانوں کوفکر کا تھم دیا ہے۔ فکر سے مراد کا تنات کے ان شواہد و تقائق پر غور کرنا اور ان سے اپنے لیے سبق دریافت کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگدا الل ایمان کے ہارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کھڑ ہے اور بیٹھے اور لیٹے انٹر کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوقات اور زمین و آسان کے حقائق پرغور بھی کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوقات اور زمین و آسان کے حقائق پرغور بھی کرتے ہیں۔ اس آیت میں ذکر اور فکر دونوں پہلوؤں کو بتایا گیا ہے، ذکر کے انواع و مراتب بھی بے تارہیں۔ فکر کی غایت تصوی کیا کے انواع و مراتب بھی بے تارہیں۔ فکر کی غایت تصوی کیا

ہے، یعنی انسان کو تفکر کا رویہ کیوں اختیات کرتا جاہے۔ وہ اس لیے کرتا جاہے کہ دنیا اور آخرت
کی مصلحتوں کا اس کو علم ہوجائے ، بفقر رطافت بشری حقائق کا نئات کاعلم ہوجائے اور جب بیعلم
حاصل ہوجائے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ اپنے رویے کو بہتر بنائے اور جو جوعلم حاصل ہوتا
جائے اس کو یا در کھے ، اس کو ؤہن میں تازہ در کھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پرغور کرتا رہے ، بیذ کر و
قکر کے معنی ہیں۔

علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو دو چیز وں کی ضرورت ہے، اختلاط ذکر و فکرروم ور ہے۔ یعنی جوفکر اہام رازی نے دی ہے اور جو ذکر مولا نا رومی نے دیا ہے، رومی ذکر کے نمائندہ ہیں، ان دونوں کے اشتر اک اور اختلاط ہے ہی تو از ن مکمل ہوتا ہے، نہ محض ذکر ہے، نہ محض فکر ہے، قر آن مجید نے اس آیت میں اس لیے ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ قر آن نے فکر سلیم کی دعوت دی ہے، مجر دفکر کی دعوت نہیں دی، مجر دفکر جوسلامت کی پابند نہ ہو، جو راست روی کو زیادہ اہمیت نہ دے، بی فکر تو ہمیشہ سے رہی ہے، لیونانیوں کے بہاں بھی تھی، رومیوں کے بہاں بھی تھی، ہندووں میں بھی تھی، ہر جگہ تھی۔ لیکن اسلام نے اس مجر دیا سیکو رفار کا کا کھی ہیں دیا۔ اسلام نے فکر سلیم کا تھی دیا ہے۔

فکرسلیم کے راستے ہیں تین بڑی رکا دیمیں ہیں: جہالت، اندھی تقلید، استبداد۔ شریعت فکرسلیم کے راستے ہیں تین بڑی رکا دیمیں ہیں: جہالت، اندھی تقلید، استبداد۔ شریعت نے جیسے علم کا تھم دیا ہے اس سے جہالت اور تقلید اعمی کی رکا وٹیس دور ہوتی ہیں، شریعت نے جیسے عدل کا تھم دیا ہے اس سے استبداد کی رکا وٹ ہے۔

مزید برآ ل شریعت نے فکرسلیم کے ضوابط بھی بتائے ہیں، فکرسلیم کے ضوابط بیہ ہیں کہ ہر فکر کی بنیاد دلیل و قراعد پر بہو، قرآن مجید نے کوئی بات دلیل و بر ہان کے بغیر نہیں کی، ظن و اوحام سے اجتناب کیا جائے ، خواہشات نفس سے دور دہاجائے ، اور دی وعقل دونوں سے کام لے کرایک متوازن رویداختیار کیا جائے ۔ گویا فکرسلیم کے چار ضوابط ہوئے ، دلیل و بر ہان ، اجتناب ظن واوھام ، ابتعادی الھوی ، اور تو ازن در میان عقل دوی ۔

شریعت نے عقل و دی کے درمیان جوتوازن رکھا ہے دہ انتہائی لطیف، مکمل اور جامع ہے، پچھ معاملات ایسے بین کہ جوشریعت نے صرف عقل اور تجربے پر چھوڑ دیے ہیں، وہاں

وتی کی عمومی رہنمائی کافی ہے۔حضورعلیہالصلوة والسلام نے ایسے بی معاملات کے بارہ میں فرمایا" أنتم أعلم بأمور دنیا كم" چانجه فالص دنیوى ترب كمعاملات، انسانی عقل اور تجربے سے مطے کیے جائیں گے۔اللہ تعالیٰ کی شریعت ریبتائے نہیں آئی کہ بل کیے بنائے جائیں، سڑکیں کیے بنائی جائیں، کنویں کیے کھودے جائیں،سائنس اور انجینئری کی تعلیم کیے دی جائے، یہ تو تجربے کی بات ہے، جو تجربہ کرے گاجوا پی عقل اور تجربے سے کام لے گاوہ اس میں آ کے بڑھے گا، جوعقل اور تجربے سے کام نہیں لے گا،ستی کا روبیا نقتیار کرے گا وہ چیچےرہ جائے گا۔البتہ جوانکشافات عقل اور تجربے سے حاصل ہوں ،ان سے استفادہ کرنے میں وی کی عمومی رہنمائی ہے کام لیتا جا ہے۔

جہاں تک غبیبات کا تعلق ہے، یعنی عالم غیب کے حفائق کا تعلق ہے وہاں بنیا دی کردار صرف وی النی کا ہے۔وی النی ہی بنیا دی طور پر میر بتاتی ہے کہ حقالَق غیبیہ کیا ہیں ،اخلاق کے برتر اصول کیا ہیں ،روحانیات کے اعلیٰ تقاضے کیا ہیں ،خالق ومخلوق کے درمیان رشتہ کی نوعیت كياہے، خالق كے بارہ ميں انسان كى ذمه دارال كيابيں؟ بيميدان دى اللى كا ہے، كيكن عقل كى ذمدداری بہال بھی ہے،اس کیے کعقل سے کام لے کران کو مجھنا ضروری ہے۔اگر عقل نہیں ہو گی تو ان حقائق کو سمجھنا مشکل ہے۔اس لیے عقل کا دائر ہ تو دونوں جگہ ہے۔ خالص دینوی معاملات میں بھی ہے اور خالص عبیبات اور حقائق دیدیہ میں بھی ہے۔عقل اور وہی کے درمیان اس ممل توازن كاجوسب سے بروامظبر ہے وعلم فقداوراصول فقد ہیں۔فقد کا كوئی تھم اوراصول فقد کا کوئی قاعدہ ایسانہیں ہے جو کمل طور پر عقل اور نقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ میڈکرسلیم کے وہ ضوابط اور مظاہر ہیں جو قرآن تھیم نے بیان کیے ہیں۔

ذکراورفکر کے نتیج میں تزکید حاصل ہوتا ہے جو بعثت نبوی کے بنیادی مقاصد میں سے ا بک ہے۔ قرآن تھیم میں جہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فرائض بتائے گئے ہیں وہاں سے بھی ہے کہ'ویسز کیھی "آپ انسانوں کا تزکیفر ماتے ہیں، یا کیزگی اور سھرائی پیدا کرتے ہیں،آپ جو پینام لے کرتشریف لاے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ 'شفاء لما فی الصدور "وه دلول كى بيار يول كے ليے شفاہے۔ پھرجيسا كدامام راغب اصفهانی نے لكھاہے کہ چونکہ انسان کو نیابت البی کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، اور اس کی بنیا دی ذ مہ داری اللہ کی

عبادت اوراس کی اس زمین کی آبادکاری ہے، اس لیے اس مقصد کی انجام وہی کے لیے پاکیزگی درکارہے، جواندرسے پاکیزہ اور تھرانہیں ہے، جس نے اپنی آلائٹوں کو دورنہیں کیا، اخلاقی آلائٹوں کو، جسمانی آلائٹوں کو، وہ فاس عبادت اور اس عمارت کے تقاضوں کو پورانہیں کرسکتا۔ تغیر تغیل اور تحیل ان سب چیزوں کے لیے پاکیزگی ممارت کے تقاضوں کو پورانہیں کرسکتا۔ تغیر تغیل اور تحیل ان سب چیزوں کے لیے پاکیزگ درکارہے۔ جیسے انسان کا جسم ناپاک اور آلودہ ہوجا تا ہے، اس کودھوکر صاف کر لیاجا تا ہے، ای طرح انسان کی روح اور نفس بھی آلودہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اس کی پاکیزگی کے لیے دوحانی طرح انسان کی روح اور نفس بھی آلودہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اس کی پاکیزگی کے لیے روحانی طرح انسان کی روح اور نفس بھی آلودہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اس کی پاکیزگی کے لیے روحانی طریقے بتائے گئے ہیں، ان ہیں سے ایک راستہ ذکر دفکر ہے۔

قرآن کریم نے طہارت کی ان دونوں قسموں کو انہائی بلیغ ادر مخضرانداز میں بیان کیا ہے۔ ابھی عرض کیا گیا کہ طہارت اور پاکیزگی کا ایک جسمانی اور بدنی پہلو ہے، ایک نفسیاتی اور داخلی پہلو ہے۔ قرآن کریم کی بہت ابتدائی آیات میں جو نبوت کے ابتدائی چند مہیئے میں نازل ہوئیں، ان میں سورہ مدرثر کی ابتدائی آیات میں بھی شامل ہیں، جن میں کہا گیا از فیابک فیطھو و الوجو فاھجو "کیڑوں کی طہارت سے مراد ظاہری طہارت ہے اور والزجز فاھجو "کیڑوں کی طہارت سے مراد داخلی اور باطنی پاکیزگی ہے۔ کو یا ان دونوں تشم کی پاکیزگیوں کو حاصل کا اندراور باہردونوں طرح سے تقرابونا، یقرآن سے کی اسب سے اعلیٰ ہوف ہے۔

اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان پڑی قدمی کرتا ہے تو اس کوراستے میں بہت ی رکا وٹیس پیش آتی ہیں، اس کو صبر اور شکر ہے کام لینا پڑتا ہے، اس کو فرونفس سے بچنا پڑتا ہے، اس کا فس اس کو طرح طرح کے دھوکے ہیں مبتلا کرنا چا ہتا ہے، اس کے فس میں پڑتا ہے، اس کا فس اس کو طرح طرح کے دھوکے ہیں مبتلا کرنا چا ہتا ہوتی ہے، جب جاہ کا شیطان کبر اور عجب کے جذبات بیدا ہوتی ہوں کہ جی ریا کاری پیدا ہوتی ہے، جب جاہ کا جذب ابجا ہوتی ہے، فات اور حسد کا جذبہ پیدا ہوتی ہے، غفس کا شکار ہوتا ہے، ان سب کے نتیج ہیں بدگوئی پیدا ہوتی ہے، آفات لسان پیدا ہوتی ہے، خفس کا شکار ہوتا ہے، ان سب کے نتیج ہیں بدگوئی پیدا ہوتی ہے، آفات لسان پیدا ہوتی ہیں۔ ہیں ہونا چا ہے۔ شریعت نے ہیں۔ سیسب وہ رکا وٹیس ہیں جوانسان کے واستے ہیں آتی ہیں اور ہر انسان ان کو محسوس بھی کرتا ہے۔ اگر میرا کیاں ہیں۔ جبیا کہ واقعتا ہیں۔ تو پھر ان کا علاج بھی ہونا چا ہیں۔ شریعت نے ور یعے، اخلاقی تربیت کے ذریعے، علم کے ان سب کا علاج تجویز کیا ہے، عبادات کے ذریعے، اخلاقی تربیت کے ذریعے، علم کے ذریعے، ذریعے، ذریعے، اخلاقی تربیت کے ذریعے، علم کے ذریعے، ذریعے، اخلاقی تربیت کے ذریعے، علم کے ذریعے، ذریعے، ذریعے، اخلاقی تربیت کے ذریعے، علم کے ذریعے، ذریعے، اخلاقی تربیت کے ذریعے، اخلاقی تربیت کے ذریعے، علم کے دریعے، ذریعے، ذریعے، دو کو کی کی ہونا میں میں جو کا ہو اس کا علی ہیں ہونا ہو ہو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کیا کی اسلام نے تفصیل سے ذریعے، ذکر وفکر کے ذریعے، ادر میدہ موضوعات ہیں جن سے اکا ہر اسلام نے تفصیل سے

بحث کی ہے۔جن حضرات نے اسلامی اخلاق اور روحانی تربیت پر تحقیق کواپی علمی سرگرمیوں کا موضوع بنایا انھوں نے ان تمام مسائل سے بحث کی ہے۔

تزكيه نس جوان سب چيزول كا جامع عنوان باورجوفردكي تربيت ميس بنيادي كردار ر کھتا ہے،اس کو بعض اہل علم نے دوعنوانات کے ساتھ بیان کیا ہے،ایک تخلیہ جس کے لفظی معنی خالی کرنے کے ہیں ،تخلیہ تنہائی کو بھی کہتے ہیں الیکن تخلیہ کے اصل معنی عربی زبان میں ہیں خالی کر دینا، یعنی نفس اور دل کوان تمام بری صفات سے، باطنی امراض سے اور روحانی خرابیوں ے خالی کرلینا، جن کی وجہ ہے تربیت کے رائے میں رکاوٹ ہوتی ہو، یہ پہلامر طلہ ہے۔اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے تحلیہ ، تحلیہ کے لفظی معنی ہیں سجانا یا زبور سے آراستہ کرنا۔ لیکن اصطلاح میں تحلیہ سے مرادان تمام صفات حمیدہ سے نفس کوسجا دینا ادر آ راستہ کر دینا جس کی

شریعت نے تعلیم دی ہے۔

امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس کام کے لیے معرفت تفس ضروری ہے، معرفت تفس اس لیے ضروری ہے کہ جب تک بیہ پتانہ ہو کیفس کن کن خرابیوں میں مبتلا ہے اور کن کن اچھا ئیوں سے عاری ہے، اس وفت تک ندتخلیہ ہوسکتا ہے نہ تحلیہ ہوسکتا ہے۔معرفت نفس کے لیے غور وفکر ضروری ہے،غور وَفَكُرا بِنِي ذات بيس بھي ،كائنات ميں بھي اورانله كي مخلوقات ميں بھي 'وفيسي انسفسسكم أفسلا تبصرون "ابيخ آب مين كيون بين و يكفتى السيخ الفس يرغور كيول بين كرتے ، كا كنات شين غوركيول بيس كرتے \_"مسزيهم آياتنا في الافاق و في انفسهم " آ فاق میں بھی غورضروری ہے افرانفس میں بھی غورضروری ہے۔اللّٰہ کی نشانیاں انفس میں بھی نمایاں ہیں اور آفاق می*ں بھی*۔

اے انفس دآ فاق میں پیدارے آیات

يىمفهوم باسمشهور جملے كاكر من عوف نفسه فقد عوف وبه "جوابي نفس کی کمزور بون کا احساس کر لے گا اس کو اندازہ ہوجائے گا کہ انسانی نفس کی کمزوریاں دور کی جاتی جاہنیں اور جب دور کرنے کے طریقوں پرغور کرے گاتو پیا جل جائے گا کہ کا نئات میں ایک الی توت موجود ہے جوانسان کی ان کمزور بوں کو دور کرسکتی ہے، اور کمزور بوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کوتا ہیون کومعاف بھی کرسکتی ہے۔

معرفت نفس جبانسان کو حاصل ہوجائے تواس کو بقیہ تمام موجودات کا خود بخو داندازہ ہوجاتا ہے۔ 'من عوف نفسہ عوف سائر الموجودات ''اور جب معرفت نفس حاصل ہوجائے تواس کو یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ عالم روحانی کیا ہے اوراس کی بقا کیسے ہے ،اس کے اندر جومنی رجانات ہیں ، جومنی تو تیس کا کنات ہیں ہیں وہ کیا ہیں ،ان تو توں کو کیسے قابو ہیں لایا جاسکتا ہے ،ان تو توں کو بہتری کے لیے کسے استعال کیا جاسکتا ہے ۔ای طرح سے اس کو یہ بھی جاسکتا ہے ،ان تو توں کو بہتری کے لیے کسے استعال کیا جاسکتا ہے ۔ای طرح سے اس کو یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ ایک کر ورکنوق ہے ، جو اپنی حقیقت پر جننا غور کرے گا اس کو اپنی معلوم ہوجائے گا کہ وہ ایک کر ورکنوق ہے ، جو اپنی حقیقت پر جننا غور کرے گا اس کو اپنی کر ور یوں کا احساس ہوتا جائے گا خالق کا کنات پر ایمان بڑھتا جائے گا ۔ جیسے جیسے ایٹ محدود ہونے کا علم ہوتا جائے گا ، خالق کا کنات کے لائے دور ہونے کا علم ہوتا جائے گا ، خالق کا کنات کے لائے دور ہونے کا علم ہوتا جائے گا ، خالق کا کنات کے لائے دور ہونے کا علم ہوتا جائے گا ، خالق کا کنات کے لائے دور ہونے کا علم ہوتا جائے گا ، خالق کا کنات کے لائے دور وہ نے کا یون کا بیقین بڑھتا جائے گا۔

اس لیے معرفت نفس پراکا براسلام نے اور تربیت اور تزکیہ کے ماہرین نے ہمیشہ ذور دیا ہے۔ اس معرفت نفس کے لیے ظاہر ہے کیلم درکار ہے، وہ علم نظری بھی ہوگا اور مملی بھی ۔ عملی علم کو امام غزالی نے بین بڑے شعبوں میں تقسیم کیا ہے، ایک علم نفس ہے، نیعن اپنی ذات کاعلم، دو مرااس بات کاعلم کہ اس دنیا میں زندگی کیے گزاری جائے ، یعنی معیشت کاعلم ، اور تیسرااس بات کاعلم کہ دو مرے انسانوں کے ساتھ ٹل کر زندگی کیے گزاری جائے ، یعنی تد ہیر مدن جن پر بات کاعلم کہ دو مرے انسانوں کے ساتھ ٹل کر زندگی کیے گزاری جائے ، یعنی تد ہیر مدن جن پر بات کاعلم کہ دو مرے انسانوں کے ساتھ ٹل کر زندگی کیے گزاری جائے ، یعنی تد ہیر مدن جن پر بارے تا کے جال کر گفتگو ہوگی ، میر فلا صدے ان سام ہے جان سام ہے بیاں کے ہیں۔

اس گفتگوکا ایک خاص پہلو، ایک اہم پہلوامراض نفس اور رڈائل نفس ہمی ہیں۔ جس طرح جسمانی بیار یوں کا علاج ہمی ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیار یوں کا علاج ہمی ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی بیار یوں کا علاج ہمی ہوتا ہے۔ جس طرح علاج کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بیاری کا علم ہمو پھر دوا کا علم ہمو، جو شخص بیاری کو بیاری ہمیں ہمیتا، وہ اس کا علاج نہیں کرسکتا، جس کو دوا کا علم نہیں وہ بھی علاج نہیں کرسکتا۔ جو نجاست کو بیاست کو بیاری ہمی ہوتا ہے اختیار کر سے گا۔ جو تو م جانوروں کے جسم سے نگلنے والی گندگی کو مقدس جس ہودہ یا کیزگی کیسے اختیار کرسکتی ہے، جو گائے کے بیٹا ب کو باعث برکت سیجھتے ہوں وہ یا کیزگی کیسے حاصل کرسکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح بقیدامراض کا علاح برکت سیجھتے ہوں وہ یا کیزگی کیسے حاصل کرسکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح بقیدامراض کا علاح برکت سیجھتے ہوں وہ یا کیزگی کیسے حاصل کرسکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح بقیدامراض کا علاح برکت سیجھتے ہوں وہ یا کیزگی کیسے حاصل کرسکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح بقیدامراض کا علاح برکت سیجھتے ہوں وہ یا کیزگی کیسے حاصل کرسکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح بقیدامراض کا علاح برکت سیجھتے ہوں وہ یا کیزگی کیسے حاصل کرسکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح اخلاقی امراض کا علاح بھی ہوتا ہے۔

بخل کا علاج ہے کہ انسان بتکلف تواص کارور اختیار کرے، جودو سخاء کاروہ ہوکشش کرکے اپنا ہے ، تبر کا علاج ہے کہ انسان بتکلف تواضع کارور اختیار کرے۔ جب کوئی بیاری شدید ہوتی ہے تو دوا بھی کہ انسان بتکلف زید داستغناء کارویہ اختیار کرے۔ جب کوئی بیاری شدید ہوتی ہے تو دوا بھی سخت استعال کرنی پڑتی ہے۔ ای لیے ماہر بین تربیت اور تزکیہ نے بعض ایسے علاج تجویز کے ہیں جو عام حالات میں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کی شخص میں حب جاہ غیر معمولی ہے تو اس کو غیر معمولی طور پر تواضع کارویہ اختیار کرنا پڑے گا جس کی عام حالت میں ضرورت نہیں ہے۔ جس کے دل میں حب مال کا جذبہ بہت گہرا ہے اس کو خرج کرنے کی غیر معمولی انفاق کی ضرورت نہیں پڑے معمولی تلقین کرنی پڑے گی ، عام حالات میں است غیر معمولی انفاق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے غذا اور دوا میں فرق کرنا چاہے۔ بعض حضرات دوا کوغذا پر قیاس کرتے ہیں اور غذا کو دوا پر قیاس کرتے ہیں اوں ان کو اصحاب تزکیہ کی تدابیر پر اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ یہ کو دوا پر قیاس کرتے ہیں اوں کا واحدوا کو دوا کو دوا پر قیاس کرتے ہیں اوں ان کو اصحاب تزکیہ کی تدابیر پر اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض پیدا نہ ہوا گرغذا کوغذا تم جھا جائے۔

اس کی وجہ سے ہے کہ انسان جموعہ اضداد ہے، اس بیس پاکیزہ احساسات بھی ہیں اور ناپاک اورگند ہے۔ جھی ہیں، مادی نقاضے بھی ہیں اور والص طاهر قوتیں بھی ہیں، مادی نقاضے بھی ہیں اور دوائی تقاضے بھی جی قرآن کریم نے جہاں انسان کی کمزوریاں بتائی ہیں کہ وہ مظلوم ہے، جہول ہے، اس بیس بخل ہے، مال و دوات کو خرج کرنے سے روکتا ہے، جھڑا کرتا ہے، ناشکرا ہے، وہاں انسان کی خوبیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں اور ایسے ہیں، جگہ جگہ، قرآن کریم ان اوصاف جیلہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے حض سے بات کہ کسی انسان ہیں کوئی منفی جذبہ موجود ہے مید فی نفسہ ہری ٹہیں ہے، اگر منفی جذبہ وہاں کے مثبت کہ جذب کو کمزو زمیس کرتا یا متاثر نہیں کرتا تو منفی جذبہ کی موجود گی ہری نہیں ہے۔ منفی جذب وہاں دو حدا عتدال سے نکل جائے، کھانے کی ہوں، اجھے لباس کا ہو کا، مال و دولت جے کہاں وہ مدا عتدال سے نکل جائیں تو ان سے پینا والت جی کے خواہ ش، یہ سب چیزیں اگر حدا عتدال سے نکل جائیں تو ان سے پینا جائے کہ وہاں بیضرور کہا ہے کہ 'ولا وہ جائے۔ کہ وہاں بیضرور کہا ہے کہ 'ولا وہ ہے۔ قرآن کی عبراں جہاں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں بیضرور کہا ہے کہ 'ولا تسر فوا' اوراس اف ندکرو، حدسے نظو۔

ای طرح سے رذائل اخلاق کا جہاں قرآن نے ذکر کیا ہے وہاں ان کے علاج بھی

بتائے ہیں، انسان میں حسد کا رویہ ہے، خضب ہے، بخل ہے، کبر ہے جس کوبعض علماء نے اخلاقی امراض کی جڑ کہا ہے، ریا جس کوسب سے خطرنا ک مرض قر اردیا ہے اور سب سے مشکل مرض قر اردیا ہے، ریا جس کوسب سے خطرنا ک مرض قر اردیا ہے اور سب کے مشکل مرض قر اردیا ہے، بیسب وہ امراض ہیں جن کا علاج اکا بر اسلام نے قر آن حکیم اور سنت کی روشن میں دریا فت کیا ہے۔ ال تد ابیر کو جو مثلاً امام غز الی، شاہ ولی اللہ، مجد دالف ثانی اور بہت سے دوسر سے اکا بر کے یہال ملتی ہیں اگر علاج سمجھا جائے تو پھراعتر اعن نہیں پیدا ہوگا۔ یہ علاج ہیں ان امراض کے جن میں انسان مبتلاً ہوجا تا ہے۔

ریاجس کے بارے میں میں نے عرض کیا شریعت نے اس کونا پہند قر اردیا ہے،اس کے بے شار مظاہر ہیں، لباس میں بھی ریا ہوجاتا ہے، تول میں بھی ہوتا ہے، تمل میں بھی ہوتا ہے، عبادات میں بھی ہوتا ہے۔ جب تک خالص نفسیاتی نقط نظر سے ان تمام مظاہر پرغور کر کے بیہ در یافت نبیس کیا جائے گا کہ س رویے کامحرک کیا ہے،اس دفت تک علاج نبیس ہوسکتا۔علامہ ا قبال نے ایک مرتبہ بہت اچھی بات فر مائی کے مسلمانوں میں سب سے بڑے ماہرین نفسیات صوفيائ كرام موسة بين اورمسلمانون كاعلم النفس سب ي كامياب اورتمل شكل مين صوفياء كے يہال ملتا ہے۔ لبذا جس طرح سے ايك نفسياتى معالج علاج كرتا ہے اى طرح سے بي صوفیائے کرام ان اخلاقی اور روحانی امراض کا علاج کرتے تھے۔مقصد بیرتھا کہ روحانی پاکیزگی پیدا ہو، خیالات میں تفرائی پیدا ہو، جذبات واحساسات کی اصلاح ہو، غیراخلاقی ر جحانات میں کمی ہو، کبرا درغر در کا سد باب ہوا در ان سب کے نتیج میں اللہ ہے تعلق مضبوط مو۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط موجاتا ہے تو اصلاح نفس کا کام مکمل موجاتا ہے، جتناتعلق مضبوط ہوگا اصلاح نفس کا درجہ اتنابی او شیجا ہوگا ،اخلاص پیدا ہوگا ، نبیت صاف ہوگی ،امید در جا کے جذبات پیدا ہوں مے،اعتدال خود بخو دپیدا ہوجائے گا،مجاہد مقس کا انسان عادی ہوجائے گااور بول وہ انسان کامل وجود میں آجائے گا جواسلامی شریعت کا اولین مقصود ہے، جواسلامی شریعت حاصل کرنا جا ہتی ہے۔

عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ عقل معقل ہے وہ خلقہ مقال میں گری محقل ہے وہ

حصاخطبه

# مد بيرمنزل اسلام ميں ادار هٔ خاندان اوراس كى اہميت

مفکرین اسلام نے فرد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت فاندان کے ادارہ کو دی ہے۔
واقعہ بھی بہی ہے کہ کسی بھی انسانی معاشر سے کی ترقی ادر کامیابی کے لیے جہال فرد کا معیاری
اور مثالی ہونا ضروری ہے وہاں مثالی ادارہ فاندان کا وجود بھی ٹاگزیر ہے۔ اگر فاندان ان
مثالی بنیادوں پر قائم ہو جوشر بعت قائم کرنا چا ہتی ہے تو پھر وہ مسلم معاشرہ وجود میں آ جا تا ہے
جس کا قیام اسلام کا سب سے اولین اجتماعی ہدف ہے۔ جومعاشر سے اجتماعی طور پر افراتفری
اور معاشر تی اختیال کا شکار ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے فائدان کی اکائی ٹوٹ پھوٹ اور
خسست وریخت کا شکار بنتی ہے۔ فائدان کی اکائی ایک مرتبہ در ہم ہوجا ہے تو اس فرد کی
تیاری بہت مشکل ہوجاتی ہے جوشر بعت کا مقصود ومطلوب ہے۔

اسلامی شریعت نے اس وجہ سے فرد کے بعد سب سے زیادہ خاندان کے تحفظ کواہمیت دی ہے۔ قرآن مجیدی ان آیات کا آگر مجری نظر سے مطالعہ کیا جائے، جواحکام اور قوائین سے متعلق ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ ان آیات کا ایک تہائی سے زائد جھہ خاندان کی تفکیل، افراد خاندان کے حقوق و فرائض اور خاندان سے متعلق دیگر امور کے بارے میں ہے۔ یہ حقیقت اس امرکی واضح طور پرنشان دہی کرتی ہے کہ اسلامی شریعت نے خاندان کو کئی اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ بحض سابقہ اقوام کے تذکرہ کے خمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ بحض سابقہ اقوام کے تذکرہ کے خمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے کہ کوگوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیج جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیجے جوانسانوں کی آزمائش کے لیے دوفر شتے انسانی روپ میں بھیج جوانسانوں کی آزمائش کی تو دوفر شتے انسانی روپ میں بھیج جوانسانوں کی آزمائش کی تو دوفر شتے انسانی دوفر شتے انسانی روپ میں بھیج جوانسانوں کی آزمائش کی تو دوفر شتے انسانی دوفر شتے انسانی دوفر شتے دوفر شتے

لیے اتارے گئے تھے۔ اس ساق وسباق میں اللہ تعالیٰ نے ایک الیں کا فرانہ محرکاری کا ذکر کیا ہے۔ جس کے نتیجے میں شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق بیدا ہو جایا کرتی تھی۔ بعض احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کرتے ہوئے رسول اکرم علیہ نے ارشاد فر مایا کہ ابلیس کی گمراہ کن کا وشوں میں سب سے منفی اور تباہ کن کا وش وہ ہوتی ہے جس کا نتیجہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں برآ مد ہو۔ ان دومثالول سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خاندان کی سب سے اق لین اور بنیادی اکائی لینی شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق اور روابط کی پختگی کو شریعیت میں کتنی انہیت حاصل ہے۔

شریعت پس فائدان کی اس بنیا دی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایک حقیقت کے طور پر پیش نظر دبئی چا ہے کہ فائدان کا ادارہ قدیم ترین انسانی ادارہ ہے، ندصر ف تاریخ اور قدیم فدیم ترین انسانی ادارہ ہے، ندصر ف تاریخ اور قدیم فدیم ندہی ادبیات بلکہ خود بشریات کے مطالعہ ہے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ فائدان کا ادارہ انسانی معاشرے کا سب ہے پہلا اور سب ہے بنیادی یونٹ ہے بعض مغر فی صفین ، بالضوص ماہرین بشریات نے بغیر کی وقع دلیل اور بقی شواہد کے بیضول اور بے بنیا دوعوی کر دیا ہے کہ انسانی معاشرے کا آغاز منظم اور طے شدہ خاندانی ماحول ہے نہیں بلکہ غیر منظم اور منتشر حیوانی انداز بیس ہوا ہے۔ یہ دعوی آتا لغواور مہمل ہے کہ اس کی تر دید کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے۔ چونکہ اال مغرب انسانوں کا آغاز بندروں اور بن مانسوں ہے کہ اس لیے فیاس لیے فیان عرب کے ملاوہ کتاب مقدس وہ اس طرح کے معاوہ کتاب مقدس وہ اس طرح کے معاوہ کتاب مقدس اور ائل کتاب کے دومرے فیان انہ ہے کہ انسانیت کا قور اس کے دومرے میں ہے کہ انسانیت کا اور ائل کتاب کے دومرے میں ہے کہ انسانیت کا اور ائل کتاب کے دومرے میں انسانی معاشرہ خاندان کے تصور پر انسانی معاشرہ خاندان کے تصور پر انسانی معاشرہ خاندان کے تصور پر تائم تھا۔ خاندان کا قدیم ترین ادارہ بھی حیاء اور اخلاق کے تصور اس پرمنی تھا۔

یہ بات قریب قریب تمام انسائی اور معاشرتی علوم سلیم کرتے ہیں کہ ریاست کا آغاز قبائل کی شظیم سے ہوا ہے۔ بونان کی شہری ریاست ہوں یا روما کی ، مکہ مرمہ کی شہری ریاست ہو یا لیک کی شغری ریاست ہو یا مدینہ منورہ کی ، مندوستان کے قدیم راجاؤں کے برے برے بروے راجواڑے ہوں یا چھوٹی یا مدینہ منورہ کی ، مندوستان کے قدیم راجاؤں کے برے بروے راجواڑے ہوں یا چھوٹی جھوٹی راجدھانیاں ،ان سب کی اساس قبائلی شظیم پر رہی ہے۔ یہ بات بھی طے شدہ اور قطعی

ہے کہ قبیلہ کی تشکیل خاندانوں سے ہوتی ہے۔ للہذار ماست کا آغاز حتمی اور قطعی طور پر خاندان سے ہوا ہے۔ پس خاندان ہر معاشرے کی ترکی اکائی ہے۔ خاندان ہی معاشرتی تغییر کی پہلی اینٹ ہے۔

بقیہ جیوانات میں نوع کا تسلسل قدرت الہی نے ایک عارضی اور وقتی اکائی کے ذریعے کیا ہے۔ ایک خاص موسم اور خاص وفت ہیں۔ جس کا تعین متعلقہ نوع کی وظیفی ضروریات پر ہوتا ہے۔ فریقین کی جا ہوتے ہیں اور اپنی نوع کے تسلسل کا بندو بست کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ اوا کرنے کے بعد حیوانات کو چونکہ کوئی اور اجتماعی ، ثقافتی یا تہذ ہی ذمہ داری ادا نہیں کرنی اس کے بان خاندانی اکم ان عارضی ہی ہوتی ہے۔ وہاں اس عارضی خاندان کا تسلسل ہے معنی کے اس خاندانی کا تشامل ہے معنی

حیوانات کے برعکس انسان صرف سلسل نوع کی ذمدداری نہیں رکھتا۔ اس کی ذمدداری سلسل اخلاق ، سلسل اخلاق ، سلسل عادات ، سلسل روایات ، سلسل اقدار ، تغییر و تہذیب اوران کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس لیے انسانوں کی ذمددار یوں اور مقام و مربتہ کالازی تقاضا یہ ہے کہ وہ اوارہ خاندان کی تفکیل ایک دائی ، مشکم اور دیریا یونٹ کے طور پر کریں ۔ انسانوں کے لیے خاندان ہی روایات واقد ار کے تحفظ اور شلسل کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی و راجم ہے ۔ خاندان ہی کے ذریعے انسانوں کی اجتماعی تربیت ہوتی ہے۔

آنے والی نوع انسانی کی اخلاقی تربیت کا آغاز خاندان ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ یول ادارہ خاندان ہر انسان کی سب سے پہلاء ادارہ خاندان ہر انسان کی سب سے پہلاء سب سے پہلاء سب سے اساسی، اور سب سے زیادہ وہریا حوالہ ہے۔ خاندان ہی انسان کے جذبات و عواطف اور شعور واحساس کا سب سے مضبوط مرکز ہے۔

انسان کی زندگی میں اس کے جذبات وعواطف جوکر داراداکرتے ہیں ان کی اہمیت کا بعض اوقات کے کھالوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ واقعہ بیہ ہے کہ کہ جذبات وعواطف اوراحساسات جن کا مرکز انسان کا دِل ہے۔ انسان کی زندگی میں وہی کرادرادا کرتے ہیں جوجسمانی زندگی اور صحت میں دل اداکر تا ہے۔ اگر دل صحت منداور مشحکم ہوتو انسانی صحت بھی مشحکم اور مضبوط رہتی ہے۔ لیکن اگر دل کمز در ہوجائے یا اس کا استحکام تحقل ہوجائے تو انسانی صحت کو انحطاط اور مہت

زوال ہے کوئی نہیں روک سکتا ہے ہی کیفیت انسان کے احساسات اور جذبات وعواطف کی ہوتی ہے ۔ غیر متواز ن جذبات کا انسان عملی زندگی میں بھی غیر متواز ن رہتا ہے ۔ مال کی گوداور باپ کی شفقت انسانی احساسات کا نقط آ عاز ہے۔ اسلامی شریعت نے اس انہائی فطری تعلق کو بجا طور پر بنیادی اہمیت دی ہے۔ اللہ اور رسول سے تعلق کے بعد جوتعلق سب سے ذیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ نے ۔ قرآن مجید عالباً دنیا کی واحد ندہ بی کتا ب ہے جس میں دالدین کے ساتھ حس سلوک کو اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا جس میں دالدین کے ساتھ حس سلوک کو اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا گیا ہے۔

ماں باب سے محبت ،عقیدت ،ادر جذباتی دابت کی الازمی تقاضایہ ہے اور ہونا چاہے ،کہ انسان والدین کے رشتہ داروں اور ان کی اولا دسے بھی درجہ بدرجہ ویسائی تعلق رکھے جیسا اس کے ماں باپ رکھتے چلے آتے ہیں۔لبذا ماں باپ کے ماں باپ کوشر بعت نے وہی مقام و مرتبہ دیا ہے جوانسان کے اپنے ماں باپ کو دیا ہے۔بال باپ کے بعد قریب ترین تعلق ان کی اولا دیعنی اپنے بہن بھائیوں سے ہونا چاہیے ، یوں ایک ایک کے شریعت نے ان تمام حقوق و فرائض کو بیان کیا ہے جوادارہ خاندان کے اس پورے نظام کی تفکیل کرتے ہیں۔

جب تک بینظام سی خطوط پرکار بندر بہتا ہے کی اور اجھا گی زندگی بھی اسلامی اساس پر قائم رہتی ہے۔لیکن جول ہی خاندانی وصدت میں کمزوری کے آثار پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی معاشرتی کمزوری کے آثار پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی معاشرتی کمزوری کے جراثیم پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ جدید مغربی دنیا کے تجربے نے بھی سے بات فاہت کر دی ہے کہ خاندانی نظام کی تباہی معاشرتی اقدار کے لیے تباہ کن فاہت ہوتی ہے۔ جب خاندان بھرتا ہے تو معاشرتی اقدار ایک ایک کر کے منا شروع ہوجاتی ہیں۔ جب معاشرتی اقدار سے اوجھل ہونے گئی ہے۔ جب معاشرتی اقدار سے اوجھل ہونے ہیں تو ان کی اخلاتی اساس نظروں سے اوجھل ہونے کئی ہے۔ جب اخلاتی تصورات نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں تو دینی اقدار کا غاتمہ ہونے میں دیر نہیں گئی۔ تجربے سے بعد چاتا ہے کہ اولا دکی بے را ہروی کے اہم اسباب میں ادارہ خاندان کی کمزوری کو بہت اہمیت اہم ساب میں ادارہ خاندان کی کمزوری کو بہت اہمیت اہم ساب بھر ادارہ خاندان کی کمزوری کو درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں ، وہاں اولا دکو بے داہ روی کا شکار ہونے سے بچانا قریب درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں ، وہاں اولا دکو بے داہ روی کا شکار ہونے سے بچانا قریب قریب ناممکن ، بی ہوتا ہے۔

ادارہ خاندان کی اس بنیادی اہمیت کے باوجودیہ بات انتہائی عجیب ہے کہ بہت سے سابقہ نداہب اور فلسفیانہ نظاموں میں بیغلط بنی پیداہوگئ کہ روحانی ترقی اور اخلاقی بلندی کے سابقہ ندائی دندگی سے فرار ناگزیر ہے۔ قدیم مسجیت ہویا قدیم بدھمت ہو، ہندووں کے نہیں پروہت ہوں یا بعض دوسرے فداہب کے تارک الدنیا راہبین ، بیسب اس غلط بنی کا شکار رہے کہ روحانی بلندی اور اخلاقی پاکیزگی کے مقاصد کا حصول خاندانی زندگی میں ممکن شکار رہے کہ روحانی بلندی اور اخلاقی پاکیزگی کے مقاصد کا حصول خاندانی زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس غلط بنی کا سبب ان لوگوں کے محاصرین کی بڑھتی ہوئی مادہ برتی، دنیا داری اور شہوانی تقاضوں کی بے لگام جمیل ہو ۔ لیکن ایک انتہا کا جواب دوسری انتہا نہیں، بلکہ دونوں انتہا وَں کا جواب تو از ن اور اعتدال ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ ایک انتہا کے جواب بیس جب بھی دوسری انتہا کو اختیار کیا جائے گا، جوانسانی تاریخ میں کثر ت سے ہوا ہے، تو اس میں جب بھی دوسری انتہا کو اختیار کیا جائے گا، جوانسانی تاریخ میں کثر ت سے ہوا ہے، تو اس

یکی وجہ ہے کہ ماضی میں تمام انبیاء نے بھر پور خاندانی زندگی بسر کرنے کی مثالیں قائم

کیس قرآن مجید میں از دوا جی زندگی کو انبیاء کی سنت بتایا گیا ہے۔ سورہ رعد میں ارشاد ہے کہ

ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے دہ سب بیو یوں اور اولا دوں والے شے۔ سورہ

فرقان میں جہاں اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں دہاں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اللہ

تعالی سے ایسی اولا داور ایسی بیو یوں کے حصول کی دعا کرتے ہیں جُوان کی آئے کھوں کی سے نگر کی میں سنت اور اپنا طریقہ

بن سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے از دوا جی زندگی گز ارنے کوا پنی سنت اور اپنا طریقہ

قرار دیا۔ اور ارشاد فر مایا کہ جو میری سنت پر کار بند نہیں رہنا چا بتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق

نہیں۔

مزید برآ ن قرآن مجید نے انسانوں کی تخلیق کے جوبڑے بڑے مقاصد بتائے ہیں۔ ان کی تکمیل ادارہ خاندان کے بغیر ممکن نہیں۔قرآن مجید کی روسے انسانوں کے بنیا دی فرائض اور ڈ مہداریوں میں بیرچار چیزیں شامل ہیں۔

ا الله تعالی کی عماوت

۲۔ اللہ تعالیٰ کی جاشینی

۳ روئے زمین کی آیاد کاری

س آ زمائش اورامتحان

ان چاروں کا موں کے لیے اوارہ فائدان کا وجود ناگر ہے۔ اس لیے کہ ان میں کوئی ایک کام بھی ایک فروتن تنہا نہیں کرسکتا۔ ان میں سے ہرکام کے لیے دلجمعی، تعاون اور ہم کاری کام بھی آیک فروتن تنہا نہیں کرسکتا۔ ان میں ان سے کوئی کام بھی آسان نہیں ہے۔ اوارہ فائدان کی ای اہمیت کے پیش نظر مفکر بن اسلام نے اس کوانسانی معاشرے کا سب سے پہلا اور فطری یونٹ قرار دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث وہوئ جنہوں نے انسانی معاشروں کی تفکیل اور آغاز وار تقاء کے موضوع پر ائہنائی عمیق اور بالغ نظر گفتگو کی ہے، وہ فائدان کی تفکیل کو ابتدائی سے ابتدائی انسانی معاشرے کے لازی تقاضوں کا ایک حصر قرار دیتے ہیں۔ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ جب انسانی معاشرہ کے لازی تقاضوں کا ایک حصر قرار شاہ ولی اللہ پی مخصوص اصطلاح میں ارتفاق اوّل سے یاد کرتے ہیں تو جہاں اس معاشر کو شاہ ولی اللہ پی مخصوص اصطلاح میں ارتفاق اوّل سے یاد کرتے ہیں تو جہاں اس معاشر کو کے ضروری تقاضے بھی انجام دیتے پڑتے ہیں۔ گویا جس طرح ذراعت، آبیا شیء مویشی پالاء ضروری لین و بین اول سے انسانی معاشروں میں لازی عضر کی حیثیت سے شامل رہے ہیں ای فروری لین و بین اول سے انسانی معاشروں میں لازی عضر کی حیثیت سے شامل رہے ہیں ای ضروری لین دین اول سے انسانی معاشروں میں لازی عضر کی حیثیت سے شامل رہے ہیں ای طرح فائدان کی تفکیل اور شادی کا ادارہ بھی موجود رہا ہے۔

فائدان کی اساس اس تعلق پر ہے جوایک مرداور فاتون کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ جس کوعرف عام میں شادی یا نکاح کے تعلق سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام غزائی، امام شاطئی، امام راغب اصفہانی اور دو سرے متعدد مفکر بین اسلام نے بیاکھا ہے کہ نگاہ کی پاکیز گی اور اطمینان قابی کی دولت جتنی آسانی کے ساتھ کامیاب از دواجی زندگی کے ماحول میں میسر آسکتی ہے، قابی کی دولت جتنی آسانی کے ساتھ کامیاب از دواجی زندگی کے ماحول میں میسر آسکتی ہے، اتی کامیابی کے ماتھ جرد کی زندگی میں میسر آسکتی ہے، کا تحفظ، جس طرح خاندانی ماحول کے ذریعے ہوتا ہے وہ کسی اور ڈر لیجے سے ممکن نہیں۔ یہی کا تحفظ، جس طرح خاندانی ماحول کے ذریعے ہوتا ہے وہ کسی اور ڈر لیجے سے ممکن نہیں۔ یہی دجہ ہے کہ از دواجی زندگی کی اصل بنیاد لیجی حقد نکاح کو فقہاء کرام ، متکلمین اسلام ، مفکرین، فلاسفداور اصحاب تزکیہ واحسان ، سب ۔ نے تقصیلی گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔

عقد نکاح اور رشتهٔ از دواج گوانسلام نے انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دراصل عقد نکاح کے لفظ سے بعض اوقات میقلونٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ شادی کا ادارہ یا از دواجی تعلق

محض ایک دیوانی معاہدہ ہے۔ واقعہ میہ کہ بیتعلق اتناوسیج الجہات ہے، اس کی جہیں اتی متعدد ہیں کہ اس کو کسی ایک اصطلاح ہے بیان کرنا بہت دشوار ہے۔ قرآن مجید نے اس متعدد ہیں کہ اس کو کسی ایک اصطلاحات اور اسالیب بیان استعال فرمائے ہیں۔ ایک جگداس تعلق اور معاہدے کو کہتے کو میثاق غلیظ کے عوان سے یاد کیا ہے۔ عربی زبان ہیں جیٹات ایسے تعلق اور معاہدے کو کہتے ہیں جوانتہائی پختہ ہو، نا قابل شکست ہواور فریقین کی طرف سے اس کی بقا اور شخط کا انتہائی پختہ اور شدید ارادہ موجود ہو، پھر قرآن مجید نے محض جیٹات کے لفظ پر اکتفائیس فرمایا بلکداس کے ماتھ ساتھ ساتھ طاور تا قابل شکست ساتھ ساتھ علیظ کی اصطلاح بھی بیان فرمائی۔ جس کے معنی انتہائی مضبوط اور تا قابل شکست کے ہیں۔ گویا قرآن مجید ہے وادارہ وجود ہیں آتا ہے۔ زن وشو ہر میں جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ ایک ہمہ گیر، بھر پور، نا قابل شکست اور گہر اتعلق ہے۔ زن وشو ہر میں جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ ایک ہمہ گیر، بھر پور، نا قابل شکست اور گہر اتعلق ہے۔ جس کے بہت سے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک اہم پہلود یوائی بھی ہے۔

فقہاءاسلام نے جب نکاح کے احکام مرتب فرمائے تو انھوں نے محسوں کیا کہ اس ادارہ کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس کا ایک اہم پہلو خالص عدالتی اور قانونی نوعیت کا ہے۔ ایک پہلو خالص دینی اور دوخانی انداز کا ہے۔ ایک اور پہلو جو سب سے اہم ہے وہ گہری نفسیاتی اور جنباتی نوعیت کا ہے۔ اس طرح متعدد پہلواس تعلق کے توالے سے پائے جاتے ہیں۔ کیک جنب اس تعلق کے قانونی احکام مرتب کے جائیں گویقینا وہ پہلونمایاں رہے گاجس کا تعلق دیوانی نوعیت کے مسائل سے ہے۔ اس لیے فقہاء اسلام نوعیت کے مسائل سے ہے۔ اس لیے فقہاء اسلام نے نکاح کے احکام ومسائل کی مقدوین جی جفقد نکاح کے مسائل سے ہے۔ اس لیے فقہاء اسلام کو محسوں میں نمازی پیلوکو پیش نظر رکھا جس کو ہم کو دیوانی یا عدالتی پہلوکو پیش نظر رکھا جس کو ہم کو دیوانی یا عدالتی پہلوکو پیش نظر رکھا جس کو ہم مولی دیوانی یا عدالتی پہلوکو پیش نظر رکھا جس کو ہم کو کہ مولی دیوانی معاہدہ کو محسوں کہا جاتا ہے۔ اس طلاح تھی جس طرح عقد دو آزاد افراد کے درمیان ایک دیوانی معاہدہ کو مقتبات اسلام نے نکاح کو ایک دیوانی معاہدے سے تشیہ دیوانی معاہدی نیاد پر احکام مرتب کے گئے ، اس بنیاد پر نکاح کو ایک دیوانی معاہدے سے تشیہ دیوانی معاہدہ کی ہما در بیاد خاص ایک تاثر سے پیدا ہوگیا کہ شاید اس تعلق کی نوعیت تھی دیوانی معاہدہ کی ہما در بیلو خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ واقعہ سے کہ اس تعلق میں ایک بیلو خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ واقعہ سے کہ اس تعلق میں ایک پہلو عادات کا بھی ہے،

ایک پہلوعیادات کا بھی ہے، ایک پہلومعاملات کا بھی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک پہلو انتہائی نازک ،لطیف، گہرے احساسات اور جذبات اوعواطف کا بھی ہے۔

شربیت کاعام مزاح بیرے کہ وہ عام حالات میں عادات اور عبادات کے معاملات کوخود انسانوں کے اپنے فیصلہ پر چھوڑ دیتی ہے۔ان دونوں کا تعلق عدالتی امور سے نہیں ہوتا۔ رياست اوررياست كے اداروں كوان معاملات ميں عام حالات ميں مداخلت كى اجازت نہيں ہوتی ۔عبادات خالص اللہ اور بندے کے درمیان روابط وعلائق سے عبارت ہیں ۔اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی نوعیت کیاہے؟ بیاللہ جانتا ہے اوراس کا بندہ جانتا ہے۔ کسی اور کوبیہ اجازت نہیں کہ دوسروں کے دلول میں اتر کر دیکھے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں؟ ان میں اخلاص کا درجه کمیا اور کتناہے؟ ان کے عزائم کی اصل نوعیت کیا ہے؟ اگر حکومت اور حکومتی ادارے ان معاملات میں مداخلت کرنے لگیں تو عامة الناس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوجائے۔ اس کیے شریعت نے ان معاملات میں عدالتوں اور ریاستی اداروں کی مدا خلت کی گنجائش بہت محدود ، برائے نام اور انتہائی استنائی حالات میں رکھی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے۔ وہال عدالت اور ریاستول کے اداروں کا کردار بہت اہم ادر مؤثر ہوتا ہے۔معاملات چونکہ انسانوں کے درمیان لین دین سے عبارت ہیں۔معاملات بی کے ذریعہ انسانوں کے درمیان تعلقات قائم موتے ہیں۔ان تعلقات کے نتیج میں حقوق وفر انت جنم لیتے ہیں۔ان حقوق وفرائض كي بحيل وهيل رياست كي ذمه داري بهي هاس ليان معاملات ميس عدالنون كوجى مداخلت كااختيار بادر حكوتى اداردل كوجى كراني كااختيار ب\_

اس تصور کے پیش نظر عقد نکاح میں جو پہلو عادات سے تعلق رکھتے ہیں ۔ لیعنی عام معاشرتی ثقافت سے، تہذی روبوں سے ، لوگوں کے مقامی طور طریقوں سے ، رسم و رواج سے ، وہ اگر شریعت کواس طرح کے امور سے ، وہ اگر شریعت کواس طرح کے امور کے جاری رہنے پرکوئی اعتراض نہیں اور حکومتوں کو بھی ان میں مداخلت کا کوئی اعتبار نیس کے جاری رہنے پرکوئی اعتراض نہیں اور حکومتوں کو بھی ان میں مداخلت کا کوئی اعتبار نیس کے ورواج کو کو بیا جاری ہے کہ اپنی پندیا تا اپند، اپنی عادات ، اپنے ثقافتی رویے ، اپنے زسم ورواج کو رہ دی کی پرمسلط کرے ۔ بیمعاملہ عادات کے باب سے تعلق رکھتا ہے ۔ اگر عادات کا بیر پہلو نیس سے کا اللہ عادات سے مختلف کی سنت ہوتو وہ عام عادات سے مختلف

ہے۔جیسا کہ کہا جاچکا ہے کہ جو شخص اس کو انبیاء کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پرعملدر آمد کی نیت سے کسی عادت کو اختیار کرتا ہے وہ یقیناً ایک عبادت کا فریضہ انجام ویتا ہے۔

عبادات كالبھى عدالت اور رياست سے تعلق نہيں ہوتا۔اس ليے ان معاملات ميں بھى کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوتی ۔لیکن یہاں ایک نازک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقد نکاح اور از دواجی تعلق کے معاملات سے خواتین کے حقوق کا برا گہراتعلق ہے۔ پھرشر بعت کوخواتین کے حقوق اور مقام ومرتبے کے تحفظ سے گہری دلچیسی ہے۔خواتین کے حقوق اور مقام ومرتبہ کا معامله شرّیعت کی نظر میں انتہائی اہم مغاملات میں سے ایک معاملہ ہے۔اب اگر عادات و عبادات كالحاظ كرتے ہوئے ان معاملات سے ریاست اور عدالت كاعمل دخل كلى طور برختم كر کے ان کومردوں کی صوابد بدیر چھوڑ دیا جائے تو اس کے نتیج میں بڑی قباحتیں پیدا ہوں گی۔ اس کیے کہ از دواجی تعلقات میں جوامور عقد کی نوعیت کے ہیں، جن کومعاملات کے دائرے میں لا یا جا سکتا ہے ان میں صوابر بد کا اختیار بہت محدود ہے۔ وہ عدالتوں کی تکرانی میں ہیں۔ ر یاست کی مداخلت اور اختیار کی حدود کے اندر شامل ہیں۔اس کیے شریعت نے ان معاملات میں توازن رکھا ہے۔ نوازن میر کہ نہ تو خواتین کے حقوق ومعاملات کوخالصتاً مردوں کی صوابدید پر چھوڑا گیا ہے، اور ندمحض عدالتوں اور حکومتی اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، بلکدان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم رکھا گیا ہے۔معاملات کے پہلومیں قاضی اور ریاست کو مداخلت کاحق ہے۔ جو معاملات خالص عبادات سے متعلق ہیں ان میں افراد اپنی ذاتی صوابد بداور ڈاتی اختیار تمیزی سے فیلے کریں گے۔ جہاں تک عادات کا تعلق ہے وہاں خاندان،مغاشره، برادری، دوست احباب کاحلقه این د مهداریان پوری کریں کے۔

مغربی دنیا کی طرح یہاں وہ کیفیت نہیں ہے کہ: کے دابا کے کارے نہ ہاشد۔ ہرایک
اپنے خواب میں مگن ہے اوراس کو دوسرے سے کوئی غرض نہیں، یہاں تکافل کا نظام ہے۔
یہاں ہرایک دوسرے کا گفیل ہے۔ ٹائدان کے افراددوسرے افراد کے قیل ہیں۔ بھائی بھائی
کا گفیل ہے، بہن بہن کی قیل ہے، پڑوی پڑوی کے قیل ہیں، معاشرہ معاشرے کا گفیل ہے۔
اس لیے بیذ مہداریان سب برعائد ہیں۔ اس لیے کہ از دواجی ٹرندگی کے بعض معاملات ایسے

نازک، لطیف اور متنوع پہلو کول کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کونہ عدالتوں میں بینضے والے اجنبی کارندوں اور افسروں کے او پرنہیں چھوڑا جاسکتا اور نہ شوہروں کی صوابد بدیر چھوڑا جاسکتا ہے۔ یہاں خاندان کے بزرگوں کاعمل فٹل ناگزیر بھی ہے اور مؤثر بھی۔

مغربی و نیانے ان سارے معاملات کوتف عدالتوں کی صوابد یو پر چیور ویا ہے۔ جس کی نقالی مشرقی مما لک میں بھی بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ بتیجہ بیر نکاتا ہے کہ نازک خاندانی معاملات ، لطیف از دواجی احساسات غیروں کے سامتے بیان ہوتے ہیں۔ اندرونی معاملات چورا ہوں پر زیر بحث آتے ہیں۔ شرم وحیا کے تصورات مجروح ہوتے ہیں۔ بہت ی با تیں اُن کی رہ جاتی ہیں۔ بہت سے امور کا احتیا گئی ہر کے لوگ نہیں کر پاتے اور اس سب کے نتیج میں عدل والصاف کے تقاضے مجروح ہوتے ہیں۔ نازک احساسات کا شیشہ چھنک جاتا میں عدل والصاف کے تقاضے مجروح ہوتے ہیں۔ نازک احساسات کا شیشہ چھنک جاتا لوگوں کا اس معاملہ میں کردار رکھا ہے جو از دواجی تعلقات اور خاندائی روابط کو بہتر بنانے میں معاون ہوسکتے ہیں۔ شرکعت نے سب محمد بہلوؤں کو چیش نظر رکھا ہے۔ سب سے پہلے فریقین کا حضیر ذمہ دار ہے۔ وہ سب می دیہ بولوؤں کو چیش نظر رکھا ہے۔ سب سے پہلے فریقین کا صفیر زمہ دار ہے۔ جب کا خمیر ذمہ دار ہے۔ وہ اور ان ہی معاشرہ ذمہ دار ہے۔ جب کا خمیر نا کام ہوجا کیں تو آخر ہیں قاضی ، عدالت میں ، معاشرہ ذمہ دار ہے۔ جب یہ سامل ناکام ہوجا کیں تو آخر ہیں قاضی ، عدالت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور ایر بھی الصاف نے نہ طریقین کے قریبی الصاف نے نہ طریقی الے اور وہ بھی الصاف دور قیامت میں خمیر میں المیان ناکام ہوجا کیں تو آخر ہیں قاضی ، عدالت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اور بھی المیان بھی المیان بھی المیان بھی المیان بھی المیان نے در اور بی ہوتے کیں تو آخر ہیں قاضی ، عدالت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور الرب بھی المیان بھی المیان بھی المیان بھی المیان بھی المیان کے دور اور کی اور حتی المیان بھی المیان بھی المیان بھی المیان کی المیان بھی کے دور اور کی اور حتی المیان کی المیان بھی المیان کی دور تیا مت مطابق کی دور اور کیا دور تیا مت میں کی دور تیا مت مطابق کو المیان کی دور تیا مت مطابق کی دور اور کیا دور تیا مت مطابق کی کی دور کی اور حتی اور کی دور تیا مت مطابق کی دور اور کیا دور تیا مت میں کیا گئی کی دور کی دور تیا مت میں کیا گئی کی دور کی دور تیا میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور تیا مت میں کی دور کیا دور کی دور

ا پنانساب سے کوئی دلچین نہیں ہوتی۔ چونکہ شریعت نے نسب کو بہت اہمیت دی ہے اس لیے اللہ تعالی نے اور بہت سی حکمتوں اور مقاصد کے پیش نظر شریعت کے نزول کے لیے وہ علاقہ منتخب فر مایا اور شریعت کے اولین مخاطبین کے طور پر ان اقوام اور ان قبائل کو منتخب کیا جہاں انساب کا اہتمام دنیا میں سب سے زیادہ تھا۔ وہ محض اپنے خاندان ، برادر بوں اور قبائل ہی کے نسب نہیں ، بلکہ اپنے اصیل گھوڑوں اور اور اور فول کا نسب بھی محفوظ رکھتے تھے۔

شریعت نے تحفظ نسب کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے بہت سے
احکام جواز دوا تی اور خاندانی زندگی ہے متعلق ہیں۔ وہ تحایم اور غیر محارم کی تمیز پر قائم ہیں۔
کون محرم ہے؟ کون غیر محرم ہے؟ بیر تہذیب و تدن کا اور اخلاق و کر دار کا انتہائی اہم اور نمایال
پہلو ہے۔ جانوروں میں محارم اور غیر محارم کی تمیز نہیں ہوتی ۔ شریعت انسانوں کو جانوروں سے
متاز اور برتر دیکھنا چاہتی ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ انسان بے نسب زندگی نہ گزارے، جیسے
مغرب میں ہور ہاہے۔ وہاں ہر ملک میں ہزاروں لا کھول افراد ایسے موجود ہیں جن کو اپنے
خاندان ہی کا علم نہیں۔ جن کو اپنے باپ کا علم نہیں۔ جن کو اپنے آنساب کا علم نہیں۔ سنگل
غیرینٹس فیلی (Single Parents Family) کے نام سے جورواح قائم ہوگیا ہے اس

آئل مغرب کی ایک خاص عادت میہ ہے کہ وہ اپنے جرائم اور کر وہ سے مکر وہ اور فتیج سے فتیج حرکتوں کے لیے بھی خوبصورت نام تراش لیتے ہیں اور بوں ان خوبصورت ناموں کے پروے ہیں ان جرائم اور منکرات کی قباحت نظروں سے اوجعل ہو جاتی ہے۔ ان خوبصورت عنوانات سے بہت سے کم علم اور کم فہم لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ جس کوسنگل پیرنٹس فیملی (Single کہا جاتا ہے ان میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جن کی اولا دنا جائز اولا دہ وہ اس کو پالنے پر مجبور ہیں۔ وہ اولا دجس کا کوئی نسب ہوتے ہیں۔ جن کی اولا دنا جائز اولا دہ وہ اس کو پالنے پر مجبور ہیں۔ وہ اولا دجس کا کوئی نسب ہیں ، اسے معلوم ہی نہیں کہ میر سے محرم اور غیر محرم کون ہیں؟

شریعت اس تصور کو پیند نہیں کرتی ۔ بیا ایک حیوانی زندگی ہے۔ انسانی زندگی نہیں۔ پھر سب سے بردھ کر بیا کہ جو بچہ ہے خاندان ہو، جس کو مال باپ کی بیسال تربیت ندمی ہو، جس کو دادااور دادی کی گرانی تصیب نہ ہو، جس کو بانا اور نانی کی شفقت میسر نہ ہو، جس کو خالا وَل اور

پچاؤں کا بیار نفیب نہ ہو، وہ بے تربیت رہ جاتا ہے۔ براوراحیان کے جوتھوارت اسلام نے دیے ہیں وہ بے معنی ہو کررہ جائے ہیں اگر خاندان کا ادارہ بکھر جائے۔ جدید مادی تہذیب میں تیزی کے ساتھ میمی ہورہا ہے۔ جیسے جیسے خاندان کا ادارہ بکھر رہا ہے۔ اس رفتار سے براور احسان کے اسلامی تصورات ختم ہورہے ہیں۔

جس شریعت نے کم دیا تھا کہ من لمم یہ وسم صفیہ ونا و من لم یو قو کبیر نا فلیس منا، جو ہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تو قیرنہ کرے اس کا ہمارے تہذیبی اور معاشرتی اور معاشرتی دویے ہے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر عملدر آ مدا یک بے فائدان معاشرے میں نہیں ہوسکتا۔ جب تک کی بیچ کو یہ پتانہ ہو کہاں کا باپ کون ہے؟ دادا کون ہے؟ پھوپھی اور چیا کون ہے؟ وہ کیے ان کی تو قیر کرے گا؟ جب تک کسی کو یہ معلوم نہ چیا کون ہے؟ وہ کیے ان کی تو قیر کرے گا؟ جب تک کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہاں کے اعربی ہوں ہوگا کون ہے؟ بیٹا کون ہے؟ بوتا کون ہے؟ ٹواسہ کون ہے؟ اس میں رحم اور شفقت کا روبہ کیسے پیدا ہوگا؟

متعلق ہیں ۔ بعض پہلو دیوانی قانون سے متعلق ہیں۔ان سب قوانین کا کھاظ اور اہتمام رکھنا قران پاک کی نصوص قطعیہ کا نقاضا ہے۔عدت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں۔اگرخاتون بیوہ ہوجائے،ال کوطلاق ہوجائے،شوہر سے اس کی علیحہ گی ہوجائے، تو اس کوعدت گزار نی بیوہ ہوجائے، اس کوطلاق ہوجائے، شوہر کی علیحہ گی ہوجائے، تو اس کوعدت گزار نی ہوگی۔ بیعدت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں کہ سابقہ شوہر کی اولا داور آئندہ ممکنہ شوہر کی اولا دکور میان تمیز رکھی جاسکے۔ جوجس کی اولا دہے،جس کے ہاں بیدا ہوئی ہے،اس سے اس کانب دوئوک اور قطعی انداز میں ثابت ہونا چاہیے۔

اگر شخفظ انساب نہ ہوتو شریعت کے محرمات کا لحاظ ممکن نہیں رہے گا۔ قرآن پاک میں جتنی تفصیلات کے ساتھ محرمات کو بیان کیا گیا ہے اور محرم اور نامحرم رشتہ داروں کی تفصیل دی گئ ہے وہ قطعی ہے۔ ان کے الگ الگ واضح احکامات ہیں۔ ان سب کالازمی تقاضا ہے کہ انساب کا شخفظ کیا جائے۔ انساب کے شخفظ کے لیے خاندان کا شخفظ ضروری ہے۔ خاندان کے ادارہ کا شخفظ کیا جائے۔ انساب کے شخفظ کے لیے خاندان کا شخفظ کے لیے خاندان کا شخفظ کے لیے خاندان کا شخفظ کے لیے خاندان کے دارہ کے شخفظ کے لیے ان تمام احکامات کی بیروی ناگزیہ ہے جو شریعت نے اس ممن میں بیان کیے

چونکہ نسل اور نسب کی حفاظت اور ادارہ خاندان کا تحفظ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہایات دک ہیں۔

ہر بعت نے اس لیے شریعت نے اس مقصد کے حصول کی خاطر دو پہلوؤں سے ہدایات دک ہیں۔

شریعت کا عام مزاح ہیہ کہ یہ ہر معالمے میں دو پہلوؤں کو پیش نظر رکھتی ہے۔ آیک مثبت اعتبار سے اس مقصد کا تحفظ، بقاءاس کی نشونما اور ترقی دو سرامنی پہلو: نیخی ان تمام راستوں کا سبر باب جن کے نتیج میں وہ محرکات اور عوال جنم لیتے ہوں جو اس مقصد پر منفی طور پر اتر انداز ہو سبت ہوں۔ چنا نے بیش مقصد پر منفی طور پر اثر انداز ہو سبت ہوں۔ چنا نچہ شبت طور پر تحفظ نسب کے لیے شریعت نے حیا، اخلاق اور عدل کے نتین اصولوں پر ہنی آ داب اور احکام دیے ہیں۔ اگر آ ب اسلام کے از دوا تی احکام کا عدل کے نقیم اسلام نے نکاح طلاق اور عدل کے فقیما اسلام نے نکاح طلاق اور غاز مائی امور سے متعلق جواحکام مرتب کیے ہیں ان میں بھی ہیتین بنیا دی اصول اساسی طور پر کارفر ماہیں۔ حیا، اخلاق اور عدل ۔ اگر کہیں فقیماء کرام کا اختلاف ہوتاں لیے کہا یک فقیما اور دوسرے فقیما ور مرے نقید نے عدل کا تقاضا ووسری چزکو مجما اور دوسرے فقیما ور مرے نقید نے دوسرے کمل کو قرار دیا، دوسرے فقید نے دوسرے کمل کو اخلاق کا کا منبل کا نقیما۔ ایک فقیما۔ ایک فیما۔ ای

تقاضا قرارديا\_

شریعت نے بیربات ذہن نشین کرانے کی بار باراور سلسل کوشش کی ہے کہ انسانوں کے ذ بن سے بیغلط بھی نکالی جائے کہ از دواجی زندگی اوراس کے تقاضے روحانی ترقی سے متعارض ہیں۔ شریعت نے نکاح اور از دواج کے محاس اور خوبیوں کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ میہ بتایا گیا کہ بیاز دوا جی زندگی انبیاء کی سنت ہے۔ میربتایا گیا کہ سابقہ انبیاءاز دوا جی زندگی بھر یورانداز میں كزاركرتشريف لے كئے۔ بير بتايا كيا كه از دوا جي زندگي الله تعالي كي نعمت ہے۔ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَـكُمهُ مِّنُ ٱنْفُسِكُمُ أَذُوَاجًا \_اللهُ تعالى جِهالِ يَلْعَتِينِ بِيانِ كُرِتا ہے وہاں كَي جُكه بير بيان كيا كياب كماللدتعالى في تمهار الياب اليام ملمان مرددادرخوا تنين إنههاري الي تسل انساني السا تمہارے لیے زوج اور جوڑے پیرا کیے۔اوراس تعلق کے نتیج میں تمہیں ایک ایسا ماحول دیا جس کے منتیج میں تہمیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے أيك نشاني بيه به كدائ في تمهار المسير الوربيويان بيداكين: وَ مِنُ البِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ـ ازواج عربی زبان میں زوج کی جمع ہے جس کے لفظی معنی جوڑے کے ہیں۔ شوہراور بیوی دونوں کے کیے زوج بی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ از واج میں شوہر بھی شامل ہے اور بیویاں بھی شامل ہیں۔ان تعتوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجیدنے تمام ارکان خاندان کے حقوق اور فرمددار مال تفصیل سے بیان کی ہیں۔ زوجین کے حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق بیان کیے۔ دوسرے رشتہ داروں اور اقارب کے حقوق بیان کیے۔ جورشتہ دار جتنا قریب ہے اس کے حقوق استے ہی زیادہ ہیں۔جوجتنا دورہاس کے حقوق استے کم ہیں۔بیرالی عقلی اور مطقی بات ہے جس سے برسلیم الطبع انسان اتفاق کرے گا کہ جورشتہ داری اور خونی رشتے ہیں قریب ترین ہے،اس کاحق زیادہ ہے۔جوبعیرتر ہےاس کاحق کم ترہے۔

ای بنیاد پرشریعت نے بہت سے احکام دیے ہیں۔ بعض اوقات اس بنیادی منطقی، معقول اور فطری اصول کو نظر انداز کر دینے کی وجہ ہے، جو بہت ہے لوگ کر دیتے ہیں، غلط فہمیال پیدا ہوتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کے نتیج میں عصر جدید کے بعض مجتزدین کھڑے ہو جہائے ہیں کہ نشریعت کے فلال قوانین میں ترمیم ہوتی جا ہے۔ فقہ کے فلال قوانین میں ترمیم

ہونی جا ہیے۔ میں رہیں کہتا کہ فقہاء کے مرتب کروہ سارے اجتہادی احکام دائمی اور ابدی ہیں۔ بلاشبہ اجتہاد کی تبدیلی ہے اجتہادی احکام بدل سکتے ہیں۔ جن احکام کا دارومدار عرف و رواج ہے ہے وہ عرف ورواج کے بدلنے سے بدل سکتے ہیں۔اس سے مسی کواختلاف نہیں ر ہا۔اس کی بے شار مثالیں فقہی اوب میں موجود ہیں۔لیکن سے بات کہ شریعت کے بنیادی اصولوں، نضورات، اہداف اور مقاصد کونظرانداز کر کے بحض زیانے کے چلن کود مکھ کرفقہی احکام کی جزئیات میں ردوبدل کا ارادہ کیا جائے غلط ہے۔ بیارادہ ایک کمر درطبیعت کا غماز ہے۔ بیر غلامانه ذبهنیت کی طرف اشاره کرتا ہے۔اس رجحان ہے کسی مجتہداند بصیرت کا اندازہ نہیں ہوتا۔جن مجتہدین اسلام نے اجتہاد ہے کام لے کراحکام مرتب فرمائے وہ کسی غلامانہ ذہن کے مالک نہیں تھے وہ کسی مغربی یامشر قی استعار کے افکار اور تہذیبی اقتدار سے متاثر نہیں تھے۔ انہوں نے قائدانہ ذہن کے ساتھ آزادانہ اجتہاد کے ذریعے صرف اللہ اوراس کے رسول علیہ کی رضا کو پیش نظرر کھتے ہوئے ،روزِ قیامت جواب دہی کااحساس کرتے ہوئے اجتہاد کی ذمہ وار بوں کوانجام دیا۔ان کے ذہن میں نہ بات نہ تھی کہ دہ شریعت کے احکام کومشرق اورمغرب کے تصورات سے ہم آ ہنگ ثابت کر کے دکھا کیں۔اس کے برعکس اُس زمانہ میں جولوگ مشرقی اورمغربی تصورات کے علمبر داریتھے بھی ،ان لوگوں کااس زمانے بیمشغلہ ہوتا تھا کہاہے تصورات کوشر بعت ہے ہم آ ہنگ ثابت کر کے دکھا ئیں۔ایک آزاد، باعزت اور باوقارامت کی حیثیت سے ہمارار و بیر بیرہونا جا ہے کہ ہم شریعت کے احکام پرغور کرتے ہوئے شریعت ہی کے بنیادی مقاصد ،اہراف اور بنیادی تصورات کوسامنے رحیس ۔

مثبت پہلو سے احکام وہدایات دیے کے ساتھ ساتھ شریعت نے منفی اعتبار سے بھی ان
طریقون کا سرباب کیا ہے جن کے ذریعے تحفظ سل پرز دیڑنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچے شریعت
نے تجاب کے احکام دیے، پردے کے احکام دیے۔ جس پرمغرلی تعلیم یا فتہ طبقہ بہت لے دے
کرتا ہے۔ تجاب اور پردے کے احکام قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کے گیے ہیں۔
قرآن پاک میں بعض معاملات میں تفصیل نہیں ہے۔ بعض معاملات میں تفصیل ہے۔ جہال
تفصیل دی گئی ہے وہاں غور کر کے دیکھا جائے تو وہ اکثر ان معاملات میں نظر آئے گی جہال
انسانوں سے خلطی ہوسکتی ہے اور تفصیلا ہے کی فراہمی میں انسانوں سے شوکرلگ جائے کا امکان

ہے۔انبان کی عقل ہے بعید نہیں کہ اس کو تھو کر لگ جائے اور وہ غلط دخ پر چل پڑے ، جیسا کہ تجربے نے بتایا کہ انسانی عقل ہے جار ہا غلطی ہوتی ہے اور وہ غلط داستے پر چل پڑتی ہے۔اس لیے شریعت نے ایسے نازک معاملات اور خطرناک چورا ہوں پر محض نشانات لگانے یا محض عمومی قواعد بیان کرنے پر اکتفانہیں کیا بلکہ وہاں جڑوی احکام بہت تفصیلات کے ساتھ بیان کے بیاں اس میں ۔ان میں سے تجاب کے احکام بھی ہیں۔

جاب کے بعض قرآنی احکام امہات المؤمنین کے لیے خاص ہیں، پھھا حکام انسان کے رشتہ داروں کے لیے ہیں۔ خلام احکام عامۃ الناس کے لیے ہیں۔ خلام ہے کہ تجاب اور میل جول میں جولوعیت قربی رشتہ داروں کے ساتھ ہوگ وہ غیروں کے ساتھ نہیں ہوگ۔ جو انکداز دور کے رشتہ داروں کے ساتھ ہوگا، قربی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ان سب کے بار ان باک نے تفصیل سے احکام دیے ہیں۔ پھر گھر کے اندر پردے کے کیااحکام ہیں؟ قرآن پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ہیں؟ گھرے باہر پردے کیااحکام ہیں؟ قرآن پاک نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور متعددا حادیث ہیں ان کی وضاحتیں کی تکئیں ہیں۔

قرآن کے احکام میں جاب کے مسائل کو تفصیل سے بھتا اس کیے ضروری ہے کہ آئ ایک بہت بڑی غلط بھی یہ پائی جاتی ہے جس میں بہت سے لوگ جتلا ہیں۔ کہ مختلف اسلامی مما لک کے مقافی رواجات کو بعینہ شہر بعت اسلامی سمجھا جانے لگا ہے۔ اگر کسی ملک میں خاص المداز کا پروہ رائج ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ شریعت کے احکام کا الدی تقاضا ہو۔ وہ رواج بلاشہ شر لیعت کے مطابق ہو سکتا ہے شریعت سے ہم آ ہنگ ہو سکتا ہے۔ لیکن جروہ دواج جوشر بعت کے مطابق ہواوراسلام کے احکام سے ہم آ ہنگ ہو شریعت کی طابق ہوادراسلام کے احکام سے ہم آ ہنگ ہو شریعت کی مطابق ہوادراسلام کے احکام سے ہم آ ہنگ ہو شریعت کی دواج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی کے دواج ہو سکتا ہے داخی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی دواج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی دواج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی دواج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سے دواج ہو سکتا ہے کہ درمیان فرق لازمی ہے۔ جہاں تک مقامی رواج اس کا تعلق ہے اگر کسی کا جی جا ہو ہتا ہے کہ درمیان فرق لازمی ہے۔ جہاں تک مقامی رواج تی رکھتا ہے اور کسی بھی مطابق اسلام مقامی رواج کو اختیار کر سکتا ہے۔ کسی مشرقی یا مغربی شخص کوئی بنیاد پر اس پر اعتراض کرنے کا حق میں تو رواج کو اختیار کر سکتا ہے۔ کسی مشرقی یا مغربی شخوا تین ، ایک خاص انداز کا برقداوڑ حتی ہیں تو رواج کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی مشرقی یا مغربی خوا تین ، ایک خاص انداز کا برقداوڑ حتی ہیں تو دو سہیں ہے۔ اگر ہماری افغال بہنیں ، افغالت ان کی خوا تین ، ایک خاص انداز کا برقداوڑ حتی ہیں تو

یان کا بنیادی حق ہے، یہ ان کامقامی رواج ہے جوصد یول سے چلا آ رہا ہے۔ نام نہاد آ زاد ک کے علمبر دار کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس رواج کا غذاق اڑائے، اس پراعتر اض کرے اور اس کو انسانی حقوق اور تہذیب و تدن کے خلاف قرار دے۔ لیکن دوسری طرف کسی کو یہ حق بھی نہیں بہنچتا کہ کسی اور ملک کی خواتین جو اس طرز تجاب کو پہند نہیں کر تیں ان پر زبر دی وہ طرز جاب مسلط کر ہے۔ مصریاتر کی کی خواتین کو مجبور کرے کہ وہ بھی اس طرح کا برقعہ اوڑھا کریں جو افغان بہنیں اوڑھتی ہیں۔ مصراور ترکی کی مسلمان خواتین اپنے رواج کے مطابق تجاب اختیار جوافغان بہنیں اوڑھتی ہیں۔ مصراور ترکی کی مسلمان خواتین اپنے رواج کے مطابق تجاب اختیار کریں تو وہ بھی شریعت کے احکام کی تھیل ہوگی۔

جس چیز کی پابندی لازمی ہے وہ قرآن پاک اور سنت رسول علیہ کے منصوص اور قطعی ا حکام ہیں جن کی خلاف ورزی نہیں ہونی جا ہیے۔ان دونوں کے درمیان یعنی قرآن وسنت کے منصوص اور تطعی احکام اور مقامی رواج کے درمیان فقہاء اسلام کے اجتہادات کا درجہ ہے۔ وہ اگر متفق علیہ ہیں لینی ان پر اجماع یا نیم اجماع ہو چکا ہے تو ان کی پابندی بھی کی جاتی جاہے۔لیکن اگر وہ انفرادی اجتہادات ہیں جن کے بارے میں اختلاف رائے کمارفقہا اور صحابہ کے زمانے سے ہمیشہ چلا آ رہا ہووہاں شدت سے کام نہیں لیٹا جا ہیے۔ بلکہ اس دور کے بعض علما اگر اس سے اختلاف کرتے ہوں ، دلائل کی بنیاد پر کوئی اور رائے رکھتے ہوں اور پچھ لوگ اس رائے پر ممل كرنا جا بين تو ان كوبيا ختيار حاصل ہے۔ان كوبيا جازت حاصل ہے كدوہ ولائل کی بنیاد پر جورائے اختیار کرنا جا ہیں وہ اختیار کریں۔اگر دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے فقہا کا اجتماد قابل احترام ہے تو چودھویں اور پندرھویں صدی کے خلص، ذی علم اور صاحب تقوی نقبها کا اجتهاد بھی قابل احرّ ام ہے۔جوحضرات سابقہ مجتهدین کے اجتها و پراعتاد رکھتے ہیں وہ اس برعملدرآ مرکے بابند اور مکلف ہیں۔جوحصرات چودھویں اور پندرھویں صدی کے فقہا کے اجتہادات پراعمادر کھتے ہیں وہ اس پرعملدر آید کے پابنداور مکلف ہیں۔ دونوں کومقامی رواج کمنی پرمسلط کرنے کاحق حاصل نہیں۔ دونوں کوشریعت کے منصوص احکام سے انحراف کی اجازت نہیں۔ان حدود کے اندر تجاب سے متعلق جوطریقہ کاربھی عامۃ الناس اختیار کرناچاین وه شریعت کےمطابق ہوگا۔

جاب دراصل ان راستوں کا سرباب کرنے کے لیے ہے جن کے منتبے میں قباحتیں پیدا

ہوتی ہیں، بداخلاقی جتم لیتی ہے اور فیاشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ صرف فیاشی کا ماحول پیدا نہیں ہوتا بلکہ خاندانی ادارہ بھی کمز ور ہوتا ہے، تعلقات کمز ور ہوتے ہیں، اس کی تفییس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی بیدا کی عام مشاہدہ ہے جے ہر شخص و بکھتا اور محسوں کرتا ہے۔ پھر شریعت نے محض جاب کے احکام پر اکتفانہیں کیا، بلکہ فتق و فجور کے تمام دوسرے اسباب کا مجمی سد باب کیا، برائی اور بے حیائی کے تمام راستے رو کے۔ شریعت نے خت سرائی رکھیں، سخت سرائی اور بے حیائی کے تمام راستے رو کے۔ شریعت نے خت سرائی انہائی انہائی توعیت کے جرائم ہیں۔ جس طرح سرائیس انہائی توعیت کے جرائم ہیں۔ جس طرح سرائیس انہائی توعیت کے جی سان سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ حد قد فی ہیں اس کی مرح مرد کی تازیانہ ہو، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، وہ حد مدرج مور حد جلد یعنی تازیانہ ہو، ان سب کا مقصد شی طور پر ان راستوں کو بند کر دینا کہ وہ حد حد لدینی تازیانہ ہو، ان سب کا مقصد شی طور پر ان راستوں کو بند کر دینا ہے جو تحفظ سل، اور تحفظ نسب کو مجروح کرتے ہیں۔

ان دنوں امور کے ساتھ ساتھ شریعت نے حقوق نسواں اور معاشرے میں خواتین کے مرتبهاور حیثیت پربھی بہت اہتمام ،توجهاور تفصیل سے ہدایات دی ہیں۔قرآن پاک میں بعض بنیادی قواعد بیان کردیے مسے ہیں۔جن کا مقصد مسلم معاشرے میں خواتین کی حیثیت اور مرتبے كا بميشد بميشد كے ليانين كرنا ہے۔ قرآن مجيد نے واضح طور براعلان كياكہ: و لَهُ نَ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف في حَواتين كَ حقوق ويسي بي جيسوان كى دمدداريال بیں۔ بینی حقوق اور ذمہ دار مال مسلم معاشرے میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مسلم معاشرے میں اليها كوكى تصورتبيل يأياجا تاجس مين فرائض ادر ذمه داريال تومول اليكن حقوق ندمون اياحقوق تو موجود ہوں الیکن ان کے مقابلے میں فرائض اور ذمہ داریاں نہ ہوں۔ شریعت کے نظام میں میدونوں معاملات لینی فرائض اور داجبات ساتھ ساتھ جلتے ہیں۔ ایک دوسری آبت میں قرآن پاک ئے فرمایا کے مؤلن مرداور مؤلن عور تیں ایک دوسرے کے ولی اور مدد گار ہیں۔ بمغيضهم أوليآء بغض ولى كالفظاعر في زيان من بالعوم اورقرة ن ياك كعاور عيل بالخصوص بہت وسیج اور جامع معانی میں استعال ہوا ہے۔اس کے معنی ایک دوسرے کے مددگار، ایک دومرے کے ساتھی، ایک دومرے کے دوست اور امرابی کے ہیں۔ لیعنی صاحب ایمان مردادرصاحب ایمان عورتوں کے درمیان جو تعلق ہے۔وہ ولایت، دوئی،تعاون اور ہم كارى كاتعلق بالمفهوم كوصنور عليه في في في الك حديث من بيان فرمايا، جس مين آپ نے

فر مایا:السنساء شفائق الوجال عورتین مردول بی کے برابر کی بہنیں ہیں۔ شقیق عربی زبان میں سکے بہن بھائیوں کو کہتے ہیں۔ سکے بھائیوں میں شریعت نے ہرا متنبارے برابری رکھی ہے۔دونوں کی حیثیت برابر ہے۔دونوں کا قانونی درجہ برابر ہے، دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ ای طرح مرداور عورت ایک دوسرے کے شقیق لیمن سکے بہن بھائی ہیں۔

ان اعلانات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے خاص طور پر مردوں کو خاطب کر کے بعض بدایات دی ہیں۔ جن کی حیثیت قانون اور واجب اسمل ضابطہ کار کی ہے۔ و عاشو و هُنَّ بِسالْہ مَعُورُوف : خواتین کے ساتھ معروف طریقے ہے رہی ہن اختیار کرو۔ جو بھی طریقہ پہند یدہ اور معاشرے میں رائے اعلی اخلاقی تصورات اور رائے الوقت عدل کے تصورات کے مطابق ہو۔ اس کے مطابق معاشرت اختیار کرو۔ ایک بیکہ: و کلا تسطار و هُنَّ ان کو ضررنہ کی جانے اور انہ کہ استہ ما ایک معاشرت اختیار کرو۔ ایک بیکہ: و کلا تسطار و هُنَّ ان کو ضررنہ کی جانے اور انہ کو انہ کو انہ کے حقوق سے متعلق اموران کی رضا مندی کے بغیر طے کر ڈالو جس سے ان خواتین کو نقصان یا ضرر پنجے جو تبہار سے ساتھ دندگی گڑار دبی ہیں۔

بیان کردہ حقوق کے مطابق ذمہ داریاں ادائیں کرسکتے تو پھراس کوزبردی اپنے نکاح میں پابند کر کے ندر کھو۔ اس لیے کہ بیاس کے لیے نقصان دہ ہوگا، اسے پریشانی ہوگی، اسے ضرر ہوگا۔ اس کو مشکل پیش آئے گی۔

یہ مدایات کو یا مردوں کے لیے ہیں۔ بلکہ ان مردوں کے لیے ہیں جو قریب ترین رشتہ دار ہیں۔باپ ہے، بھائی ہیں،شوہرہے، بیٹا ہے،قریبی رشنددار ہیں۔بیرسب ہدایات ان کے ليے ہیں،خاص طور پرشو ہر کے لیے۔غیروں کے لیے ہدایات ہیں کہ خواتین کے ساتھا حرّ ام کے ساتھ پیش آؤ، ان کو دیکھ کرنظریں نیجی کرلو۔انسانوں کا مزاج بیدرہا ہے کہ جس کا انتہائی احرّام پیش نظر ہوتا ہے اس کے سامنے نظریں پیٹی ہوجاتی ہیں۔ جب خواتین کے روبر دنظریں نیجی کرنے کا تھم ہے تو اس کے معنی رہیں کہ بحثیت مجموعی صنف خواتین کواحر ام کا وہ مقام حاصل ہے جس کا تقاضا ہے ہے کہ ایک اجنبی مردان کود کھے کراپی نظریں بیجی کرلے۔خوا نین کو تھم ہے کہ اپنی زینت کو چھیا کر رکھیں۔خوا تین کی زینت کوئی بازار کی جنس نہیں ہے کہ دنیا کے ہرانسان کے کیے سچا کرد کھ دی جائے۔وہ انتہائی قابل احرّ ام اور مقدس تعمت ہے جواللہ نے عطا کی ہے۔اس کو صرف اللہ کی حدود کے اندر استعمال کرنے کی اجازت ہے۔اللہ کی بیان کردہ حدود کے اندرخوا تین اس کا ظہار کرسکتی ہیں۔اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں احکام دیے مسے میں۔بیاحکام کوئی نے یا ایسے ہیں ہو پہلی مرتبر آن نے دیے ہیں، بلکہ ہرمتمذن اور مہذب توم نے کوئی نہ کوئی تصوران احکام کا لینی پردے اور حجاب کا دیا ہے۔ عربانی ادر بر بنگی بھی بھی انسانبیت کا شعار نہیں رہی۔موجودہ لاندہب اور لا اخلاق معاشرے سے پہلے برائلی اور عربیانی سلیم الطبع انسانوں میں ناپندیدہ اور مروہ چیز بھی جاتی تھی۔عربیانی اور برھنگی ہرتوم میں ایک بے حیائی اور فحاشی بھی جاتی تھی۔ آج بھی سلیم الطبع انسان اسے بے حیالی اورفاشی ای جھتے ہیں۔

ادارہ فاندان کے تحفظ اور بقائے مسئلہ پرفقہاء اسلام نے بھی غور کیا ہشکلمین نے بھی غور کیا۔ سکلمین نے بھی غور کیا۔ صوفیاء کرام نے بھی غور کیا۔ ہرایک نے اپنے میدان کیا۔ صوفیاء کرام نے بھی غور کیا۔ ہرایک نے اپنے میدان تخصص کے مطابق ان احکام اور مسائل کومرتب اور مدوان کیا۔ فقہاء اسلام کی دلچہی تو انین کی ترتیب وقد وین کا تعلق عدالتی امور سے بھی ہوسکتا ہے، ترتیب اور مدوین کا تعلق عدالتی امور سے بھی ہوسکتا ہے،

ریائی اداروں ہے بھی ہوتا ہے اور ریائی اختیارات سے بھی ہوتا ہے۔فقہاء کرام نے جو احکام مرتب کیے ان کا انداز خالص قانونی نوعیت کا ہے۔ قانون دان جب کسی چیز پرغور کرتا ہے تو اس کی طبیعت اور تخصص کا بیر نقاضا ہے کہ وہ جذبات واحساس سے بلند ہو کر خالص عقلی اور واقعاتی اندازے معاملات پرغور کرے۔قانون دان بھی بھی معاملات کے جذباتی پہلو پر ا پئی بنیاد نہیں رکھتا۔ بیاس کے دائرہ کارے باہر ہے۔اس کے فقہاء اسلام نے جب ثکاح، طلاق دراشت اوروصیت وغیرہ کے احکام پر بحث کی تو انہوں نے نکاح کے وہ پہلو پیش نظر نہیں رکھے جن کا تعلق قانون کے دائرے سے ہٹ کر ہے۔ جذبات ،احساسات ،عواطف ،روحانی پہلو، سکون، اطمینان، قلبی تعلق، بیرمعاملات معلمین اخلاق، صوفیاء اور اصحاب تربیت اور احسانات کے میدان اختصاص سے تعلق رکھتے ہیں۔فقہ کا ان معاملات سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔لیکن فقہاء اسلام میں بہت سے ایسے بھی تھے جومتکلمین بھی تھے۔ بہت سے ایسے بھی تھے جوصوفی بھی تھے۔ بہت سے ایسے بھی تھے جونگ فی بھی تھے۔ امام غزالی کی مثال سب سے نمایاں ہے، جو بیک ونت فلفی بھی ہیں، بیک وفت متکلم اور صوفی بھی اور بیک وفت فقیہ بھی ہیں،اورات بڑے فقیہ ہیں کہاہیے زمانے کےصف اوّل کے فقہاء میں شارہوتے ہیں۔ ان حضرات نے اوران سے پہلے بھی متنگمین حضرات نے خاندانی معاملات پرغور وخوض کر کے جونن مرتب کیااس کوانہوں نے تدبیر منزل کا نام دیا۔

تدبیر منزل کی اصطلاح بہت پرائی ہے بیاصطلاح ، قارابی کے ہاں بھی ملتی ہے ابن مسکوبیہ ابن خلدون ، امام غز الی ، شاہ ولی اللہ اور دوسرے بہت سے حضرات کے ہاں ملتی ہے۔ تدبیر منزل سے مرادوہ علم یا شعبہ معرفت ہے جس کا بنیادی مقصد بیہ ہے کہ ایک انسان اور اس کے اہل خاندان کے درمیان تعلق کو معتدل اور متواز ن خطوط پر کسے باقی رکھا جائے۔ اگر اعتدال سے تعلقات ہے جا کیں توان کو دویارہ نقطہ اعتدال پر کسے واپس لایا جائے۔

تدبیر منزل کی تغریف کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے لکھا ہے کہ تدبیر منزل سے مرادوہ حکمت ہے جس کا مقصد بیدوریافت کرنا ہے کہ اہل خاندان کے درمیان روابط کو کیسے محفوظ رکھا جائے، کیسے متوازن بنایا جائے اور کیسے انہیں عقل و حکمت کی بنیاد پر قائم رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوزن کا تعاون ایک فطری چیز ہے۔ دوتوں ایک ووسرے کی جائے۔

صلاحیتوں کی تعمیل کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی کی کا تلافی کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک جگد کھا ہے کہ فطرت نے مردوں اور کورتوں کے مزاج شی فی بیش بیش رق رکھا ہے۔ مردوں کے مزاج میں بیش بیش بیش رہنا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے میں پیش بیش رہنا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنے میں پیش بیش رہنا ہے۔ مشکلات اور پر بیٹنانیوں کے مقابلہ میں اپنااور لوگوں کا دفاع کرنا ہے۔ خطرات کے آگوڑ ہیں۔ جسمانی بختی ، ہمت ، محنت اور چرات سے معاملات مردوں کی طبیعت نے زیادہ ہم آ ہنگ ہیں۔ اس کے مقابلہ میں خوا تین کا مزاج ہے ہے کہ وہ تربیت کے معالمے میں زیادہ بہتر طریقے سے کا م کرتی ہیں ، ان کی طبیعت میں محبت ہے ، سکون ہے ، نفاست ہے ، حیا ہے۔ سیسب چرای کا مردوں کی تئی ، جرات ، محنت اور ہمت میں تو ازن پیدا کرتی ہیں۔ ای طرح خوا تین کے مزاج میں کوئی کی بوتو مردوں کے ہیے پہلواسے پورا کرتے ہیں۔ یوں سدونوں ایک دوسرے کی عیس اپٹی بھی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عیس اپٹی بھی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عیس اپٹی بھی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عیس اپٹی بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیس اپٹی بھی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عیس انہاں کی شنا خت ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بیاک کی یہ تشبیہ ایک میات ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بیاک کی یہ تشبیہ ایک میات ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بیاک کی یہ تشبیہ ایک میات ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بیاک کی یہ تشبیہ ایک میات ہوتی ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بیاک کی یہ تشبیہ ایک میات ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بیاک کی یہ تشبیہ بہت تو کی ہوتوں ہوتی ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بیاک کی یہ تشبیہ بہت تو کی ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بیاک کی یہ تشبیہ بہت تو کی ہوتوں ہے۔

ای ضمن میں شاہ ولی اللہ نے کھا ہے کہ مرد کا مزاج ہیں ہے کہ وہ عمو یا کلی معاملات میں بہتر انداز میں فیصلہ کرسکتا ہے۔ کلی سطے کے جو معاملات ہیں ان کوحل کرنے بیش مرد بہتر ٹابت ہوتا ہے۔ بڑے ہوتا ہے۔ بڑے خطرات اور مشکلات سے خطرات کا سعواب کرنے میں زیادہ مؤثر ٹابت ہوتا ہے۔ بڑے خطرات اور مشکلات سے خطنے میں زیادہ جرات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں خوا تین جزدی معاملات یعنی مائیکرہ معاملات میں زیادہ بہتر ٹابت ہوتی ہیں۔ طاہر ہے انسانوں کو دونوں طرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں۔ کلی معاملات بھی اور جزوی معاملات میں انسانوں کو دونوں طرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں۔ کلی معاملات کے لیے موزوں ہوں۔ اس کسی انسانوں کو دونوں کو آب ہوت ہیں۔ کلی معاملات کے لیے موزوں ہوں۔ اس کسی سے میں کا ذریعہ بتایا ہے۔ جزوی معاملات پرخصوص مطلاحیت کے خوص کی حضائت اور تربیت عوراتوں کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالی نے کا نئات میں سب سے قبتی چیز انسان کو بتایا ہے۔ انسان سے قبتی چیز کوئی اللہ تعالی نے کا نئات میں سب سے قبتی چیز انسان کو بتایا ہے۔ انسان سے قبتی چیز کوئی

اورموجودتہیں۔اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ اور سب سے او نیجار تنبہ انسانوں کا ہے۔انسان کوخالق کا ئنات کے بعدسب سے تیادہ فضیلت حاصل ہے۔ وَ لَقَدُ تُکرَّمُنَا بَنِیْ اٰ کَهُ ۔اس فیمتی اور اعلیٰ ترین مخلوق کی تربیت و حضانت خواتین کی ذمه داری ہے۔ آج کی لا وین تہذیب میں خواتین کواس و مدداری ہے بدطن کر دیا گیا ہے۔ آج کی مغربی تہذیب نے جوذ بن بنایا ہے اس میں میں میں ایا گیاہے کہ دوسروں کے بچول کی تربیت کرنا تو تو می خدمت اورتر قی میں حصہ لینے کے متراوف ہے۔ لیکن اینے بچوں کی تربیت کرناوفت کا ضیاع ہے۔ اگر کوئی خاتون جار کئے کے عوض دوسرے کے بچوں کی تربیت کرتی ہو، جا کلڈسیٹنگ کرتی ہوتو وہ ایک ورکنگ خانون شار ہوتی ہے، آج کل کی اصطلاح کے لحاظ ہے ایک کارکن خانون ہے۔ کیکن اگر وہ محبت ، شفقت اور ذمہ داری کے ساتھ اسینے بچوں کی تربیت کررہی ہوتو وہ وقت كا ضياع ہے۔ وہ بيچ يالنے والى مشين ہے۔ بدالفاظ جو آج مغربى تہذيب نے ايجاد كيے ہیں۔ بیروہ خوشنما پردے ہیں جن کا مقصدا حیجائی پر پردہ ڈالنا اوراس کو برابنا کر پیش کرنا ہے۔ برائی کی برائی کو چھیانا اور اس کوخوبصورت بنا کر پیش کرنا ہی ان اصطلاحات کا بنیا دی مقصد ب- قرآن ياك في الكر جكر المرو إذ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُ فُ أَعْمَالَهُمْ .... شيطان نے ان کے اعمال بدکوان کے لیے مزین اور خوشما بناویا۔ آج کی مغربی تہذیب نے میم کام کیا ہے کہ ہر بدنما ہے بدنماعمل کے لیےخوبصورت اصطلاحات تراش کی ہیں اور ہراعلیٰ سے اعلیٰ اور برتر ہے برتر نیکی کے لیے مفتحکہ خیز اور بدنمااصطلاحات گھڑلی ہیں۔

اسلای شریعت به بتاتی ہے کہ مردوں کے مقابلہ میں خواتین زیادہ حیاوار ہیں۔خواتین زیادہ شیق ہیں۔خواتین ہیں دھت کا مادہ زیادہ ہے۔اس لیے نئسل کی تربیت اور پرورش جتنی امچھی وہ کرسکتی ہیں مرزئیس کر سکتے۔اس لیے بید دونوں ایک دوسرے کے جتاج ہیں۔ دونوں کا نفع اور ضررا یک ہے اورا یک ہی ہوتا چاہیے۔ بیسب کا م ایک دائی تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے اسلامی شریعت نے نکاح کی ان تمام قسموں کو نا جائز اور حرام قرار دیا جن کی نوعیت عارضی ہوتی تھی۔شادی کا تعلق ایک دائی اور پوری زندگی کا تعلق ہونا چاہیے۔ عارضی تعلق کو عیت شریعت نے اضافی ایک دائی اور ویا ہے۔لہذا عارضی تعلق کی متام قسمیں شریعت کی رو سے حیام اور دیا ہے۔لہذا عارضی تعلق کی تمام قسمیں شریعت کی رو سے حرام اور حیاء کے تقاضوں سے میتعارض ہیں۔ پھر بیددائی تحل جب بھی قائم ہوگا تو تد ہیر

منزل کے بغیر قائم نہیں رہ سکے گا۔ تدبیر منزل اس تعلق کو دوام بخشنے کے لیے ناگز بر ہے جو نکاح کامقصد ہے۔ شاہ ولی اللّٰدُ اُس کو حکمت کے نام سے یا دکر تے ہیں۔ لیعنی دانا کی اور عقل فہم پر بنی دہ علم ومعرفت جس کامقصد انسانوں کی کامیا بی اور سعادت ہو۔

مفکرین اسلام نے حکمت کی دو برای قتمیں بتائی ہیں۔ ایک نظری حکمت ہے دوسری عملی تحكمت ہے۔نظری حكمت كا بیشتر حصه فلسفه اور عقلیات کے دائر ہے ہیں آتا ہے۔لیکن عملی حكمت كوائمه اسلام نے تين برے شعبول ميں تقتيم كيا ہے۔ جس بيں بہلا شعبه اخلاق ہے۔ جس کے بارے میں بچھلی گفتگو میں اظہار خیال کیا گیا۔ دوسرا شعبہ تدبیر منزل ہے اور تیسرا تدبیر مدن ہے۔جس کے بارے میں کل اظہار خیال کیا جائے گا۔جیسا کہ میں نے عرض کیا شاہ ولی الله محدث و ہلوگ انسانی زندگی کے ارتقاء کو ایک فطری اور نا گزیر چیز سمجھتے ہیں۔واقعہ بھی یہی ہے کہ انسان کے مزاح میں تہذیبی ارتقاء اور تدنی ترقی کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔کوئی انسان ایسا نہیں ہے جوایئے معاملات کو بہتر سے بہتر انداز میں نہ کرنا جا ہتا ہو۔ کھانے پینے کے طریقے ہوں ،لباس کا معاملہ ہو،رہن مہن ہو، گھریار ہو۔لین دین کا طریقه کار ہو،ان سب میں انسان بہتر سے بہتر انداز اختیار کرتا چلاجا تا ہے۔نفاست کا پیحسول، بیتہذی ارتقاء، نیتدنی ترقی، شاہ صاحب کی اصطلاح میں ارتفاق کہلاتی ہے۔جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہرطالب علم جانتاہے، انہوں نے ارتفاقات کے جاراہم اور بڑے بڑے درجے قرار دیے ہیں، جو چاروں ناگزیم ہیں۔سب سے پہلا درجہ جوفطری اورسب سے بنیادی ہے جب وہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسانی معاشرہ ، ناگز برطور پر دوسرے درج میں قدم رکھتا ہے۔ دوسرے درج کی تعمیل کے بعد تبسرا درجہ خود بخو دسامنے آتا ہے۔ تیسرے درجے کے بعد چوتھا درجہ جو لامتنا ہی ہے وہ سامنے آتا ہے بول انسانی تہذی ترقی اور نفاست کے اعلی معیارات پر ناگز بر ہوتا جلا

شریعت نے ان تمام ترقیات کے قواعداور حدود ضوابط مقرر کیے ہیں۔ان حدود وضوابط اور قواعد کو ہم فقہ الحصارات کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ یعنی فقہ اسلامی کا وہ حصہ یا شعبہ جو تہذیبی متاملات سے بحث کرتا ہے۔ یہ جو تہذیبی ارتقاء کا سب سے پہلا درجہ ہے جس کو شاہ صاحب ارتفاق اول کہتے ہیں۔اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی انسانی شاہ صاحب ارتفاق اول کہتے ہیں۔اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی انسانی

معاشرہ خالی نہیں ہوتا۔ ابتدائی سے ابتدائی انسانی معاشرہ بھی ارتفاق اوّل کے تقاضوں پڑل کرتا ہے۔ حتی کہ ریگتانوں میں رئین ہن رکھنے والے چند بدوی گھرانے اور بہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے انسان بھی ارتفاق اول کے تقاضوں پر کابر بندر ہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ل کرکوئی نہ کوئی ایک زبان بولتے ہیں، زبان جسے جسے بولی جائے گی اس میں کھار آتا جا جائے گا۔ اس کے قواعد وضوابط مرتب ہوتے جا کیں گے۔ اس میں سخرائی اور پاکیزگی بیدا ہوتے جا کیں گے۔ اس میں سخرائی اور پاکیزگی بیدا ہوتی جائے گی۔ اس معاشرے میں گلہ بانی ہوگی، طرح طرح کے اسالیب اور انداز پیدا ہوتے جا کیں گے۔ اس معاشرے میں گلہ بانی ہوگی، ظروف سازی ہوگی، زراعت ہوگی اور وہ سارے معاملات ہوں گے جن میں بعض کاذکر کیا چکا ہے۔

ان معاملات میں خاندان کی تشکیل ایک انتہائی اہم مرحلہ یا قدم ہے۔کوئی انسانی معاشرہ بھی بھی اس سے خالی نہیں رہا۔ بھی کوئی ایسا انسانی معاشرہ وجود میں نہیں آیا جس میں خاندان کا ادارہ موجود شہو۔اور خاندان کے ادارے کے بارے میں وہ تمام تقاضے موجود نہ ہوں جوانسان ہمیشہ سے یورے کرتا آیا ہے۔

تغیر کے میدان میں کام کرے گی۔ابس سے خود بخو دوہ تخصصات اور مہارتیں سامنے آتی ہیں جو ہرانسانی معاشر ہے میں موجودر ہی ہیں۔

یہاں سے بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ اگر یہ سادے تفصصات اور مہار بن فطری اور طبعی
ہیں اور انسان کی سی نہ کی ضرورت کی بھیل کرتی ہیں تو پھر کا نتات کے بارے ہیں سوالات بھی
فطری ہیں۔ ہر انسان بعض بنیا دی سوال اٹھا تا ہے، پچ بھی اٹھا تا ہے، بوڑھا بھی اٹھا تا ہے، کہ
میں کہاں سے آیا ہوں؟ کیوں آیا ہوں؟ کس کام کے لیے آیا ہوں؟ کہاں جانا ہے؟ جومر
جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اب اگر ان سوالات کے فطری طریقے سے
جوابات موجود نہ ہوں تو انسان کے لیے بہت سے معاملات کومنظم کرنا بہت مشکل ہوجائے گا۔
علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر حیات خود ہی شارح اسرار حیات نہ ہوتو انسان ان سوالات کا
جواب کہاں سے حاصل کر ہے گا؟

ایوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ادارہ خاندان کوارتفاق کے بنیادی عناصر میں سے ایک اہم عضر قرار دیتے ہیں اور گویا یہ خاندان کا ادارہ انسان کی تہذیب اور تمرفی ترقی کے لیے ناگر ہرہے۔ یہی دجہ ہے کہ شریعت نے مصرف از دواجی زندگی اور عقد نکاح کوسنت قرار دیا ہے۔ پہندیدہ کل قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہ السام کا طرز عمل بتایا ہے، بلکہ نکاح کوسنت قرار دیا ہے۔ پہندیدہ کل قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہ السام کا طرز عمل بتایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی اور از دواجی زندگی کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے ہے کہ شادی کرنے سے وہی آئی کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ سیدنا عمر فارجو یا بیار اور کرنے میں کرتے ہے کہ شادی کرنے ہویا تو بدکار اور فاس و فاجر ہویا بیار اور ناکارہ ہو۔ سیدنا عبداللہ این عباس کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی عبادت کرنے والے کی عبادت اس وقت تک کمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ شادی کرکے گھر نہ بسا کے۔

صحابہ کرام کوائی کا بہت اہتمام رہتا تھا کہ وہ شریعت کے ہر بھم پر،ادنی ہے اونی تھم پر،
عمل درآ مدکویقینی بنا کیں۔ادنی سے ادنی کی اصطلاح یہاں بھن سمجھانے کے لیے استعال ک
گی ہے، در منہ محابہ کرام کی نظر میں شریعت کے احکام میں ادنی اوراعلی کی تمیز نہیں تھی۔ادنی اور اعلی کی تمیز نہیں تھی۔ادنی اور اعلی کی تحضیص تو بعد میں جھنے اور سمجھانے کے لیے کی جانے گئی۔صحابہ کرام تمام احکام پر ایک اعلی کی تحضیص تو بعد میں جھنے اور سمجھانے کے لیے کی جانے گئی۔صحابہ کرام تمام احکام پر ایک ہی طرح عمل کرتے تھے۔حضرت عبداللہ این مسعود ٹے ایک جگہ فر مایا کہ آگر مجھے یقین ہو ہی طرح عمل کرتے تھے۔حضرت عبداللہ این مسعود ٹے ایک جگہ فر مایا کہ آگر مجھے یقین ہو

جائے کہ میری زندگی کے دس دن باقی ہیں اور میں تنہا مجروزندگی گزارر ہا ہوں تو میں ان دس دنوں میں بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا۔اس لیے کہ میں تجرد کی حالت میں اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا جا ہتا۔ان ہے بھی زیادہ نمایاں مثال حضرت معاذبن جبل کی ہے جن کے بارے میں برگوائی کتب صدیت میں موجود ہے أعلمهم بالحلال والحرام معاذبن جب ل کمیرے صحابہ میں حرام اور حلال کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذبن حبل ہیں۔ جب رسول الله عليات الله عليات من آخرى ملاقات مولى توحضور عليه الصلوه والسلام نے ان سے مخاطب موكرفر ماياريها معهاذ! انبي أحبك الممعاذ! بين تم يحبت ركهتا مول بيمعاذ بن جبل جوصف اول کے صحابہ میں ہے ہیں۔شام کی فتوحات میں شریک ہتھے، بعض افواج کی کمان بھی ان کو حاصل تھی۔ وہاں جب طاعون عمواس پھیلا اور بڑی تعداد میں صحابہ کرا مے اس کا شکار ہوئے تو اس وہا میں حضرت معاذ کی دو بیگمات جوان کے ساتھ تھیں ایک ایک کر کے وہال و فات یا آئیں اور وہ خود بھی طاعون کے اثر ات سے محفوظ نہیں تھے۔اس وفت انہوں نے اپنے دوستوں ہے کہا کہ میں شادی کرنا جا ہتا ہوں ،میری شادی کا بندو بست کرو کہ میں تجرد کے عالم میں اللہ ہے ملنانہیں جا بتا۔ بیاحتیاط کا وہ انتہائی درجہ تھا، جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ بظاہراس رویے سے وہ اینے سے بعد میں آنے والوں کو بیسیق دینا جاہتے ہتھے کہ شریعت میں تجرد ناپیندیدہ ہےاوراز دواجی زندگی انبیاء کی سنت ہےاور پہندیدہ عمل ہے۔

ا کابر اسلام میں بہت ہے حضرات نے لکھا ہے کہ از دوا جی زندگی دینی معاملات میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے مذکار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے نتیج میں انسان کوایک ایسا قلد میسر آجا تا ہے جواس کو بہت سے دسادس، خطرات اور مشکلات سے دور کھڑا ہے۔ سرووں کھڑا ہے۔ سرووں کھڑا ہے۔ سرووں کھڑا ہے۔

اگرخور کیا جائے تو یہ بات یوں کہی جاستی ہے کہ زندگی کے تمام پہلووں سے از دوائی زندگی کا تعلق ہے۔ جب انسان از دوائی زندگی اختیار کرتا ہے تو گویا وہ عبادات میں حصہ دار ہوتا ہے ، عادات میں ایک نی زندگی اپنا تا ہے۔ معاملات کی ایک نی سم میں واخل ہوتا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عقد نکاح میں عبادت کا پہلو بھی ہے عادات کا پہلو بھی اور معاملات کا پہلو بھی ہے۔

امام غزالی کی جومشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین اس کوانہوں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصہ کور لع لیعنی چوتھائی سے یاد کیا ہے۔ ایک حصہ اس کار لع العادات کے عنوان سے ہے یعنی کتاب کے چوتھائی حصے میں انہوں نے عادات سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ انسانوں کی عاد تیں اور عام رویے کیا ہوتے ہیں؟ اور ان کے بارہ میں دین اور شریعت کیا گئے ہیں؟ عادات کے اس چوتھائی حصے میں دومرا باب امام غزالی نے تدبیر منزل اور خاندانی زندگی ہی کار کھا ہے۔

فاندانی زندگی کے بارے میں شریعت کی ہدایات شادی کے پہلے مرطے سے ہی شروع موجاتی بین۔ جب انسان رشتہ طے کرتا ہے منگنی کرتا ہے اس وفت اسے کیا کرنا جا ہے؟ کچھ لوگ جبیما کہ حدیث میں آیا ہے خوبصورتی دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ لڑکی یا لڑ کا خوبصورت ہو، ا مستمسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دہ اعلیٰ خاندان کی ہو کسی کے خیال میں بیضروری ہوتا ہے کہ اس کے باس پیبہ بہت ہو، کچھ لوگ ہید مکھتے ہیں کددین دار ہو۔حضور علیہ نے فرمایا کہ بنیادی اور فیصله کن کردار تدین اور دین داری کامونا جا ہیے۔اس کابیمقصد نہیں کہ ہاتی پہلونہ د کھیے جائیں۔سب پہلود تکھنے جاہئیں۔ جوجو پہلو انسان دیکھنا جاہتا ہے وہ سب دیکھنے جا بیش کیکن فیصله کن کردار تدین بی کوحاصل مونا جا ہیے۔اس لیے کدا گر شریک حیات میں تدین نه موه به به دین اور بدا خلاقی موه الحاد اور دیریت مواور حض حسن و جمال کی بنیا دیراینتخاب ہور ہاہوتو وہ حسن و جمال جلد ہی انسان کے گلے پڑجا تا ہے۔ پریشانیوں کا ڈریعہ بنتا ہے۔اییا حسن وجمال ایک الیم سبزی کے مشابہ ہے جو کسی گندگی کے ڈھیر سے اُگی ہو۔ گندگی کے ڈھیر يرسنريال الك جاتى بين- بعض اوقات برى خوشنما موتى بين كبين كوئي سليم الطبع اورشريف انسان اس سبزی کوکھانا بیندنہیں کرتا، جوگندگی کے ڈھیریرا گی ہو۔ یہی کیفیت اس حسن و جمال كى ہے جو بے دين ، بداخلاق اور بدكر دارى كے ماحول بيں جنم لے۔اس ليے حضور عليہ نے فرمایا که بنیا دی اور فیصله کن کردار منگیتر میں، وہ لڑ کا ہو یالڑ کی ، دین داری ہونا جا ہیے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیر ہوایات بھی دیں کہ جہاں شادی کرووہاں دیکھ لوہ اڑکی کو بھی ویکھ لو اورال كو كوري وكي وكي والمجها خاندان ويكمو وخودقر آن باك فرماياز والسطيّب للطيّبين وَالسطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ مِا كَيْرُهُ لُوك مِا كَيْرُهُ خُوا تَيْنَ كَ لِيهِ مِين مِا كَيْرُخُوا تَيْن مِا كَيْرُهُ مُردون

کے لیے ہیں۔ بدر کاراور گندے لوگ ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ قرآن پاک نے سی جھی ہدایت کی کہ بت پرستوں اور مشرکین ہے دشتہ داریاں نہ کرو۔

یر قران پاک نے کہا کہ فریقین کی آئیں بیل رضا مندی کمل ہونی چاہے۔ اِذَا
تَرَاضَوْ ابْیَنَهُمْ بِالْمَعُو وُف دونوں فریق کے ایک دوسرے کے بارے میں خوشی سے اور
پوری رضا مندی نے فیصلہ کریں تو پھر رشتہ ہونا چاہیے۔ پوری رضا مندی سے اور خوش دلی سے
جو فیصلہ ہوگا وہ انشاء اللہ کا میا بی کا ضامن ہوگا۔ رشتہ اور مُنگنی کے بارے بیل جو ہدایات قرآن
پاک اور سنت رسول میں موجود بیل ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کا بنیا دی مقصد از دواجی
تعلقات کو کا میاب، دریا یا اور نتیجہ خیز بنانا ہے۔ اس کے بعد جب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو
قرآن مجید اور سنت دونوں کا تقاضا ہیہ کہ مید کام اعلائیہ ہونا چاہیے۔ تھم بیہ ہے کہ سب کے
سامنے نکاح ہو، سب کے علم میں ہو۔ خفیہ طور پر نہ ہو، خفیہ تعلق قائم ہونا شروع ہوجائے تو سہ
فریقین کی عزت آبر دو کے لیے اور خاص طور پر نوجوان خاتون کی عزت آبر و کے لیے تباہ کن
فریقین کی عزت آبر دو کے لیے اور خاص طور پر نوجوان خاتون کی عزت آبر و کے لیے تباہ کن

شریعت جہاں مردوں کی عزت و آبر و کے تحفظ کی خواہاں ہے، وہاں خواتین کی عزت و آبر و کے تحفظ کی اور زیادہ خواہاں ہے۔خواتین کی عزت و آبر و کا احتر ام شریعت میں زیادہ ہے اس لیے کہ خواتین کی عزت و آبر و پر پورے معاشرے کی عزت و آبر و کا دارومدار ہے۔

خاتون خاندگی عزت اور تکریم کی خاطر شریعت نے مہر کو لازی قرار دیا ہے۔ مہر کے لیے قرآن پاک میں نحلہ کی اصطلاح بھی استعال ہوئی ہے۔ نحلہ کہتے ہیں اس ہدید یا عطیہ کو جو کسی کی تکریم اور احترام کی خاطر پیش کیا جائے۔ آپ کے ہاں کوئی انتہائی معزز مہمان آئے اور آپ اس کو کی انتہائی معزز مہمان آئے اور آپ اس کو کی منتہاں کو کی منتہاں کو خور ہم کی تحد یا عطیہ پیش کریں تو بیاس کے احترام اور تکریم کا مظہر ہوتا ہے۔ مہر جوشو ہم کے گھر آئے نے بعد خاتون خانہ کو دیا جاتا ہے وہ گو یا ایک تکریمی تحد یا نحلہ ہے جواس کی عزت افزائی کے لیے اس کو دیا جارہا ہے۔ میاس بات کا اعلان ہے کہ آج سے اس نوجوان کے مال میں ، اس کے وقت میں ، زندگی میں اس نوجوان خاتون کا ہرا ہر کا حصہ ہے۔ اس ہرا ہر کے حصہ کا ایک دمزیہ مہر یہ ہے۔ جس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں نحلہ سے یا دکیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو صد قات بھی کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی اصطلاحات میں کہا گیا ہے۔ جس کے معنی میں اس کو صد قات بھی کہا گیا۔ محد اس کے معنی میں اس کو صد قات بھی کہا گیا۔ صد اق بھی اسلامی اصطلاحات میں کہا گیا ہے۔ جس کے معنی

انتہائی سچائی اور نیک ولی کے ساتھ دیے جانے والے مدیے کے ہیں۔ گویا وہ ہدیہ جونیکی سے، سچائی کے ساتھ ،اللہ کی رضامندی کے لیے دیا جائے وہ بھی صدات یاصدُ قد کہلا تا ہے۔

نکاح کے بارے میں شریعت نے جو ہدایات دی ہیں ان میں سے ایک بیرے کہ بت پرست اورمشرکین سے نکاح نہ کیا جائے۔اس لیے کہ بیا اختلاف ادیان مقاصدِ نکاح میں ر کاوٹ ثابت ہوتا ہے۔قر آن مجیدنے کہاہے کہ جب تک مشرک خواتین ایمان نہ لے آئیں ان ہے نکاح نہ کرو۔اختلاف ادیان گھریلو ماحول کوخراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دبی تربیت متاثر ہوتی ہے۔اولا دکی تعلیم مختل ہوتی ہے۔ گھر کی دین فضامکد رہوتی ہے۔اس لیے شریعت نے اس سے روکا ہے۔ جولوگ دین تربیت اور گھر میں دینی فضا کواہمیت ندد سیتے ہوں ان کی نظر میں ممکن ہے کہ بیہ خطرات بے معنی ہوں الیکن جولوگ ان معاملات کو زندگی کا اہم ترین معاملہ بھتے ہیں، ان کے لیے بیر چیز زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ۔ قرآن یاک نے بہود و نصاری کی یاک دامن خواتین سے شادی کی اجازت دی ہے۔ یہود و نصاری کی یاک دامن خواتنین جو واقعی بہودیت یا نصرانیت پر قائم ہول ۔ لا مذہب اور طحد نہ ہوں، ہے دین اور اس انداز کی سیکولرنه ہوں جس انداز ہے آج سیکولرازم کوفروغ دیا جار ہاہے۔ تو ان کتابیہ خواتین سے نکاح جائز ہے۔ بشرطیکہ گھر کے دین ماحول اور اولاد کے دین مستقبل کے بارہ میں بیا خطرات شہ پائے جاتے ہوں۔ جہال میخطرات پائے جاتے ہوں یا ان کے پائے جانے کا امكان توى بوء ومال الل كمّاب كي خواتين تنه نكاح كرنا بهي ورست نيس بوگار چنانچ سيدنا فاروق اعظم منے بعض خطرات کے چیش نظر صحابہ کرام کو اس سنے روکا۔ قرآن پاک کی اجازت کے ماوجود ضحابہ کرام کوروکا ممیا۔اس لیے کہ میدا جازت غیرمشروط یالامحدود ہیں ہے۔ ساكيمشروط اجازت ہے۔ إوروه شرا تُطقر آن ياك ميں جا بجا اشار تا اور احاديث ميں صراحنا بيان كى كلى بين أال كتاب كي خواتين أكر ما اخلاق، باكر دار بهون اورا خلاقي اقدار كي علمبر دار ہوں ان کے ساتھ تکاح کرنے میں میخطرات بہت کم ہیں۔خاص طور پرمسلم معاشرے میں جہاں ماحول خالص دیں ہوء وہاں ایک خاتون کے منبقی اثر ات اگر ہوں بھی تو استے معمولی موتے ہیں اے محدود ہوتے ہیں کراس کونظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

شریعت نے جہال تدبیر خاندان کا تھم دیا ہے، جہال تدبیر منزل کا تھم دیا ہے۔ وہاں

تدمیر خاندان سے روکا بھی ہے۔ تدمیر خاندان یعنی خاندان کی جابی و بربادی شریعت کی نظر میں انتہائی نالیندیدہ اور مکروہ طرزعمل ہے۔ ایک حدیث میں حضور علی ہے فرمایا کہ جوشی کسی خاتون کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے ، فساد پیدا کرے ، یا دھو کے کے ذریعے اس کو شوہر کے خلاف کھڑا کرے ، اس کا ہم ہے کوئی تعلق نہیں ۔ وہ مشہور حدیث تو ہم سب نے نی شوہر کے خلاف کھڑا کرے ، اس کا ہم ہے کوئی تعلق نہیں ۔ وہ مشہور حدیث تو ہم سب نے نی ہے جس میں آپ قرمایا کہ اللہ کی نظر میں حلال چیزوں میں جوسب سے ذیادہ نالیندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اس لیے کہ شریعت ادارہ خاندان کوتو ڑنے نہیں ، جوڑنے کے لیے آئی ہے۔ تو رفول کی رفران نے مرف ناگزیر حالات میں دی ہے ، وہ ناگزیر حالات جن میں دونوں کی اجاز بت اس نے صرف ناگزیر حالات میں دی ہے ، وہ ناگزیر حالات جن میں دونوں کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرنا مشکل ہوجائے ۔ جب دونوں کے لیے از دوا جی زندگی بسر کرنا مشکل ہوجائے و وہاں اس تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے ، بشر طیکہ فورانی دوسرا متبادل تعلق قائم کرلیا جائے۔

شریعت کی نظر میں ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ، شادی ایک ' بیٹا ق غلیظ' ہے ، ایک انتہائی مضبوط اور نا قابل فلست دائی عہدو پیان ہے ، جس کے مختلف پہلو ہیں۔ بیع عہدو پیان خاتون خانہ کی کرا مت اور احتر ام کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کوعلی الاعلان قائم ہونا چاہے۔ شریعت نے کہیں بھی گانے بجانے کا بھی نہیں دیا۔ لیکن نکاح کے موقع پر دف بجانے کی بھی نلقین کی ہے اور اگر گھروا لیل کراگر کوئی نفے گانے چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ خوقی اور مرت کے اور اگر گھروا لیل کراگر کوئی نفے گانے چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ خوقی اور مرت کے کہ آج نما تمان کی حضر نامیان کی طرف سے اس پراظہار مسرت ہونا چاہیں کہ آج آتی ایک محترم خاتون ان کے خاندان کا حصد بی ہے۔ مزید برآس اس سے نکاح کا اظہار والے اللہ ان اظہار شریعت میں پندیدہ اعلان بھی موتا ہے جو مستحب ہے۔ نکاح کا اعلان اور علی الاعلان اظہار شریعت میں پندیدہ ہے۔ ایک عدیث میں حضور عقیق نے فر بایا کہ جائز تعلق اور نا جائز تعلق کے در میان جو فرق ہوں دو و دھول بی یا جارہا ہو، خوتی کا اظہار ہور ہا ہواں کا مطلب بیہ کے کہ وہاں ایک جائز تعلق قائم ہوں دو ہوں دوہاں اس کا قومی امکان ہے ، عالب مور دی بیان خاموتی ہے معاملات ہوں ہوں دوہاں اس کا قومی امکان ہے ، عالب مکان می مور عقیق نے ناتھین کی ہوں ہے ، کہ وہاں ناجائز نعلقات قائم ہور ہے ہیں۔ ای لیے حضور عقیق نے ناتھین کی ہوں ہے ، کہ وہاں ناجائز نعلقات قائم ہور ہے ہیں۔ ای لیے حضور عقیق نے ناتھین کی ہوں میں بی ہوں عی محاملات کی سے ، کہ وہاں ناجائز نعلقات قائم ہور ہے ہیں۔ ای لیے حضور عقیق نے ناتھین کی ہوں میں ہوتا ہے ، اعلان کے ساتھ ہونا

چاہیے اور دف بجانی جاہے۔ اس میں دہن کی عزت اور قدر افزائی بھی ہے۔ ہمیشہ سے انسانوں کارواج بیر ہاہے کہ جب کوئی معزز مہمان آتا ہے تواس کی آمد پر دف اور طبل بجائے جائے جائے ہیں۔ آج بھی معزز مہمان کے آنے پر توپ کی سلامی دی جاتی ہے۔ ڈھول بجائے جائے جائے جیں۔ گویا وہن کا گھر میں آتا ایک معزز مہمان کا آتا ہے جس کی آمد خوشی کے اظہار کا تقاضا کرتی ہے۔

شادی کوئی لین دین ہیں ہے۔ ائم۔ اسلام نے اس کونا پند کیا ہے۔ شو ہر کو تکم دیا ہے کہ
وہ مہرادا کرے۔ خاتون کے رشتہ دارول کوکوئی تلقین نہیں کی گئی کہ دہ شو ہر کے رشتہ داروں یا
داماد کو پچھ دیں۔ بیا نتہائی گھٹیا پن کی بات ہے۔ شریعت اس کونا پہند کرتی ہے کہ شو ہر کی نظریں
ہولی یا اس کے ماں باپ کی دولت پر ہول۔ امام سفیان آور کی جو مشہور محدث اور فقیہ ہیں ان کا
کہنا تھا کہا گرشو ہر شادی کے موقعہ پر بیہ پوچھے کہ یوی کیا لائے گی تو سجھ لو کہ بیہ بہت ہوا ڈاکو
ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے جہال ہدید سے ادر مدید قبول کرنے کی تلقین کی ہے وہاں یہ بھی
کہا ہے کہ وَلاَ قَمْنُنُ قَسْتَکُمْو ایک دوسرے پراحیان رکھتے ہوئے مدیداس لیے مت دو کہ
گہا ہے کہ وَلاَ قَمْنُنُ قَسْتَکُمُو ایک دوسرے پراحیان رکھتے ہوئے مدیداس لیے مت دو کہ
آگے چل کراحیان رکھو گے اور بڑائی کرو گے کہ میں نے اتنا دیا تھا اور فلاس نے اتنا دیا تھا۔ ایسا
کرنا بہت بری بات ہے اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کے نتیج میں نہ وہ دیر پا
محبت قائم ہوتی ہے جو ہدید دیے کا اصل مقصد ہے ، اور نہ داگی احر ام قائم ہوتا ہے۔

لین دین توبی کی کے درمیان ہوتا ہے، تاجروں کے درمیان ہوتا ہے بیان دوافراد کے درمیان ہوتا ہے بیان دوافراد کے درمیان ہوتا ہوں کے درمیان ہوتا ہوں کی شخصیت کی تحیل درمیان ہیں ہوتا جو ایک دومرے کالباس بننے والے ہوں ، ایک دومرے کی شخصیت کی تحیل کرنے والے ہون۔ وہاں تو محبت اور دھت کوشر بعت نے اساس قرار دیا ہے۔ وہاں تو سکون ادراطمینان کو بنیا دی ہدف قرار دیا گیا ہے۔ وہاں درہم ودینار کے لین دین کو اصل قرار نہیں دیا

نکائ کے مقاصد بھی پورے ہوسکتے ہیں جب ان کی اسا س اخلاق اور حیا کے تصورات پر ہو۔ میہ تعلقات قانون کی حدود کے مطابق ہوں۔ مروت اور حسن کر دار کا اظہار ہور ہا ہو۔ دائی تعلق ہو، وقتی نہ ہو۔ دونوں خاندانوں کی کھلی رضا مندی ہے ہو۔ بیسب شرائط پائی جا کمیں تو پھر یہ مقاصد بورے دونوں خاندانوں کی کھلی رضا مندی ہے ہو۔ بیسب شرائط پائی جا کمیں تو پھر یہ مقاصد بورے

ہوتے ہیں، خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے اور اس انداز سے وجود میں آتا ہے جو شریعت کے پیش نظر ہے۔

قرآن مجید نے شوہراور ہوی کے تعلق کو سکون کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ وَ جَعَلَ مِنْهَا ذَوْ جَهَا لِیَسْکُنَ اِلَیُهَا۔ سکون اوراطمینان بنیادی طور پر روحانی اورنفیاتی چیز ہے، جسمانی نہیں ۔ سکون اوراطمینان دائی رشتے ہے ہوسکتا ہے عارضی رشتے ہے نہیں ۔ سکون اوراطمینان انسان کی خصوصیت ہے، جانور کی نہیں ۔ لہذاتعلق کی نوعیت جوجانوروں میں ہوتی ہے اس کے ذریعے سکون اوراطمینان کا نقاضا ہے ہے کہ آپس میں حسن اخلاق اور حسن کروار کے ساتھ زندگی بسرکی جائے۔ فریقین کو ایک دوسرے کی آبک عام بات جونا گوار گئے، نظر انداز کردینی چاہیے۔ اگر کسی کی عادت اور مزاج کا آبک پہلونا پہندیدہ ہے تو دوسرا پہلو پہندیدہ ہوگا۔ اس لیے اگر دونوں فریق ایک دوسرے کے مثبت پہلووں پر نظر رکھیں اور منفی پہلووں کو نظر انداز کردیں تو تمرات نکاح اور برکات از دواج پورے طور پر سامنے آسکتے اور منفی پہلووں کو نظر انداز کردیں تو تمرات نکاح اور برکات از دواج پورے طور پر سامنے آسکتے اور منفی پہلووں کو نظر انداز کردیں تو تمرات نکاح اور برکات از دواج پورے طور پر سامنے آسکتے اور منفی پہلووں کو نظر انداز کردیں تو تمرات نکاح اور برکات از دواج پورے طور پر سامنے آسکتے اور منافی کہاں۔

جوتا کید کی گئی وہ زیادہ ہے۔مردوں کی تا کید کے مقابلے میں۔ممکن ہے ایسا ہو۔لیکن اگر ایسا ہے تو بہتا کید شاید ہمارے دور کے لیے ہے۔ آج کے دور میں بیو بول کوشو ہر کے خلاف، بیٹیوں کو والدین کے خلاف، بہنوں کو بھائیوں کے خلاف میدانِ جنگ میں لایا جارہا ہے۔ مغربی دنیا اورمغرنی دنیا کی تیار کردہ مشرقی دنیا کی کوشش پیہ ہے کہ خواتین اور مردوں کو دو متحارب کیمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح صف آ را کر دیا جائے که وه بوری زندگی ایک لامتنای سلسله مطالبات اور سلسله تصادم میں منہک ر ہیں۔اور بھی بھی اطبینان اور سکون کی وہ فضانہ بن سکے جو قر آن اور شریعت بنانا جا ہے ہیں۔ میں بیبیں کہتا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں ہورہی۔ ہمارے ملک میں اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہورہی ہیں۔ کیکن مغربی دنیا میں ریزیادتیاں اس سے کہیں زیادہ ہورہی ہیں جتنی ہارے ہاں ہورہی ہیں۔اگراس تصادم کا سببظلم و ناانصافی ہے تو وہ مردوں کے ساتھ بھی ہورہی ہے۔خواتین کے ساتھ بھی ہورہی ہے، مزدورول کے ساتھ بھی ہورہی ہے، وہ ہر طبقے کے ساتھ ہورہی ہے۔اس زیادتی کاحل قانون، اخلاق اورشر بعت کی یابندی ہے۔اس زیادتی کاحل تصادم یا تعارض نہیں ہے۔محاذ آ رائی نبیں ہے۔ محاذ آ رائی کے نتیج میں ظلم اور زیادتی میں مزیداضا فد ہوتا ہے، کی نبیس آتی۔ محاذ آرائی کے نتیج میں عدل وانصاف قائم نہیں ہوسکتا۔عدل وانصاف تو قانون ،اخلاق اور شریست کی بابندی سے حاصل ہوسکتا ہے۔

اب اگر قانون ہی اخلا قیات سے عاری ہو، تو وہ قانون اخلاقی معیارات برعملدہ آ مرکو،

کیے یقینی بناسکتا ہے۔ مغربی دنیا نے گذشتہ دو تین سومبال کی کوششوں سے تمام اخلاتی اقد ارکو،
دین تصوارت کو، اور دوحانی معیارات کو قانون کے دائر سے سے نکال باہر کیا ہے۔ اب جب
قانون کمل طور پر اخلاق سے عاری ہو گیا تو اس کے نتیج میں مسائل پیدا ہور ہے ہیں اور
معاشرتی مشکلات پیدا ہور ہی ہیں، اب جب مشکلات پیدا ہور ہی ہیں تو اہلِ مغرب پر بیتان ہو
معاشرتی مشکلات پیدا ہور ہی ہیں، اب جب مشکلات پیدا ہور ہی ہیں تو اہلِ مغرب پر بیتان ہو
دے ہیں کہ اب کیا کریں؟ اب ان کے بعض اہلِ نظر دوبارہ اخلاق کو قانون سے وابستہ کرنا
عیاجتے ہیں۔ کہ اب کیا کریں؟ اب ان کے بعض اہلِ نظر دوبارہ اخلاق کو قانون سے وابستہ کرنا
عیاجتے ہیں۔ کہ سیکولرقانون سے اخلاقی نقاضوں کو پوار کے بغیر

عدل وانصاف قائم نہیں ہوتا۔عدل وانصاف قائم نہ ہوتو قانون ، قانون نہیں رہتا۔

یہ سارے مسائل ای وقت حل ہوسکتے ہیں جب اخلاق اور شریعت کی صدود کی پابندی کی جائے۔ اور جس کا جوتن بنرآ ہے وہ اس کوادا کیا جائے۔ جوامانت جس کی ہے وہ اس کوادا کر دی جائے۔ جوفر یضہ جس کے فرمہ ہے وہ اس کوادا کر ہے۔ اس لیے حضور علیہ کے کا طریقہ بیرتھا کہ جب نکاح کا خطبہ ارشاد فر مایا کرتے تھے۔ تو اس میں فریقین کو جوسب سے اہم تلقین ہوا کرتی تھی وہ تفویٰ کی خطبہ اسٹاد فر مایا کرتے تھے۔ تو اس میں فریقین کو جوسب سے اہم تلقین ہوا کرتی تھی۔ نکاح کے خطبہ مسنونہ میں پانچ مرتبہ تفویٰ کی تلقین آئی ہے۔ وہ اس لیے کہ فریقین کوخوف خدا کی تلقین کرنا اور اللہ کے حضور جو اب دہی کا احساس ولا نا ہے۔ وہ اس لیے کہ فریقین کوخوف خدا کی تلقین کرنا اور اللہ کے حضور جو اب دہی کا احساس ولا نا ہے۔ وہ اس از دواجی زندگی کی سب سے اوّ لین اور سب سے کا میاب کلید ہے۔

اسلام نے شوہراور بیوی کوایک دوسرے بے حقوق کی پاسداری کاسبق سکھلایا ہے۔
ایک دوسرے کے بارہ میں اپنے فرائف یا در کھنے اور ان کا کار بندر ہے کاسبق سکھلایا ہے۔
اسلام نے اس طرح کاسبق نہیں سکھایا جس طرح آج مغربی دنیا سکھا رہی ہے کہ شوہراپنے حقوق کے لیے ڈنڈ الے کر بیوی کے سامنے کھڑا ہوجا نے اور بیوی اپنے حقوق کا پرچم لیے شوہر کے سامنے صف آ رائی کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ دونوں دومتحارب کیمپول کے سامنے صف آ رائی کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ دونوں دومتحارب کیمپول میں تقسیم ہوجاتے ہیں۔ اور جیسے جیسے مطالبات ہوجتے جاتے ہیں دوری بردھتی جاتی ہے۔
مطالبات کا سلسلہ نہ اِس کا ختم ہوتا ہے نہ اُس کا ختم ہوتا ہے ۔ لیکن اگر تربیت اس طرح ہوجیسا مطالبات کا سلسلہ نہ اِس کا ختم ہوتا ہے نہ اُس کا ختم ہوتا ہے دوسرے کے حق کی تحیل کریں ۔ شوہرا پنی ذمہ داریاں محسوں کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ بیوی اپنی ذمہ داریال پوری کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ بیوی اپنی ذمہ داریال پوری کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ بیوی اپنی ذمہ داریال پوری کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ بیوی اپنی ذمہ داریال پوری کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ بیوی اپنی ذمہ داریال پوری کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ بیوی اپنی ذمہ داریال پوری کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ بیوی اپنی ذمہ داریال پوری کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے۔ بیوی اپنی ذمہ داریال پوری کرے دور کی کے حقوق ادا کرے۔ بیوی اپنی ذمہ داریال پوری کرے دور کی کرونوں بی سکتا ہے۔

اس طرح جس جس کے جوحقوق بنتے ہیں وہ ادا کیے جا کیں تو اس سے معاشرے ہیں قربت بیدا ہوگ۔ افراد خاندان کے درمیان قربت بیدا ہوگ۔ بھائی چارہ پیدا گا۔ محبت و الفت پیدا ہوگی۔ افراد خاندان کے درمیان وصدت اور یک جہتی پیدا ہوگی۔ ادارہ خاندان کے تحفظ کے بارے میں بیہ ہے شریعت کا منشاء اور مزاح۔ بید وحدت اور یک جہتی بعض اوقات متاثر ہوجاتی ہے جب انسانوں کے مزاح مختلف ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اندر بہت سے دبحانات ہیں۔ بھی بھی انسان غصے میں آجاتا محتلف ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اندر بہت سے دبحانات ہیں۔ بھی کسی انسان غصے میں آجاتا ہے۔ بھی کسی اور وجہ سے اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر بھی ایسا ہوجائے تو شوہر

اور بیوی کواپس میں اللہ کی حدود کوسا منے رکھتے ہوئے اپنے معاملات خودٹھیک کر لینے جا ہمیں۔ قرآن پاک میں اس کے لیے مدایات دی گئی ہیں۔ شوہروں کو بھی دی گئی ہیں، بیویوں کو بھی دی گئی ہیں۔

اگریه دوری حدیت بردهتی جلی جائے اور آئیس کا اختلاف نمایال ہوجائے تو پھر دونوں کے خاندان کے بزرگول کا بیفریفنہ ہے کہ وہ مداخلت کریں اور حتی الا مکان گھر کے معاملات کو باہر نہ جانے دیں۔اس کے کہ شریعت خاندان کے تقدی اور حرمت کو محفوظ رکھنا جا ہتی ہے۔ تھے ملیو معاملات کو چوراہے میں اجنبی لوگوں کے سامنے پیش کرنا شرافت، مروت اور اخلاق كے خلاف ہے۔اس كيے شريعت نے كہاہے كه اگر ضرورت ہوتو شوہر كے خاندان كا ايك تقم، بیوی کے خاندان کا ایک علم دونوں جیٹھیں اور فریقین کے درمیان مصالحت کرا دیں۔قران پاک میں صلح کا تھم بھی ہے، آپس میں سلح کرلوکھ بہتر چیز ہے۔ بیسارے مدارج صلمین کے آنے سے بھی پہلے کے ہیں۔سب سے پہلے گھر کے اندرنفیحت ہے۔ پھر اور مدارج ہیں۔ ایک ایک کرکے وہ سب اختیار کیے جائیں۔خدانخواستہ سب نا کام ہوجا نیں تو پھرمعاملہ رشتہ وارول میں جائے، پہلے قریب کے رشتہ داروں میں جائے۔ پھر دور کے رشتہ داروں میں جائے۔جب بیساری کوششیں ناکام ہوجائیں جو بہت کم صورتوں میں ہوگا تو پھراجازت ہے كەمعاملەعدالت مىں لے جايا جائے ادرعدالت كے ذريعے ملکی قانون كے مطابق اس كوحل كيا جائے۔اس کے معنی میں کہاس تعلق کے جود وسرے پہلو تھے۔اخلاقی ،روحانی ، دین ،عاملی ، نفسياتي ، وه سب أيك أيك كرك ثوث علي بين -اب سوائے خالص قانوني اور عدالتي حياره جو کی کے اور کو کی حل باقی نہیں رہا۔ لہذا آخر میں عدالت اور قانون کے ذریعے کوشش کی جائے اگروہ بھی ناکام ہو جائے تو بھراس تعلق کوختم کر دینا جا ہے اور فریقین کو کوئی نیا تعلق قائم کرنا

شریعت نے کوشش کی ہے کہ نکاح کے قمل کو آسان سے آسان بنایا جائے۔معاشر سے میں کو کی ابیا نوجوان مردیا عورت نہ نیچ جوغیر شادی شدہ رہ جائے۔قرآن پاک میں آیا ہے کہ تم میں جوغیر شادی شدہ تیں ، ان کے نکاح کرا دو۔فقہا کہتم میں جوغیر شادی شدہ تیں ، بغیر نکاح کرا دو۔فقہا میں جن کا مزاج احکام کی ظاہری تعبیر وتشریح پر زور دینے کا ہے انہوں نے اس تھم کوفرض اور

داجب قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں معاشرے اور ریاست کی بید فرمد داری ہے کہ ہر غیر شادی شدہ مرداور عورت کا زبردی نکاح کرادے۔ فقہاء کی عالب اکثریت نے اس حکم کوقانونی طور پر داجب نہیں سمجھا، بلکہ اس کوایک معاشرتی ہدایت قرار دیا ہے۔ ان کی رائے میں قرآن پاک فی داجب نہیں سمجھا، بلکہ اس کوایک معاشرے کمایاں لوگوں کو واضح طور پر بیہ ہدایت دی ہے کہ وہ ایسانظام کریں کہ معاشرے میں کوئی لڑکایا لڑکی غیرشادی شدہ ہیں۔

ساتوال خطبه

# ملہ بیر ماران ریاست وحکومت کے باب میں شریعت کی ہدایات

تدبیر مدن کے لفظی معنی تو شہروں کے انتظام یار یاستوں کے بندوبست کے ہیں۔ کیکن اصطلاحی اعتبار ہے تدبیر مدن سے مراد وہ تمام معاملات ہیں جن کو آج کل علم سیاسیات، و حکومت اور ریاست کے نظم وسق سے تعبیر کرتے ہیں۔ مفکرین اسلام نے تدبیر مدن کے عنوان ے جو گفتگوئیں کی ہے وہ آج کل دستوریات، سیاسیات، اور فلسفہ واخلاق کے بہت سے مباحث پرمشنل ہیں۔ یہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ فکرین اسلام نے حکمت کی بنیادی طور پر دوبرى برى تشميل قراردى تقيس-ايك كست نظرى اور دوسرى كست عملى عملى سےمراد وہ حکمت ہے جس کا مقصد تصور اخلاق، اور اعلیٰ فضائلِ کردار کوعملاً فرد، خاندان، معاشرہ اور ر یاست میں قائم کرنامقصود ہو۔اسلام کی علمی ،فکری اور تہذیبی روایت کی رو سے ،اسلام کی تعلیمات کی روشی میں مخص نظری مباحث کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔اسلام کوئی نظری یا تصوراتی پیغام نبیں ہے۔ بلکہ میا کیے عملی پیغام ہے جوانسانوں کی اس دنیا میں ہمہ گیراور بھر پور تبدیلی کا مقصد پیش نظر رکھتا ہے۔ای تصور کے پیش نظر مفکرین اسلام نے جہاں حکمت کے نظریاتی پہلو سے گفتگو کی ہے،عقابکہ اخلاق اور روحانیات کے مجردتصورات پر بات کی ہے، وہال انہول نے اس بات کو بھی بہت ضروری مجھاہے کہ ان تصورات کی عملی تشکیل لیعنی فرو مطلوب کی تیاری مفاندان کے نظم وسق اور تربیت اور پھر ریاست اور معاشرے کے انتظام اور بندوبست اورتربيت مرجعي كفتكوى جائے

تدبيركالفظ انتهائى ابميت ركفتا بيرايك بعر بوراور بمدكيرا صطلاح بجودوسرى دو

اصطلاحات کے ساتھ استعال ہوتی ہے۔ ایک ابداع ، دوسری خلق ، تیسری تدیر۔ ابداع سے مراد ہے کی چیز کو بغیر کی اصل یا بغیر کی مادے یا سابقہ تصور کے محض عدم سے وجود میں لے آنا۔ بیا بداع کہ لاتا ہے۔ بیصرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے ، بیصرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کا نئات کو عدم سے وجود میں لاسکتا ہے۔ ابداع کے بعد خلق کا درجہ ہے۔ خلق اصطلاحی مفہوم میں اس عمل کے لیے استعال ہوتا ہے جہاں سابقہ مادے سے یا موجود صورتوں اور شکلوں کی مدد سے کوئی نئ صورت اور شکل پیدا کرنا مقصود ہو۔ بیکام بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن بھی مدد سے کوئی نئ صورت اور شکل پیدا کرنا مقصود ہو۔ بیکام بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن بھی مادوں اور صورتوں کوسا منے رکھ کرنی نئی صورتیں اور کہیں کہیں مدد سے کہ وہ مختلف مادوں اور صورتوں کوسا منے رکھ کرنی نئی صورتیں اور کہیں گئی متا ہے کہا منا نوں کو بھی دی ہے کہ وہ مختلف مادوں اور صورتوں کوسا منے رکھ کرنی نئی صورتیں اور کہیں خاتم منا لئہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عطافر مائی ہے۔ کہ کہا تھا کہ کہا تھا تھی ہے۔ ایک جگہا در شادے چو فیکھ کی استعال ہوا ہے۔ جواس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خلق کے صفت ایک محدود اور متعین مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عطافر مائی ہے۔

خلق کے بعد تیسری اصطلاح تد ہیری ہے۔ تد ہیر سے مراد ہے موجود کا وات کا نظم ونسق
اور بند دہست۔ اللہ تعالی کی تد ہیر دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک تد ہیر تکوینی کہلاتی ہے، جوکا کنات کے فطری قوانین مقرر کیے، جن کو قوانین طبیعیہ کا نام ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا کنات کے لیے جو قوانین مقرر کیے، جن کو قوانین طبیعیہ کا نام دیا جاسکتا ہے دہ تد ہیر کوئی کے وائر ہے میں آتے ہیں، ان کو تد ہیر تکوینی بھی کہا جاتا ہے۔ تد ہیر تکوینی کے بعد تد ہیر تشریعی ہے جس کی روسے اللہ تعالی نے پیٹی بروں کے ذریعے ہدایات نازل فرما کمیں، شریعتیں اتارین، ان شریعتوں کا مقصد ہی انسانی معاملات کی تد ہیر، نظم ونسق اور بندو بست ہے۔ ہیں تد ہیر فرد کی بھی ہوتی ہے، خاندان کی بھی ہوتی ہے، موتی ہوتی ہوتی ہے، خاندان کی بھی ہوتی ہے، میں تشریل اور مذروں کی بھی ہوتی ہے۔ تد ہیر کے انہی پہلوؤں کے چیش نظر انکہ اسلام نے تد ہیر مزل اور تد ہیر مدن کی دواصطلاحات استعال فرمائی ہیں۔

تدبیروں کی ان دوقعموں کے علاوہ ایک تدبیر انسانی بھی ہوتی ہے۔ انسان ایپے معاملات کی تنظیم اور نظم ونسق کرتا ہے۔ معاملات کی تنظیم اور نظم ونسق کرتا ہے۔

تدبیرانیانی اگر تدبیرتشریتی کی حدود میں کام کرے اور تدبیرتکویی کے تقاضوں سے اپنے کوہم آہنگ کر لے تو وہ کامیاب رہتی ہے، لیکن اگر تدبیرانسانی تدبیرتشریتی سے انحراف کرے تو وہ تدبیر دراصل تدبیر نہیں بلکہ تدمیر لینی تناہی بن جاتی ہے۔

تدبیر کے اس تصور کو بیجھنے کے لیے ضروری ہے۔ خاص طور پر یہاں ہمارا موضوع چونکہ
تدبیر تشریعی ہے، اس لیے تدبیر تشریعی کو بیجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کہ ہم بیذئین بیس رکھیں کہ
شارع نے، شریعت عطافر مانے والے نے، جوشریعت عطافر مائی ہے اس کے دو بنیادی
مقاصد ہیں، یا دو بنیادی اہداف ہیں۔ ایک بنیادی ہدف تو یہ ہے کہ انسانوں تک شریعت کے
ادکام، شریعت کی حدود اور قواعد ، فرائش اور ذمہ داریاں سب بہنے جا کیں۔ انسانوں کو علم
ہوجائے کہ ان کے لیے تشریعی احکام کیا ہیں؟ ان کے دائرہ کار کی حدود کیا ہے؟ ان کے ذمہ
فرائش اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟

شریعت کا دوسرا پراہدف ہے کہ انسانوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ ان کا حقیق اور ذاتی فائدہ کس چیز میں ہے؟ لینی حقیقی مصلحت کیا ہے اور حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے؟ لینی حقیقی مصلحت کیا ہے اور حقیقی فساد کیا ہے؟ انسان اپنی محدود عقل و دائش ہے بعض معاملات کو مصلحت نہیں ہجتا ہے الانکہ وہاں مصلحت ہوتی ہے۔ انسان اپنی محدود عقل و دائش ہے بعض معاملات کو مصلحت نہیں ہجتا ہے الانکہ وہاں مصلحت ہوتی ہے، اور ان کو مفاسد کے دائر ہے بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کوشر بعت نے فساد قرار دیا ہے، اور ان کو مفاسد کے دائر ہے ہیں رکھا ہے، لیکن انسان کی محدود عقل و بصیرت ان کے مفاسد ہونے کا ادر اک نہیں کر پاتی ۔ اس لیے شریعت نے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جا بجا الی رہنمائی بھی فراہم کی ہے جس کے ذریعے مصلحت کا مصلحت ہونا اور مفاسد کا مفاسد مونا معلوم ہوجا تیں تو ان کے ذریعے تہذیب نفس کا م بہت آسان ہوجا تا ہے۔

انسان اپنے نفس کی اصلاح کیسے کرے؟ اپنے قلب کی اندرونی تشکیل کاعمل کیسے انجام دے؟ تدبیر منزل کی ذمددار یول کو کیسے بہمائے؟ جس کوآ داب معیشت کہا گیا ہے اس کے تقاضے کیسے بورے کرے؟ اور پھر بالآخر جس کوسیاست مدن یا تذبیر مدن کہا جاتا ہے وہ ذمہ داریاں کیسے انجام دی جا کیں۔ لیمن عامة الناس کے آپس کے معاملات اور لین وین کو کیسے داریاں کیسے انجام دی جا کیں۔ لیمن عامة الناس کے آپس کے معاملات اور لین وین کو کیسے

منظم اور مرتب کیا جائے۔ یہ سب امورای وقت درست طریقے سے انجام پاسکتے ہیں، جب
بنیادی طور پر صلحت اور مفسدہ کاعلم ہوا ور بیم علوم ہوجائے کہ مصلحت کیا ہے اور مفسدہ کیا ہے؟
جس کو سیاست مدن کہا جاتا ہے یا جس کے لیے انکہ اسلام نے تدبیر مدن کی اصطلاح
استعال کی ہے اس میں ملکی اور انظامی امور بھی شامل ہیں، اس میں بردی حد تک معاشر تی
تعلقات اور عوامل بھی شامل ہیں اور بین الاقوامی تعلقات اور لین دین کے معاملات بھی شامل
ہیں۔ گویا بین الانسانی معاملات میں جو تعدویت ہے، لیخی جو کشرت عناصر ہے وہ بھی تدبیر
مدن یا تدبیر ریاست وسیاست میں زیر بحث آتا ہے۔ آج کل ندہی تعدویت ہے ورائی ہے۔ ونیا کا
پلورازم (Religious Pluralism) کی بات بہت کشرت سے ہو رائی ہے۔ ونیا کا
اصرار ہے کہ کا میاب معاشرہ وہ بی ہے جو اپنی وحدت میں کشرت کو قبول کرتا ہو، اور کشرت میں

وحدت کی تلاش کرنے میں کا میاب رہا ہو۔

اسلام میں پہلے دن ہے، روز اول ہے رہجی پلورزم پوری طرح موجود ہے۔ واخلی طور پر بھی اور خار بی طور پر بھی اور خار بی طور پر بھی۔اسلام میں پہلے دن ہے متعدد فقیمی ندا بہب موجود ہیں، صوفیانہ سلسلوں کا وجود طویل عرصے ہے ہے۔ان سب کے در میان کلا می ندا بہب موجود ہیں، صوفیانہ سلسلوں کا وجود طویل عرصے ہے ہے۔ان سب کے در میان پر امن بقائے با ہمی کا طریقہ کا ربھی پہلے دن ہے طے ہے۔اوب الاختلاف کے نام ہے جوفن فقیما نے اسلام نے مرتب کیا، وہ ای ند بی تعدد بیت یا کثر ت عنا صرکومن فیط کرنے کے لیے تقا۔اسلامی تاریخ ہیں مختلف مسالک کے مانے والوں کے در میان بھی بھی کھا کش بھی رہی موان ہیں میں میں کہیں تو بہت برائے نام تھی اور علی میاحث اور اگر رہی تو بہت برائے نام تھی اور علی مباحث اور منا ظرافہ چشک تک محدود تھی ۔صوفیا نہ سلسلوں میں کمی قتم کی کشائش بالکل نہیں مباحث اور منا ظرافہ چشک تک محدود تھی ۔صوفیا نہ سلسلوں میں کمی قتم کی کشائش بالکل نہیں شیعہ تی اور اشعری اختلاف کی شائش بالکل نہیں خار بی اور تی اور تی اختلاف کی مصورت میں سامنے آئی ۔ بیسب بنیا دی طور پر کلا کی نقطہ نظر کہیں خار بی اور اسلامی عقا کر کی علی تدوین و تفکیل میں اختلاف کی بنیا دی میں میں اختلاف کی بنیا دی میں اختلاف کی بنیا دی میں اسلامی عقا کر کی علی تدوین و تفکیل میں اختلاف کی بنیا دی میں اسلامی کے بنیا دی تھیں ان انسان کی بنیا دی میں اسلامی کی بنیا دی میں انسلامی کی بنیا دی بنیا دی تعدل کی بنیا دی میں اختلاف کی بنیا دی بنیا دی تعدل کی بنیا دی میں اختلاف کی بنیا دی بنیا دی میں اختلاف کی بنیا دی بنیا دی تعدل میں اختلاف کی بنیا دی بنیا دی اور میں آئے۔

تدبیرمدن کے مضمون بامیاحث پر جب ائداسلام نے غور کیا توان کے غور کرنے کے

مختلف اسالیب تھے۔ کسی نے اس کو خالص فقہی مضمون کے اعتبار سے مرتب کیا۔ جن حضرات نے نقبی اعتبارے تدبیر مدن کے مضامین کومرنب کیا، ان کی دلچیس کا اہم اور بردا میدان فقہی قوانین اوراحکام کومرتب کرنا تھا۔انہوں نے ریاست،سیاست اورمعاشرت ہے متعلق فقہی معاملات میں اجتہا و سے کام لیا اور وہ احکام مرتب کیے جن کا مقصد بیرتھا کہ ریاست اور عامة الناس كے درميان روابط كومنظم كيا جائے، حكمرانوں كى ذمه داريوں كالعين كيا جا ئے ،اسلامی ریاست کے بنیادی قوانین کومنضبط کیاجائے۔اس طرح ایک ایسااسلوب سامنے آیا جس کوآپ اسلوب نقتهاء کهه سکتے ہیں۔اسلوب نقنهاء کےمطابق جن حضرات نے تدبیر مدن کے مباحث پرغور کیا، انہوں نے اس کے لیے احکام سلطانیکی اصطلاح بھی استعال کی، بعض دوسرے فقہاء نے سیاست شرنعہ کی اصطلاح بھی استعال کی۔ائمہ اسلام میں جن حضرات نے اس موضوع پر کتابیں تکھیں ان میں امام ابو بوسف ،امام ابوالحن ماور دی ،ان کے حنبلی معاصرا مام ابویعلیٰ شامل ہیں۔ان کےعلاوہ بدرالدین ابن جماعہ پھر آ گے چل کرعلامہ ابن تیمید بھی اس میدان میں بہت نمایاں ہیں۔ان سب حضرات نے تدبیر مدن کے مباحث پرفقهی انداز سے غور کیا۔ ایک دوسراسلوب، اسلوب منتکلمین تفار منتکلمین اسلام نے جب علم كلام كےمباحث كومرتب كيا توجهال وہ اسلام كےعقا ئدكونكى انداز بين عقلى ولائل كےساتھ مرتب كررب منصومان انهول نے رياست اورامامت كے مسائل كوجھى علم كلام كے مباحث میں شامل کرنا ضروری سمجھا۔اس کے دواسیاب تھے۔ایک داخلی سبب تو بیتھا کے مسلمانوں میں شیعہ حضرات نے امامت اور میاست کو دین کے بنیادی ارکان میں سے قرار دیا۔اصول دین میں سے ایک اہم اصل امامت کو مجھا۔ اہل سنت نے اس کو اصول وین میں سے قرار نہیں ويا المداملام لكسة بيلكم الا مامة لسنت من اصول الديانات كروين كينياوى اصول اور مباحث میں ریاست کے قیام کا مسئلہ شائل نہیں ہے۔ اب بیہ بات کہ کیا قیام ر پاست اورنصب امامت اصول و من مین سے میں ہے؟ کیار پاست کا قیام عام فرائض و واجهات مين سے بے معض أيك فقهي مستلم ين رباء بلكه كلامي مستله بن كيا۔

خارجی سبب بینها کہ جب بوٹائی تقبورات مسلمانوں میں عام ہوئے بمسلمانوں کے علمی طلق کے اسلمانوں کے علمی حلقول میں است مسلمان اللہ علم نے دیکھا کہ حلقول میں بوٹائی تصورات میں بحث ومیا منے کاعمل شروع ہوا تو مسلمان اہل علم نے دیکھا کہ

یونانیوں کے ہاں ریاست کے مباحث بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ افلاطون نے جہوریہ میں اور اسطو نے سیاسیات میں اس موضوع پر بہت بحثیں کی ہیں۔ یہ بحثیں اور یہ مبانوں میں بھی زیر بحث آئے۔ اس لیے شکلمین اسلام نے بھی جا ہا کہ ان معاملات کے بارے میں اسلام کے نقط نظر کو بھی عقلی ولائل کے ساتھ اس طرح بیان کریں کہ وہ یونانی علوم کے ماہرین کے لیے قابل فہم ہوجائے۔ اس طرح ریاست اور سیاست یا تدبیر مدن کا معاملہ علم کلام کا حصہ بن گیا۔ مشکلمین اسلام نے اس پر غور کیا۔ اسلام کے نقط نظر کو انہوں نے عقلی ولائل سے بیان بن گیا۔ جو حضرات ان کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے تھے، یعنی شیعہ مفکرین، ان کی تر دید کی۔ شیعہ مفکرین نے ائل سنت کے تصورات کی تر دید کی اور اپنے عقا کہ اور خیالات کو دلائل سے بیان کیا۔ یوں وقت گر ر نے بے ساتھ ساتھ ریاست اور سیاست کا مسئلہ مکام کے دلائل سے بیان کیا۔ یوں وقت گر ر نے بے ساتھ ساتھ ریاست اور سیاست کا مسئلہ مکام کے اہم مسائل ہیں شامل ہوگیا۔

متکلمین کے ساتھ ساتھ فلاسف نے بھی اس مضمون سے بحث کی۔ غالباً مسلمانوں میں سب سے پہلامفکر اورفلفی جس نے تدبیر مدن کے مضابین سے فالص عقلی اورفلسفیا نداز میں بحث کی ہے وہ معلم ٹائی ابونصر فارائی ہے۔ ابونصر فارائی نے ریاست اور امامت کے معاطے کو خالص فلسفیا نہ سیاق وسیاق میں و یکھا اورفلسفیا نہ دلائل کے مطابق اس کو بیان کیا۔ بعض ظاہر بین حضرات سے کہنے میں تامل نہیں کرتے کہ ابونصر فارائی نے یونائی خیالات کو حم لی مسلمانوں میں عام کر دیا۔ جزوی طور پر ایسا کہنا شاید درست ہو، لیکن ہے کمل صدافت میں کھی کر مسلمانوں میں عام کر دیا۔ جزوی طور پر ایسا کہنا شاید درست ہو، لیکن ہے کمل صدافت خبیل ہے۔ یقینا ابونصر فارائی ، این سینا ، این باجہ بیسب حضرات بنیا دی مسلم طور پر یونائی فلنفے کے ماہر بین شے اور یونائی فلنفے کے مسائل اور مباحث سے اعتبا کرنا ہی ان کوئی اعتبانہیں کیا ، یا اسلامی تصورات کو بیان کرنا اپنی ف مہدار کی نہیں سمجھا۔ ایسا کہنا والکی غلط کوئی اعتبانہیں کیا ، یا اسلامی تصورات کو بیان کرنا اپنی ف مہدار کی نہیں سمجھا۔ ایسا کہنا والکی غلط اور حقیقت کے خلاف ہے۔ ابونصر فارائی سے لے کر بعد کے تمام بڑے بڑے کہا کہنا والکی علط مفکرین تک ، ملاصدرالدین شیرازی اور ملاحل الدین وقائی تک ، بلک آگے کیا کر مسمس اور حقیف ملاحمود جون بوری اور علی اور ان عقی اورفلہ فیا شورات نے ریاست اور باز علی خارے مصنف ملاحمود جون بوری اور ملاحل کے ٹیر آ، یا وتک ۔ ان سب حضرات نے ریاست اور بارے مصنف ملاحمود جون بوری اور ملاح گئی این کیا ہے اورائی عقی اورفلہ فیانہ دلائل سے کام

لیاہے جوفلاسفہ کے ہاں مقبول تھے۔ جو یونانی اسلوب استدلال ان کے ہاں مروج تھا، جس طرز کلام سے وہ مانوس تھے اس اسلوب استدلال اور طرز کلام کے مطابق انہوں نے اسلام کے تصورات کو بیان کیا ہے۔ ریاست اور امامت کے بارے میں اسلامی تصورات کوفل فیانہ زبان میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔

ان حضرات نے ایسے نے مباحث بھی فلنے میں شامل کیے جو یو نانیوں کے ہاں نہیں پائے جاتے ہے جو یو نانیوں کے ہاں ملائکہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مثلاً یونانیوں کے ہاں ملائکہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مثلاً یونانیوں کے ہاں آخرت کے تصورات استے نمایاں نہیں ہے۔ لیکن ان مفکرین اسلام نے ،ان فلاسفہ نے ان تمام مباحث کواپنے اپنے نظام میں جگہ دی اور اس طرح سمویا کہ ایک نگ فلسفیانہ روایت نے جنم لیا۔

مسلمانوں میں فلفہ سیاسات کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ ابونصر فارانی سے پہلے سے شروع ہوتی ہے اورا خیرتک آئی ہے۔ دوسر متاخرین میں جن حضرات نے اسلام کے نضور ریاست اورا مامت کو خالص عقلی اور فلفیاندا نداز میں بیان کیا ان میں برصغیر کے مفکر اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ، ان کے نامور پوتے ، جنوبی ولی اللہ محدث دہلوی ، ان کے نامور صاحبز اد بے شاہ عبد العزیز اور ان کے نامور پوتے ، جنوبی ایشیا کے مشہور مجاہد مفکر اور عالم مولا نامحراسا عیل شہید کے نام شاید سب سے نمایاں ہیں۔

فلاسفہ کے ساتھ ساتھ مؤرفین نے بھی تد ہر مدن کے مضامین سے بحث کی اور تاریخ کے مطالعے کی روشیٰ میں جو خیالات یا تصورات ان کے سامنے آئے ان سے کام لے کرانہوں نے اسلام کے احکام اور تو اعد کو بیان کیا۔ نظام الملک طوی ، ابن خلدون ، ہمارے برصغیر میں ضیاء الدین برنی ، مید حضرات وہ ہیں جن کے اسلوب کو اسلوب مؤرفین کہا جاسکتا ہے۔ ابن فلدون تو خیرا پے اسلوب کو بانی ، مرتب اور مدون بھی ہیں ، اور ان کو ایک خاص مقام حاصل فلدون تو خیرا پے اسلوب کے بانی ، مرتب اور مدون بھی ہیں ، اور ان کو ایک خاص مقام حاصل مے۔ لیکن ابن فلدون سے پہلے بھی ایسے حضرات موجود رہے ہیں جنہوں نے ریاست اور حکومت کے اسلامی احکام اور تصورات کومؤرخانہ ہی منظر کے ساتھ بیان کیا۔ مؤرخانہ نظر سے ان مضابین کو دیاست ان مضابین کود کے مطابق ہی ان کومرتب کیا۔

تاریخ ہے مسلمان اہل علم کو ابتداء ہی ہے دلچیں رہی ہے۔ شاید دورصحابہ میں، پہلی شخصیت جنہوں نے دنیا کی تاریخ نے دلچیں کی وہ سیدنا معاویداین ابی سفیان ہیں، جو مختلف

اقوام کی تاریخ اوران کے واقعات کی تفصیل جانے ہے بہت دلچیں رکھتے تھے اورا ہے وقت کا ایک خاص حصہ انہوں نے اس کام کے لیے خصوص کیا تھا کہ ایران ، روما، ہندوستان اور مجم کے حکم انوں کے عروج و زوال کے واقعات سے واقفیت حاصل کریں۔ بعد میں بھی بیہ مطالعہ مختلف حکم انوں کی دلچین کوسا منے رکھتے ہوئے متعدد مؤرضین نے تو موں کے عروج و زوال اور ریاستوں کے آغاز وانحطاط کے بارے میں خاصا عالمانہ کلام کیا جو اسلامی سیاسی فکر کے اہم مصادر اور ما خذمیں سے آیک ہے۔

مؤرضین کے ساتھ ساتھ ایک اسلوب اُدباء کا بھی ہے۔ عربی زبان میں اویب کا لفظ ایک عام منہوم کے لیے استعمال ہوتاتھا، بلکہ یہ کہا جائے توشا یہ غلط نہیں ہوگا کہ آج کل جس لفظ کو تہذیب یا سولائز یش کہا جاتا ہے اوب کا لفظ قدیم اسلامی دور میں قریب قریب ای مفہوم میں استعمال ہوتاتھا۔ سلمان علاء کے زد کی اوب میں مخض اظہار بیان یا انداز بیان یا اسلوب میں استعمال ہوتاتھا۔ بلکہ اوب میں وہ تمام چیزیں شامل تھی جن کا تعلق کی قوم کے تہذیبی مظاہر سے ہوتا ہے۔ چینانچہ اوب کی جو تعریفیں قدیم اُدباء سے منقول ہیں، ان میں اوب کی اس جامعیت کو سمونے کی کوشش کی تی ہے۔ جن حضرات نے اوبی اسلوب کے مطابق ریاست اور جامعیت کو سمونے کی کوشش کی تھی ہے۔ جن حضرات نے اوبی اسلوب کے مطابق ریاست اور سیاست کے مباحث کو بیان کیا ان میں ابن عبد ربہ، علامہ قلقت تدی اور ایسے متعدد حضرات سیاست کے مباحث کو بیان کیا ان میں ابن عبد ربہ، علامہ قلقت تدی اور ایسے متعدد حضرات قوموں کے عرب حث کو بیان کیا ان میں بالعموم اور ریاستوں کے آغاز وانحطاط میں بالحضوص بنیا دی کی کوشش کی بھوم اور ریاستوں کے آغاز وانحطاط میں بالحضوص بنیا دی کے کروارا داکر تے رہے ہیں۔

تد بیر مدن برخور کرنے کے لیے یہ پانچ بڑے بڑے براے اسالیب سے جن کی تلخیص اور عطر پیش کرنا آج کی گفتگو کا مقصود ہے۔ ہمارے برصغیر کے سب سے بڑے مفکر اسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریروں میں ان سب اسالیب کی جھلک ملتی ہے۔ شاہ صاحب بہت براے شکلم اسلام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر قر آن بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، فالے فی بھی ہیں، صونی براے شکلم اسلام بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر قر آن بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، وران سب کی جھلکیاں ان محص ہیں۔ اس لیے ان کے ہاں میسار کے اسالیب یکھا طلتے ہیں، اور ان سب کی جھلکیاں ان کی تحریروں ہیں موجود ہیں۔ اس سے ہملے ایک آدھ گفتگو میں شاہ صاحب کے تصور ارتفاقات کی تحریروں ہیں موجود ہیں۔ اس سے ہملے ایک آدھ گفتگو میں شاہ صاحب کے تصور ارتفاقات کی ترقی کو بہذی بی اور تہذیبی ارتفاء کو کا تذکرہ کیا جا چھا ہے۔ شاہ صاحب انسانی معاشر ہے گئر تی کو بہذیبی ترتی اور تہذیبی ارتفاء کو

ارتفاق کی اصطلاح سے یادکرتے ہیں۔جیسے جیسے انسانی معاشرہ ترقی کرتاجا تا ہے ریاست بھی ترقی کرتی ہے جس طرح معاشرے کی ترقی کے چار درجات شاہ صاحب نے بیان کئے ہیں ای طرح ریاست کے ارتقاء کے چارمدارج بھی انہوں نے بیان کیے ہیں۔

سب سے ابتدائی درجہ قبائی معاشرے کا ہے جو پہلی مرتبدریاست کی شکل میں منظم ہوا ہو اور اس نے شہری ریاست کی بنیاد والی ہو شہری ریاست کی جب بنیاد پڑتی ہے تو سب سے پہلاکا موہ کیا جاتا ہے جس کوشاہ صاحب نے تدبیرات نا فعہ کے نام سے یاد کیا ہے ۔ یعنی وہ تمام تدبیر بن اختیار کی جاتی ہیں جو عامہ الناس کے لیے فاکدہ مند ہوں، اجما کی ترقی کی ضامن ہوں اور جن کے بیتے میں عامہ الناس کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چل خام مند ہوں، اجما کی ترقی کی جائے۔ ارتفا قات کے بیاصول وہ ہیں جن پرانسانیت روزاول سے شفق چلی آرہی ہے۔ کوئی قوم ، کوئی شہری ریاست اور کوئی انسانی آبادی ان تصورات سے خائی تین ہوتی ۔ گویا بیدوہ فطری انسانی تصورات ہیں جو تمام انسانوں کے زد کیہ مشترک ہیں اور سب انسان ان تصورات پر چاہتا ہے۔ اس باب انسانی تصورات کے معیار کو بلند سے بلند کرنا چاہتا ہے۔ بیج فنہ بسب انسانوں میں مشترک ہیں جائی جن بین ہوئی کوئی تمیز تہیں ہے۔ اس باب میں مشترک میں جن بین ہوئی کوئی تمیز تہیں ہے۔ اس باب میں مشترک مسلم اور غیر مسلم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ سوائے اس کے کے مسلمان اس جذب کی تعیل میں صدور شریعت کا پابند ہے۔ اخلاق کے اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ غیر مسلم عدود شریعت کا پابند ہے۔ اخلاق کے اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ غیر مسلم عدود واخلاق کے اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ غیر مسلم عدود شریعت کا پابند ہے۔ اخلاق کے اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ غیر مسلم عدود شریعت کا پابند

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ افلاق کے طے شدہ اصول وقواعد سے انحراف ووقت کے لوگ کرتے ہیں اور وہ تعداد میں بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ابتدا میں ان کا ہاتھ نہ دوگا جائے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ مؤثر اور طاقتور ہوتے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ برتہذیب، ہے عقل اور ہے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کی دلچپیاں بہائم کی دلچپیوں سے اور نجی ہوتی ہے۔ اور جسمانی تقاضوں کی پیل سے دلچپی ہوتی ہے۔ اور جسمانی تقاضوں کی پیل سے دلچپی ہوتی ہے۔ ان کی نظر میں لطافت، یا کیٹرگی اور سخرائی ہے جی ہے۔ دوسر اطبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو فساتی و فجاز ہیں۔ جن کواخلاتی اقدار سے جڑہے جن کوروحانی تھورات سے ہیر ہے۔ وہ ان

صدود قیودکواپی حیوانی خواہشات کے راستے میں رکاوٹ بچھتے ہیں۔ان دومحدود طبقات کے علاوہ انسانیت کی غالب ترین اکثریت اخلاق وتہذیب کے ان قواعد سے اتفاق کرتی ہے اور ان کی پیروی کرتی ہے۔ جیسے جیسے وفت گزرتا جاتا ہے انسانی معاشر سے ان تصورات کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے اپنے اپنے تجربات کی بنیاد پر نئے قواعد اور نئے کلیات اخذ کرتے ہیں۔ اس عمل کوشاہ صاحب نے رای کلی کی اصطلاح سے یادکیا۔

انسانی معاشروں میں جوحضرات اپنی جم وفراست اور بصیرت میں نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ ان قواعد اور تصوارت کی دریافت اور تدوین میں دوسروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ علم وفکر کی ترتی ہے۔ شاہ صاحب نے ایک بہت اہم بات بیفر مائی ہے کہ ارتفاق اول لینی انسانی معاشرے کی ترقی کا سب سے پہلا درجہ جن مظاہر اور بنیا دوں پر مشتل ہے، قرآن پاک نے بعد کے ارتفاقات کی طرف قرآن پاک نے بعد کے ارتفاقات کی طرف اشارے میں جابجا ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے بعد کے ارتفاقات کی طرف اشارے نیاں معاشرے میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ تہذیبی مظاہر کمی علاقے میں کچھ ہوں گے اور کی علاقہ میں کچھ اور ہوں گے۔ کی جمعل ہوں کے اور کی علاقہ میں کچھ اور ہوں گے دوسری قوم میں کی اور طرح کے ہوں گے۔ اس لیے قرآن جمیدا لیے حقائق وشواہد کو بیان نہیں کرتا جو عام انسانوں میں مشترک نہ ہوں۔ چونکہ ارتفاق اول کے مظاہر تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں سے کام لینا ہے، مثال کے طور پر گھر یار کی تغیر کے مظاہر تمام انسانوں میں جو جرعلاتے اور ہم زمانے میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر یار کی تغیر ہے۔ بیوہ معاملات ہیں جو ہرعلاتے اور ہم زمانے میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر یار کی تغیر ہے۔ بیوہ معاملات ہیں جو ہرعلاتے اور ہم زمانے میں ہوتے ہیں۔ تہذ ہی ترقی کی ہرسطے پر سے امروں کیا ہے اور ان می کو بلور مثال و امروں کیا ہے اور ان کی کو بلور مثال و امروں کیا ہے اور ان کی کو بلور مثال و مواہد بیان کیا ہے۔ آئر کو کیا ہے اور ان کی کو بلور مثال و شواہد بیان کیا ہے۔ آئر کو کیا ہے اور ان کی کو بلور مثال ہے۔

قن تدبیر منزل یا سیاست مدیند کی بنیاد پر جب ریاست قائم ہوجاتی ہے اور وہ ترقی کا ایک مرحلہ طے کر لیتی ہے، لیخی تہذیب وترقی کے دوسرے مرحلے میں شامل ہوجاتی ہے، تو پھر نے نئے علوم فنون پیدا ہوتا ہے۔ معاملات کے تفصیلی تو اعدو ضوابط پیدا ہوتا ہے۔ معاملات کے تفصیلی تو اعدو ضوابط پیدا ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے جب ضوابط پیدا ہوتے ہیں۔ میکمتیں نئے نئے اعداز سے سامنے آتی ہیں۔ بیدوہ دور ہوتا ہے جب اس علاقے کے باشندے یااس ریاست کے شہری اسے طرز ممل سے بیسے کرتے ہیں کدان

کاراستہ ترقی اور بقا کا راستہ ہے یا انہوں نے جوراستداپنایا ہے وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔

· شاہ صاحب نے ریاستوں کے عروج وز وال کے اسباب پر بھی گفتگو کی ہے اور عروج و ز دال کے معاشرتی اور اخلاقی اسباب کے ساتھ ساتھ معاش اسباب بر گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پرانھوں نے بیکہاہے کہ اگرر پاستوں اور حکومتوں کے اخراجات، وسائل نہے بڑھ جا کیں، بیت المال پر بوجھ زیادہ بروجائے۔ تواس کا نتیجہ ریاست کے زوال کی صورت میں لکاتا ہے۔ ریاست روز اول ہی سے انحطاط کاشکار ہونے لگتی ہے۔ جب اخراجات برهیس کے تو بیت المال پر بوجھ بڑھے گا،جب بیت المال پر بوجھ بڑھے گاتو حکمرانوں کو بھاری ٹیکس لگانے کی ضرورت پڑے گی۔جب بھاری ٹیکس لگائے جائیں گے تو عامة الناس ٹیکس دینے میں تا مل كريس مے - چنانچے بدعنوانی كے مظاہر بيدا ہوں مے - بدعنوانيان پيدا ہوں كى تو حكمرانوں کو جبر کی ضرورت پیش آئے گی ، وہ جبر کریں گے تو عامیۃ الناس میں نفرت بیدا گی ، جب نفرت پیدا ہو کی تو وہ جائز معاملات میں تعاون سے بھی ہاتھ اٹھا لیں گے۔اس طرح ریاست میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوجائے گا جوز دال ادر انحطاط کے مل کو تیز کر دے گا۔لیکن اگر ایسانہ مواور ریاست بدستور بهتر انداز میں کام کرتی رہے، توازن اوراعتدال کی پالیسی اپنائے تو وہ ترتی کاعمل جاری رکھتی ہے۔اور تہذیبی ترقی کے تیسرے درجے میں شامل ہوجاتی ہے۔ جہاں ر باست کوایک با قاعدہ اورمنظم ادارے کی صورت حاصل ہوجاتی ہے۔ ریاست کے الگ الگ شعبے بنتے ہیں۔ دیاست کے توانین بہت تفصیل سے مرتب ہوتے ہیں۔ انظامی قالون سامنے آتا ہے۔زندگی مختلف شعبول کومضبوط اورمنظم کرنے کے لیے ریاست کے الگ الگ

یہاں شاہ صاحب نے سیر ق الملوک کے نام سے بادشاہوں کے طرز عمل اور سیرت کو بیان کیا ہے۔ بید بات بڑی اہم ہے کہ شاہ صاحب نے ہر جگہ ملک بعنی بادشاہ کی اصطلاح استعال کی ہے۔ حکمرانوں کا طرز عمل کیمیا ہوتا ہے اور کیما ہوتا چا ہے؟ حکمرانوں کو کس چیز سے بچنا چا ہے؟ وہ ان باتوں ہے کیوں نہیں بچتے ؟ ان باتوں سے بچنے کے نوا کہ کیا ہیں؟ اور نہ بچنا چا ہیے؟ وہ ان باتوں سے کیوں نہیں بچھے ؟ ان باتوں سے بیان کیا ہیں؟ میرم بیرہ الملوک میں جونوان سے بیان کیا ہیں؟ اور نہ بیان کیا

ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ حکمر اتوں کو معاونین کی ضرورت پڑتی ہے معاونین کن کن میدانوں میں ہوتے ہیں، ان کے خصائص کیا ہیں؟ ان کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیئ ، قاضی کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیئ ، قاضی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حکومتی شعبہ جات کیا کیا ہونے چاہیئ اوران سر براہوں کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیئ ؟ فیکس وصول کرنے والے کیے کیا ہیں؟ شہرے میریا ناظمین کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیئ ؟ فیکس وصول کرنے والے کیے لوگ ہونے چاہیئ ، بادشاہ کے معاونین لیعنی بیوروکریسی کو کیا کرنا چاہیے۔ بیوہ معاملات ہیں جوریا ست کی ترقی کا لازمی تقاضا ہیں۔

اس طرح جب ریاست ترقی کے راستے پر گامزن رہتی ہے۔ تو پھروہ آخری درجہ حاصل ہوجا تا ہے جس کوشاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ارتفاق رابع قرار دیا ہے۔ ابیامعلوم ہوتا ہے کہ ارتفاق رابع کی ، لیمی تہذیبی اور معاشرتی ترتی کے چوتھے در ہے کی جو کیفیت شاہ صاحب نے بیان کی ہےوہ انھوں نے سلطنت مغلیہ کے دور عروج یا خلافت بی عباس کے دور عروج کو دیکھ کے ماتحت بہت ی ریاسیں اور حکومتیں ہیں۔وہاں کا ترقی یافتہ نظام پوری طرح کارفر ماہے۔ شربعت کے احکام پر مل درآ مد جور ہاہے۔ عامة الناس کوعدل وانصاف بڑی حد تک میسر ہے اوروه تمام ذمه داريال انجام ياري بين جوايك مثالي اورمعياري رياست ميس موني عاميين -شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے علاوہ دوسرے بہت سے مفکر مین نے ریاست پر اظہار خیال کرتے ہوئے ریاست کے مختلف شعبوں کو مختلف انداز سے بیان کیاہے۔ بہت سے مفکرین نے ریاست کے دجود کوایک انسان کے وجود سے تثبیہ دی ہے۔ فکراسلامی کی تاریخ کا ، سب سے پہلا بروافلسفی ابونصر فارا بی ہے جس نے سیاست کوائی خصوصی دلچیسی کا میدان بنایا۔ اس نے سیاست کے موضوع پر متعدو کتابیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔اس نے بھی ریاست لیعنی مدینہ کے وجود کوانسان کے جسم سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایک انسانی بدن میں وہ عضو جو بنیادی کردارادا کرتا ہے جس کی حیثیت سلطنت بدن میں بادشاہ کی ہے ، لیعنی دل ، وہ سب سے ممل اور صحت مند ہوتو پوراجسم صحت مندر ہتائے۔ای طرح ملک کاسر براہ اگر ہراعتبار سے ممل ہو، زہنی ،فکری اور روحانی اعتبار ہے ،صحت مند ہوتو پوری ریاست صحت مندرہتی ہے۔ اس طرح سے وہ مثانی اور معیاری ریاست جس کوقارانی مدینہ قاصلہ کے تام سے یاوکرتا ہے۔

اس کی مثال اس کم کمان اور صحت مندانسانی جسم کی ہے جس کے سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہوں کے سارے اعضاء پنی اپنی جگہ کام کر رہے ہوں کے سمارے عضاء پورے طور پروہ فرائض رہے ہوں۔ دیم کے تمام اعضاء پورے طور پروہ فرائض انجام دے رہے ہوں جوان اعضاء کی ذمہ داری ہے۔

مفكرين اسلام نے جہال رياست سے بحث كى ہے وہال حكومت سے بھى بحث كى ہے۔ حکومت کے لیے متکلمین اسلام اور فلاسفنے نے امام اور امامت کی اصطلاح استعال کی ہے۔امام کالفظ سربراہ ریاست نے لیے استعمال ہوا ہے۔لیکن بہت ی قدیم تحریروں میں۔ بالخصوص فقهاءاسلام كأتحريرون مين-امام كالقظ رياست كي ليجى استعال مواب -جوذمه داريال رياست سرانجام ديق ہے وہ اصلا آمام كى ذمددارياں بيں۔اورامام بى دراصل امامت كى ان د مددار يول كاسب سے برااين ہے، جواسلام كے مطابق اور اسلامی تعليمات كى روشی میں سرانجام دین ہوتی ہیں۔امام اور امت میدونوں ایک ہی مادے سے نکلے ہیں۔جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔امت کا نصب بعنی امت کی تشکیل مجموعی طور پر مسلمانوں کی ذمدداری ہے۔مسلمانوں کاسب سے بنیادی اجماعی فریفنہ بیہے کہ وہ است کی تشکیل کریں۔امت کے تحفظ کے لیے امامت کا وجود ٹاگزیر ہے۔اس لیے نصب امامت کی حیثیت ایک اہم فرض کفامیر کی ہے۔ بینی اسلامی ریاست کا قیام مسلمانوں کا ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ بیفرائض کفامیہ نیوری است کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اگر است کے پھھافراداس فرض کوانجام دے لیں تو بوری است کی ذمہداری اداموجاتی ہے۔ اور اگر است کے چندا فراد بھی ان فرائض کوانجام نه دیں اور میفرائض ناتممل رہ جائیں یا غیرادا شدہ رہ جائیں تو پوری امت اس کی

چونگدامت کی ذمدداری ہے کہ دہ ریاست قائم کرے، امام کا انتخاب کرے، قائدین کا تقرر کرے۔ اس لیے امت کو امام کو معزول کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ یہ بات تمام مفکرین اسلام نے کسی ہے جس بیل تمام الل سنت، معتزلہ، خوارج اور دوسرے متعدد فرقے شامل بین ۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ امامت کے قیام کا سب سے اقرابین اور معیاری طریقہ ہے کہ امت مسلمہ براہ راست یا اپنے چنے ہوئے اور برگزیدہ نمائندوں کے ذریعے، منتخب ترین امت مسلمہ براہ راست یا اپنے چنے ہوئے اور برگزیدہ نمائندوں کے ذریعے، منتخب ترین امت مسلمہ براہ راست یا اپنے خص کو قائد منتخب کر لے اور شریعت کے مطابق مقامی رواج اور نمائندوں کے ذریعے، آیک شخص کو قائد منتخب کر لے اور شریعت کے مطابق مقامی رواج اور نمائندوں کے ذریعے، متابی مقامی رواج اور

عصری اسلوب کوسا منے رکھتے ہوئے ریاست کا نظام قائم کرے۔ ماور دی نے لکھا ہے کہ بیہ تمام مسلمانوں کا اجتماعی حق ہے اور مسلمانوں کو بیا ختیار حاصل ہے کہ اس شخص کو بیند کریں، جس کے بارے میں ان کو یقین ہو کہ وہ سربراہ کے تمام تقاضے پورے کر سکے گا، اس کو اپنا قائد اور سربراہ منتخب کر لیس۔ پھر بیسربراہ جس کے لیے امام یا خلیفہ یا امیر کی اصطلاحات استعمال ہوتی رہی ہیں کے الیے امام کا علیہ کی حیثیت سے کام کر بے بھی افراد کا تقر رکرے گا۔ اس تقر رہیں بیسربراہ مسلمانوں کے نائب کی حیثیت سے کام کر بے گا۔

سیدناعلی بن ابی اطالب نے ایک جگه فر مایا ہے کدامامت اور امارت مسلمانوں کے اجتماعی وجود کے لیے ناگز ہر ہے۔امام یا امیر نیک ہو یا بد کاراس کا وجود بہر حال ناگز ہر ہے۔ امیر المؤمنین ہے سوال کیا گیا کہ نیکو کار قائد توسمجھ میں آتا ہے، کیکن بدکار قائد کا وجود کیوں ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا: قائداورامام اگر بدکار بھی ہوگا تو کم از کم حدود قائم ہوتی رہیں گی، راستے پرامن رہیں گے، جہاد کا تقاضا پورا کیاجا سکے گا۔ عامۃ الناس کے مادی حقوق اور مالی واجہات اوا ہوتے رہیں گے۔اس لیے اگر سربراہ ریاست نیکی اور تفویٰ کے اس معیار پڑئیں ہے جوشر بعت کومطلوب ہے، تو بھی اس کا وجود بہر حال ناگزیر ہے۔ یہاں میہ بات قابل غور ہے کہ سیدناعلی بن ابی طالب س بد کار اور غلط کار حکمران کا وجود تصور فرما رہے ہتھے اس کے باره میں بھی ان کو بیایتین منسرورتھا کہا ہیے بد کارحکمران بھی،ایسے فاسق و فاجرحکمران بھی، حدود قائم کریں گے، راستوں کو پرامن بنا ئیں گے۔ وشمن کےخلاف جہاد کریں گے اور عامیۃ الناس کے حقوق کی یاسداری کریں گے۔آج ان میں سے شاید ہی کوئی ذمدداری دنیا نے اسلام میں ر یاست کی طرف ہے ادا کی جارہی ہو، حدود کنتی قائم کی جارہی ہیں؟ راستے کہال کہال اور كتنے يرامن ہيں؟ دشمنان اسلام كے خلاف جہادكون كرر ہاہے؟ عامة الناس كے مالى واجبات كون اداكرر باب، زكوة كانظام كمال كمال قائم بي كتف متحقين كوزكوة مل ربى بي بيدواقتى ا كيك سواليدنشان بيجو يوزي امت كے جواب كاشتظر بــ

به فهو واجب بدفقه اسلامیه کا قاعده کلیه ہے کہ جس چیز پرکسی داجب کے اداکیے جانے کا دار مدار ہووہ چیز بھی داجب ہوتی ہے۔ چونکہ اسلامی تو انین کا نفاذ داجب ہے، ایک دین فریضہ ہے ادر بدفریضہ ریاست کے وجود کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا، اس لیے ریاست کا وجود بھی ضروری ہے۔

اس طرح متعلمین اسلام نے متعدد مثالیں دے کریے بیان کیا ہے کہ اگر ریاست موجود نہ ہوتو اس کی عدم موجود گی ہے وہ مشاکل اور مسائل پیدا ہوں گے جو حکومت کے وجود کے بغیر دور نہیں کے جاسے ۔ اگر حکومت مود جو دہوگا تو اس وامان قائم رہےگا۔ لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے گی۔ اگر حکومت موجود نہ ہوتو معاشرے میں بدا منی ہوگی قتل و غارت ہوگی۔ قیط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شعنی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ اور ہروہ شخص جوا ہے گردتوت حمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ مقامی حکم ان بن بیٹے گا۔ لوگوں کی جان و مال کا ما لکہ ہو جائے گا۔ الی صورت حال میں عامہ الناس کونہ حصول علم کا موقع کے گا، نہ سکون سے عبادت جائے گا۔ الی صورت حال میں عامہ الناس کونہ حصول علم کا موقع کے گا، نہ سکون سے عبادت کی انجام دبی کے لیے وقت ملے گا۔ اور بہت سے لوگ بربادی کا شکار ہوجا کیں گے۔ یہ دلیل کی ہے، امام غزالی مجی برترین سے برترین دور میں جن برکات کے متمنی سے وہ برکات آج و نیائے اسلام میں نا پیر ہوتی جارہی ہیں۔

ماوردی، ابویعلی اوردوسرے بہت ہے اہل علم نے بار بار بیلا ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے ریاست کا وجود ناگر ہے۔ بیہ بات آج کے سیکولر معاشرے کو بجیب معلوم ہوگی لیکن واقعہ بیہ ہاسلامی نظام میں ریاست اور دین، غرجب اورسلطنت وونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے مدوگار ہیں۔ دونوں بیل دوسرے کے مدوگار ہیں۔ دونوں کے تقاضا ایک دوسرے کے مدوگار ہیں۔ دونوں کے تقاضا ایک دوسرے سے پورے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ ماوروی نے بیہ بات کھی ہے کہ جب دین کمزور پڑتا ہے تو حکومت بھی کمزور ہوجاتی ہے۔ اور جب وزین کی پشت پناہ حکومت ختم ہوتی ہے تو دین کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے نشانات ملنے گئتے ہیں، اس کے احکام میں لوگ ردوبدل شروع کر دیتے ہیں اور ہر شخص تی کی بوشیں تکا لئے گئتے ہیں، اس کے احکام میں لوگ ردوبدل شروع کر دیتے ہیں۔ اگر حکومت دین کا دقاع نہ کر ہے اور وین کا تحفظ نہ کر ہے تو اور وین کا تحفظ نہ کر ہے تو لوگوں کے دل اس کی طرف سے مدد

اوراطاعت نہیں ملے گی۔وہ حکومت نہ قائم ہوسکے گی جودین کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے،نہ ایخ معاملات کوصاف انداز میں چلاسکے گی۔اس کے نتیج میں استبداد قائم ہوگا۔معاشرے میں انتشار پھلے گا اور طرح طرح کی تاہیاں پیدا ہوں گی۔

عبدالله ابن المعتز ایک مشہورا دیب، شاعراور نقادتھا۔ ایک روز کے لیے خلیفہ بھی رہا۔ اس کوایک ہی ون بعدمعزول کر دیا گیا تھا۔اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حکومت دین ہی کی بدولت قائم روسکتی ہے اور دین ریاست اور حکومت ہی کی وجہ سے تقویت یاسکتا ہے۔اسلامی تصوریبی ہے کہ دین اور ریاست دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں ، ایک دوسرے کی تھیل كرنے والے ہوں۔مسلمانوں كے سب سے بڑے ماہراجماعيات ابن خلدون نے بھى يہى بات کہی ہے۔اس نے کہا ہے کدا گر کسی ریاست کو دین دعوت کی مدد حاصل ہواور ریاست کو دین کی پشت پنائی میسر ہوتو اس کی عصبیت مضبوط رہتی ہے۔اس کی تائید کرنے والے سکجا رہتے ہیں۔اوران میں آپس میں جوحسداور مقابلے بازی ہے وہ جتم ہوجاتی ہے۔اور سبل كرمشتركه دین مقاصداورمشتر كه اجتمائ اہداف كے ليے كام كرتے ہیں۔ جب بھی دین كی قوت کمزور پڑے گی تو اسانی، قبائلی، غلاقائی اور مقامی عصبیتیں جنم کیس گی اور اصل مقصد سے توجه ہٹ جائے گی۔لیکن اگر دینی دعوت مضبوط ہوتو پھر مقامی عصبیتین سر نہیں اٹھا تنیں ، اور سب کی توجہ اصل مقصد کی طرف لگ جاتی ہے۔ ابن خلدون نے تاریخ کے واقعات سے، قادسیہ اور برموک کی کامیابیوں ہے، مؤحدین کے بورے دور کی تاریخ سے بیٹا بت کیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں وہ ریاستیں کا میاب رہی ہیں جن کے دور میں دینی وعوت مضبوط تھی۔جو دین کی پابند تھیں اور دین ہی کی مددے ان کوقوت ال رہی تھی۔

اگرہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو پید چلا ہے کہ بیشتر بڑی بڑی شکیتیں فرہب ہی کی بنیاد پر ۔ لیعن اسلام کی بنیاد پر ہی ۔ قائم ہو کی ۔ بیہ بات این خلدون نے تو کہی ہے ۔ لیکن تاریخ ۔ کے مشاہد ہے ہے ہی یہی اندازہ ہوتا ہے ۔ اسلامی جمہور بید پاکستان اسلام کے نام پر بنا، وو قو می نظر ہے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ بیا یک نا قابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان مغربی نظام جمہوریت کا انکار کر کے بی قائم ہو سکا۔ مغربی تصور قومیت کومستر دکر کے قائم ہوا۔ تحریک پاکستان کے دوران سب سے بڑا حوالہ ملت مسلمہ ، اسلامی شریعت اور مسلم براوری کا حوالہ پاکستان کے دوران سب سے بڑا حوالہ ملت مسلمہ ، اسلامی شریعت اور مسلم براوری کا حوالہ باکستان کے دوران سب سے بڑا حوالہ ملت مسلمہ ، اسلامی شریعت اور مسلم براوری کا حوالہ باکستان کے دوران سب سے بڑا حوالہ ملت مسلمہ ، اسلامی شریعت اور مسلم براوری کا حوالہ

تھا۔افغانستان کی ریاست جب قائم ہوئی۔آئ نہیں، جب احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں قائم ہوئی، تو احمد شاہ ابدالی نے آخر کیا کہہ کرافغانیوں کوا پیل کیا تھا؟ اس نے افغانیوں کواسلام کے نام پرجع ہونے کو کہا تھا۔ سعودی عرب کی حکومت تو خالص اسلامی دعوت ہی کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔موجودہ ایران،موجودہ لیبیا،موجودہ مراکش، بیسب اپنے اپنے اوقات میں خالص دین وعوت کی بنیاد پر بننے والی ریاستیں ہیں۔سلطنت بنی عباس اورسلطنت عثانیہ کا آغاز بھی دین دعوت کی بنیاد پر بننے والی ریاستیں ہیں۔سلطنت بنی عباس اورسلطنت عثانیہ کا آغاز بھی دین دعوت سے ہوا۔مغلول کے دور کی اسلامی ریاستیں، ایران کی صفوی ریاست خالص نرہی دعوت کی بنیاد پر قائم ہوئی میں۔سلطنت مغلبہ کیسے قائم ہوئی؟ بابرکو یہاں کے مسلمان تا کہ بین نے خطوط کھے تھے۔ملت مسلمہ کے شخط کے لیے اس کو یہاں نے معلمان قائد بین نے خطوط کھے تھے۔ملت مسلمہ کے شخط کے لیے اس کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔

اسلامی تاریخ پرہم جتنا بھی غور کریں اور بڑی بڑی مسلم ریاستوں کے آغاز کا جائزہ لیس تو واضح ہوتا ہے کہ ان میں بیشتر کا آغاز دین محرکات کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اور جب تک وہ دین محرک قو واضح ہوتا ہے کہ ان میں بیشتر کا آغاز دین محرک کمزور ہوگیاریاست کی بنیادوں میں کمزوری کے کرک آٹوی رہا ریاست کی بنیادوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے گئے۔

صدراسلام کی تاریخ ہے بھی بہی اندازہ ہوتا ہے کہ اُمت میں سب نے بادہ ہوش موروش سے جس معاطے پر بحث ہوئی، جس کی بنیاد پر مختلف مسائل دجود میں آئے۔ کلامی فرقے ہے ، مختلف مواقع پر جنگیں بھی ہوئیں، وہ یہی امامت اور دیاست کا مسکلہ تھا۔ امامت اور دیاست کا مسکلہ تھا۔ امامت اور دیاست کا مسکلہ تھا۔ امامت اور دیاست کے دین بنیا دوں پر قائم ہونے کو ہر مسلمان مکتب فکر کے زوی مسلمہ حیثیت حاصل ہے۔ اس اصول کے سب قائل ہیں۔ وہ شیعہ ہوں، اہل سنت ہوں، خوارج ہوں، دیلی ہوں، میں سب کے دینی تصوراور فر ہی بنیا دوں کو مانتے تھے۔ اور نظری دیدی ہوں، میرسب کے مسب دیاست کے دینی تصوراور فر ہی بنیا دوں کو مانتے تھے۔ اور نظری اور کلامی اعتبارے آئے بھی مانتے ہیں۔ ان سب کلامی مدارس کے درمیان جو چیز قد رمشترک اور کلامی اعتبارے آئے بھی مانتے ہیں۔ ان سب کلامی مدارس کے درمیان جو چیز قد رمشترک ہوتا ہے۔ علامہ شہرستانی ، مشہور شکلمین اسلام ہوتا ہے۔ علامہ شہرستانی ، مشہور شکلمین اسلام میں سب سے ہیں اور میل ترین اختلاف جس معاطے پر میں اختلاف جس سب سے ہیں اور میں سب سے ہیں اور میں معاطے پر میں اختلاف جو مدیاست اور امامت کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کسی نم ہی معاطے پر معاطے پر دہا ہے وہ دیا ست اور امامت کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کسی نم ہی معاطے پر اس سے مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے اسلام کی تاریخ میں کی نم ہی معاطے پر اس سے اسلام کی تاریخ میں کسی نم ہی معاطے پر اس سے مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے کی مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے دستا کی مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے دستا کی مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے دستا کی مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے دستا کی مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے دستا کی مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے دور یا ست اور دیا ست کے مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے دور یا ست اور دیا ست کے مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے دور کیا تھوں کی مسئلہ پر اٹھائی گئی ہے۔ اس سے دور کیا سے دور کیا دیا تھوں کی کی دور کیا تھوں کی دور کیا تھوں کی میں کی دور کیا تھوں ک

بیاندازه ہوتا ہے کہ فکراسلامی میں ریاست کا وجود کس صد تک ضروری اور کتنانا گزیر سمجھا گیا۔ جيها كدمين في عرض كياء بيه بات اسلامي عقا مُدكا حصه بن كُنْ تقي اور متفكمين اسلام اس كو عقیدے کے طور پر بیان کرتے تھے۔عقائد کی مشہور کتاب جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ے۔ ایعن شرح عسف اللہ نسفی اس میں اکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسے امام یعنی ریاست کا وجود ناگز ہر ہے جوشر بعت کے احکام نافذ کرے، حدود کو قائم کرے، سرحدوں کا وفاع كري، فوجول كوئتيار ركھ، ذكوة وصدقات كى وصولى كا نظام قائم كري، چورول، ڈاکوؤں اور فساد پھیلانے والوں پر کنٹرول کرے ہتمعون ادر عیروں کی نمازوں کا انتظام كرے، عامة الناس كے درميان اگراختلا فات يا تناز عات ہوں تو ان كا فيصله كرے، حق اور انصاف کی بنیاد پر گواہیاں قبول کرنے کا نظام قائم کرے، چھوٹے بچوں اور بچیوں کی سریری کرے، جن کا کوئی سر برست نہ ہوان کے حقوق کی نگہ داشت کرے، جونو جوان بے سہاراہیں ان کی شاد یوں کا اور از دواجی زندگی کا انتظام کرے بنیمت آگر کہیں سے حاصل ہوئی ہے اس کی تقتیم کا انتظام کرے ، اور وہ تمام کام انجام دے جوافراد انجام نہیں دے سکتے کیکن جن کا شربعت نے تھم دیا ہے۔ہم ہد کہد سکتے ہیں کہ بداسلامی ریاست کے وہ بنیا دی فرائض بھی ہیں جونقنہاء اسلام نے بیان کیے ہیں۔ان فرائض کےعلاوہ دیگر فرائض بھی بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل میں ابھی عرض کرتا ہوں۔

نصب امامت کے دلائل کے شمن بین علائے اسلام نے اجماع امت کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن ہے۔ اجماع صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ عقل اور اجتہاد کی بٹیاد پر بھی استدلال کیا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث سے استدلال کیا ہے، جہاں اولی الامر کا ذکر ہے جہاں اولی الامر کی اطاعت کا تذکرہ ہے ، ان آیات واحادیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ شیعہ حضرات امامت کے بارے بین نص کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم علی ہے نے اپنے بعد امام کے لیے نص کے ذریعے صراحت کر دی تھی۔ بقیہ مسلمان اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن وجوب امامت کے واجب ہونے پر ریاسہ متفق ہیں۔ اس معاسلے کی حد تک شیعہ یا امامت کے دوسر ہے گروہوں کے درمیان کوئی اختلاف نے نہیں ہے۔

ر پاست کا قیام اس کیے بھی شروری ہے کہ اگر ریاست کا وجود نہ ہوتو جہاں ایک طرف

یہت سے شرق احکام پڑمل درآ مدرہ جائے گا، وہاں معاشر ہے بیں الیمی افر اتفری بیدا ہو گی جس میں ہر شخص کی جان ومال خطرے میں پڑجائے گی۔لوگوں کی زندگی مشکل ہوجائے گی۔اس ضمن میں متعدد اہل علم نے ایک قدیم شاعر الاقوہ الاودی کا شعر نقل کیا ہے جو عرب کے قدیم ترین شعراء میں سے ہے۔کہا جاتا ہے کہ بیاسلام سے ساڑھے تین سوسال پہلے گزرا ہے۔اور عربی زبان کے قدیم ترین شعراء میں سے ہے۔وہ کہتا ہے۔

#### لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرامة لهم اذ جهمالهم سادوا

عامة الناس كے معاملات افر تفرى كے ماحول ميں درست نہيں ہوسكتے ، جب ان كاكوئى مربراہ نہ ہو۔ اور اگر چاہل اور غير مہذب لوگ سر دار ہوجا كيں ، تو وہ بھى سر دار نہ ہونے كے مترادف ہے۔ گويا عربوں ميں اسلام ہے تين سوسا ڑھے تين سوسال پہلے ہے يہ تضور موجود رہا ہے كہ كى افراتفرى كے عالم ميں كوئى معاشرہ اپنا وجود برقر ارنہيں ركھ سكتا۔ اور ترقی كے مل كو، بہترى كے مل كو، بہترى كے مل كورياتى نظم ونسق كے بغير جارى نہيں ركھ سكتا۔ رياست يا سياس نظم ونسق برحال ميں ضرورى ہے۔ اگر جائل ، كم علم ، كم فہم اور غير مہذب افرادرياست كى سربراى افتتيار كريس تو بيم معاشرتی بربادى كے مترادف ہے۔

ایک زماند تھا کہ نقباء اسلام یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اسلامی ریاست کے سربراہ کے لیے جہتد ہونا ضروری ہے۔ بینی سربراہ ریاست نہ صرف عالم ہو، نہ صرف فقیہ ہو بلکہ اتنا بڑا فقیہ ہو کہ اجتباد کی صلاحیت رکھتا ہوا ورجہ ترکے منصب پر فائز ہو۔ اس شرط سے کم از کم اس معیار کا اندازہ ہوتا ہے کہ صدراسلام کے اٹل علم اور مفکرین کس معیاری ریاست این ذہن میں رکھتے ہے اور کس معیاری ریاست تھی۔

میریاست کیے وجود میں آئے گا؟ اس بارے میں اتفاق رائے ہے کہ بیا ابل حل وعقد کے نتخب کرنے سے وجود میں آئے گی۔ اہل حل وعقد سے مراووہ طبقہ ہے یا وہ گروہ یا جماعت ہے جس کو عامۃ الناس کا اعتماد حاصل ہو۔ اور اپنے علم وضل کے اعتبار سے ، اپنے تجرب اور معاشرتی احترام کے اعتبار سے ، اس کو عامۃ الناس کا نمائندہ سمجھا جا تا ہو۔ اہل حل وعقد ک معاشرتی احترام کے اعتبار سے ، اس کو عامۃ الناس کا نمائندہ سمجھا جا تا ہو۔ اہل حل وعقد ک مختلف تعبیریں اور تشرحیں مختلف انداز میں علماء کرام نے کی ہیں۔ جس زمانے میں جولوگ اہل

حل وعقد سمجھے جاتے تھے ان کو سامنے رکھ کر اہل حل وعقد کی تعریف کی گئے۔ کین ہر زمانے میں تین قتم کے لوگ اہل حل وعقد میں ہبر حال شامل رہے۔ ایک معاشرے کے نمایاں ترین اہل علم اور دانشور، دوسرے مختلف علاقوں اور گروہوں کے قائدین اور سربراہ، جن میں قبائلی سربراہ بھی شامل ہیں۔ ان میں مختلف اقوام اور علاقوں کے نمایاں افراد بھی شامل ہیں بعنی وجوہ الناس، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو کی وجہ سے عامۃ الناس میں امتیاز رکھتے تھے۔ اپنی خدمات کی اعتبار سے، اپنی تخصی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے اخلاص کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے متاز شخصیات، یہ سب مل کر اہل حل وعقد کہلاتے تھے۔ اہل حل وعقد جب کسی فرد پر اتفاق کر لیتے نو وہ مخص ریاست کا سربراہ سمجھا جا تا تھا۔ اور پھروہ شریعت کے احکام اور دائے الوقت رواج اور دوایات کے مطابق سربراہ سمجھا جا تا تھا۔ اور پھروہ شریعت کے احکام اور دائے الوقت رواج اور دوایات کے مطابق بقیہ معاملات کو چلا یا کرتا تھا۔

یہاں اس مرحلہ پر بیہ بات یا در کھنی چاہیے کہ اسلام کی تاریخ کے طویل دور میں ریاست کا دستور بیشتر او قات ایک غیر مرتب اور غیر تحریری دستور رہا ہے۔قرآن پاک اور سنت رسول کو بنیادی دستوری اصول کی حیثیت حاصل تھی۔ ان کے بعد انکہ اسلام کے متفقہ فیصلے اور اجما گی بنیادی دستوری اصول کی حیثیت حاصل تھی۔ ان کے بعد مقامی روزیات اور علاقائی رواجات کا درجہ تھا جو ہر اراکوسند کا درجہ حاصل تھا۔ اس کے بعد مقامی روزیات اور علاقائی رواجات کا درجہ تھا جو ہر علاقے اور ریاست میں مختلف ہوتے تھے، حکم ان ان سب امور کی پیروی کیا کرتے تھے اور علاقائی میں اپنے فرائف انجام عموماً علاء اور فقہا کے مشور ہے ہے، قاضی اور مفتی حضرات کی راہنمائی میں اپنے فرائف انجام دیا کرتے تھے۔

یہ اسلامی ریاست جو اہل مل وعقد کے متفقہ فیصلے سے قائم ہوتی تھی۔ وہ ایک بین الانسانی ریاست تھی۔ اس اعتبار سے کہ اس کی اساس تھی انسان ہونے پڑھی۔ اس کی اساس میں انسان ہوئے ہوئے کہ اس کی اساس میں علاقائی یانسلی یالسانی تقسیم پرنہیں ہوتی تھی۔ انسان بحثیت انسان اس کے شہری ہوتے تھے۔ ہر وہ شخص اور ہروہ انسان جو اسلامی ریاست کا شہری بننا چاہے اس کا شہری بن سکتا تھا۔ اس کے لیے مسلمان ہونے یانہ ہونے کی شرط نہ تھی۔ مسلمان بھی اس ریاست کے شہری تھے۔ غیر مسلم بھی اس ریاست سے شہری تھے۔ غیر مسلم بھی اس ریاست سے برابر کے شہری تھے۔ بلکہ اس ریاست میں غیر مسلموں کا شحفظ زیاست اپنی فیر مسلموں کو خصوصی مراجات کا مستخق شمجھا جاتا تھا۔ ان کا شحفظ ریاست اپنی زیادہ ہوتا تھا۔ ان کا شحفظ ریاست اپنی

خصوصی ذرمدداری مجھی تھی۔ ریاست کے افراداس ذرمدداری کوانجام دینا اپنا بنیا دی فریضہ بھیجے تھے۔علماءکرام ادرفقہاءاسلام غیرمسلموں کے تحفظ میں حکمرانوں سے آگے رہتے تھے۔

یدریاست ایک حقق ریبیلک (republic) تقی اس اعتبار سے کہ یہ ریاست عامة الناس کی مرضی سے قائم ہوتی تقی الل طل وعقد کی رضا مندی اس بیس شامل تقی ۔ جو حضرات معاملات کو چلانے کے ذمہ دار تھان کی رضا مندی اور مشور ہے ہے ہی ولی عہد کا تقر رہوتا تھا۔ کی مواقع پر ایسا ہوا کہ سی اہم سرکاری عہدے پر کسی کے تقر ریاولی عہد کے تقر رکواہل طل وعقد نے تبول نہیں کیا۔ اس لیے وہ تحت نشین نہیں ہوسکا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک فرد کے تحت نشین ہوسکا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک فرد کے تحت نشین ہونے کے بعد اہل طل وعقد نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ اور اس کو تخت چھوڑ نا پڑا۔ یقینا اس موایت سے انجاف بھی ہوا۔ یقینا بعض حکمرانوں نے اسلامی احکام کی خلاف ورزیاں بھی کیں۔ لیکن انفرادی خلاف ورزیاں بھی کیوری کیں۔ لیکن انفرادی خلاف ورزیوں یا انفرادی انجافات کی وجہ سے اسلامی ریاست کی پوری تاریخ کو اسلام سے انجاف کی تاریخ قرار نہیں دیا جاسکا۔

سیایک ایس ریاست تھی جومعاہدہ عرائی پر پٹن تھی۔ معاہدہ عرائی جس کا مغرب میں بہت چرچا ہے، جس کا جوز اول روسوکو بتایا جاتا ہے، مغرب میں تو محض ایک نظری بحث ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ میں معاہدہ عرائی ایک حقیقت ہے۔ مدیند منورہ میں جوریاست قائم ہوئی وہ ایک معاہدہ کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ بیعت عقبہ میں جومعاہدہ ہوا تھا، اور فریقین کے درمیان با قاعدہ بیعت ہوئی تھی اس کے نتیج میں مدیند منورہ کی ریاست قائم ہوئی تھی۔ گویارسول اللہ علیہ اور مدیند منورہ کے نمائندول کے درمیان پہلے ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روسے اہل مدینہ نے۔ اس لیے منابدہ کی دوسے اہل مدینہ نے۔ اس لیے منابدہ کی دوسے اہل مدینہ نے۔ اس لیے منابدہ کی دوسے اہل مدینہ نے درمیان پہلے ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روسے اہل مدینہ نے۔ اس لیے منابدہ منابدہ عرائی پر تیں۔ وسول اللہ علیہ تھی۔ میں منابدہ عرائی پر تین درمین است تھی۔ میں میں معاہدہ عرائی پر تین دیاست تھی۔

پھراکی اہم خصوصیت اس ریاست کی میہ ہے کہ یہاں ریاست برائے قانون ہے،
قانون برائے ریاست نہیں۔ دومرے نظاموں اور دومرے ریاستوں کی تاریخ میں پہلے
ریاست وجود میں آئی ہے۔ پھرریاست کو بنائے اور چلائے کے قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔
اسلامی ریاست میں ایسانہیں ہوا۔ یہال قانون پہلے سے موجود ہے۔ اس قانون کو نافذ کرنے
اوراس کے مطابق زندگی کے پورے نظام کو چلانے کے لیے ریاست ورکار ہے۔ اس قانون

کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک ریاست کا وجود ناگزیر ہے۔اس کے قانون کے بعض احکام پرعملدر آمدنہیں ہوسکتا جب تک ریاست وجود میں ندآ ئے۔اس لیے ریاست کو وجود میں لا نایر تا ہے۔اس لیے یہال بیتر تیب مختلف ہے۔

اسلامی ریاست ایک ادارہ وحدت لینی ایک یونیفائنگ فورس ہے۔ جب بھی ادر جہال بھی اسلامی ریاست سے اسلامی خطوط پر قائم ہوئی۔ اس نے مقامی ادر علاقائی عصبیتوں کو ختم کر دیا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں اسلامی ریاست کی تاریخ میں موجود ہیں۔ جب بھی ریاست کی اسلامیت کر ور ہوئی، وہاں مقامی عصبیتیں سراٹھا کر کھڑی ہوگئیں۔ بیربات بیسویں صدی میں بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور ماضی کی تمام صدیوں میں مشاہدہ کی جاتی رہی ہے کہ اگرکوئی ایی توت رہی ہے جس نے مسلمانوں میں وحدت بیدا کی، جس نے مسلمانوں کوقبا کلی، مسلمانوں کوقبا کلی، مسلمانوں کو بائد کر کے ایک دینی اخوت کی لڑی میں پرویا تو وہ امت مسلمہ سے دابیت سیال اور علاقائی عصبیتوں سے بلند کر کے ایک دینی اخوت کی لڑی میں پرویا تو وہ امت مسلمہ سے وابستگی اور امت مسلمہ پر ہنی اسلامی ریاست تھی۔

اسلامی ریاست، ایک دین ریاست ہے۔ اس مغہوم بیل کدوہ خالص دین اقعلیم کی بنیاو پر قائم ہوتی ہے۔ دین اہداف کی علمبر دار ہے۔ دین احکام پر عملدر آمد کی پابند ہے۔ ایک ایسے قائم ہوتی ہے۔ لیکن دین اہداف کی علمبر دار ہے۔ دین احکام پر عملدر آمد کی پابند ہے۔ قانون کے نفاذ کی مکلف ہے جودین قواعد اور تقلیمات پر بنی ہے۔ لیکن ویل ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ سیدریاست مغربی تھیوکر لیمی کے مفاسد اور نقائص سے مکمل طور پر پاک ہے۔ یہاں شائل فد جب کا کوئی بیدائش طبقہ ہے، ندکوئی پوپ ہے، ندکوئی چرج ہے۔ ندائل فد جب کوئی ایسے افقیارات حاصل ہیں جو عامة الناس کو حاصل ہیں ہیں۔ یہاں اللہ اور بندے کے درمیان ہروقت ایک ہائ قائم ہے۔ بندہ درمیان کوئی واسط نہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان ہروقت ایک ہائ لائن قائم ہے۔ بندہ جب جا ہے براہ راست اللہ تقائل سے رجوع کرسکتا ہے، اور اللہ تعائل براہ راست اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہاں اللہ اوررسول کے بعد کسی بودی کے لیے کسی یا درمی یا پروجت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ اوررسول کے بعد کسی بودی ہوئیں یا پروجت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ اوررسول کے بعد کسی بودی ہوئیس ہیں۔ اس میں موجوز نہیں ہیں۔ اس مفاسد ہیں جن کی وجہ سے اہل مغرب تھیوکر لیمی کے نام سے ہروقت خاکف دیاست ہیں موجوز نہیں ہیں۔

اسلامی ریاست ایک جہوری ریاست ہے، لیکن جدیدسیکولر ڈیموکر لیم کے جہوری

مفاسدے یاک ہے۔آج مغربی جمہوریت نے خاصے مفاسد پیدا کردیے ہیں۔اس کیے کہ مغربی جمہوریت نے کثرت اور قلت تعداد کوئ و باطل کامعیار قرار دے دیا ہے۔جس طرف ا کاون فیصد ہیں وہ حق ہے۔جس طرف انجاس فیصد ہیں وہ باطل ہے۔اسلام اس کثرت و قلت کے اصول کو تبول نہیں کرتا۔ حق جق ہے، جا ہے ساری انسانیت اس کی مخالف ہو۔ باطل باطل ہے۔ جا ہے ساری دنیا اس کی حامی ہو۔ لوگوں کی تائیدادر مخالفت سے حق کے حق ہونے میں اور باطل کے باطل ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق وہ ہے جوقر ان یاک میں آیا ہے یا الله كرسول عليه في بيان فرمايا ہے۔ باطل وہ ہے جس كوشر بعت نے باطل قرار ديا ہے۔ اس کیے حق و ہاطل کا معیار وہی ہے جوشر ایعت میں ہے۔ ریاست کا بنیا دی قانون وہی ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے۔ ریاست کے مقاصد وہی ہیں جوشر بعت نے بیان کیے ہیں۔ان حدود کے اندر کہ ریاست شریعت کی بالا دئی کی علمبر دار ہو۔ شریعت ملک کا بالاتر قانون ہو۔ ان حدود کے اندر عامة الناس کو آزادی ہے کہ وہ اینے سربراہوں کا انتخاب کریں۔ اجتہادی معاملات میں فیلے کریں۔اجہ تادی آراء اگرایک سے زائد ہوں تو ان میں سے جس رائے کو عامة الناس اختیار کرنیس وہ رائے اسلامی قانون ہے۔جن معاملات میں شریعت نے امت کو آ زادچھوڑا ہے اور وہ زندگی کے بیشتر معاملات سے عبارت ہے وہاں امت اپنے اجماعی فیصلے ے جس رائے کوا ختیار کرنا جا ہے اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے یہاں جمہوریت کی حقیق روب

قائداعظم محمیلی جناح نے ایک بارکہاتھا کے مسلمانوں سے زیادہ جہوریت پیندکون ہو سکتا ہے؟ جو فد ہب بیس بھی جمہوریت پیند ہیں۔ جن کا فد ہب بھی خالص جمہوری انداز سے کام کرتا ہے۔ نماز جیسی عبادت بیں امامت کرنے کے لیے جس کو عامۃ الناس پیند کریں وہی امامت کرستا ہے۔ جس کو عامۃ الناس نا پیند کریں اور وہ امامت کرنے گئے تو اس کو نا پیند کیا امام پر کیا ہے۔ حدیث بیس آیا ہے لعن اللہ امام قوم و ھم له کار ھون ۔ اللہ تعالیٰ اس امام پر لعنت بھیجنا ہے جو زیر دی لوگول کی امامت کرے اور لوگ اے تا پیند کرتے ہوں۔ اس لیے جہوریت جدید لا وی جمہوریت جدید لا وی بی جمہوریت جدید لا وی خیر کرکے مفاصد ہے کمل طور پریا کے ہے۔

اسلامی ریاست میں قانون کی مکمل اور حقیقی حکمرانی وہ دصف ہے جس سے اسلامی ریاست بقیہ تمام ریاست بقیہ تمام ریاست بھی تازہوتی ہے۔ یہاں قانون سازی بھی آ زاد ہے۔ حکمرانوں کے اثر ورسوخ سے ماوراء ہے۔ حکمران بھی قانون کا اس طرح پابند ہے جس طرح عامة الناس پابند ہیں۔ جن عدالتوں کے سامنے بابند ہیں۔ جن عدالتوں کے سامنے خلفاء بھی پیش ہوتے ہیں، انہی عدالتوں کے سامنے خلفاء بھی پیش ہوتے ہیں۔ جس طرح عامة الناس تو اعدمرانعہ کے پابند ہیں اس طرح حکمران محمران ہے تھی پابند ہیں۔ اگر عامة الناس کا دعوی مستر دکیا جا سکتا ہے۔ اگر عامة الناس قاضی کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو حضرت عمر ہن خطاب بھی قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو حضرت عمر ہن خطاب بھی قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو حضرت عمر ہن خطاب بھی قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو حضرت عمر ہن

اسلامی ریاست کا دستورجیسا کہ میں نے عرض کیا ایک غیر مدون اور غیر تحریری دستور رہا ہے۔ تاہم مختلف اوقات میں حکر انول نے ان دستوری روایات کو اور شریعت کے متعلقہ احکام کو دستاویز کی شکل میں بھی تیار کیا۔ ایک مثالیس ماضی میں موجود ہیں جن کو دستور العمل کے نام سے یاد کیا گیا۔ ہندوستان میں متعدود ستاویز ات تیار کی گئی جن کو ایک تحریری اور مدون دستور کا پیش خیمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن عموثی طور پر اسلامی تاریخ میں دستور غیر مدون اور غیر مرتب رہا ہے۔ اس کے بنیادی تصورات میں جواصول شامل تھے ان میں سب سے پہلا اصول شریعت کی بالا دی کا اصول تھا، یعنی میہ بات کہ اللہ تعالی کی شریعت سب سے بالاتر قانون ہے۔ اور ریاست میں جاری ہونے والے تمام قواعد وضوا ہوا، حکم انوں کے احکام، فرمانراواوں کے فرامین ، سب شریعت کی حدود کے یابٹہ ہیں۔

حاکمیت اللی ایک ایبا اصول ہے جس کو آج بعض جدید مصنفین نے حاکمیت یا Sovereignty کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ اصطلاح گوئی ہے کیکن یہ تصور یا نظر بیروز اوّل سے چلا آر ہا ہے۔ تمام علمائے اصول نے اس کو بیان کیا ہے کہ تھم دراصل اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور حاکم حقیقی دراصل اللہ تعالیٰ ہے۔ بندول کی حیثیت جائٹین کی ہے۔ وہ یہاں جائٹین کی حیثیت ماکم حقیقی دراصل اللہ تعالیٰ ہے۔ بندول کی حیثیت جائٹین کی ہے۔ وہ یہاں جائٹین کی حیثیت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کا لازمی تقاضا ہے۔

جمہور کے اختیار حکمرانی اور اجتماعی جائٹینی کا لازی بتیجہ ہے کہ ریاست میں شوریٰ کے

اصول پر عمل درآ مد کیا جائے۔ معاملات کا فیصلہ ہا جمی مشورے سے کیا جائے۔ جن معاملات میں شریعت نے واضح طور پراحکام دے دیے ہیں ان احکام میں تو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن ان احکام پر عملد رآ مدے لیے کیا گیا جائے کیے، اور کب عملی اقد امات کے لیے جا کیں ؟ اگر کسی تھم پرا کی سے ذا کہ طریقہ سے عمل حمکن ہوتو کسی ایک طریقہ کا انتخاب مشورے کی بنیا دیر ہونا چاہے۔ جن معاملات میں شریعت نے آزاد چھوڑا ہے جو بیشتر انتظامی نوعیت کے امور سے متعلق ہیں، وہ با جمی مشورے سے ہی طے ہوں گے۔

طے ہوں گے۔

چونکہ عامة الناس قانون کی نظریش برابر ہیں۔اس لئے عدل کا اصول ناگزیر ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ بیان کیاہے جس کا حوالہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری آسانی کتابیں اور شریعتیں اس لیے اتاری ہیں کہ عامة الناس میں تکمل عدل والصاف قائم ہوجائے۔

عدل وانصاف کے ساتھ مساوات ناگزیر ہے۔ مسادات ہوگی تو عدل وانصاف ہوگا۔ عدل وانصاف نہیں ہوگا تو مساوات بھی نہیں ہوگی ، مساوات نہیں ہوگی تو عدل بھی نہیں ہو سکے گا۔ لہذا عدل کے لیے مساوات کا ہونا تا گزیر ہے۔ اسلام میں عدل اور مساوات ساتھ ساتھ چلتے ہیں ، بیدونوں لازم وملزوم ہیں۔

اولوالامری اطاعت قرآن مجید کا تھم ہے۔ اولی الامرے مرادوہ سب لوگ ہیں جو کی نہ سطح پر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اولوالامر ہیں صرف تحمران شائل نہیں ہوتے بلکہ وہ تمام افراد اور خصیتیں شامل ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی شہر نہیں شکی نہ کسی سطح پر فیصلے کرنے کی بجاز ، مکلف یا بابند ہیں۔ گھر میں والدین ہیں۔ گھر سے باہر مختلف اداروں کے سر براہان ہیں۔ مختلف تظیموں کے قائدین ہیں۔ اس طرح دوجہ بدوجہ الوالامر کی حیثیت پھیلتی جاتی ہے۔ وائرے کار میں وسعت ہوتی جاتی ہوتا ہے۔ کار میں وسعت ہوتی جاتی ہوتا ہے۔ کار میں کی اطاعت غیر مشروط ہیں ہے۔ بلکہ دوشر طول سے مشروط ہے۔ ایک شرطاتو وہ ہے جو تر آن کی اطاعت غیر مشروط ہیں ہے۔ بلکہ دوشر طول سے مشروط ہے۔ ایک شرطاتو وہ ہے جو تر آن مجیدا ورحد بیث میں آتی ہے "لا طباعة لم منحلوق فی معصیة النحالق ، کہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرتے ہوئے کسی بھی اطاعت لازی ہے۔ جو ہرصورت ہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی کی نافر مانی کرتے ہوئے کسی بھی

مخلوق کی اطاعت نہیں ہوسکتی۔ دوسری شرط اختساب کی ہے کہ محاسبہ ہر حکمران کا ہوگا۔ اختساب شخص کا ہوگا۔ حکمرانوں کا بھی ہوگا۔ عامۃ الناس کا بھی ہوگا۔ علمائے کرام اور فقہاء کا بھی ہوگا۔ قاضیوں کا بھی ہوگا۔ وین شخصیتوں کا بھی ہوگا۔اختساب سے مادراکوئی نہیں۔

پھر قانون سازی اور حکر انوں کے تھر قات واختیارات کی حدود مقرر ہیں۔ حکر انوں کو سیاست شرعیہ کی رو سے بلاشبہ وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ لیکن ان اختیارات کی حد بندی بھی شریعت کے احکام اور قوانین کی رو سے کی گئی ہے۔ بیروہ بنیاد کی تصورات ہیں جن کی بنیاد پر اسلامی دستور کی تشکیل ہوتی ہے اور ریاست کی کارکردگی منفبط ہوتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ویٹی بھی ہوتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ویٹی بھی ہوتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ویٹی ہے اور دنیاوی بھی ،اس لیے بیدا یک سیکولر دیاست نہیں ہے۔ یہاں ند ہب اور ریاست میں تفریق کو کی تصور نہیں ہے ، بیریاست مذہب اسلام کی بنیاد پر قائم ہے اور ند ہب اسلام کی بنیاد پر قائم ہے اور ند ہوں میں اسلام کی بنی ترقی اور نتی ہیں کے کوشاں اور کاربند ہے۔ اس ریاست کی ذمہ داریوں میں معاشی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ اخلاقی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں ۔ اخلاقی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں ، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اخلاق اور دوحانیات کے باب میں بیریاست غیر جانبدار نہیں ہے۔

بینام نهاد غیر جانب داری ادراخلاق ادر دین سے دوری ، بیسکولرازم کے اثرات ہیں۔
جوریاست سکولرازم کے انکار کی بنیاد پرقائم کی گئی ہو۔ وہ اخلاقی اصول کی غلبر دار ہوئے بغیر
نہیں رہ سکتی۔ وہ دینی ذمہ دار یول سے انحراف نہیں کرسکتی۔ اسلامی ریاست کی تعریف کے شمن
میں فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ اسلامی ریاست وہ ہے جورسول علی کے کی جائیتی میں دین کی
حفاظت اور تو انہین شرعیہ کے نفاذ اور دینوی معاملات کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ہو۔ حو السة
السدین و سیاسة المدنیا بیاصطلاحات متعدد فقہائے اسلام نے استعال کی ہیں۔ گویادین کا
تخفظ ، احکام شریعت کا نفاذ ، اور دینوی معاملات کی تدبیر، بیریاست کی بنیا دی فرمہ داریاں
ہیں۔ اس لیے علائے اسلام نے بالخصوص اور امت نے بالعوم امارت استیلاء کو قبول
کیا۔ امارت استیلا سے مراددہ امارت ہے جو محض قوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔
کیا۔ امارت استیلا سے مراددہ امارت ہے جو محض قوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔
اگر کہ شخص نقہ کر امارت ہے جو محض قوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔

اگر کسی مخض نے توت حاصل کر کے اپنے گردنوج اسم کے کر کے ریاست پر قبضہ کرلیا اور اسے کو حکمران قرار دے دیا۔ اِب اگروہ شریعت کے احکام نافذ کر دیا ہے۔ وین کا سخفظ کر دیا

ہے۔ دنیوی معاملات کی تدبیر اور نظم ونتی ٹھیک چلارہا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہے۔ حاکم معنفلب یعنی زیروی قبضہ کر لینے والا حکمران جائز حکمران شلیم کیا جائے گا اگوہ ہ شریعت کی معنفلب یعنی زیروی قبضہ کے احکام برعمل کرتا ہواور شریعت کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تیارہوں یہ بات تمام نقبهاء اسلام نے کھی ہے۔ اس لیے کہا گرکوئی حاکم متغلب یازبردی مسلط ہونے والاحکمران شریعت کے احکام نافذ کرتا ہو۔ حدود قائم کرتا ہو، ملک کا دفاع کرتا ہو، اوگوں کی عزت و آبرو کا محافظ ہو، وشمنان اسلام سے جہاد کے لیے فوجیس تیار رکھتا ہو۔ زکوا ق و صدقات کا نظام قائم کرتا ہو۔ عدالتیں آزادی سے کام کررہی ہوں، جمعہ عیدین اور نمازوں کا نظام قائم کرتا ہو۔ مظلوم کو انصاف ل رہا ہو۔ فل الم کوظلم سے روکا جارہا ہو۔ عدالتیں اور دوسر سے ادارے کام کررہی ہوں، جمعہ عیدین اور دوسر سے ادارے کام کررہی ہوں۔ حیالتیں اور دوسر سے ادارے کام کررہے ہوں۔ و نیا کے مختلف گوشوں میں وائی اور قاری ہیں جو بارہ ہوں تو گام ریا ہو۔ عدالتیں اور دوسر سے ادارے کام کررہے ہوں۔ و نیا کے مختلف گوشوں میں وائی اور قاری ہیں جو بارہ ہوں تو گام ریا ہوں تو گام سے جائز ریاست مائی جائے گی۔ بیٹم م فرائنس جو میں نے ابھی بیان کے وہ ہیں جو علامہ شہرستانی نے اپنی شہور کرتا ہوں بھایة الاقدام فی علم الکلام "میں بیان کے وہ ہیں۔ جو سان کے ہیں۔

گویا ریاست کی بید ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے جگہ جگہ بلغ بھیجے۔ قرآن مجید کی تعلیم کوعام کرنے کے لیے قراء کا تقر رکر ہے۔ اس بات کو بھینی بنائے کہ قرآن پاک کی تعلیم دی جارہ ہیں۔ مرانک فقد اسلام میں قرآن پاک کی اس آیت سے اخذ کے مجے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہا گرہم اہل ایمان کو زمین میں انتذار بخشیں تو وہ نماز کا فظام قائم کریں گے۔ شریعت کے معروفات کا تھم دیں گے اور شراحت کے معروفات کا تھام قائم کریں گے۔ شریعت کے معروفات کا تھم دیں گے اور شراحت کے معروفات کا تھام قائم کریں گے۔ بید چار فرائض بہت عمومی نوعیت کے شریعت کے منہیا سے اور مشکمین میں جو اسلامی ریاست میں ۔ اور ان میں وہ تمام فرائض شامل ہیں ، وہ تمام فرمہ داریاں شامل ہیں جو اسلامی ریاست مرانجام دیتی ہے۔ ان کی صراحت اور دضاحت فقیما کے اسلام اور شکلمین نے کی ہے۔

یہاں بہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام کی دستوری اور فقہی تاریخ کے ہر دور میں اولوالامر کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہ واضح کیا گیا جولوگ تحکر انی کے منصب پر فائز ہوں یا ریاست کے اداروں کو چلانے کے لیے مقرر کئے گئے ہوں ،ان کی خصوصیات اور اہلیت کیا ہونی چاہے۔ وہ خصوصیات اور اہلیت کیا ہونی چاہے۔ وہ خصوصیات اور اہلیت کیا ہوئی چاہے۔ وہ خصوصیات اور اہلیت کیا بر ہے اللہ تا ہے۔ وہ خصوصیات اور اہلیت کا تعین فرائض کی روشنی میں متعین کی جا کیں گی۔ طاہر ہے المیت کا تعین فرائض کے بعد کہا جاتا ہے۔ اگرا کی شخص کا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کی

صحت کا خیال رکھے، لوگول کی بیماریوں کا علاج کرے اس کی اہلیت اور ہوگی۔ اگر فریضہ بیہ ہو کہ گھر کی چوکیداری کرے اور چورول اور ڈاکووں کو گھر میں داخل ہونے سے رو کے، اس کی اہلیت کا تعیین کسی اور انداز سے ہوگا۔ اگر فریضہ بیہ ہوکہ لوگوں کو قانون کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، اس کی اہلیت کا تعیین اور انداز سے ہوگا۔ اس لیے اہلیت کے تعین میں ان جاروں فرائف کو جو قرآن یا کہ کا اس آیت میں بیان ہوئے ہیں ہمیشہ پیش نظر رکھا گیا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نماز جوعبادات کا سب سے بنیادی عنوان ہے۔سب سے اولین اور بنیادی عبادت ہے۔ اس کو ریاست کا سب سے پہلا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں لاند ببیت اور سیکولرزم کی جڑکٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ حکومت کے اہم ترین فرائض میں سے اقامت صلوۃ بھی ہے۔حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ اینے تمام گورزوں کو لكهاتها كهآب حضرات كفرائض مين سيرسب سيحاجم ترين فريضه مير سيزويك اقامت صلوة ہے۔ یبی وجہ ہے کہاس زمانے میں فوج کے سربراہ بی نماز کے امام ہوتے تھے۔جوامام صلوة ہوتا تھاوہ امام جیش بھی ہوتا تھا۔سید ناحضرت ابو بکرصد بی کا انتخاب جب خلافت کے کیے ہونے لگا تو صحابہ کرام نے متفقہ طور پران کی امامت صلوۃ کوامامت ریاست کی بنیاد قرار دیا ا اور کہا جس شخص کو ہمارے رسول علیہ نے دین کی سب سے بردی عبادت کے لیے چنا کہوہ ہماری امامت کرے ہم ان کو دنیوی معاملات میں بھی اپنی امامت کے لیے منتخب کریں گے۔ اس کیے اگر سربراہ ریاست امامت صلوۃ کا اہل ہوگا، تو ظاہر ہے امام صلوۃ کے لیے جولازی خصوصیات ہونی جا بیس ، وہ اس میں پائی جانی جا بیس ۔ بیروہ کم سے کم اہلیت ہے جواسلامی ر باست کے سربراہ میں پائی جانی جا ہے، کم از کم نماز پڑھنا جا نتا ہو۔ اتنا قرآن جا نتا ہو کہ نماز ا دا کر سکے۔ نماز کے احکام سے دافق ہو۔جس نے سرے سے بھی زندگی میں نماز نہ پڑھی ہو، جومرے سے نماز پڑھنا ہی نہ جانتا ہو، وہ اسلامی ریاست کا سربراہ ہوجائے بیہ بات اسلامی معیارا خلاق ادراسلامی سیاست کی روسے نا قابل تصور نے۔

ان تمام فرائض اور خصائص سے بیتہ چاتا ہے کہ دین اور سیاست کا اسلام کی روسے آپس میں انہائی گہراتعلق ہے۔علامہ اقبال نے اپنی تحریروں میں جا بجا اس تعلق کو بہت کثر ت اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔اور بیا بھی بتایا ہے کہ مغرب میں بیتعلق کیوں نا کام ہوا ، ان کے

خیال مین جب سے کلیسائی نظام میں رہانیت داخل ہوئی اس وقت سے دین اور ریاست میں تفریق کا کمل شروع ہوگیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ کلیساء کی بنیاد رہانیت تقی اس لیے اس فقیری میں امیری سانہیں سکتی تھی۔ اس لیے کہ سلطانی اور رہائی میں تعارض بلکہ خصومت ہے۔ ایک سر بلندی ہے ایک سر بربری ہے۔ اس لیے سیاست نے مذہب سے بیچھا جھڑ الیا ، اور جب وین و دولت میں جدائی ہوئی ای لیے ہوں کی امیری بھی شروع ہوگئ۔ ہوں کی وزیری بھی شروع ہوگئ۔ پھروہ کہتے ہیں۔ دین کے لیے بیدوئی نامرادی ہے۔ اور بیدوئی چشم تہذیب کی نابھیری ہے۔ اور بیدوئی چین ۔

یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا بشیری ، ہے آئینہ دار نذیری اسیری ، بی مفاظت ہے انسانیت کی کہ جون ایک جنیدی ادر اردشیری

سدریاست امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور پوری اٹسانیت کے یے بالعوم ایک رحمت
کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بیدریاست اور معیاری معاشرہ قائم ہوتو وہ پوری اٹسانیت کے لیے
برکت اور جمت ثابت ہوتا ہے۔ رسول علیہ نے مختلف اعادیث میں جس کو امام ترفدی نے بیان کیا
ریاست کی جھلکیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مشہور روایت میں جس کو امام ترفدی نے بیان کیا
ہے۔ حضور علیہ نے نے فرمایا کہ جب تک تمہارے قائد مین اور تکھلے ول کے ہوں ، اور تمہارے
جب تک تمہارے دولت مندلوگ سب سے ذیادہ تی اور کھلے ول کے ہوں ، اور تمہارے
معاملات آپس میں مشورے سے مطے بارہ ہوں تو زمین کے پشت تمہارے لیے زمین کے
بیٹ سے بہتر ہے۔ کو یا ایک صور تحال میں تمہاری زندگی ایک معیاری زندگی ہوگی۔ اور پشت
نبین تمہارے لیے بہتر میں ثابت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا
ہو تعنور علیہ نے فرمایا! تمہارے کیے دعا تمیں کرتے ہوں اور تم ان کے دعا تمیں کرتے
ہوں اور تمہارے برتر میں قائد میں اور انمہ وہ ہیں جن سے تم فرت کرتے ہوں اور وہ تم سے فرت کرتے ہوں دو تم کرتے ہوں اور وہ تم سے میت کرتے ہوں دو تم پرتمان کے دعا تمیں کرتے
ہوں اور تمہارے برتر میں قائد میں اور انمہ وہ جیں جن سے تم فرت کرواوروہ تم سے فرت کر ہے بور برتم اسے جب تکر میں اللہ تا تمہاری انفاظ دیگر آیک مثالی اور معیاری معاشرے میں
جو اور تمہارے برتر میں قائد میں اور انمہ وہ جیں جن سے تم فرت کرواوروہ تم سے فرت کر میں۔

حکر انوں اور عامہ الناس کے تعلقات باہمی محبت، اخلاص اور خیر خواہی کے ہوتے ہیں۔ اگر حکر ان اور عوام دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں تو گویا ایک مثالی معاشرے کی جھلک وہاں موجود ہے۔ لیکن اگر حکم انوں اور عوام کے درمیان تعلق نفرت کا ہوا در ایک دوسرے پر لعنت ہیں تک کا ہوتو یہ امت کے ذوال کی علامت ہے۔ اُب کو جالد از جلداس کا سدباب کرنا چا ہے۔ اس لیے کہ جو امت محران امت میں محترم ہوگا اور عامہ الناس اس کا احترام کرتے ہوں گے ، اس سے محبت کرتے ہوں گے ، وہی حکم ان ہوگا جو اِن کے تصورات اور آئیڈیلز کے مطابق ہوگا۔ ایسا حکم ان امام عادل کی اصطلاح سے یاد کیا گیا۔ یعنی وہ اہام اور قائد جو عادل ہواور عدل کرنے والا ہو۔ ایک مشہور مسلم مفکر نے عدل کی تحریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدل سے مرا داللہ کی ذیبن میں اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے۔

امام عادل کا سب سے پہلافریفہ یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے۔ عدل و انصاف کا تم کرے۔ عدل کا انصاف کا قیام اسلامی ریاست کی سب سے بڑی، سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ عدل کا مفہوم اسلام میں بہت آ سان اور وسیع ہے۔ اس کا تذکرہ کسی حد تک پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ قرآن پاک میں جہال حضرت واؤد علیہ السلام کو خلافت عطافر مانے کا ذکر ہے وہاں پہلا

فریفنہ یہ بیان کیا گیاہے کہ چونکہ تہمیں فلیفہ بنایا گیا ہے البذائم انسانوں کے درمیان تن کے مطابق فیصلے کرو، عدل وانصاف تضا کے ذریعہ بھی ہوتا ہے، عدل و انصاف تضا کے ذریعہ بھی ہوتا ہے، عدل و انصاف معاشرت انصاف انتظامی امور میں بھی ہوتا ہے۔ تقسیم دولت میں بھی ہوتا ہے۔ عدل وانصاف معاشرت اور معیشت میں بھی ہوتا ہے۔ ہرتم کا عدل وانصاف قائم کرنا اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ فقہائے اسلام نے جہال اسلامی ریاست کو بطور ایک مثانی ریاست اور ایک معیاری ریاست بیان کیا گیا ہے وہال عدل وانصاف اور ایک مثانی ریاست دی ہے۔ اور ایک معیاری ریاست بیان کیا گیا ہے وہال عدل وانصاف اور اظافی امور کو بنیا دی اہمیت دی ہے۔ الونصر فارا فی نے ریاست کی چارتیس بتائی ہیں اور ہرتم کے لیے خالص اسلامی اور قرآنی اصطلاحات استعال کی ہیں۔ ان اقسام میں سب سے اعلی اور سب سے ارفع قشم مدینہ فاضلہ ہے جومثانی اور معیاری ریاست سے علاوہ جتنی بھی فاضلہ ہے جومثانی اور معیاری ریاست سے علاوہ جتنی بھی فاضلہ ہے جومثانی اور معیاری ریاست سے علاوہ جتنی بھی فاضلہ ہے جومثانی اور معیاری ریاست سے علاوہ جتنی بھی فاضلہ ہے جومثانی اور معیاری ریاست سے علی اس نے بیا صطلاحات استعال کی ہیں:

مدينه جالمديعن جالبيت بريني رياست،

مدينه فاسقه ليني فسق وفجوركي داعي اورعلمبر دارر باست

مدينه ضاله يتن ممراه رياست

مدینه متبدله لیعنی و ینی معاملات اور عدل وانصاف کے نقاضوں میں تبدیلی کرنے والی ریاست

سیسب سیس مرید فاصلہ بین معیاری اور اسلامی ریاست کانکس ہیں۔ لیعنی مثالی اور معیاری اسلامی ریاست کانکس ہیں۔ لیعنی مثالی اور معیاری اسلامی ریاست ابونفر فارانی کی نظر ہیں وہ ہے جواخلاتی صفات سے متصف ہواور جس کے حکمران ہیں اخلاتی صفات بدوجہ اتم پائی جاتی ہوں اور وہ حکمت اور دانائی سے کام لیتا ہو۔ سب سے بڑی بات ہیں کے نشر بیت کا عالم ہو، شریعت کا تحفظ کرنے والا ہمنت کا عالم اور سنت کا تحفظ کرنے والا ہو گویا معیاری اسلامی ریاست یا مدید فاضلہ کی حقیقت میں سے بات شامل ہے کہ دہاں کے افراداور فر مافروا اخلاق اور حکمت کی صفات سے متصف ہوں اور سنتوں کے عالم اور محافظ ہوں۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ ریاست آبک اسلامی ریاست ہوگی۔ ایسانہیں ہوگا تو وہ اسلامی ریاست ہوگی۔ ایسانہیں ہوگا تو وہ اسلامی ریاست ہوگی۔ ایسانہیں ہوگا تو وہ اسلامی ریاست ہوگی۔ ایسانہیں ہوگا تو وہ

جس رياست كوفاراني مدينة جابله كهتا ہے، يعني جا بليت پر بني رياست، اس كى بھي ايسي

بہت ی قسمیں بتائی جاتی ہیں اور دلچیپ بات سے کہ ریسب قسمیں ہے کی دنیا میں موجود ہیں۔ایک شم وہ بتا تا ہے مدینہ ضرور ہیں، لینی وہ ریاست جس کوصرف بنیا دی مادی ضروریات فراہم کرنے سے دلچیں ہو،جس کاہدف صرف بیہو کہلوگوں کو بنیادی ضروریات یعنی روٹی کیڑا مكان فراہم ہوجائيں بيد بينه جاہله كى ايك فتم ہے۔ دومرى فتم كور بيندبذ الدكہا جاتا ہے بيہلى قشم سے ذرااو یکی ہے۔ بیروہ ریاست ہے جہال صرف مادی آسائٹوں کے لیے تعاون ہوتا ہے۔ ایک ریاست وہ ہے جس کووہ مدینه الخسة والسقوط لینی انتہائی خسیس اور ساقط الاعتبار ریاست، بیروہ ریاست ہے جس کوصرف جسمانی لذتوں ادر غیر سنجیرہ مشاغل سے دلچیسی ہو۔ آج دنیا کے کتنے ممالک ہیں خاص طور پر مغرب میں، وہ ای لیے مشہور ہیں کہ وہاں جسمانی لذنوں اور غیر سنجیدہ حرکات کے سب وسائل دستیاب ہیں۔اور شایداس لیے نضول لوگ وہاں کثرت سے جاتے ہیں۔ای مدینہ جاہلہ کی ایک تتم ہے مدینہ کرامہ، جس کے لوگوں کا واحد ہدف ہیہ ہے کہ وہ لوگوں میں مکرم قراریا ئیں،لوگ ان کا احترام کریں،ایک اور قتم مدینہ تغلب ہے جہاں کے لوگ دوسروں پرغلبہ پانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ان کا بنیا وی ہدف صرف میہ ہے کہ دنیا ہمار ہے زیرتگیں ہوجائے ،ہمیں دنیا پرغلبہ حاصل ہوجائے۔ایک اورتشم مدینہ جماعیہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مادر پدر آ زاد معاشرہ ہے۔ جہاں کوئی قانون، اخلاق اور شریعت موجودنه مواورلوگ برقیدا درا خلاق سے آزاد ہوں۔

آپ دیکھ بیجے کہ بیصفات اب کن ریاستوں میں پائی جاتی ہیں۔ الجمد للہ مسلم ریاستیں اپنی بہت کی کمرور یوں اور محرومیوں کے باوجود آج بھی ان خرابیوں سے بہت حد تک پاک ہیں۔ فارالی کے نزد کی جس معاشرہ کے لوگوں کوصرف جسمانی صحت سے دلچیں ہو، جن کو صرف دولت مندی کا حصول مطلوب ہواور جسمانی لذات سے غرض ہو وہاں اہوا وخواہشات مرف دولت مندی کا حصول مطلوب ہواور جسمانی لذات سے غرض ہو وہاں اہوا وخواہشات اور ہوں نی کی حکمرانی ہوگی۔ اس لیے کہ یہی چیزیں اہل جاہیت کے نزویک سعادت کی حیثیت رکھتی ہیں۔

فارانی نے ایک مثالی اسلامی ریاست کے سب سے بڑے سرداریا پہلے سربراہ لیمی رکیس اول کی جودضا حت کی ہے وہ اس انداز سے کی ہے کہ مدینہ منورہ کی ریاست نبوی بھی اس میں شامل ہوجائے۔رئیس اول سے اس کا مقصد غالبًا نبی کا تصورا پنی سیاسی فکر میں سمونا ہے۔ وہ کہتا

محققین اسلام نے ریاست کے صرف نظری پہلو ہے بی بحث نہیں کی ، بلکہ انظائی
پہلودک کے ساتھ بھی بہت تنصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔شہروں کی آبادی کیے قائم کی
جائے؟ شہر بسائے کیے جائیں؟ ضروریات کون کون کی ہوں؟ ان پر اہل علم نے ہر دور بیں
گفتگو کی ہے۔ مسلمانوں نے کوفہ، بھرہ، قیردان، منصورہ، قاہرہ، فسطاط اور دوسرے بہت سے
شہر بسائے۔ اُن سب بیں شہر کی منصوبہ بندی کا ایک خاص تصور پایا جاتا تھا جس کے مطابق یہ
سب شہر بسائے گئے تئے۔ حضرت عمرفاروق نے جب کوفداور بھرہ بسانے کی ہدایت کی تو
آپ نے ذہین پر چھڑی سے ایک ایسا نقشہ بنایا جس کے مطابق کوفہ شہر بسایا گیا۔ اور واقعہ یہ
کوئی بناپایا ہو۔ آ نجناب نے فرمایا کر سب سے پہلے ایک جگہ کوشہر کا مرکز قرار دیا جائے وہاں شہر
کی جامع مجد بنائی جائے ۔مجد کے جاروں طرف کھلا میدان ہو جہاں مسلمانوں کے جمح
کوئی بناپایا ہو۔ آ نجناب نے فرمایا کر سب سے پہلے ایک جگہ کوشہرکا مرکز قرار دیا جائے وہاں شہر
کی جامع مجد بنائی جائے ۔مجد کے جاروں طرف کھلا میدان ہو جہاں مسلمانوں کے جمح
دون کی جگہ ہو۔ اُس میدان کے جاروں طرف بازار ہوں، چاروں طرف چار مرکز ہوں۔ اُن
جونے کی جگہ ہو۔ اُس میدان کے جاروں طرف بازار ہوں، چاروں طرف جا تر ختم ہوتی ہوں۔ اُن
جون دوں اور وہ جاروں طرح بنایا جائے جسے پڑے مرکز کو بنایا جائے۔ گویا آج تازہ ترین شہری
عاروں مراکز کواس طرح بنایا جائے جسے پڑے مرکز کو بنایا جائے۔ گویا آج تازہ ترین شہری

علائے اسلام نے ظاہری منصوبہ بندی اور نقتوں کے علاوہ اس ہے بھی بحث کی کہ ریاستوں کا زوال کیے ہوتا ہے؟ یہ بات امام غزائی ،علامہ ابن تیمیہ، ابن فلدون سے لے کر شاہ ولی اللہ تک سب نے کئی ہے۔ ٹیکسوں کی زیادتی اور ظلم ،عدل وانصاف ہے صرف نظر ریاستوں کے زوال کا ایک بڑا سبب ہوتے ہیں۔ ابن فلدون نے لکھا ہے کہ ظلم کی ایک بڑی شم یہ ہے کہ علمۃ الناس کے مال ووولت پر ریاست مسلط ہوجائے۔ جس کوآئ نیشنا انزیشن کہتے ہیں، جس نے پاکتان کوآئ جائی کے دہانے پر لاکھڑا کر دیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لوگوں کی دولت کو معمولی قیمت پر کوڑیوں کے مول خرید کر سرکاری گرائی کے نام پر چندافسران کو قبض میں دے دینا یہ عامۃ الناس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کا نتیجہ حکومت کے زوال اور ملک کی کمزوری کی صورت میں نکاتا ہے۔

ابن فلدون نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر حکمران تجارت کرنے گئیں اور اپنے کا دوبار قائم
کر نے گئیں تو یہ عامۃ الناس کے لیے بہت نفصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے نیکسوں کی وصولی میں مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ابن فلدون کی یہ رائے بہت باریک اور دقت نظر پر بٹی ہے۔ جب حکمران تجارتیں کرنا شروع کردیں اور اپنے کا روبار قائم کرنے گئیں، حکمرانوں کی اولا وکار خانے بنانے گئے تو یہ عامۃ الناس کے لیے انتہائی مفرت کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے نتیج میں سرکاری تڑانے میں وسائل کی قلت ہوجاتی ہے، اور نیکسوں کی وصولی میں انتہائی کی آ جاتی ہے۔ اس طرح این فلدون نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اخراجات میں غیر ضروری اضافہ ہوتا ہے۔ کیکسوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ نیکسوں میں اضافہ کیا جائے تو شہروتا ہے تو کساذ بازاری آتی ہے۔ تجارت میں کروری ہوتا ہے۔ آبادکاری میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تجارت میں کروری ہوتا ہے۔ آبادکاری میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ آبادکاری میں خلل پیدا ہوتا ہوتا ہے۔ آبادکاری میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ آبادکاری میں خلاوتا ہے سے تو اُس کمزوری کو دور کرنے کے لیے میا سے میں مزید مقارف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اخراجات میں مزیدا ضافہ ہوتا ہے۔ بھر گیکسوں میں مزید مقارف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اخراجات میں مزیدا ضافہ ہوتا ہے۔ بھر گیکسوں میں مزید اضافہ کرنا پڑتا ہے اور بیر مقی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یوں بالا خریا ست زوال کا شکار ہو جاتی

للنداجب اخراجات آمدنی سے بردھ جائیں ، آمدنی کم پڑنے کے اور معاشرے کے

یہ بات بہت سے مفکرین نے لکھی ہے۔علامہ نے اپنے مخصوص بلیغ اور شاعرانہ انداز میں کہا ہے کہ تقدیم اُم یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتوں کا آغاز توانجائی جراً ت و بہادری اورشمشیرو سنال سے ہوتا ہے۔ لیکن جب ریاست قائم ہوجائے اورشمشیروسنال کی فوری ضرورت نہر ہے تو طاوس ورباب اول طاوس ورباب آخر۔ طاوس درباب میں جب توم پڑجاتی ہے، جب ریاست آ رام طلی اور عیاشیوں کا شکار ہوتی ہے تو سنجیدہ معاملات سے توجہ ہے جاتی ہے۔ سنجیدہ معاملات سے توجہ سنے جاتی ہے۔ سنجیدہ معاملات سے توجہ سنے جاتی ہے۔ سنجیدہ معاملات سے توجہ سنے کی وجہ سنے ریاست میں خرابیاں آئے لگتی ہیں۔

یمی بات ذرامختلف انداز میں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے لکھی ہے۔ انھوں نے لفصیل سے بتایا ہے کہ ریاست کی بقا اور شخفظ کے لیے کس انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کون کون سے معاملات ہیں جن کے نتیج میں ریاست کمزورہ وتی ہے۔

اسلامی ریاست روزاول بی سے دومری ریاستوں سے تعلقات رکھتی چلی آئی ہے۔ یہ تعلقات جنگ اور جھیا دے ذریعے بھی ہوئے ہیں۔ امن وامان اور معاہدات کے بھی ہوئے ہیں۔ فیر جانبداری کے تعلقات بھی ہوئے ہیں۔ پہلے دن سے بی اسلامی ریاست اور دوسری ہیں۔ فیر جانبداری کے تعلقات بھی ہوئے ہیں۔ پہلے دن سے بیار میں الاقوامی تعلقات قائم رہے ہیں۔ ریاست بننے سے پہلے بی ریاستوں کے مابین ہرتم کے بین الاقوامی سطح پر قائم تھے۔ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے مسلمانوں کے تعلقات بین الاقوامی سطح پر قائم تھے۔ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکر مدبی میں تھے کہ آ پ نے عکم انوں کو خطوط کھے نہائی کو خطاکھا تھا کہ میرے کے ساتھی تعموانوں کو خطوط کھے نہائی کو خطاکھا تھا کہ میرے کے ساتھی تعمواندے یا بہلا بین

الاقوائی رابطہ تھا جواجرتی ہوئی اُمت مسلمہ کا دوسرے براعظم کی ایک ریاست کے ساتھ ہوا۔

ہبلی صدی ختم ہوتے ہوتے اس ریاست کے تعلقات دنیا کی تمام بڑی بڑی ریاستوں سے

قائم ہوگئے۔ان تعلقات کو منظم اور منضبط کرنے کے لیے سرکے نام سے ایک قانون پہلے سے

موجود تھا۔ اس قانون کو دوسری اور تیسری صدی ہجری کے ادائل میں نقہاء نے تفصیل سے

مرتب کر دیا تھا۔ ووسری صدی ہجری میں امام پوسف اور انام محمد بن حسن الشیبانی ، امام شافعی اور

دوسرے ایمہ نے کم از کم ایک درجن کیا ہیں اس قانون پر کھی تھیں۔ یہ قانون اسلامی قانون کا

اس طرح حصہ تھا جیسے قانون کے بقیہ شعبے۔ بین الاقوامی تعلقات کا بیہ قانون پہلے دن سے

واجب التعمیل احکام کا ایک مجموعہ تھا۔ انہی احکام کے نتیج میں بین الاقوامی تعلقات منضبط ہو

درج ہے۔ اور مختلف ریاستوں سے معاملات طے کیے جارہے تھے۔

بیر پاست جس کے احکام فقہاء نے بیان فرما ہے جس کی فکری بنیا دوں کو مفکرین اسلام
نے بیان کیا۔ جس کے عقلی تصورات سے فلاسفہ اسلام نے گفتگو کی ، جس کے روحانی تقاضوں
پرصوفیا ہے کرام نے کلام کیا۔ کسی شکل میں بارہ سوسال تک جاری رہی۔ اس ریاست
کے نظام میں بلاشیہ بہت کی کروریاں آئیں ، ایتھے حکم ان بھی آئے بُرے حکم ان بھی آئے۔
لیکن مسلمانوں نے بھی بھی اُس آئیڈ بل کو نظرانداز نہیں کیا جس آئیڈ بل کی بنیاد پر بیر ریاست
قائم ہوئی تھی۔ اٹھار ہویں صدی عیدوی میں جب دُنیا ہے اسلام مغربی استعاد کا نشانہ بنی اور
دنیا سے اسلام کے بیشتر مما لک مغربی طاقتوں کے غلام ہو گئے تو ہر چگہ اس ریاست کے ایک بار
پراجیاء کی آوازیں آٹھیں۔ چاہدین اسلام آگے بڑھے ، اُٹھوں نے اس ریاست کے احیاء کے
پراجیاء کی آوازیں آٹھیں۔ چاہدین اسلام آگے بڑھے ، اُٹھوں نے اس ریاست کے احیاء کے
لیے جانوں کی قربانیاں دیں ، اہل علم ووائش نے اس ریاست کے نشاخوں کو بیان کیا۔
لیے جانوں کی قربانیاں دیں ، اہل علم ووائش نے اس ریاست کے سے نقاضوں کو بیان کیا۔
اس آرڈ دکا اختہائی قوی اور شدید احساس متعدد مما لک میں ہوا۔ برصغیر پاک و ہمند
میں بھی اس خواہش اور جذبہ کا ظہار اجتہائی مقرانہ اور بالغ نظری کے ساتھ ہوا۔ براخیا ریا طہار علامہ
میں بھی ہوں میں بہت نمایاں ہے اور دوسرے مفکرین کی تحریوں میں بھی کڑت سے نظر
می تا ہے ، میں عامہ الناس کے جذبہ کی شکل میں ، خرض ہرصورت میں اس خواہر میں مورت میں بات خواہر کی شکل میں ، خرض ہرصورت میں اس خواہر کی میں عامہ الناس کے جذبہ کی خلافت کی صورت میں ، بھی جذبہ ایک نے اندان ہے اندان ہے وہند کی خواہ دیاست کی صورت میں ، بھی جذبہ ایک نے اندان سے جذبہ کا اظہار ہر دور میں ہوا۔ تحریک خلافت کی صورت میں ، بھی جذبہ ایک نے اندان سے اندان سے عور دور میں ہوا۔ تحریک خلافت کی صورت میں بھی جذبہ ایک نے اندان سے اندان سے عور میک خلافت کی صورت میں بھی جذبہ ایک سے اندان سے خواہد کی صورت میں بھی ہونہ ہو ایک میں اندان سے اندان

# Marfat.com

سامنے آیا۔ای طرح تحریک یا کتان کی شکل میں جوایک اسلامی ریاست کے قیام ایک اجماعی

کوشش تھی، یہی جذبہ کارفر ماتھا۔ تحریکِ پاکستان دراصل ان مغربی تصورات کے اٹکار پر بنی تھی جود ورجدید میں رائج تھے اور جد بیدلادی اور سیاس تصورات پر بنی تھے۔

یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ یا کتان کی اساس اور اٹھان دو تو می نظریے پر ہے۔ یہ نظر یہ تو میت اور نیشنل ازم کے جدید مغربی نظریے کے انکار پر بنی ہے۔ جدید مغربی تصورات کے انکار واستر داد بر بینی ہے۔ نظریہ پاکتان اور جدید لا دینی نظریات اور تصورات ا کیے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یا کستان کی پریشانی اور مشکلات ایک بڑا سبب بھی ہے۔ کہ قا کدین تحریک پاکستان کے بعد جولوگ پاکستان پرمسلط ہوئے وہ تحریک پاکستان کی روح سے قطعاً ناآشنارہے ہیں۔اس طبقہنے جدید لادی مغربی تصورات کو پاکستان میں جاری کرنا جاہا۔ اہلِ یا کتان کی نفسیات اور مزاج نے اسے قبول نہیں کیا ،اس کیشکش بیدا ہوئی۔اس مشکش کا اظهار مختلف صورتوں میں ہوتا رہا ہے۔ آج بھی وقتاً فو قتاً وطن عزیز کے مختلف علاقوں میں جو آ وازیں اُٹھتی ہیں جس پر ہمارا حکمران طبقہ چیس ہرجبیں ہوتا ہے۔وہ ای خواہش کا اظہار ہے جس کا شدیدا در توی اظہار تحریک پاکستان میں ہوااور جس کی جمیل کے لیے بیدملک وجود میں آیا تھا۔۔!ن کوششوں یا کا وشوں کا جواب قوت کا استعمال نہیں ہے۔ان کوششوں کا جواب تحریک یا کتان کی اصل روح کی طرف رجوع ہے۔دراصل پروفیسرآ ربری نے آج سے تقریباً پچپن سال پہلے نکھا تھا کہ یا کستان کے لوگوں نے ایک بہت بڑا چیننے قبول کیا ہے۔اور تاریخ بتائے کی کہ بیہ بہت بڑا چیلنے اہلِ پاکستان اُٹھا کتے ہیں ادر اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں یانہیں ہو

یقینا تحریک پاکتان کے نام سے جوتر یک اُٹھی۔ وہ دور جدید کی تاریخ میں ایک نی اور منفر دتحریک تاریخ میں ایک نی اور منفر دتحریک اور منفر دتحریک بیلی بار ایک جدید سیاسی انداز میں خالص دینی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک نئی ریاست کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم کے الفاظ میں پاکستان ایک ایک تجربہ گاہ کے طور پر وجو دھی آیا تھا جہاں دنیا کو بید کھا نامقصو دتھا کہ اسلام کے اصول آج بھی اُسی طرح مؤثر اور کا فرما ہیں جس طرح آج ہے جو دہ سوسال پہلے کا رفر ما تھے۔

جارى دُعاہے كماللدنغالى جم ابل بإكستان كى اس آرز وكوحقيقت كا جامد بہنائے۔ان

تمام پریشانیوں اور مشکلات سے نجات عطافر مائے جس میں آج اہلِ پاکستان مبتلا نظر آتے ہیں۔ ان پریشانیوں کی ہڑی ذمدواری اُس نااہل، کم فہم اور غیر خلص قیادت پرعا کد ہوتی ہے جو اہل پاکستان پر مسلط ہوگئ ہے۔ یہاں قیادت سے مراد کھن تھر ان نہیں ہیں۔ بلکہ وہ تمام لوگ مراد ہیں جو کسی نہیں انداز میں اس قوم کی قیادت کے دعوید اررہے ہیں جو زہبی، معاشرتی ، سیای، تہذیبی یا فکری امور میں قوم کی ' راہنمائی'' کالبادہ اوڑ ھے ہوئے ہیں۔

أتمقوال خطبه

# تزكيداوراحسان

تزکیدادر احسان کو بمیشہ بر ند بہ ادر ہر ند بی پیغام میں ایک بنیادی ضرورت سمجھا گیا اور دومانی پا کیزگی کو فر بی زندگی کا ایک اہم بلکہ سب سے اہم مقصد قرار دیا گیا۔ فد بہ اور دومانی پیغام کا اصل مقصد انسان کے نفس، دل اور دوح کا تزکیہ ہے۔ انسان اپنے دل اور دوحانی پیغام کا اصل مقصد انسان کے نفس، دل اور دوح کا تزکیہ ہے۔ انسان اپنے دل کے دوح کی گہرائیوں سے اپنے فالق کی طرف متوجہ ہو، فالق کے احکام پر چلنے کا داعیہ دل کے اندر سے پیدا ہو، ہروفت فالق کے حضور جو ابد ہی کا احساس بیدار رہے اور بالآخر فالق سے ملاقات اور فالق کے حضور بی گائی شوق واشتیاق ہو، یہ کیفیت پیدا کرنا ہر فد جب کا، ہر ملاقات اور فالق کے حضور بی علیہ کا بنیادی ہو، یہ کیفیت پیدا کرنا ہر فد جب کا، ہر مانی کتاب کا اور اللہ تعالی کے ہرنی علیہ کا بنیادی ہرنی آور مقصد رہا ہے۔

عبادات ای مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ تقوی کا ای مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور میزل ہے۔ شریعت کے تمام احکام ای یقین اور اظمینان کو قائم کرنے ، قائم رکھنے اور مزید پختہ کرنے کے لیے ہیں ۔ لیکن تزکیہ واحسان کی اس ایمیت کے باوجود کہ یہ ہر مذہب کی بہلی اور ابتدائی ضرورت ہے اکثر مذاہب کے مانے والواں ہیں تزکیہ واحسان کے باب میں افراط دتفر بط کا روید بیدا ہوگیا۔ بعض قدیم مذاہب ہیں تزک دنیا اور رہا نیت کا داعیہ پیدا ہوا، بعض دیگر مذاہب ہیں تزک دنیا اور رہا نیت کا داعیہ پیدا ہوا، بعض دیگر مذاہب ہیں تزکیہ اور احسان کے انتہائی لطیف اور گہرے دوجائی احساسات کو جب کتابی شکل میں مدون کیا گیا تو اس میں بالدری کا ایسے عضر کی آمیزش ہوگئی جو تزکیہ واحسان کی لطافت اور یا کیزگی کے ساتھ ہم آ ہنگ نہیں تھا۔

مسیحی تضوف میں، ہندؤوں کے ہاں رائج روحانی تضورات میں فلفے کی اتن گہری آمیزش ہوئی کہ تھوں ہوئی کہری آمیزش ہوئی کہ تھوں ایک فلسفہ بن کررہ گیا۔اس سے دنیا کی بہت می اقوام متاثر ہوئیں ،خود مسلمان صوفیاء میں بعض حضرات دائستہ یا نادائستہ ان تصورات اور خیالات سے متاثر ہوئے مسلمان صوفیاء میں بعض حضرات دائستہ یا نادائستہ ان تصورات اور خیالات سے متاثر ہوئے

اور بوں ایک زمانہ ایسا آیا کہ روحانیات اور وجودی فلنفے ، روحانی پاکیزگی آور باطنیت ، اللہ کے حضور جوابد ہی کا گرافلبی احساس اوراحکام شریعت سے فرار کا رویہ بیسب امورایک دوسرے کے ساتھ قریب قریب لازم وملزوم کی حیثیت اختیار کرگئے۔

صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے تک بیانہائی پاکیزہ اور سخر اسر چشمہ ہدایت جاری رہا۔ قویس اور نسلیس آن سے فیض یاب ہو کیں ، دنیا کے ملکوں تک ، مختلف براعظموں تک اس کی برکات و شمرات پہنچ۔ جب تیسری چوشی صدی آجری کے ذمانے میں مختلف اسلامی علوم وفنون کی تدوین کا کام شروع ہوا ، اور اسلام کی تعلیم و ہدایت کے مختلف پہلوؤں کوالگ الگ مرتب کرنے کا کام آگے بڑھا، اس وقت اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ تصوف کے احکام اور تزکیہ واحسان کی تعلیم کو بھی مرتب و مدون کیا جائے۔ چنا نچواس مبارک کام کا آغاز حضرات محد شین کے ہاتھوں ہوا ، متعدد محد شین نے زمید اور رقاق کے موضوع پر کتا ہیں تیار کیں ، امادیث کی مجموع مرتب کیے۔ ان کاوشوں کا مقصد بیتھا کہ انسان کے ول میں مادیات کی جوابد تی امادیث کی جوابد تی جوابد تی حساس کومز یہ پختہ کیا جائے اور اللہ کے حضور بیش کی یا دکو ہمیشہ دلوں میں تازہ اور دیرے متعدو جائے۔ چنا نچہ حضرت امام احمد بن خطبار کہ معاللہ بن مبارک اور دوسرے متعدو جائے۔ چنا نچہ حضرت امام احمد بن خطبار کہ مقام کے مقداللہ بن مبارک اور دوسرے متعدو جائے۔ چنا نچہ حضرت امام احمد بن خطبار کیا ہیں تصنیف فرما کئیں۔

جیے جینے دفت گزرتا گیانز کیدواحسان کے بتعلق اسلام کے احکام کولمی انداز میں مرتب کرنے کی کاوشیں بھی جاری رہیں۔ دوسری طرف جیسے جیسے اسلامی ریاست بھیلتی گئی مسلمانوں کرنے کی کاوشیں بھی جاری رہیں۔ دوسری طرف جیسے جیسے اسلامی ریاست بھیلتی گئی مسلمانوں

کی سای توت میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کے نتیج میں مادی آسائشوں کی بہتات ہوئی، تو بعض سعید روحوں نے بیجسوں کیا کہ اویات کے اس بڑھتے ہوئے غلبے ہے کہیں مسلمانوں کی روحانی اقد ارلوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہوجا کیں، کہیں دولت کی اس فراوانی کے نتیج میں عامة الناس یا واللی سے غافل نہ ہوجا کیں، کہیں وسائل کی اس بہتات کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اصل وین حقائق ہے ہے کرونیا وی مفادات پر مرکوز نہ ہوجائے، اس لیے بچھ حضرات نے خاص طور پر آخرت کی یا دوہ ہی ، مادیات سے بیزاری، اور دنیا ہے دل لگانے ہے عمل کونا پہندیدہ قرار دینے کی کاوشوں کا آغاز کیا۔

اس طرح بالتدريج اليے حضرات دوسرے اہل علم و دعوت ہے مينز ہوتے گئے جن كى زندگی کا خاص مقصد بیرتھا کہ عامہ الناس کے دلوں میں الله کی محبت کو تازہ کریں، مادیات میں انہاک سے ان کوروکیں، دینوی نعمتوں ادر مال ود دلت کی فراوائی کے اخلاقی اور روحاتی منفی متائج سے ان کوآگاہ کریں۔ایسے حضرات کثرت سے دومری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں سامنے آنے شروع ہوجاتے ہیں۔ بیدوہ حضرات ہے جن کا معاشرے میں غیرمعمولی احتر ام اور مقام تھا، بڑے بڑے محدثین ،امام احمد بن طلبل ،امام یکی بن معین جیسے بزرگ ان شخصیتوں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے،حضرت حاتم اصم جوامام احمد کے مشہور معاً صراوران کے قریبی دوست تھے، وہ اس طرح کی ایک شخصیت تھے۔حضرت ابراهیم ادہم ای طرح کی ایک شخصیت تھے،حضرت بشر الحافی ایسے ہی با غدا بزرگ تھے۔ کچھ اور خضرات بھی تھے، انہی حضرات میں ایک این الی الدنیا نتے جن کی بہت ی تصانیف ہیں۔ ان حضرات نے بیر بیڑا اٹھایا کہ محدثین، منتکلمین اور فقہاء کی علمی مساعی اور فکری كاوشول كے ساتھ ساتھ شریعت کے تيسرے پہلون لين اخلاق اور تز كيداور مسلمانوں كى روحانى . تربیت کے پہلو بر بھی پوری توجہ دیں اور عامة الناس کی وہنی، عقلی اور فکری تیاری کے ساتھ ساتھ ان کوروحانی تربیث بھی فراہم کریں۔اس طرح روحانیات کے علم کا ایک مرتب اور با قاعده آغاز بواء جس كوصدرا ملام مين بى تصوف كانام ديا كيا، روحانيات اوراخلاتى تربيت کے اس ممل سے وابستہ حضرات عامۃ الناس میں صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے ، یعنی وہ زاہد بشینه پی جو مادیات سے بالاتر رہ کر زندگی گزار سکتے ہوں، جن کی زندگی کا واحد مقصد

عامة الناس کواللہ اور اس کے رسول کی محبت اور شریعت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرنا ہو۔ یہ حضر ابت بہت جلد معاشرے میں غیر معمولی احتر ام اوبر عقیدت کا مرکز بن گئے ، عامة الناس کی برقی تعداد نے ان کی طرف رجوع کیا۔

انسانی معاشرے کا خاصہ بیرہ ہاہے کہ جب انسانی معاشرے میں کی چیز کا چلن ہوتا ہے
تو جہاں اس کے حقیقی علمبر دارعزت واحترام اور تکریم کے مستحق قرار پاتے ہیں، وہاں اس
عزت و تکریم کی خاطراس گروہ میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہوجاتے ہیں جو دراصل اس بیغام
کے حقیقی نمائندہ نہیں ہوتے ،ان کا مقصد محض شہرت حاصل کرنا، یا عامۃ الناس میں عزت
حاصل کرنا یا اس طرح کے دوسرے مادی یا دنیوی مقاصد ہوتے ہیں۔ بیہ ہمیدان میں ہوتارہا
ہے، محدثین کے ساتھ بھی ہوا ہے، جہال بڑے بڑے محدثین تھے، وہاں ایسے لوگ بھی تھے
جضوں نے علم حدیث کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے فائدہ اٹھا کراسینے کونمایاں کرنا چاہا، مفسرین
ہیں بھی ایسے لوگ تھے، نقتہاء میں بھی تھے۔ اس لیے تصوف میں اگرا یسے لوگ آ کرشامل ہو
ہیں اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔

تصوف کے نام سے بہت سے لوگوں نے کاروبار چلا ناچاہا، ان بیس خالص مادہ پرست اور مادی مفادات سے دلجیس رکھنے والے لوگ بھی تھے، مادی مفادات سے دلجیس رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ ساتھ اس طبقے بیں باطلیت اور اساعیلیت کے علمبر دار بھی تھے جو اس طبقے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے فائدہ اٹھا کراپ خیالات اور تصورات کوتصوف بھے نام سے مسلمانوں بیس بھیلا ناچا بجے تھے، یوں تصوف بیس غیر اسلامی امور کی آ میزش شروع ہوگئی۔اب ضرورت اس بات کی محسوس ہونے گئی کہ تصوف بیس جن غیر اسلامی امور کی آ میزش شروع ہوگئی۔اب ضرورت اس جائے، تصوف اور تزکید کی اصل دور آکو تر آن مجیداور سنت کی روشی بیس واضح کرنے کی کوشش جائے، تصوف اور تزکید کی اصل دور آکو تر آن مجیداور سنت کی روشی بیس واضح کرنے کی کوشش کی جائے۔اس طرح تصوف کے بڑے یو اصحاب تزکید واحسان کے خیالات کو اور اپنے تج بات و مشاہدات کو تحر بری شکل میں مدون کرنا شروع کیا۔ پھے صفرات ایسے ہیں جضوں نے فودتو کوئی مشاہدات کو تحر بری شکل میں مدون کرنا شروع کیا۔ پھے صفرات ایسے ہیں جضوں نے فودتو کوئی مشاہدات کو تحر بری شکل میں مدون کرنا شروع کیا۔ پھے صفرات ایسے ہیں جضوں نے خودتو کوئی مشاہدات کو تحر بری شکل میں مدون کرنا شروع کیا۔ پھے صفرات ایسے ہیں جنوں کی روشی میں مشاہدات کو تحر بے بیا بی کے اور اسے خودتو کوئی میں کہ اس کے بارے میں ان کے تصورات کا واضح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنا نچے حضرت

حسن بھری، جنید بغدادی، حضرت حاتم اصم، بشرالحافی، ابراہیم الادہم، اوران جیسے بہت سے حضرات کے خیالات تصوف کی قدیم کتابوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔ اوران کی بنیاد پرایک واضح تصور قائم کیا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کی نظر میں تصوف اور تزکیہ سے کیا مراد ہے۔

پھر جیسے جیسے وفت آگے ہو ھا! بونصر سرائی ، ابوطالب کی ، امام ابوالقاسم قشیری وغیرہ نے اس خالص دین علم کو با قاعدہ علمی طور ہر مرتب کیا۔ پھر آگے چل کرامام غزائی ، شخ عبدالقادر جیلانی ، اور ہمارے برصغیر میں حضرت شخ علی جوہری ، مجد دالف ڈائی شخ احمد سر ہندی ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دوسرے بہت سے حضرات نے تصوف کی تعلیمات کو علمی اور تصنیفی شکل دینے کی کوشش کی ۔ بہی حضرات تصور کے بڑے بڑے بڑے بڑے نمائندہ ہیں ۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بیرجائے کے لیے انہی حضرات کی تحریر میں اور کتا ہیں دیکھنی چا ہمیں۔

تصوف کے منتند نمائندگان نے لکھاہے کہ صوفیاء کے تذکرے، غیرمتند ملفوظات کے مجمو يء اورصوفياء سے منسوب حکامات تصوف کی تعلیمات یا احکام کاماً خذنہیں ہیں ۔تضوف كى تعليم اوراحكام كاما خذقر آن وسنت كے احكام اور شريعت كے اصول بيں ، اور اس كے بعد ان ذمہ دار حضرات کے، جن کا تعلق تا بعین اور تنج تا بعین کے زمانے سے تھا، اقوال اور فرمودات بین، اور سب سے آخر میں میلی کتابیں آتی ہیں جو اہل علم نے مرتب کی ہیں۔ بیا سب حضرات جنفول في الصوف برمتند كتابي تياركيس مثلًا مارے برصغير كے شخ على جومِريٌ ،خرامان كے: مام ابوالقاسم تشیریٌ ، امام غزالیؓ ، اور جنوبی ایشیا کے منفر دعبقری حضرت مجدد الف ثاني، بيرسب حضرات دنيائے علم ميں بھي اونيا مقام رکھتے ہيں اورتضوف كي تعلیمات کو بیان کرنے میں بھی انہوں نے اس عالماندمقام کو برقر ار رکھا ہے۔ وقت گزرنے كے ماتھ مہاتھ تصوف كے سلسلے وجود ميں آ مكتے ، ہر بڑے صاحب تزكيد كا ايك منفر وطرز تربيت تھا۔ بیا یک فطری می بات ہے کہ ہراسلوب تربیت کے بیٹیے میں جب طلبہ کی ایک جماعت تیار ہو کی ہتر بیت یا فتہ سل سامنے آئے گی ہواس کے نتیجے میں ایک مکتب فکرخود بخو دوجود میں آئے گا۔ چنانچہ جس طرح تفسیر میں محدیث میں افقہ میں علم کلام میں مکا تب فکر وجود میں آئے ، اس طرح تصوف میں بھی مکا تب وجود میں آئے جن کوطر یقد باسلسلہ کہا گیا۔ برصغیر مندو پاکستان ، افغانستان ، ترکی ، ایران دغیره میں بید مکا تب فکرسلسله کے نام سے

جانے جاتے ہیں۔ بعض اور ممالک ہیں مثلاً عرب دنیا ہیں اور کسی صد تک ترکی ہیں ان کوطریقہ
یا تکیکا نام دیا گیا ہے۔ بیدہ مرکا تب فکر ہیں جن کا تعلق تربیت کے طریقوں سے اور تربیت کے
دیگر امور سے ہے، روحانی تربیت کے ان محاملات سے ہجن ہیں بعض قابل احترام مربی
حضرات نے تربیت کے نئے نئے اصول دریافت کیے ہیں۔ بیسلسلہ طویل عرصے تک جاری
رہا۔ بعض صوفیا نہسلسلوں کو بعض علاقوں ہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، انہوں نے وہاں است
رہا۔ بعض صوفیا نہسلسلوں کو بعض علاقوں ہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، انہوں نے وہاں است
رہا۔ بعض موفیا نہسلسلوں کو بعض علاقوں ہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، انہوں نے وہاں است
رہا۔ بعض صوفیا نہ الناس کی دینی وحدت کو برقر ادر کھنے ہیں مددی، عامۃ الناس کی روحانی
تربیت کا فریضہ انجام دیا اور نہ صرف روحانیات کے باب ہیں، نہ صرف تربیت اور تعلیم کے
باب ہیں، بلکہ اصلاح معاشرہ، جہاد اور اصلاحی کوششوں کے باب ہیں بھی ان حضرات کی
وششیں بہت تمایاں ہیں۔

ماضی میں جتنے بڑے بڑے سلاسل تصوف تنے وہ سب سی ندسی حیثیت سے مکسی ندسی سطح پر دعوت وتبلیغ اور جہاد کے عمل میں ہمیشہ شریک رہے ہیں۔ بڑے بڑے اصحاب تزکیہ جہاد کے معالمے میں بھی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ مجاہد صوفیاء کی ایک بہت بڑی تعداد اسلامی تاریخ میں ہمیشہ موجودرہی ہے اور ، ہر دور میں موجودرہی ہے۔ دور جدید آتے آتے ان میں سے بہت سے سلسلے كزور يرا كئے، بعض جگه صرف روايات قائم رو تنكين، اصل روح بالتدريج كمزور بونى كئى، خاص طور برمغربي استعارك آنے كے بعد جب جہادى كوششيں ناكام ہوئيں تو مسلمان بحیثیت مجموع ایک حد تک مایوی کا شکار ہوئے اور انہوں نے وہ اصلاحی اور دین کوششیں ترک کردیں ،جن کاتعلق مغربی استعار ہے نجات حاصل کرنے سے تھا۔ای زمانے · میں تصوف کے سلسلے بھی ہے عملی کا شکار ہوئے اور وہ محض ایک روایت یا میراث کے ، ایک تاریخ کے علمبردار بن کررہ گئے۔جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کئی جگہ بہت شدید الفاظ میں نا پہندیدگی کا اظہار کیا ہے، واقعہ بیہ ہے کہ ہم جب فقریم صوفیا نہ مراکز کے ان برزگوں کا جن کے نام سے وہ مرکز وابستہ ہیں، ان کے آئے کے جانشینوں سے مقابلہ کرتے ہیں تو، ظاہر ہے ز مین آسان کا فرق نظر آتا ہے۔علامہ اقبال نے جا بخااس فرق کی نشاعر ہی کی ہے اور بیریاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ ارباب تصوف کو اپنے سابقہ فرائض یاور کھنے جا ہمیں ، اپنی ذمہ داریال نہیں بھولنی جا میں اور اسیے بررگوں کی ان عقیقی روایات کو زنرہ کرنا جا ہے جن کے وہ

علمبردار ينفيه

تصوف کے بارے میں بیتمبیدی گفتگواس خطبے کی تمبید ہے جس میں بیتا نا مقصود ہے کہ تزکیہ واحسان کے بارے میں اسلام کی تعلیم کیار ہی ہے، مسلمانوں میں روحانیات کا آغاز کیے ہوا، تصوف کی ترتیب وقد وین کیسے ہوئی اور تصوف کے بڑے بڑے بڑے نمائندگان کے خیالات، تصورات اور نظریات کیا ہیں؟ گفتگو کے آخر میں دور جدید میں تصوف کے احیاء کی بعض کوششوں کے بارے میں ایک دو تخرا شارات بھی کیے جا کیں گے۔

شریعت کی تعلیم کا بیروہ بنیادی پہلو ہے جس کوعرف عام میں ' قلبی اصلاح' یا اندرونی اصلاح کے عوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ شریعت کی تعلیم کے اس پہلو کے لیے اسلامی تاریخ میں بہت کی اصطلاحات استعال ہوئیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں تزکید کی اصطلاح متعدد مقامات پراستعال ہوئی ہے اورا یک مشہور حدیث میں احسان کی اصطلاح استعال ہوئی ہے۔ بھی ان ونوں با برکت کلمات کو کیجا کر کے تزکید واحسان کی اصطلاح اختیار کی جاستی ہے۔ تزکید واحسان کی اصطلاح اختیار کی جاستی ہے۔ تزکید واحسان کی اصطلاح اختیار کی جاستی ہے۔ تزکید واحسان یا انسان کی روحانی تربیت اور واخلی اصلاح ایک ایسا موضوع ہے جوروز اوّل سے ، تابعین اور تنج تابعین کے زمانے سے ، ندصرف عملی بلکھلی دلچین کا موضوع رہا ہے۔ سے ، تابعین اور تنج تابعین کے زمانے سے ، ندصرف عملی بلکھلی دلچین کا موضوع رہا ہے۔ اس گرشتہ سواچودہ سوسال میں اس موضوع پر اسلام کی تاریخ کے بہترین و ماخون نے خور کیا ہے ، اور جیدترین اور بلندترین کردار کے انسانوں نے ان موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ اس موضوع پر اہل علم نے جہاں خالص علی اور دینی نقطہ نظر سے خور وخوش کیا ، وہاں ہزاروں اہل موضوع پر اہل علم نے جہاں خالص علی اور دینی نقطہ نظر سے خور وخوش کیا ، وہاں ہزاروں اہل علم وگرنے اپنی تجاویز بھی آدر تجربات وواردات کو تحرین شکل میں بھی مرتب کیا ہے۔

دوسرے موضوعات کے مقابلے میں بیروضوع نسبتا مشکل ہے۔ اس لیے کہ بیا کی ایسا پہلوہ کہ جس کا تعلق دیگراعضاء کے مقابلہ میں انسان کے دل سے زیادہ ہے۔ بیر پہلو خالص تجربہ اخلاتی روتیہ اور قلبی احساس سے زیادہ تعلق رکھتا ہے اور گفتار سے اس کا تعلق کم ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ روحانی احساسات اور قلبی واردات انہائی لطیف اور نا قابل بیان تجربہ کی وجہ بیہ ہے کہ روحانی احساسات اور قلبی واردات انہائی لطیف اور نا قابل بیان تجربہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو تحریر کا جامہ پہنانا آسان کا منبیل ۔ تزکیہ واحسان کا مقصد انسانوں کے کردار کی اصلاح کرنا ہے، کردار کی اصلاح کے کردار کی اصلاح کرنا ہے، کردار کی اصلاح کے لیے افکار کی اصلاح ناگزیر ہے۔

ترکیہ واحسان وہ میدان ہے جہاں گفتار کی مخیائش کم ہوتی ہے۔ لہذا ایک ایسے

طالب علم کے لیے جس کا میدان صرف گفتار ہو، افکار کے بارے میں بات کرنا تو کسی حد تک
آسان ہے۔ لیکن کردار اور وہ بھی قلبی کردار اور دلی احساسات کے بارے میں بات کرنا بہت
مشکل ہے۔ اس لیے میری یہ گفتگو صرف ان تحریر دل تک مجھر ہوگی جواس موضوع کے جیدترین
اہل علم نے مرتب کی ہیں اور جومشرق ومغرب میں، دنیائے اسلام کے قدیم وجد یداد اوار میں،
اہل علم نے مرتب کی ہیں اور جومشرق ومغرب میں، جن کی تحریریں، جن کے نتائج فکر اور جن کے
اس میدان کے فارس اور شاہسو ارتبھے گئے ہیں، جن کی تحریریں، جن کے نتائج فکر اور جن کے
خیالات نے انسانوں کی بہت بڑی تعداد کومتا ترکیا ہے، اور آئے بھی ان کے افکار وخیالات، نہ
صرف مشرق میں بلکہ مغرب میں بھی نہایت اہمیت اور ولچیں کے ساتھ پڑھے جارہے ہیں اور
انسانوں کی روز افر وں تعداد کومتا تر بھی کررہے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ اس مضمون کے مشکل ہونے کا ایک سبب اور بھی ہے ، اور وہ بیہ ہے كهاس ميدان ميں جہاں اسلام كے جيدترين مفسرين اور ترجمانوں نے اپيے غوروفكر ، مطالعہ اور تجربہ کے نتائج مرتب فرمائے ، وہاں اس موضوع کی اصطلاحات کوبعض حضرات نے غلط مفہوم بھی دیا، پھھلوگوں نے اخلاص سے، لیکن کم بنی سے ابیا کیا۔ پھھلوگوں نے اخلاص اور بدہمی سے ، اور چھالوگون نے بدینی اور غلط عز ائم سے غلط نتائج نکالنے کے لیے ان اصطلاحات كا غلط استنعال بهي كيا- ان اصطلاحات كاغلط استنعال كرفي سے اليسے بدنيت اور بدعقيده لوگوں كا مقصد بعض ايسے مقاصد كى يحيل تھا جو اسلام يا شريعت كے مقاصد نہين ہتے۔ چنا نجيہ باطنوں، قرامطداور اسمعیلی مبلغین نے وسیج بیاند بربیکام کیااوراصطلاحات تصوف کے پردہ میں اینے خیالات سادہ لوح مسلمانوں میں پھیلا دیے۔ان دو بڑی مشکلات کے باوجودمیری كوشش ہوگى كدر كيدواحسان كے موضوع براسلامى تارت كے جيدر بن ابل علم اوراس ميدان كے متندرين ترجمانوں نے جولكھا ہے اس كا خلاصة ب كے سامنے بيش كرديا جائے۔ سب سے پہلی بات جوا کا برصو فیہ نے انسان کی اصلاح اور تربیت کے حمن میں محسوں کی اور جس کوانھوں نے انسانوں کی داخلی اصلاح میں پیش نظرر کھنا ضروری سمجھا وہ بیہ ہے کہ انسان کا وجود ایک نہایت جامعیت رکھنے والا وجود ہے۔اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس میں اللہ نے اپنی روح پھونگی۔ نَفَخُتُ فِيُهِ مِنْ رُّوْحِى -اوراس كواسِية Image يرييدا كيارانِ الله مَحَلَقُ ادَمَ عَلَى

صُورِ قده ۔ یہاں صورت سے کیامراد ہے، روح سے کیامراد ہے؟ اس کی بہت ک تفسیریں اور تعبیریں ہوئی ہیں۔ لیکن ان تمام تفسیروں اور تعبیروں میں جو بات قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وجودا تنا پیچیدہ اور اتنا غیر معمولی ہے کہ کا کتات میں کسی اور مخلوق کا وجودا تنا پیچیدہ اور غیر معمولی نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو کما حقہ مجھنا جتنا مشکل ہے دومری مخلوقات کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔

خالق کا کنات کے بعد کا کنات کاسب ہے محتر م وجودانسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے مختلف پہلوؤں پر اور انسانی زعرگ کے مختلف گوشوں پر فلاسفہ اور مفکرین ہزار ہا ہزار سال ہے فور کرتے چلے آرہے ہیں۔ لیکن آج تک کوئی ہینیں کہ سکا کہ فلاں نظام فکرنے یا فلاں فلسفہ نے انسان کواس طرح سجھ لیا ہے جس طرح کہ بچھنے کاحق ہے۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ مفکرین اسلام نے لکھاتھا کہ جوشھ اپنے آپ کی معرفت عاصل کر سال سے لیے اللہ کی معرفت عاصل کر مامشکل نہیں ہے۔ من عوف نفسہ فقد عوف ربھ۔ اگر چداس جملے کہ معرفت عاصل کر نامشکل نہیں ہے۔ من عوف نفسہ فقد عوف ربھ۔ اگر چداس جملے کو بھی غلظ تعیرکانشانہ بنایا گیا ہی تی بہد جملہ کہنے والوں کا مقصد صرف اتنابی تھا کہ انسان کا وجود انہائی خور وخوش کا متقاضی ہے ، اس کی حقیقت اور کنہ کو جائے نے آور اللہ رب العزت کی عقیقت کا دراس جو نے لگائے آور اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس ہوئے لگائے آور اللہ رب العزت کی عامل کا وجود کا درت وعظمت کے لامحدوداور لاشنا بی ہونے کا کی حد تک انداز واس کو ہوسکتا ہے۔

قرآن مجیدے ہا چا ہے کہ انسان کی تمام سرگرمیوں کا دارومدار، کامیابی اور ناکامی دونوں سورتوں میں، اس کے قلب کے استقر اراورروح کی پاکیزگی پر ہے۔ انسان کے قلب احساسات اورروحانی جذبات وعواطف اس کی زندگی کو کامیاب بھی بناتے ہیں اور ناکام بھی بنا سے ہیں۔ اگر میجذبات اوراحساسات صحیح خطوط پر کام کررہے ہوں تو انسانی زندگی کامیاب رہتی ہواؤراگر میے جذبات واحساسات صحیح خطوط پر کام نہ کررہے ہوں تو انسانی زندگی تمام مالی ہوگی ہواؤراگر میے جذبات واحساسات صحیح خطوط پر کام نہ کررہے ہوں تو انسانی زندگی تمام ناکام ہوگی ہے۔ ناکام ہوگی ہے۔

میرون بات ہے جس کوایک مشہور صدیث میں حضور علیدالسلام نے یوں بیان فر مایا ہے کہ

الا ان فی المجسد مضغة ان صلحت صلح الجسد کله و ان فسدت فسد المجسد کله و ان فسدت فسد المجسد کله الا وهی القلب کرانسان کے جسم میں گوشت کا ایک گزااییا ہے کہا گروہ درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہوجائے اور بگڑ جائے، یا فاسد ہو جائے تو پوراجسم خراب اور فاسد ہوجا تا ہے۔ بلا شبطی اور طبعی مفہوم میں بھی یہ بات درست ہے۔ لیک ریشت ہے۔ بلکدار شاد ہے۔ لیکن یہال ارشاد گرائی کا مقصد کی طبی یا طبعی مفہوم میں یہ بات کہنا نہیں ہے، بلکدار شاد گرائی کا مقصد ہے کہانسان کی فلاح و بہود کی اصل بنیاداس کے قلب کی گہرائیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تبدیلی اچھی ہویائری وہ سب سے پہلے انسان کے قلب کی گہرائیوں میں چنم لیتی ہوتی ہویائری وہ سب سے پہلے انسان کے قلب کی گہرائیوں میں چنم لیتی ہوتی ہے۔ تبدیلی المجون میں چنم لیتی ہے وہ انسان کو اور انسان کے حوالی اور ماحول کو متاثر اور جو چیز قلب کی گہرائیوں میں چنم لیتی ہے وہ انسان کو اور انسان کے حوالی اور ماحول کو متاثر کرتی ہے۔

اس مضمون کوقر آن مجید میں ایک اور آیت میں انہائی بلیخ انداز میں اِنَّ اللّه کا یُغَیِّرُهُ مَا بِسَفُوم مِی یُغیِّرُو اُ مَا بِاَنْفُر مِی کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس کا سادہ سامنہ وم بیہ کہ جب تک انسان کے نفس کی گہرائیوں میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوتو آ فاق اور ماحول میں خرابی پیدا نہیں ہوتی ۔ بیاللہ نعالی کے عدل کے خلاف ہے کہا نسانوں کے کسی نقص کے بغیر، انسانوں کی مہمانی ہوتا ہو جانے کی اجازت کی کوتا ہی کہا تی وہ ان کے نظام اور ان کے ماحول میں فساد پیدا ہو جانے کی اجازت دے۔ دراصل انسان خودا بینے ماحول میں خرابی بیدا کرتا ہے اور خرابی کا آغاز سب سے پہلے دے۔ دراصل انسان خودا بینے ماحول میں خرابی بیدا کرتا ہے اور خرابی کا آغاز سب سے پہلے اس کے اندردل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں رسول اللہ علیہ کے جو چار ہوئے فرائف بنائے گئے ہیں، ان میں سب
سے پہلا فریضہ را آن مجیدی آیات اوگوں تک پہنچا نا اور پڑھ پڑھ کر ان کو بنا نا ہے۔ اس اہم
فریضہ کے بعد آپ کی ایک بڑی ذمہ داری سنو تھیم بھی ہے بعنی آیات قرآنی انسانوں تک
پہچانے کے ساتھ ساتھ یہ پنجم رانسانوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور اندر سے انسانوں کی روحانی
اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ روحانی اصلاح کا بیکام محض کسی طاہری یا سرسری تربیت سے تعلق
نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک ہمہ گیرکا وش کا ایک مصد ہے۔ وہ ہمہ گیرکا وش جس ہیں انسانوں کے
وہمن اور فکر کی اصلاح بھی ہو، جس کے نتیجہ میں ان کا باطن ان کے طاہر سے ہم آہنگ ہو
جائے۔ طاہر میں یاطن کی جھلک پیدا ہو، اور طاہر کی خوبیاں اس کے باطن میں منعکس ہوتی

ہوں۔اگرانسان کے ظاہراور ہاطن میں تعارض ہے تو یا ظاہر غلط رخ پر گامزن ہے یا باطن غلط راہ پر چل رہاہے، یا دونوں غلط کار ہیں۔

یہ بات کرانسان کوروحانی بلندی اورقلی پاکیزگی کیے حاصل ہو یہ تمام بڑے بڑے فداہب کی ترجیحی ولیجی کاموضوع رہا ہے۔ تمام بڑے بڑے دائیہ کی ترجیحی ولیجی کاموضوع رہا ہے۔ تمام بڑے بڑے اس موضوع پر فداہب عالم کے میدان انسانوں کی باطنی اور اندونی اصلاح بھی رہا ہے۔ اس موضوع پر فداہب عالم کر بڑے بڑے مفکرین نے ہزاروں برس غور کیا ہے کہ انسان کی روحانی تربیت کس طرح کی جائے ، اور اندر سے اس کی اصلاح کیے کی جائے میسے ت، بدھ مت اور ہندومت، یہ تین بڑے ، اور اندر سے اس کوشش میں بہت نمایاں ہیں۔ ان تینوں فدا ہب کے ہاں کوشش میں بہت نمایاں ہیں۔ ان تینوں فدا ہب کے ہاں خودت کی روایت اتی طویل اور اتی گہری ہے کہ اس نے وقت کے ساتھ ساتھ ایک بیجیدہ فلفد کی شکل اختیار کرلی۔ ایک متبادل اور متوازی نظام کے طور کے ساتھ ساتھ ایک بیجیدہ فلفد کی شکل اختیار کرلی۔ ایک متبادل اور متوازی نظام کے طور بالا خرید فلسف کوٹروغ دیا، روحانیات کی ترتی کے نام پر تھائی ہے فرار کی تزاہ اپنائی ، فرہب کی نام پر تھائی سے فرار کی تزاہ اپنائی ، فرہب کی روح پر عملدر آمد کے بہانہ فرائی احکام سے نہنے کاراست فرائی تزاہ اپنائی ، فرہب کی روح پر عملدر آمد کے بہانہ فرائی احکام سے نہنے کاراست فرائی تراہ کیا۔

یہاں اس فلسفہ کے حسن وقتی کی نفصیل جس جانا مقصود نہیں ۔لیکن اس طویل روابیت کے وجود سے بیا ندازہ ضرور ہوجاتا ہے کہانسانوں کی باطنی اصلاح اور روحانی کردار سازی صرف اسلام کانہیں بلکہ اسلام سے بہلے بھی مختلف فدا ہب میں بہت اہمیت کا حامل مضمون سمجھا گیا۔

قرآن مجیدنے جابجان کاوشوں پرتبمرہ کیا ہے اور بیر بتایا ہے کہ یہ کاوشیں کیوں ناکام ہوئیں۔ ان کاوشوں میں ناکامی کے اسباب وعناصر کیا تھے اور جن اسباب وعوائل سے یہ کاوشیں ناکام ہوئیں ان اسباب وعوائل سے مسلمان کیسے کی سکتے ہیں۔ یہود یوں کے بارے می قشیں ناکام ہوئیں ان اسباب وعوائل سے مسلمان کیسے کی سکتے ہیں۔ یہود یوں کے بارے میں قران مجید میں بتایا گیا کہ ان کا ذور طواہر پر زیادہ رہا ہے۔ فواہر پر زور کی وجہ سے باطنی اصلاح اور حقائن امور ان کی نظر ل سے اوجھل ہو گئے۔ یہ افراط وتفریط کی ایک مثال ہے۔ مسلاح اور حقائن امور ان کی نظر ل سے اوجھل ہو گئے۔ یہ افراط وتفریط کی ایک مثال ہے۔ مسجمت میں اس کے رد مل کے طور پر طواہر سے صراحتا اظہار براءت کیا گیا۔ روز اول سے ہی ظواہر کومنسوخ کر دیا گیا۔ بینٹ پال نے تو رات کے قانون ہی کومر سے سے منسوخ کر دیے ضواہر کومنسوخ کر دیا گیا۔ اور بول طواہر شریعت سے قطع تعلق کا فیصلہ پہلے ہی دن کر لیا۔ پھر

روحانیت کے نام پرمسیحت میں ایک تفلسف آگیا۔ جب ظواہر اعمال سے تعلق ختم ہوگیا تو شریعت کے ظاہری مظاہر ایک ایک کر کے ختم کر دیے گیے۔ قانون شریعت کو پہلے دن منسوخ کر دیا گیا، محض نری روحانیت جس کی کوئی ٹھوس عقلی اور مضبوط علمی بنیا دند ہوانسانوں کے لیے کوئی قابل ذکر رہنمائی نہیں فراہم کر حتی تھی۔ اس لیے لامحالہ اس کوایک فلسفہ بنتا پڑا اور اس تفلسف کا نام مسیحت کی دنیا میں روحانیت یا mysticism قرار بایا۔ اس کا نتیجہ بید نکلا کہ دین کا یہ دو حانی پہلوز ن کے دوسرے تمام پہلوز ال سے دور ہوتا چلا گیا۔ آخر کار دونوں میں کسی قتم کی ہم آ جنگی باتی ندر ہی۔ اس پوری صورت حال کا نتیجہ بید نکلا کہ ذین کے دوسرے تمام پہلوز ال سے دور ہوتا چلا گیا۔ آخر کار فلا ہری اور داخلی پہلوز ال کے درمیان جو تکمیلیت یا تکامل کی کیفیت ہوئی چا ہے تھی، ایک دوسرے کی تحیل کرنے کا جور محان ہونا چا ہے تھا، دہ پہلے دن سے ختم ہوگیا۔

قرآن مجید نے روحانی پاکیزگ اورقلب کی صفائی کا جو درس دیا ہے، جس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت احادیث نبوی عنظی ہیں کی گئے ہے، اس ہیں پہلے دن ہے اس بات کا اہتمام موجود ہے کہ ظاہری احکام اور شریعت کے باطنی مقاصد کے درمیان ایک توازن اور تکمیلیت کا رنگ برقر ارر ہے۔ جتنی تبدیلی ظاہر ہیں آئے وہ ایک حقیق قبلی تبدیلی کی غماز اور ترجمان ہو۔ جتنی تبدیلی اندرون قلب اور روحانیات ہیں آئی جائے اس کا اظہار انسان کے طرزعمل میں انفرادی اور اجتماعی زندگی ہیں ہوتا چلاجائے سے بات اسلام کا ایک طرہ انتیاز قر از وی جائے ہیں اندرون قلب اور روحانیات ہیں آئی جائے اس کا اظہار انسان کے طرزعمل میں انفرادی اور اجتماعی زندگی ہیں ہوتا چلاجائے سے بات اسلام کا ایک طرہ انتیاز قر از وی جائے ہیں اندری کا ذریعت سے دیگر اختیاز ات ہیں سے ایک اختیاز ہے بھی اسلام کوحاصل ہے کہ اسلام کی تعلیم ہیں قانون کی پابندی اور ظواہر شریعت کے احکام سے وابنتگی کوروحانی بلندی کا ذریعے قر اردیا تا اسلامی تعنی اور چیا ولی تھا، جو شخص روحانیت کے جتنے او پنجی در ہے پر فائز تھا، وہ تاریخ ہیں جو شخص جتنا او نچا ولی تھا، جو شخص روحانیت کے جتنے او پخے در ہے پر فائز تھا، وہ ادکام شریعت کا اتنا ہی پابند تھا۔ لہذا التزام شریعت اور تحیل روحانیت ہی دونوں ایک ہی تعلیم کے دو پہلو ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی کتاب ہدایت کے دوباب روحانیت بیدونوں ایک ہی حدور خیاں ہیں ، دونوں ایک ہی کتاب ہدایت کے دوباب بین سے ایک ہی کتاب ہدایت کے دور جانی تا ہی بین سے کی تحیل کرتے ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ اسلام میں روحانی اور غیر روحانی سرگرمیوں میں وہ تفریق زیادہ نمایاں نہیں ہوئی جود دمرے بہت سے مذاہب میں پائی جاتی ہے۔اسلام کی روسے بہت سے ایسے

معالمات جودوسری جگدخالص دنیاوی معاملات مانے جاتے ہیں، وہ اسلام ہیں روحانی رنگ افتیار کر لینے ہیں، اگر دہ شریعت کی تعلیم کے مطابق خالص دین جذبہ سے انجام دیے جائیں۔ ای طرح ایسے خالص روحانی انجال جودوسرے فداہب ہیں صرف روحانیت کے مظہر سمجھ جاتے ہیں، وہ آخہ ہیں، دو آخہ ہیں۔ دور قرار پاسختے ہیں اسلام ہیں انتہائی تا پندیدہ ہو سکتے ہیں، روح آخرہ سے دور قرار پاسکتے ہیں اگر وہ شریعت کے مقاصد سے ہٹ کر کیے جائیں۔ اس لیے اسلام کی تعلیم ہیں profane یا profane کی تقسیم زیادہ معنویت نہیں رکھتی۔ یہ دونوں ایک ہی ہوایت تا مدے دو پہلوہیں اور دونوں ہیں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی تحکیل کرتے ہیں۔ تکمیلیت کا بیرنگ واضح طور پرقر آن پاک کی ان آیات ہیں مانے آتا ہے جن میں رسول علی ہے کر انگئی بیان کیے گئے ہیں۔ یکٹ کو ان قبار کو ان آیات ہیں مانے آتا ہے جن میں رسول علی ہے فرائش بیان کے گئے ہیں۔ یکٹ کو ان قبار کا ان آیات ہیں انسان کے سے ہیں۔ یکٹ کو ان قبار کی ان آیات ہیں سامنے آتا ہے جن میں رسول علی ہے کر انگئی بیان کے گئے ہیں۔ یکٹ کو ان قبار کی ان آیات ہی مانے آتا ہے جن میں رسول علی ہے کر انگئی بیان کی گئی گئی ہی ساتھ ساتھ حکست اور دانائی کی ان آیات ہیں تعلیم ، عجمت اور دانائی کے مقاصد اور بنیادوں کا کتاب اللہ اور محمت سے رشتہ جوڑ نا یہ پنجمبر کی تعلیم ، عجمت اور دانائی کے مقاصد اور بنیادوں کا کتاب اللہ اور فرائش نبوت کا ایک بنیادی حصد ہے۔

تعلیم کا اور فر انگئی نبوت کا ایک بنیادی حصد ہے۔

کے آئے گااس کالباس بھی میلا کچیلا اور گرد آلود ہوگا۔ چیرہ بھی گرد آلود ہوگا، اوراس کے بال بھی گرد آلود ہوں گے۔شہر کا ہوتا تو ہم اے جانتے ہوتے۔ہم اے جانتے بھی نہیں تھے اور سفركركة ياموا بهى معلوم بين مور باتها-حتى جلس الى النبي عَلَيْتِهُ يهال تك كهوه رسول الله علیان کے پاس آ کربیٹھ گیا۔واسندر کبتیہ الی رکبیته حضور علیا کے گھنوں سے گھنے ملا کر بیٹا۔اس میں سے ہر چیز قابل تعجب تھی۔اس لیے کہ صحابہ اس طرح نہیں بیٹھتے تھے۔احرّام سے بیٹھتے تھے اور ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھتے تھے۔ پھر کہا کہ بیں پچھ سوالات پوچھنا عابتا ہوں۔آپ جوابات دیں۔ اخبونی عن الاسلام (اسلام کیاہے؟اس کے بارہ میں مجھے بتانیے) حضور علیا ہے بتایا کہ اسلام کے بیا عمال اور بیار کان ہیں۔ بوچھنے والے نے كهاصدقت\_آب يحيح كهتم بين حضرت عمرفاروق قرمات بين: فعجب اله يسئله ويسعدقم بمين اس يرتعب مواكر سوال بهي كرد ما ادرتقد يق بهي كرتا ب-اگرسوالول کے جوابات معلوم نتھے، تو ہو چھے کیوں، اور اگر جوابات معلوم ہیں تھے تو تقدیق کیوں اور کس بنیا پر کی ۔ سوال جواب کے اس سلسلہ میں اجنبی نے اہم سوال تنین ہو چھے۔ ایک ہو جھا کہ اسلام كيا ہے؟ جس كے جواب ميں حضور عليك نے اسلام كے اعمال اور اركان كا ذكر فرمايا، پانچ اركان الين كلمه شهادت اور جإرول عبادات كاذكر فرمايا ليعني ظاهرى احكام كوبيان فرمايا ـ ايمان كے بارہ ميں سوال كيا تو آ ب ئے عقائد بيان فرمائے۔ پھر پوچھاو ما الاحسان ؟ احسان كيا ہے؟ جوتین حصے شریعت کے میں نے پہلے روز کی گفتگو میں عرض کیے تنے وہ نینوں اس حدیث میں موجود ہیں۔

جب احمان کا سوال کیا تو اے جواب ملا۔ الاحسان ان تعبد الله کانگ تو اه فان لم تکن تو اه فانه یو اگ لینی احمان بیہ ہے کہ آنلہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کود کھے رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اس کونیں دیکھ رہے تو وہ تو تہ ہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ لیتین اور حضوری کا یہ کا مل شعور پیدا کرنا ہی ترکیہ واحمان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس شعور کو پیدا کرنے کے لیے طویل تربیت در کا رہے ، پھر اس کو برقر ارد کھنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا برتی ہے۔

به احساس جب ممل طور پر بیدار ہو جائے اور انسان ہر وقت اور ہر لحداہیے ول کی

گہرائیوں سے یہ محسوں کرتا رہے کہ بیل مسلسل اللہ کی نظروں بیل ہوں، اللہ تعالیٰ کی چیٹم بینا مسلسل جمھے دیکھ رہی ہے تو اس سے یقین وایمان کی کیفیت ہی اور ہوجاتی ہے۔ اس شعورا ور یقین کے ساتھ جب عبادت انجام دی جائے گو اس کی کیفیت ہی کھا در ہوگ ۔ اس کیفیت مسلسل کہتے ہیں۔ اس کیفیت کا اصل اور معیاری ورجہ تو یہ ہے کہ انسان چیٹم عقیدت سے، کواحمان کہتے ہیں۔ اس کیفیت کا اصل اور معیاری ورجہ تو یہ ہے کہ انسان پیٹم عقیدت سے، چیٹم ایمان سے اور چیٹم بھیرت سے اللہ کو دیکھ رہا ہو ۔ تھائی خداد مدی کا ادراک کر رہا ہو۔ لیکن اگرا وراک کی سطح وہ نہ ہوتو کم از کم یقین کی اتنی سطح ہوئی چا ہے کہ انسان یہ محسوں کر ہے کہ بیس مسلسل اللہ کی نظروں میں ہوں۔ یہ احساس ای وقت ہوسکتا ہے جب دلوں کی صفائی اور روحانی پا کیزگی ایک خاص سطح پر پہنے گئی ہو۔ نفوس کا ترکیدا تنا ہو چکا ہو کہ انسان کے دل میں غلط مسلسل اللہ کی نظروں ہیں ہوں۔ یہ بات کہ ظاہر میں تو نماز ادا ہور ہی ہو اور ذبین میں حنیالات اور احساسات پیدا نہ ہوں۔ یہ بات کہ ظاہر میں تو نماز ادا ہور ہی ہو اور ذبین میں مراعات اور شرا نظری تھیں ہور ہا ہے۔ یہ دو بیاس احساس حضوری کے خلاف ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے معاملات ہو سے ہیں جہاں خالص عبادت میں دنیاوی آ التیش شامل ہو جاتی ہوئی۔

جب کی انسان کے اخلاق کی اصلاح ہو پھی ہواور اس کی اخلاقی تربیت کی سطح مطلوبہ معیارتک پہنچ پھی ہوتو اس کے اخلاق کی اصلاح ہو پھی ہواور اس کے اخرات لا محالہ انسان کے دوبیہ اور طرز ممل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسرے انسانوں سے دوابط کے معالمے میں اور خالق کا نتات کے ساتھ اپنے تعلق بارے میں انسان کا روبیت بر بل ہونے گئا ہے۔ جب بیتینوں تقاضے پورے ہوجاتے ہیں۔ بینی صفاء قلبی بھی ، تزکیہ نفوس بھی اور پاکیزگی اخلاق بھی تو ان سب کے جموی نتیجے کے طور پر وہ کیفیت سامنے آجاتی ہے۔ میں وحدیث میں احسان کے لفط سے یاد کیا گیا ہے۔

رسول الله علی کے مبارک دور میں آپ کے صحابہ کرائم آپ کی تربیت سے اس مقصد کو حاصل کرلیا کرتے تھے۔ سے ابرائم کے بارہ میں رہے بھتا درست نہیں ہے کہ ان میں سب کا روحانی درجہ اور مقام دمر تبدایک ہی تھا، یا تربیت کے اعتبار ہے، یا تزکیہ کے اعتبار سے سب صحابہ ایک ہی درجہ برفائز تھے۔ اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرسکتا کہ صحابہ کرام میں جو درجہ حضرت ابو بکر صدیق کو خاصل تھا وہ دومرول کا نہیں تھا۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ جو درجہ

بقیہ خلفا کے ثلاثہ کا تھا یا عشرہ مبتشرہ کا تھا وہ بہت سے دوسرے صحابہ کرام گانہیں تھا۔ بھر صحابہ کرام میں بچھ اسحاب وہ بھی تھے جن کو براہ راست رسول اللہ علیہ کی تربیت میں رہنے کا انفاق نہیں ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ کی صرف زیارت کی اور صرف مخضر ملاقات میں آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا ، اور اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے اور تربیت کے لیے ان کو دوسر سے صحابہ کرام کے ذیرِ را ہنمائی کام کرنا پڑا۔ اس لیے تربیت کے مدارج میں اور اس صفاعلی کے مراتب میں جس طرح کا فرق حضرات صحابہ کرام کے مابین پایا جاتا تھا وہ آ کندہ بھی اہل ایمان کے درمیان موجو در ہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔

یہ بات کہ ہر شخص کو ہر وقت مزید بہتر سے بہتر درجات ومراتب کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے اسلامی روحانیات کی تاری میں ایک امتیازی ہدف کی حیثیت رکھتی ہے۔ میہ بات صحابة كن ان مين بهي عام تقى صحابه كرام وقنا فو قناس ضرورت كا احساس كياكرت تنے کہایمان میں مزید شدت اور یقین میں مزید پختگی کے حصول کے لیے پھھاضا فی اقدامات كى ضرورت ہے۔رسول اللہ علیا جب تك حیات مصحابہ كرام اس مقصد كے حصول كے کیے آپ کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور روحانی تربیت اور مقامات کی مزید بلندیوں پر فائز ہو كرآيا كرتے تھے۔ بيمشہور واقعہ ہم سے ہرايك نے پڑھا اور سُنا ہے كہ ايك مشہور صحالي حضرت منظلہ ایک مرتبہ گھرے پریشانی کے عالم میں نکلے، راستے میں ویکھا کہ حضرت ابو مكرصدين تشريف لے جارہے ہیں۔حضرت صديق نے ان كے چرہ پر پريشاني كة ثار و مکھ کر پوچھا کہ حظلہ کہاں جارہے ہو، جواب دیا کہ جھے تو لگتاہے کہ میں منافق ہو گیا ہول، یو جیما کیابات ہے۔ بتایا کہ جب حضور علیق کی محفل میں ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہاہے اور میں اس کودیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب گھروا لیس جاتا مون، د د کان ، کار دبار بنجارت ،ادرگھریار کی مصرو فیت میں رہتا ہوں تو اس وقت پر کیفیت نہیں رتهتی - گویا دونول کیفیات میں بیفرق ان کونفاق کا ایک شعبه محسوس موارحصرت ابو بکرصدیق "نے فرمایا کہ ریم کیفیت تو مجھے بھی محسوس ہوتی ہے۔اگر ریفقاق ہے تو بڑی بُری بات ہے۔ چلو چل كرحضور عليك سے يو چھتے ہيں۔ دونوں حضرات نے آكر بإرگاہ رسالت ميں مسكه بيان كيا-حضور عليه الصلوة والسلام في تسلى دي اورفر مانا كديدكونى نقاق نبيس ب بلكديدا يك فطرى

امر ہے۔اس داقعہ سے بیضر دراندازہ ہوتا ہے کہ روحانی درجات میں کی بیشی کے احساسات صحابہ کرام گوبھی پیش آیا کرتے تھے اور بروحانی مراتب میں مزید بہتری کی ضر درت حضرات صحابہ کرام گوبھی پیش آیا کرتے تھے اور بروحانی مراتب میں مزید بہتری کی ضر درت حضرات صحابہ کے حلقوں میں بھی وقتا فو قتا محسوس کی جاتی تھی۔

رسول الله علي كان مناسة تشريف لے جانے كے بعد صحابہ كرام الك دوسرے كى مجلس ۔ ہے استفادہ کیا کرتے تھے۔ بیرمثالیں کتب حدیث میں ملتی ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابى \_ فرمايا: اجسلس بسنا نؤمن مساعة ليني آ وتفور ى ديرايك ساته بيفوه تاكداس طرح ساتھ بیٹھ کرہم اینے ایمان کوتازہ کر عیں ، یہ بات صحابہ کرام ایک دوسرے ہے کہا کرتے تھے۔ اس کیے جب تک صحابہ کرام ڈندہ رہے اس وقت تک ان کا خاص طور پر کمپار صحابہ کرام گا وجود ا یک پارس پھرتھا، جوان میں ہے کسی کے جتنا قریب آیا وہ اتنابی چک گیا،لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں کہار صحابہ دنیا سے رخصت ہوتے گئے وہاں بڑے پیانہ بردنیا وی سہولتوں اور مادی آ سانسؤ کو بھی فروغ ہوا۔ دنیاوی اسباب اور جاہ وجلال ہیں بھی اضافہ ہوا۔ مال و دولت کی کثرت کی وجہ ہے! بیے حالات بھی پیدا ہوئے جن میں انسان سے بعض اوقات اعلیٰ و ارفع روحانی مدارج اورا خلاقی یا کیزگی کے بلندمقاصدے بہتقاضائے بشری صرف نظر ہوسکتا ہے۔ان حالات میں ایک مل اور جامع نظام تربیت کی ضرورت بیش آئی میمل اور جامع نظام تربیت کے لیے پہلے مرحلہ کے طور پران تمام ہدایات اور راہنمائی کو مدون کیا جانا ضروری تھاجو رسول الشعلية كذريع بسحابكرام كذريع اوراكابرتا بعين كذريعسا منة أيهى . فن تفيير مرتب مواعلم حديث مرتب موا، فقه مرتب موئى ، كلام مرتب موا، تو تزكيه اورتر بيت كا نظام مرتب ہونے میں کیا چیز مانع تھی۔ چنانچا کا برمحد ثین نے زہد، رقاق ، ترغیب وتر ہیب اور ر دزمرہ کے ادراد داذ کار کے موضوعات سے متعلق احادیث کے مجموعے تیار کیے۔ بیلم تصوف کی تدوین کی طرف پہلا قدم تھا۔جلد ہی تزکیداور تربیت کے آ داب بھی مرتب ہوئے۔ جب کوئی چیز فنی طور پر مرتب ہوتی ہے، جب سی علم کے حقائق کوعلمی اعتبار ہے مرتب کیا جاتا ہے تواس علم کے حقائق وتصورات کودوسرے علوم کے حقائق وتصورات سے میز کرنے کے كيراصطلاحات خود بخو دسامني آجاتي بيل-اصطلاحات علم تفيير مين بهي سامني آئيل علم

## Marfat.com

تفسيركي اصطلاحات محابث كزمان يتمين تتمين علم حديث كي بهنت ي اصطلاحات محابة اور

تابعین کے زمانے میں نہیں تھیں۔ یہی حال فقہ اور علم کلام کی اصطلاحات کا ہے ہیں۔ اصطلاحات بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ تصور پہلے سائے آتا ہے، تقیقت پہلے وجود میں آئی ہیں۔ تصور پہلے سائے آتا ہے، تقیقت پہلے وجود میں آئی ہے۔ اصطلاحات کونظر انداز کر کے ہا صطلاحات کونظر انداز کر کے صرف تصوف یا تربیت کی اصطلاح کے بارے میں ریہ کہنا کہ چونکہ فلاں اصطلاح حضور عیا تھے کہنا کہ چونکہ فلاں اصطلاح حضور عیا تھے کہنا کہ چونکہ فلاں اصطلاح حضور میں غیر کے زمانے میں نہیں تھی لہذا وہ تصور بھی غیر اسلامی ہے، درست نہیں ہے۔ اگر کسی اصطلاح کا نیا ہونا کسی تصور کے نا قابل قبول ہونے کے اسلامی ہے، درست نہیں ہے۔ اگر کسی اصطلاح کا نیا ہونا کسی تصور کے نا قابل قبول ہونے کے لیے کا فی دلیل ہے تو اس کی زدا سلامی علوم وفنون میں ہر علم پر پڑے گی۔

دوسری بات جو بہت سے حضرات کو غلط فہی بیس ڈالتی ہے وہ بعض متصوفین کے ایسے

بیانات ہیں جواسلامی نقط نظر سے قابل قبول نہیں ہیں۔ تزکیہ اور تصوف کے وسیح ذخائر ہیں

ایسے بیانات بھی ملتے ہیں جوشر بعت کی تعلیم ، روایات یا رور آسے متعارض ہیں لیکن واقعہ یہ

ہے کہ علم تزکیہ یاعلم احسان کا ایسے بیانات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ہیں سے بیشتر بیانات

کر نہیت بھی مختلف بزرگوں کی طرف مشکوک ہے۔ ایسے کم رور بیانات مفسرین کے ہاں بھی

کر ت سے ملتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اسرائیلی روایات تفییروں بین فقل کردی ہیں جو

قابل قبول نہیں ہیں۔ علم حدیث کی تاریخ، وضع حدیث کے فتد اور وضاعین کی دسیسہ کاریوں

سے مانوس ہے۔ تاریخ حدیث کی تاریخ، وضع حدیث کی تفصیلات سے کی نہ کی حدیث کی واقف ہے۔ فقہا ہے کرام اور علی کے اصول آگر چہ بڑی صد تک اس سے بی نہ کی حدیث اور مسائل اٹھائے جن کا براہ راست تعلق فقہ،

واقف ہے۔ فقہا ہے کرام اور علی کے اصول آگر چہ بڑی صد تک اس سے جہاں بہت سے میں بھی بعض حضرات نے چندا یے مباحث اور مسائل اٹھائے جن کا براہ راست تعلق فقہ،

میں بھی بعض حضرات نے چندا ہے مباحث اور مسائل اٹھائے جن کا براہ راست تعلق فقہ،
ملی دس بھی بعض حضرات مے لوگ سامنے آئے وہاں بعض غلط تم کے لوگ، زند بی اور صحیح الخیال اور متواز ن تنم کے لوگ سامنے آئے وہاں بعض غلط تم کے لوگ، زند بی اور میں وریہ میں سامنے آئے۔

اس کے رطب دیا ہیں کے اس مجموعہ میں کی چیز کو بیجھنے کا یاجائے کا میچ طریقہ ہیہ کہ وثنی اس کواس کی اصل بنیادوں کی روشنی میں اور متند ترین اور جید ترین شارحین کی تحریروں کی روشی میں مجھا جائے۔ جن حضرات نے ترکیداورا حسان کے میدان میں شریعت کے احکام اور تعلیم کو سم سمجھا جائے۔ جن حضرات نے ترکیداورا حسان کے میدان میں شریعت کے احکام اور تعلیم کو سمکسل طور ملحوظ رکھا اور تمام متعلقہ تضویرات اور اصطلاعات کی وہ تعبیریں اور تفسیریں کیس جو

شریعت کے مقاصد کی محکیل کرتی ہوں اور شریعت کی تعلیم کے لحاظ سے قابل قبول ہول، تھو ف کو بھنے کے لیے ایسے ہی منتند اہل علم کے کلام اور پیغام سے استفادہ کیا جانا جا ہے۔ تز كيداورروحانيات كے باب ميں جو يجھ جيدا الل علم وتفوى نے كہا ہے اى كواسلامى نقط نظر كا متند ترجمان اور قابل قبول نمائنده قرار دیا جانا جایبے۔ امام غزالی، نیخ شهاب الدین سہروردی، عوارف المعارف کے مصنف ، علامہ ابن قیم، مجدد الف ثانی ، علامہ عبدالوہاب شعرانی، حضرت علی ہجوری جیسے بزرگ ہی تصوف کے اصل نمائندہ اور تر جمان ہیں۔ یہاں شہاب الدین سہرور دی کے نام ہے غلط ہمی نہ پیدا ہوئی جا ہے۔اس نام کے دوافراد ہیں۔ ایک فلسفی تنے جن کے ہارے میں ان ہی کے زمانہ کے پچھاوگوں کا خیال تھا کہ ان کے خیالات خلاف اسلام ہیں اوران کی تحریروں میں اسلام سے انحراف کیا گیا ہے۔ اس زمانے کی حکومت نے آئیں الحاد اور زندقہ کے جرم میں سزائے موت دے دی تھی۔ بیشہاب الدین سہرور دی مفتول جوفلسفه اشراق کے بانی تھے بیان شہاب الدین سہر در دی سے مختلف ہیں جومشہور سلسلہ تصوف کے بانی متھے۔جن سے حضرت خواجہ بہاء الدین ذکریا ملتائی کا تعلق تھا جو ہمارے برصغیر کے اکابرصوفیاء میں سے تھے۔حضرت شیخ علی جوری وہ ہیں جن کی کتاب کشف المحجوب بهت مشهور ہے۔حضرت مجددالف ٹالی تنے احمد سر مندی کے مکتوبات بوری تاریخ تصوف میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ برصغیر کے بیٹنے عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ و لی اللہ محدث دہلوی کا درجہ بھی روحانیت اور تزکیہ داحسان کے میدان میں بہت او نیجا ہے۔ بیاوران جیسے دوسرے حضرات وہ ہیں جھول نے قران وسنت کی اصل تعلیم کوسامنے رکھتے ہوئے روحانی تزکیہ اور اخلاقی تربیت کے اصول بیان کیے ہیں۔ ان حضرات نے تصوف کی اصطلاحات کی جوتجبیری اورتشر تحسیں کی ہیں وہ قرآن وسنت کی روسے قابل قبول ہیں ،ان تشریحات کی بنیا درسول الله علیت اور صحابه کرام کے طرز تربیت برے۔

لعض پر جوش طاہر جینوں کا بیاستدلال اوراس پراصرار کہ تصوف کا لفظ چونکہ صدراسلام کی تاریخ میں رائج جہیں تھا لہذا تصوف کے تام سے جو پچھ موجود ہے وہ سارا کا سارا نا قابل اعتبار ہے، یہ کوئی علمی استدلال نہیں ہے۔ یہ اصطلاح اگر صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی تو تابعین اور تیج تابعین کے زمانے میں وجود میں آ چکی تھی۔ زام پشمینہ پوش کے لیے صوفی کی

اصطلاح تابعین کے آخری زمانے کے فور ابعدرائے ہوگئے تھی۔ تابعین کا آخری زمانہ اور تبع تا بعین کاز مانہ وہ ہے جب اللہ نتحالیٰ نے بہت وسیح پیانہ پرمسلمانوں کو دنیوی مال و دولت ہے نوازا۔ بنی امیہ، بن عباس کی بڑی بڑی عظیم الشان حکومتیں قائم ہوئیں۔اور د نیاوی دسائل اور مادی اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں پر طرح طرح کی نعمتوں کے در دازے کھل گئے۔ ہرتتم کی دولت کی فراوانی سے ایک طبقہ میں مادیت کا سیلاب آتامحسوس ہوا۔ اس مادیت کے سیلاب میں پچھ حضرات نے بیمحسوں کیا کہ اگر استغناء اور زہر کی تعلیم کوعام نہ کیا گیا، تو آ گے جل کرلوگ بھول جا ئیں گے کہ شریعت میں زہر واستغناء کی تعلیم بھی تھی۔ شریعت میں تو بہا در ا نابت کی تعلیم بھی تھی ،صحابہ کرام میں بعض انتہا کی مستعنی اور زاہد مزاج حصرات بھی تھے۔اس کیے امت کی بعض سعید روحوں نے زمد واستغناء، تو بدا در انابت ادر ذکر البی کاسبق از سرنویا و ولایا۔انہوں نے زبدواستغناء کے اصولوں پرنہ صرف زبانی زور دیا، بلکہاہیے طرزعمل ہے بھی ا نتها کی سادگی کا ایک ایسار و بیها ختیار فر مایا جس کی حدود بعض ظاہر بینوں کوترک دیزا ہے ملتی ہوئی محسوں ہوتی ہیں۔اس سادگی کے رویے کواختیار کرنے والے ہرطرح کے حضرات تھے۔ان میں بعض جیدترین اہل علم بھی شامل تھے،اورا یسے حضرات بھی شامل تھے جنہوں نے اپنے آپ کوصرف اخلاقی اور روحانی تربیت تک محدود رکھا۔ چونکہ بیلوگ بہت ساوہ کھانا کھاتے ،موٹا حجوٹا كيٹرا پہنتے،اس ليے بيلوگ سادگي ميں تماياں ہوتے جلے گئے۔سادہ اورموٹے كيڑے ك و وقتم جوان دنوں رائج تھی اس کوصوف کہا جاتا تھا۔ اس لیے بہت جلدصوف پہننے کے لیے تصوف کی اصطلاح بھی رائج ہوگئی۔ بینی وہ مخص جو بینکلفٹ اور ہالارادہ صوف کا کیڑ ااستعال كرتاب اورسادكى كوابك طرز زندكى كطور براينا تاب-

لیکن تصوف کی اصطلاح کے بیم مین نہیں ہیں کہ یہی وہ واحد اصطلاح تھی جواس دور میں یا بعد کے ادوار میں استعال ہوئی۔ اس کے لیے فقہ انتفس کی اصطلاح بھی بعض اکا براسلام نے استعال کی ہے۔الفقہ الا کبر میں حضرت امام ابو حفیقہ نے جہاں کلام کے مسائل سے بحث کی ہے وہاں روحانیات اور تزکیے کے مسائل کا بھی ذکر کیا ہے۔فقہ القلب کی اصطلاح بھی استعال ہوئی بعض بزرگول نے استعال کی ہے۔فقہ الباطن کی اصطلاح کی استعال ہوئی ہیں اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ لا مشاحة فی الاصطلاح کیا صطلاح کی اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ لا مشاحة فی الاصطلاح کیا صطلاح کی اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں

ہونا جاہیں۔اصل اہمیت عنوان کوئیس مندر جات کوحاصل ہوتی ہے۔

تصوف کے مندرجات کیا ہیں؟ اگروہ شریعت کے مطابق ہیں، اگروہ شریعت کے مقصد کو پورا کررہے ہیں، اگران کی وجہ سے شریعت کے احکام پڑمل کرنے کا ذوق وشوق بیدا ہوتا ہے، تو وہ بلاشک وشبہ شریعت میں مطلوب ہیں۔ عنوان فقہ النفس ہو یا فقہ باطن ہو، یا فقہ القلب ہو، یہ وہ چیز ہے جو شریعت میں مقصود اور مطلوب ہے۔ شریعت نے قلب کی اصلاح کے لیے جو تعلیم دی ہے۔ اس کی علمی تر تیب ہی کا نام تصوف ہے۔

قرآن پاک میں اور حدیث میں ایک اہم ضمون بیان ہوا ہے اور مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔ شریعت نے باز بار بیر غبت ولائی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے کو تیار کرے۔ اس قربت کوقر آن مجید نے مختلف مواقع پو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ و نہ حین افھو ب الیہ و من حبل الوری پر ہم شدرگ ہے بھی زیادہ انسانوں کے قریب ہیں۔ بیقر بت جس کی قرآن مجید نے تعلیم دی ہے اس سے مراد یقینا کوئی انسانوں کے قریب ہیں۔ بیقر بت جس کی قرآن مجید نے تعلیم دی ہے اس سے مراد یقینا کوئی فلا ہری یا مادی یا جسمانی قربت جس کی قرآن مجید نے تعلیم اس اور شعور کا نام ہے بیا بیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی قربت کا سب سے او نچا درجہ جب حاصل کرتا ہے جو وہ حالت مجدہ ہیں ہو۔ قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ واسٹ شید وافقت برب یہاں جس حالت مجدہ ہیں ہو۔ قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ واسٹ شید وافقت برب یہاں جس حالت کہدہ بین ہو۔ قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ واسٹ شید وافقت برب یہاں جس حالت کو دہ بار یہ دوجانی اور شعور کی قرب ہے۔

قرب کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے لقاء یا اللہ سے ملاقات کی اصطلاح بھی استعال کی ہے۔ من کان یک بُوو القآء رَبِّه فلیَعُملُ عَمَلا صَالِحًا جُوفُ بِی خواہش اور آردو رکھتا ہو کہ اللہ سے عزت و آبرو کے ساتھ ملاقات کر ہے تو پھروہ مل صالح بھی کر ہے۔ ایک اور جگرار شاد ہے: وَتَنَتُلُ اِلَیْهِ تَبْیِیُلا ہُر طرف منہ موڈ کر صرف اللہ کی طرف رخ کر لوہ ہر کسی سے جگرار شاد ہے جوڑو۔ بیاور اس طرح کی بے شار آبات کی جسمانی یا مادی مفہوم میں اللہ کے ترب کو بیان نہیں کر تیں جس کو ہم خالص روحانی یا قرب کو بیان نہیں کر تیں۔ بی آب کی جیان کر وہی جس کو ہم خالص روحانی یا شعوری قرب قرب اردے سکتے ہیں۔

· حديث ياك شرار تاديموا بي عن احب لقاء الله احب الله لقائه جوالله -

ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ بیلقاء یا ملاقات کیا ہے؟
فلاہر ہے صحابہ کرامؓ نے ، تابعین نے اور تیج تابعین نے اس لقاء اور قرب کے حصول کے لیے
ہمکن کوشش کی ۔ اس کوشش کی تفصیلات کو جائنا اور اس سے استفادہ کرنا بعد والوں کے لیے
ناگزیر ہے۔ انہی تفصیلات کو جانے ، ان کو علمی انداز میں مرتب کرنے اور ان کی روشی
میں تربیت کے قواعد اور اصول مرتب کرنے ہی کوتصوف کو اصطلاح سے یادکیا گیا۔ قرآن مجید
میں تربیت کے قواعد اور اصول مرتب کرنے ہی کوتصوف کو اصطلاح سے یادکیا گیا۔ قرآن مجید
ناگزیر ہے۔ اس قرب کے حصول کے لیے انسانوں کو اللہ کی طرف دوڑنے کی بھی تعلیم دی ہے۔
وسار عوا دوڑو فَفِرُو اِلَی اللّه ''دوڑ کر اللہ کی طرف واڑنے کی بھی تعلیم دی ہے۔

اگراس دوڑ ہے کوئی جسمانی دوڑ مراد تہیں ہے، اور ینقیناً مراد تہیں ہے، تو بیسوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف کیسے دوڑے؟ میں اگر اللہ کی طرف دوڑ کر جانا جیا ہوں تو مجھے بہلے بیہ جاننا جا ہیے کہ کہاں سے دوڑوں اور دوڑ کر کہاں جا دُل۔ ظاہر ہے میں یہاں جس جگہ کھڑا ہوں، یہاں سے دوڑ کر جاؤٹ تو کہاں جا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی متعین جگہ پر physical مفہوم میں تو موجور نہیں ہے کہ میں دوڑ کر وہاں چلا جاؤں اور بالفرض اگر اس کا جسمانی وجود کسی محدود جگہ میں مان بھی لیا جائے (جیبا کہ بعض ظاہر پرست اور سادہ لوح حضرات کااصرار رہاہے) تو میں دوڑ کروہاں نہیں جاسکتا۔لہذا بیہاں دوڑنے سے مُر اداس کے سوا کچھنیں ہے کہ مادیات کی الائش ہے ہے کر دوڑو، دنیا اور مال و جاہ کی محبت میں انغماس اور انہاک سے دوڑ و،حیوانی جڈ بات اورخواہشات سے دوڑ ویشہوانی جذبات اور بہیمیت سے دوڑ كرالگ ہوجا ؤ، اور ايك ايسے رستے يرچل پروجهاں سے الله كا قرب حاصل ہو۔اس كا يهي مفہوم ہے اس کے علاوہ اس جگہ اور کوئی مفہوم قر ارتبیں دیا جاسکتا۔ جنب انسان دوڑنے کی اس راه پرچل پر تا ہےاور قرب البی کا اعلیٰ اور برتر مرتبہ بیا مرحلہ اس کامقصود بن جا تا ہے تو پھر آخر كارا يك مرحله ايها آنا جايي كهاس كوقرب اللي كى مطلوبه منزل حاصل ہوجائے ۔ يبي وہ مرحله ہے جے بعض صوفیاء کی زبان میں وصول کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ یعنی اللہ تک وہ بھنے گیا، اللہ کا ترب است حاصل ہوگیا اور جومنزل مقصودتھی وہ اس کو حاصل ہوگئی۔

قرآن پاک نے ایک آیت میں دوائنا کی بلیخ الفاظ استعال کیے ہیں جن سے اصحاب تزکیداور اصحاب احسان نے دو بردے اسالیب مستنبط کیے ہیں۔ ایک آبیت مبارکہ ہے جس

مين ارشاد مواب كم اللَّهُ يَجْتَبِي إلَيْهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَهُدِيْ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ صَ كُواللَّه عِإِمْنا ہے چن کرا پنا خاص کر لیتا ہے اور جواس کی طرف واپس لوٹنا جا ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوراستہ بتا دیتا ہے۔اس آیت کی تفییر میں بعض اکا برتربیت نے لکھاہے کہ وصول اور لقاء کے باب میں انسانوں کی دونشمیں ہیں: پچھ حضرات توالیے ہوتے ہیں کہان کوئمی راستے کو قطع کرنے یا بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔اللہ تعالیٰ خود ان کو چن لیتا ہے اور رحمت خداوندی اور نضل البی ہے اچا تک یا بہت جلدان کو قرب البی حاصل ہو جاتا ہے۔ان کے برعكس يجه حضرات ايسے بھي ہوتے ہيں جن كواس راسته ميں بہت محنت كرنى پرنى ہے اور طويل تربیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ بیصرف اور صرف الله تعالیٰ کی مشیت بر بنی ہے کہ سی کومنت کے بغیر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور پچھ کوتر بیت کی تھن منزل سر کرنی پڑتی ہے۔ان دونوں راستوں میں سے ایک کو اصطلاح میں "سلوک" سے یاد کیا گیا، دوسرے کو اصطلاح میں " جذب" سے یا دکیا گیا۔ لہٰذا بیدوراستے خود قرآن مجید سے ثابت ہیں ، ان دونون راستوں یا اسالیب کے لیے اصطلاح جو بھی استعمال کی جائے وہ غیراہم ادر ٹانوی بات ہے۔ جذب اور سلوک کی اصطلاح اگر کسی کو بیند ند ہوتو کوئی اور اصطلاح اختیار کی جاسکتی ہے۔اجتہا ء کا راستہ ہوسکتا ہے اور انابت کا راستہ ہوسکتا ہے۔ان الفاظ سے ہٹ کرکوئی اور ٹی اصطلاح بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

ان دوراستوں کی وضاحت میں بعض اکا برصوفیاء نے لکھا ہے کہ ایک طریقہ اخیار اور مالی لیے ایٹ اور جج وزکوا ق صالحین لین اجھے اور نیک اٹسانوں کا ہوتا ہے۔ جو کشرت عبادت ، تلاوت قرآن ، اور جج وزکوا ق اور راہ فعدا میں جہاد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس راستے سے اٹسانوں کوقر بت عطا فرما دیتا ہے۔ دومرا طریقہ وہ ہے جواصحاب مجاہدہ کا طریقہ کہلاتا ہے۔ یہ موماً ایسے لوگوں کے لیے موز دل ہوتا ہے جن کے اخلاق ذمیمہ بہت پختہ ہوں ، اور ان کے اثر ات استے گہر سے ہوں کہ ان کو دور کرنے کے لیے بہت کی اضافی کا وشوں اور طویل کوششوں کی ضرورت پڑتی ہوں کہ ان کو دور کرنے کے لیے بہت کی اضافی کا وشوں اور طویل کوششوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اخلاق ذمیمہ کو جڑ سے اکھا ڈیے کے لیے اضافی محنت درکار ہوتی ہے۔ اخلاق ذمیمہ جب بہت گہرے ہو جا کیں تو محض عبادت سے ذائل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تربیت کے مدارج سے گر رنا پڑتا ہے۔ یہ طریق اصحاب مجاہدہ کہلاتا ہے۔ تیسرا طریق اہل شوق ہے جس مدارج سے گر رنا پڑتا ہے۔ یہ طریق اصحاب مجاہدہ کہلاتا ہے۔ تیسرا طریق اہل شوق ہے جس مدارج سے گر رنا پڑتا ہے۔ یہ طریق اصحاب مجاہدہ کہلاتا ہے۔ تیسرا طریق اہل شوق ہے جس

میں کسی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا غیر معمولی ذوق وشوق پیدا ہوجا تا ہے اور اس ذوق وشوق کے نتیج میں اس کو وصول حاصل ہوجا تاہے۔مثال میں اولین کا ذکر کیاجا تا ہے۔اولین قرنی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یمن میں ایک بزرگ تھے جن کورسول علیہ سے ملاقات کا بہت اشتیاق تھا۔ کی وجہ سے وہ مدیند منورہ حاضر نہیں ہوسکے۔ ليكن ان كے اشتياق اور جذبے كى حضور عليه السلام كواطلاع ہو كى تو حضور عليه السلام نے صحابہ كرام كوان كے بارے میں بتایا۔ صحابہ كرام میں ہے بعض لوگوں نے بعد میں ان ہے ملاقات کی۔ بیاوراس طرح کے راستے ہیں۔ جن کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ یہ جو ذوق وشوق کی بات ہے رہیمی محض کوئی شاعرانہ اسلوب نہیں ہے، بلکہ بیران احادیث سے ماخوذ ہے جن میں ایمانی ذوق وشوق کے لیے طلاوت کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان لين تين شم كادصاف وه بين جوالمان ك اندرموجود ہوں تو اس کو ایمان کی حلاوت محسوں ہونے لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ لغت کی روسے حلاوت اورمٹھاس ایک خالصتہ حسی چیز ہے۔ایمان کی حلاوت ادرمٹھاس اس طرح کی تہیں ہوتی جس طرح گلاب جامن کی حلاوت اور مٹھاس ہوتی ہے۔الہذا یہاں حلاوت سے مرادایک ابیالطیف اورمحبوب داخلی تجربہ ہے جس کو حدیث میں حلاوت کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ایک اور بات پرا جل جس سے تصوف کے مضامین کو بیھنے میں مددملتی ہے۔ وہ بیر کہ بعض لطیف روحانی اور داخلی تجربات کو بیان کرنے کے لیے انسان بعض اوقات اسیے ظاہری اور مادی تجربات میں استعمال ہونے والی اصطلاحات اور اسالیب بیان کوہی استعمال کرنے پرمجبور ہوتا ہے۔ ہرزبان میں ایس بہت ی اصطلاحات ہوتی ہیں جوانسان کے داخلی تر بے کو بیان كرتى ہيں۔ليكن وہ اصطلاحات اس داخلى تجربے كے ليے مجاز أبى استعال ہوتى ہيں۔حقيقت میں وہ کسی ظاہری تجریبے کے لیے وضع کی گئی ہوتی ہیں۔ یہی حلاوت کالفظ دیکھیے! حلاوت کیا چیز ہے؟ حلاوت دراصل مشاس کو کہتے ہیں۔ میٹھی چیز کھانے سے لدّ ت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو لغت میں حلاوت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایمان کے لیے حلاوت کا لفظ استعال کیا اليات يحممهم اوريح بخارى دونول مين بدروايت آكى ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی مشہور روایت ہے جس میں ول کی

صلاح اوردل کے فسادکو پوری زندگی کی صلاح اور پوری زندگی کے فساد سے تعبیر کیا گیا ہے۔
اصلاح قلب کے لیے جہال تعلیم و تربیت درکارہے، جہال ذبنی اصلاح اور اخلاقی تربیت
درکارہے، وہال بعض اوقات کچھ نفسیاتی تدابیر کی ضرورت بھی پڑسکتی ہے۔ اس طرح کی
نفسیاتی تدابیر صحابہ کرام نے بھی استعال فرمائی ہیں۔ سنت میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں
اورصحابہ کرام اور تابعین کے بعد آنے والے الحل تربیت نے بھی ان تدابیر سے کام لیا ہے۔ ان
نفسیاتی تدابیر کا مقصد صرف میہ ہے کہ راہ حق پر چلنے والے مسافر کو شہوات سے نہیے کی مشق
نفسیاتی تدابیر کا مقصد صرف میہ ہے کہ راہ حق پر چلنے والے مسافر کو شہوات سے نہیے کی مشق
کرائی جائے، رذائل اخلاق کو اس کے فس اور دل سے نکالا جائے اور مکارم اخلاق سے اس
کے فس اور دل کو متصف کیا جائے۔ حضوری کا درجہ ان تینوں کا دشوں کی کامیاب شمیل ہے ہی
حاصل ہو سکتا ہے۔

حضوری کے احساس کی پیمش انسان کواس بات کی مزید ذبنی دنفیاتی استطاعت فراہم
کرتی ہے کہ جوات ہے کیے بچا جاسکتا ہے۔ اور اللہ تعالی کے حضور حاضری کے احساس کو کیے
پختہ اور بیدار رکھا جاسکتا ہے۔ جب تک ایمان کی پختگی اور آخرت کی جواب وہ ی کے احساس
کے ساتھ ساتھ بیشتور حضوری تازہ و بیدار نہیں رہے گاس وقت تک خوف خدا بیدا نہیں ہوگا۔
جواوہوں قابو بین نہیں آئی میں گے وَامَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَی النَّفُسَ عَنِ الْهُولی فی النَّفُسَ عَنِ الْهُولی فی الْنَفُسَ عَنِ الْهُولی فی الْنَفُسَ عَنِ الْهُولی فی الْنَفُسَ عَنِ الْهُولی فی الله فی

بیدا ہو۔ اگر تو ازن برقر ارنبیں رہ سکا تو اس کی وجہ یا تو تربیت کی کی ہے، یا انسان کے مزاج کی کرور کی ہے۔ یا انسان کے مزاج کی کرور کی ہے۔ ہوتا کہ وہ اس تو ازن کو برقر اررکھ سکے۔ رسول اللہ علی ہے۔ ہم شخص کا مزاج اتنا کھل اور متو ازن نہیں ہوتا کہ وہ اس تو ازن کو برقر اررکھ سکے۔ رسول اللہ علی ہے۔ نے سحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی وہ می تربیت کا نتیجہ اور مظہر صحابہ کرام کی بیٹ ان گا کہ دھیان بالیل فرسان بالنہار کہ دن میں وہ شہر سوار ہوتے تھے، میدان جنگ میں تو ار کے جو ہر دکھاتے تھے اور رات کے وقت عبادت گررار اہب کی طرح ہوتے تھے۔

سیدناعلی بن ابی طالب کے بارے پیس کی شاعر نے لکھا ہے، وہ دن کے وقت ان سے
طلے گیا تو دیکھا کہ وہ عام سرکاری حکام کی طرخ فرائف سرانجام دے دہے تھے۔ایک فرما فروا
کے انداز بیس اینے فرائف سرانجام دے دہے تھے۔اس کوسوائے ان کی سادگی اور تواضع کے
کوئی بات غیر معمولی محسوس نہیں ہوئی۔اتفاق سے اس کورات کے دفت اس معجد بیس جانے کا
انفاق ہوا جہال سیدناعلی ابن ابی طالب عبادت فرمایا کرتے تھے۔وہان اس کوایک بالکل ہی
دوسرا منظر نظر آیا۔ اس کو اس نے ایک شعر بیس بیان کیا ہے۔ جس بیس ہے کہ دن کو وہ
بادشا ہوں کی طرح ہوتے ہیں۔وبسالم لیا بکاء اور رات کوآ ہ و بکا کی کیفیت ہوتی ہے۔ذکر
بادشا ہوں کی طرح ہوتے ہیں۔وبسالم لیا بکاء اور رات کوآ ہ و بکا کی کیفیت ہوتی ہے۔ذکر

اس کا متیجہ بے لکتا ہے کہ انسان بیک وقت اس کیفیت کا عمونہ بن جاتا ہے جس کے بارے سل علامہ نے فرمایا کہ باھمہ شدویہ ہمہ دو، بیک وقت سب کے ساتھ چلواور بیک وقت سب سے الگ تھلگ رہو۔ ایک طرف اللہ کی عبادت انجام دی جارہی ہو، ایک طرف انسان اللہ کے حضور تبتل اور انقطاع کا رویہ رکھتا ہو۔ لذت اور مال و جاہ کے باب میں استغناء اور زہد کا رویہ رکھتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف وہ ان تمام فرائض کا بھی استغناء اور زہد کا رویہ رکھتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف وہ ان تمام فرائض کا بھی بابند ہو جو ظاہری زندگی میں اس سے متعلق ہیں، وہ شری فرائض ہوں، یا معاشرتی فرمہ داریاں بول، ملی فرائض ہوں۔ یااس کی دوسری منصی فرمہ داریاں ہوں، وہ ان سب میں بھر پور حصہ لیتا ہو۔ تصوف زندگی میں بھر پور حصہ لیتا مے مذاکہ یا سے مزندگی سے فرار کا نام نہیں ہے۔ بجاہد میں صوفیاء بھی ہوئے ہیں۔ مجاہد میں ہوئے ہیں۔ مجاہد میں اسلام کی تاریخیں مرتب کی جا کیس تو جتے صف اول کے جاہدین جتاب ابو بمرصد میں اور جناب اسلام کی تاریخیں مرتب کی جا کیس تو جتے صف اول کے جاہدین جتاب ابو بمرصد میں اور جناب

علی ابن ابی طالب کے زمانے سے لے کرآئے تک پیدا ہوئے ہیں ان ہیں بہت سے نام ایسے
ہیں جو بیک وقت جہاد، شہادت، تصوف اور روحانیت کے میدان ہیں بھی بہت او نیج نام
ہیں مبلغین صوفیاء سے تو برصغیر کے مسلمان اچھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے ہاں برصغیر ہیں
اسلام جن شخصیتوں کی وجہ ہے آیا وہ عموماً بہی صوفیاء کرام ہے، جنہوں نے تصوف کے ساتھ
ساتھ بلیغ کا فریضہ بھی سرانجام دیا۔ ان کے ساتھ مر بی صوفیاء بھی ہر دور میں رہے ہیں۔ جنہوں
نے بڑی تعداد میں انسانوں کی اصلاح کی ہے۔ یہ اکثر وہ صوفیاء جو بڑے بڑے سلاسل
تصوف کے بانی بھی ہیں۔

پہولوگ اس پر شدومہ ہے اعتراض کرتے ہیں کہ تصوف کے بیہ سلط صحابہ کے زمانے میں نہیں سے اور پھر تا بعین کے زمانے میں بھی نہیں سے ، الہذا بیہ بدعت ہوئے ، لیکن بیہ ولیل کمزوری سے خالی نہیں ۔ اس لیے کہ دور صحابہ و تا بعین کے بعد اگر کسی سلسلے یا کسی مکتب فکر کا دجود بھی دور دور ہے ، فقہ مالکی ، فقہ سلفی ، فقہ نبلی وغیر ہ کا وجود بھی بدعت ہونا و جود بھی بدعت ہونی و ہے۔

ظاہرہ کہ ان مکا تب فکراور مکا تب نقہ کے وجود کو بدعت نہیں کہا باسکتا۔ ان میں سے ہراصطلاح کا ماخذ اور منشاء صحابہ کرام کی زندگی اور ان کا طرز عمل ہے۔ جب ایک شخص تربیت کرنے کے لیے بیٹے گا، وہ صحابہ کے دور کی تربیت ہویا تا بعین کی اور تع تا بعین کی ، یا بعد کے دور کی بربیت جدا ہوگا۔ واقعہ بیہ ہے کہ ہر بروے مربی کا ایک خاص دور کی ، تو ہر بروے مربی کا ایک خاص اسلوب تربیت ہوتا ہے۔ ہالکل اسلوب تربیت ہوتا ہے۔ ہودو مربی کے اسلوب تربیت سے مختلف ہوتا ہے۔ ہالکل اسلوب تربیت سے مختلف ہوتا ہے۔ ہالکل اسلوب تعلیم میں ختلف واجتہا و دوسرے فقیہ کے اسلوب فقہ واجتہا و موسرے فقیہ کے اسلوب فقہ واجتہا و موسرے فقیہ کے اسلوب فقہ واجتہا و دوسرے فقیہ کے اسلوب فقہ واجتہا و معتقب کے اسلوب کو لے کرچلیں گے تو جلد یا بدیراس سے ایک مدرستہ فکر وجود میں آ جائے گا، تالم دواس اسلوب کو لے کرچلیں گے تو جلد یا بدیراس سے ایک مدرستہ فکر وجود میں آ جائے گا، تالم دواس اسلوب کو لے کرچلیں گے تو جلد یا بدیراس سے ایک مدرستہ فکر وجود میں آ جائے گا، تالم دواس اسلوب کو لے کرچلیں گے تو جلد یا بدیراس سے ایک مدرستہ فکر وجود میں آ جائے گا، تالم دواس اسلوب کو لے کرچلیں گے تو جلد یا بدیراس سے آگا۔

ای طرح برمیدان میں مداری فکر پیدا ہوئے ہیں۔ای طرح کے مداری فکر تصوف میں

بھی پیدا ہوئے۔ پچھ حسزات وہ تھے کہ جنہوں نے خاص انداز کی تربیت پر ذوردیا۔ انہوں نے

یم حس کیا کہ ان کے علاقہ اور زمانہ کے حالات بیس فلاں انداز تربیت ناگزیہ ہے۔ اس سے و

علمی طور پر اختلاف کیا جاسکتا ہے کہ تربیت کا فلاں پہلو ناگزیہ ہو، کسی دوسرے صاحب علم کے

صاحب علم کی رائے بیس کوئی مخصوص اسلوب تربیت ناگزیہ ہو، کسی دوسرے صاحب علم کے

خیال میں وہ اسلوب تربیت ناگزیر نہ ہو۔ یہ بھی اختلاف کیا جاسکتا ہے فلاں اسلوب جوفلاں

دور میں مثلاً بغداد میں اختیار کیا گیا وہ آج اسلام آباد میں ناگزیہ بیس ہے۔ یا غیر ضروری یا غیر

مفید ہے یا ecounter productive ، ہے لہذا آج اسلام آباد کے ماحول میں اس کی

مفید ہے یا جول میں اس کی میں اسلوب تربیت کو اپنیا تھا ان کو بیا سلوب وضع

مرورت نہیں ۔ کیا اختیار نہیں تھا، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ ہر بڑے مربی کو

مدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنا خاص اسلوب وضع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جسے ہر

مدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنا خاص اسلوب وضع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جسے ہر

مدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنا خاص اسلوب وضع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جسے ہر

استاد کو اپنا اسلوب تدریس اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ یہ اسلوب تربیت بھی ای طرح کی چیز

ہے۔ اس طرح اسلوب تربیت کے اختلاف اور تنوع سے موتے ہوتے یہ ختلف سلسلے وجود میں

ہے۔ اس طرح اسلوب تربیت کے اختلاف اور تنوع سے موتے ہوتے یہ ختلف سلسلے وجود میں

یہ روحانی پاکیزگی اتنی ہوی دولت ہے کہ جس کو روحانی پاکیزگی کسی خاص استاد سے وابستگی کی وجہ سے حاصل ہوئی اس کے لیے وہ دوجہاں کی نعمت اور دولت ہے۔ اس دولت سے وابستگی اور اس نام سے دابستگی اس کے لیے بہت فخر کی بات بھی گئی۔ اس طرح وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ سے سلطے زمرف مضبوط ہوتے گئے بلکہ ان کے احترام وتقدس میں بھی اضافہ ہوتا جلا گیا۔

اٹسانی نفس کے مدارج اور کیفیات سے بھی تھوف میں بحث ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اخلاقی تربیت اور روحانی تزکیفس اٹسانی کی اصلاح کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ خود قران مجید سے پتا چات کنفس اٹسانی کے درجات مختلف ہیں۔ ایک درجافشس کا وہ ہے جو برائی کا تھم دینے والا نفس ہے، وہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ ایک نفس وہ ہے کہ وہ تربیت کے نتیج میں برائی کا تھم وینا بند کردیتا ہے، یا کم از کم پہلے سے کم کردیتا ہے، لیکن نفس سے خلطی پھر بھی ہوتی رہتی ہے۔ انسان

ے جب غلطی ہوتی ہے تو اس کانفس غلطی پر متنبہ کرتا ہے اور مسلسل انسان کواس کی غلطیوں سے
آگاہ کرتا ہے ، بیفس لوامہ ہے۔ جو یقیناً نفس امارہ سے اونچا ، بلکہ بہت اونچا ، درجہ ہے۔ اس
کے بعد جب اس مسلسل ملامت کے نتیج میں انسان اپنی اصلاح کرتا جاتا ہے تو بالآخر قرآن کی
حقا نیت اور تعلیم نبوت کی صدافت پر مطمئن ہوجاتا ہے ، تو اس کونفس مطمئنہ کا درجہ حاصل ہوجاتا
ہے۔ پھرنفس راضیہ اور مرضیہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔

ان اصطلاحات ہے کم از کم اتنی بات تو پتا چلتی ہے کہ قران مجید نفس کے مدارج اوراس کے مراحل کو سلیم کرتا ہے اوران کو جا بجابیان کرتا ہے۔ ان مدارج کے حصول کے لیے ، ایک درجہ میں درج سے دوسرے تک، ووسرے سے تیسرے تک، چوشے اور چوشے سے پانچویں ورجہ میں جانے کے لیے تر بیت اور عمل ورکار ہے۔ ای تر بیت اور عمل کے لیے قرآن پاک نے جو جو ایات دی ہیں بیدوہ ہیں جن کواعمال قلبیہ کے نام سے یا دکیا جا تا ہے۔

شریعت کے پھے انگال تو وہ ہیں جو انگال ظاہری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، یہ
اعضاء وجوارح کے انگال ہیں۔ان کے ساتھ ساتھ بہت سے انگال ایسے ہیں جو انگال قلبیہ
کہلاتے ہیں۔جس شریعت نے نماز کا تھم دیا ہے،جس شریعت نے زکوا ق کی ادائیگی کا تھم دیا
ہے۔ای شریعت نے تو بہ کا تھم بھی دیا ہے۔ای شریعت نے زہداورتو کل کی تعلیم بھی دی ہے۔
جس شریعت نے حدود اور تعزیرات کو قائم کرنے کا تھم دیا ہے، ای شریعت نے قناعت اور
مبروشکر کی تعلیم بھی دی ہے۔ای نے رضا بالقصا کی تعلیم بھی دی ہے۔ بیسب قلبی ادکام ہیں
اور دراصل ان کیفیات سے عبارت ہیں جو انسانوں کو حاصل ہوئی چاہیں۔ان کیفیات کا تعلق
ادر دراصل ان کے قلب سے ہے۔اگر انسان کا دل ان کیفیات کا مرکز بن جائے اور اس کو وہ اخلاتی
مراتب اور دوحانی مدارج حاصل ہوجائیں جوشریعت کا مقصود و مطلوب ہیں تو وہ بندرت کنس
امارہ سے نس لوامہ اور نس لوامہ در نس سے مشرکرسکتا ہے۔
سفر کی سے خوشر بعت کے مام موجوں مراستعال کی سے خوشر بعت کے مام سینیں۔
سفر کی سے صفر کی سے صفر کی مام سینیں۔ سفر کی سے خوشر بعت کے مام سینیں۔

سفر کی میداصطلاح شریعت نے عام طور پر استعمال کی ہے۔خودشر بعت کے بارے میں عموی گفتگو کرتے ہوئے میں پہلے دن کی گذارشات میں عرض کیا تھا کہ شریعت کے معنی بھی راستہ کے جیں۔ سبیل کے معنی بھی راستہ کے جیں۔ سبیل کے معنی بھی راستہ کے جیں۔ سبیل کے معنی بھی رستہ۔ سواء السبیل کے معنی بھی سیدھاراستہ۔ بھرامام کے معنی بھی راستہ ہیں۔ بھرداستے پر جلنے

کی کے لیے روشن کی ضرورت پڑتی ہے، روشن نہ ہوتو تاریکی میں راستہ پڑ ہیں چلا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجیدا ہے آپ کوئو رکہتا ہے۔ اس لیے راستہ اور سفر کے جتنے بھی لوازم ہیں وہ اکثر و بیشتر بطور اصطلاح کے قرآن پاک اور احادیث میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر شریعت راستہ ہے اور ہر مسلمان اس پر چلتا ہے، تو روحانی راستے پر چلنے کے لیے اگر سفر کے ہم معنی اصطلاحات استعمال کرلی جا کیں، مثلاً سیر یاسلوک کی اصطلاحات، تو وہ ہرگز قابل اعتراض نہیں ہونی چاہییں۔

جہاں قرآن مجید نے مثبت طور پر مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے، وہاں منفی طور پر رذائل
اخلاق سے نیجنے کا تھم بھی دیا ہے۔ چنا نچے حرص ہے منع کیا ہے۔ حسد اور غضب ہے منع کیا ہے،
بکل سے منع کیا ہے۔ عجب اور کبر سے روکا ہے۔ ریا کو براقر ار دیا ہے۔ یہ تمام منہیات قلبیہ
بیں ۔ جیسے طاہری اعمال سے متعلق منہیات ونوائی ہیں ای طرح قبلی اعمال کے بھی منہیات و
نوائی ہیں ۔ ایک عام انسان کے لیے طاہری طور پہا تمازہ کرنا عام طور پر بڑا دشوار ہوتا ہے کہ
میر سے دل میں حسد کا جذبہ کتا ہے یا کبر کتنا ہے۔ کبر کا اظہاریا عجب کا اظہار آگر اعمال میں ہوتو
میر صد تک اس کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر اعمال یا زبان سے اس کا اظہار نہ ہوتو بعض
اوقات اس کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر اعمال یا زبان سے اس کا اظہار نہ ہوتو بعض
اوقات اس کا اندازہ ہیں ہوتا ۔ اور عمل سے اظہار بھی بعض اوقات ایسے لطیف انداز میں ہوتا

جن حضرات نے ان موضوعات پر لکھا ہے مثلاً امام غزائی نے اور حضرت مجد دُصاحب اور دوسر ہے ہزرگوں نے ، ان کی بحثوں میں اسٹے لطیف تکتے محسوس ہوتے ہیں جن تک عام اصحاب علم کی نظر نہیں جاتی ۔ حضرت مجد دصاحب نے ایک جگد لکھا ہے کہ بعض اوقات تو اضع کبر کی چا دراوڑھ کر سامنے آتی ہے۔ بعض اوقات کبر تو اضع کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آتا ہے۔ اندر سے کبر ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار تو اضع کے انداز ہے ہوتا ہے۔ بیان ان کی ایک وہ نی اور نفسیاتی کنروری ہے۔ اس طرح کی خرابیاں بے شار ہیں جن کو دور کرنے کے لیے فقہا نفس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور فقد النفس ہی دہ میدان ہے جس کوئر کیداورا حسان کی اصطلاح سے یاد کیا گیا ہے۔

قرآن مجيدنے جابجاذ كركى تعليم دى ہے۔اذبحہ رُوا اللّٰهَ ذِبْحُوا كَيْنِيْرًا لِيْنَ اللّٰهُ

كثرت سے يادكرو، فَاذْ كُورُونِي أَذْكُو كُم مَ يَحْصِ يادكرومِينَ تَهمِين يادكرون كا\_سوال بيه كرايبا كرنے سے كيا مراد ہے؟ يہال الله كوياد كرنے سے مراد كيا ہے؟ اس كے بارہ ميں ہمارے زمانہ کے پچھ حضرات کوروایتی ذکر کے تصور پر شرح صدرتہیں ہے۔ان کا کہناہے کہاللہ کویادکرنے سے مراوبہ ہے کہ اللہ کی شریعت اوراحکام کویا در کھاجائے۔ یقینا میدیا دیمی ذکر کے مفہوم میں شامل ہے۔ کیکن قرآن ماک کی بہت ہے آیات سے واضح طور برِمعلوم ہوتا ہے کہ محض احکام کو یا در کھنا وکر کے لیے کافی نہیں ہے۔احکام کی باداور اہتمام ذکر کا لازمی نتیجہ اور تقاضا ہونا جا ہے۔قرآن مجیدنے اہل ایمان کے بارے میں کہاہے کہ بیروہ لوگ ہیں جودن میں اور رات ۔ لیٹے ہوں یا جیٹھے ہوں۔سورہے ہوں یا جاگ رہے ہوں ، بستر پر ہوں ، یا کھڑے ہوں ، بیاللہ کو یا دکرتے ہیں۔ یہاں اللہ کو یا دکرنے سے مراد محض اس کے احکام کو یا د ر کھنا جیں، بلکہ یہاں واضح طور پر ذکراسانی مراد ہے کہ زبان سے ہروفت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ علیہ کے مختلف مواقع کے لیے مختلف اذکار کی تعلیم بھی فرمائی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں کثرت اور تواتر ہے بہ ہدایات ملتی ہیں کہ سے سوکر اٹھوتو بہ دعا پڑھو، رات کوبستر پر جا کا توبید عا پڑھو۔فلال سرگرمی ہوتو بید دعا پڑھو۔اس کا مطلب واضح طور پریہی ہے کہ ذکر سے مراد بہت ی آیات میں صرف ذکر لسانی ہے۔ زبان سے اللہ کو یاد کرنے کے جو مختلف فارمو لے احادیث میں بیان ہوئے ان پڑمل کرنا قرآن یاک کے احکام کا ایک لازی تقاضا ہے۔ذکر کے ان احکام برعملدر آمد کوعمل سے فرار قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ اس عمل کی تیاری کے لیے،اس ذمدداری کا حساس برقر ارر کھنے کے لیے بیاذ کارمسلمانوں کوسکھائے سے ہیں۔ میکھی بتایا گیا کہذکرز بان سے بھی کرو، دل ہیں بھی کرو، بلندآ واز سے بھی کرو، اور آ ہستہ آ واز سے بھی کرو۔ بعض اوقات بلندا واز سے ذکر مفید ہوتا ہے۔ بعض اوقات آ ہستہ آ واز سے ذكرمفيد بهوتا ہے۔اس كاتعلق متعلقه افراد كى ذاتى افتاد طبع سے بهوتا ہے اوران كى اس موقعہ كے لحاظ سے ترجی ضرورت سے بھی۔

صحابہ کرام اپنے ذوق کے مطابق مختلف اندازے نے کر کرتے تھے۔ دوسرے متعددامور کے علاوہ اس معاملہ بین بھی صحابہ کرام میں مختلف ذوق کے حصارت موجود تھے۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی عبادت کا جائزہ لینے تشریف لے سے کے دیکھا کہ حضرت ابو بحر ایک مرتبہ صحابہ کرام کی رات کی عبادت کا جائزہ لینے تشریف لے سے کے دو یکھا کہ حضرت ابو بحر

صدیق بہت بست آ واز سے تلاوت یا ذکر فر مار ہے تھے۔ حضرت عرکود یکھا کہ بہت بلند آ واز سے ذکر یا تلاوت کر رہے تھے۔ اگلے دن آ پ نے حضرت ابو برصدیق سے پوچھا کہ تم ذکر بست آ واز سے کیول کر رہے تھے؟ صدیق ا کبڑنے فر مایا جس کوسنار ہا تھاوہ دلوں کے بھید بھی جاتا ہے۔ لہذا کی بلند آ واز کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر سے پوچھا تم بلند آ واز کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر سے پوچھا تم بلند آ واز میں ذکر کے ساتھ ساتھ سوے لوگوں کو جگانا چا بہتا تھا، غافلوں کو متنبہ بھی کرنا چا بہتا تھا، غافلوں کو متنبہ بھی کرنا چا بہتا تھا اور دشمنوں کے دلول کو جلانا بھی چا بہتا تھا۔

اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ کا ذکر کیا جارہاہے۔لیکن ذکر کے پہلو بہ پہلو دوسرے مقاصد ومحر کات بھی موجود ہیں۔اس سے پتا چلا کہ ذوق مختلف انسانوں کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب دو بڑے صحابہ کے دومختلف ذوق ہوسکتے ہیں تو بقیہ صحابہ کرام میں بھی بہت سے ذوق ممکن بیں۔اب جب بیر صحابہ اسینے تلا فرہ کی دینی اصلاح اور تربیت کریں گے تو ان کے شاگردوں کے ذوق بھی مختلف ہوں گے۔اور جوشا گردوں کا ذوق ہے گا تو وہ پھرآ گے چل کرشا گردوں کے بورے سلسلے میں نمایاں ہوگا۔اس لیے جن حضرات نے ذکر کے اس حکم کو یا ذکر کی اس تعلیم کوتر بهیت کا ایک حصه بنایا ، ان میں مختلف انداز یا اسلوب ہمیں ملتے ہیں۔خود ہمارے دور میں جنو بی ایشیامیں، برصغیر میں، برصغیر سے باہرمخلف وینی تحریکوں کے قائدین نے، دین تربیت کرنے والے اور اصلاح امت کا کام کرنے والول نے ذکر کوکسی شکسی حیثیت میں اپنی تربیت کا ایک جزو بنایا۔اخوان استلمین کے بانی استاذ حسن البنا شہیدخود ایک تبلیغی اور روحانی سلسلے سے وابستہ ہتھ۔انہوں نے دعاؤں کا ایک مجموعہ مرتب کیا۔وہ مجموعہ ا بک زمانے میں بہت مقبول تھا اور اخوان المسلمون سے وابستہ حضرات اس مجموعے کواستعال کیا کرتے تھے۔ جب سعود بوں کی حکومت شروع شروع میں قائم ہوئی تو سلطان عبدالعزیز نے دعا دُن کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو ایک طویل عرصے تک سعود یوں میں اور آل سعود میں مقبول رہا۔ بید معا کمیں وہ تھیں جو قرآن پاک یا حدیث میں آئی ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق منتخب دعاؤں کا ایک مجموعہ مرتب کیااوران کے ماشنے والوں نے اس کواپنایا۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ صوفیاء اسے زمانے کے احدی ہوا کرتے تھے۔ اردو میں احدى كالفظ ايك بريار ،ست ، نالائن اور كمزورة دى كے ليے استعال ہونے لگاہے۔صوفيا كے

بارہ میں عام طور پرتصوریہ ہے کہ جنتے صوفیاء ہوتے ہیں وہ احدی ہوتے ہیں۔ اور احدی بنے میں یاان کوکام چوری اور کمل سے فرار میں تو کل کے غلط تصور نے مزید ہولت ہم پہنچائی۔ اکا ہر صوفیاء کے ہاں تو کل کا جوتصور ہے وہ بعینہ وہی ہے جو قرآن پاک اور حدیث میں بیان ہوا ہے۔ تو کل کے فظی معنی تو ہیں بھروسہ کا رویہ افقیار کرنا۔ لیکن اصطلاح میں تو کل سے مرادیہ ہے کہ اسباب کو افقیار کرنے کے بعد اسباب کے بینچ کو اللہ تو کل کا یہ فہوم اس شہور حدیث پر نی سامنے آئے اس کو اللہ کی تقا بھی کر اس پر راضی رہنا۔ تو کل کا یہ فہوم اس شہور حدیث پر نی سامنے آئے اور بہت جذبے سول اللہ علی ہے۔ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جانو رکبال چور ڈریا ہے۔ فرمایا کہ جانو رکبال ہے جو ڈریا ہے۔ اس لیے اس کو چور ڈریا کہ جانو رکبال چور ڈریا ہے۔ فرمایا کہوں؟ انہوں نے کہا اللہ پر تو کل کیا ہے۔ اس لیے اس کو چور ڈریا ہوں۔ چور ڈریا ہے۔ اس لیے اس کو چور ڈریا کی ہوں۔ آپ نے فرمایا بہرچا واعد اللہ پر تو کل کیا ہے۔ اس لیے اس کو افتیار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ڈری ہو ڈری کے اس کو افتیار کرنے کے بعد کا بوری حفالہ کی جور ڈریا دے کی جور ڈریا ہوں۔ کو اللہ پر چور ڈریا دو۔ کا بی جور ڈریا کو اللہ پر چور ڈرد دے کہ کہا اللہ پر تو کل کی جور اللہ پر تو کل کیا ہوں۔ اس بھر اللہ پر تو کل کی جور ڈریا کا بر کو افتیار کرنے کے بعد کا جو کم سے کم طریقہ یا سب ہے اس کو اپنا ڈری سب کو افتیار کرنے کے بعد کی جور ڈرد دو۔

اس سے اکا براسلام نے بہتیجہ نکالا کہ کی چیز کے لازی اور دائے الوقت اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے تعاطی الاسباب لا ینافی المتو کل، لہذا اسباب کو اختیار کرنا چاہیے الیک اختیار کرنا چاہیے اور جو نتیجہ ماسنے آئے اس کو اللہ کا فیصلہ اور قضاء بھے کراس پر راضی ہوجانا چاہیے۔
ماسنے آئے اس کو اللہ کا فیصلہ اور قضاء بھے کراس پر راضی ہوجانا چاہیے۔

اسباب کواختیار کرنے کے تین درج ہیں، ایک درجہ تو وہ ہے جومطلوب ہے۔اس کے
سلے حدیث ہیں ارشاد فر مایا گیا: واجملوا فی الطلب ، اجمال فی الطلب لینی اسباب
کواختیار کرنے ہیں اور کی مادی چیز کے حصول ہیں درمیانے رائے کواختیار کرو، اجمال سے
کام لو۔ اسباب ہی کوسب پچھ بچھ کرصرف اسباب کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ پر توکل کرو۔ یہ
توکل کاسب سے عام درجہ ہے۔ دومرادرجہ توکل کا یہ ہے جس کو بہت سے لوگ اصل توکل بچھے
ہیں، لیکن وہ توکل کا عام درجہ ہیں ہوتا، کہ جو عام اسباب کی دور میں رائے ہیں ان اسباب کو
انسان کمل طور بر کما حتم استعال نہ کرنے یا کسی ایک جردی سبب کوکافی سمجھے، اور اینے ایمان کی

پختگی کے ساتھ اس کے نتیج کے لیے تیار ہے۔اس تو کل کی خاص خاص لوگوں کو ان کے ایمان اور مقام رضا پر بھر دسہ کرتے ہوئے بعض بزرگول نے اجازت دی ہے اور بعض ا کابر کے طرز عمل سے استدلال کیا ہے۔ دوران تربیت کسی خاص مرحلہ پرتو کل کی بینوع اختیار کی جاسکتی ہے، کین بیکوئی دائمی امر نہیں اور نہ ہر محض اس پر عملدر آمد کا مکلف ہے۔ ان دونوں قسموں کے برعکس توکل کے بیم عنی کہ تمام اسباب جھوڑ دیے جائیں اور کوئی سبب سرے سے اختیار نہ کیا جائے۔اور پھر بیامید باندھ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخو دنتائج پیدا ہوں گے، بیہ شریعت کی تعلیم اور مزاج کےخلاف ہے۔ایبانو کل اختیار کرنااللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے۔ بیراوراس طرح کی تعلیم ان اخلاقی ، قلبی اور روحانی امور کے بارہ میں ہے جن کی قران مجید نے واضح طور پر اور براہِ راست ہدایات دی ہیں۔ پچھ مکارم اخلاق ہیں۔ یا اعمال قلبیہ

ہیں جن کو حاصل کرنا جا ہے۔ پھھا عمال قلبیہ ہیں جن سے انسان کو بچنا جا ہیے۔

تجربے سے رہی پتا چلا کہ بعض ظاہری اعمال کا اثر انسان کے داخلی اور باطنی اعمال پر بھی پڑتا ہے۔اس لیے جب تربیت کی بات آئے گی اور کوئی شیخ یا کوئی مربی سی شاگرد کی تربیت کرے گاتو وہ بیہ بھی دیکھے گا کہ اس کے ظاہری اعمال اور طور طریقوں میں کن کن اصلاحات کی ضرورت ہے۔اگر کوئی تربیت کرنے والا تربیت کا تقاضا بیہ بھے کہ سی جائز کام کے کرنے پر حدودلگائی جا کیں۔ تو بیرعارضی حد بندی یا پر ہیز تربیت کے منافی تہیں ہیں اوراس سے احکام شریعت کی خلاف درزی لازم نبیس آئی۔

مثال کے طور پر ایک عام مشاہرہ ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ کھائے تو طبیعت سست ہو جاتی ہے،اور جب طبیعت ست ہو جائے تو عبادات میں وہ ظمائینت اور حلاوت اور تلاوت قران میں وہ لذنت محسوس نہیں ہوتی جو ہونی جا ہیے۔ رات کو بہت زیادہ کھا کرسو جائے سے نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا اور سکون سے عباوت اوا کرنامشکل ہوجا تا ہے۔عبادات بین ستی پیدا ہو جاتی ہے۔اس لیےاگر کوئی مربی اور شیخ اینے نظام تربیت کا ایک جزویہ بھی قرار دے کہ جب تک سی فردگی تربیت مور ہی ہے اس وقت تک اس کی خوراک کومحدود کرویا جائے ، بعض خاص خاص اوقات میں کھانے کی ممانعت کردی جائے ، یا بعض چیزوں کی کھانے کی ممانعت كردى جائے تو بيتر بيت كا ايك حصه ہے جو بعض او قات نفسياتی تربيت كا ايك جزوقر ارويا جاتا

ہے۔ای طرح زیادہ سونا، ذیادہ بولنا، ذیادہ بنسنا خفلت پیدا کرتا ہے۔اس لیے ظاہری اعمال کے ان نہائج کی وجہ سے بعض برگول نے ان چیز ول کو کم یا مضبط کرنا چاہا۔ چنا نچہ بعض صوفیوں کے ہاں قلت طعام۔قلت کلام۔قلت منام اورقلت اختلاط مح اللانام پر بہت زور دیا گیا۔ کہ کم کھا کہ کم بولو، کم سوو، اور لوگول ہے کم ملو۔ یہ بھی عام تجر بداور مشاہدہ کی بات ہے کہ ذیادہ سل جول ہے و مدار یوں اور فرائض کی انجام دہی بین غفلت پیدا ہوتی ہے۔ غیر ضروری میل جول مشاہدہ کی بات ہے۔ اس لیے تربیت ہے معاملات پر توجہ بین دے پاتا۔ یہ بھی عام تجربدا ور مشاہدہ کی بات ہے۔ اس لیے تربیت کے معاملات پر توجہ بین دے پاتا۔ یہ بھی عام تجربدا ور مشاہدہ کی بات ہے۔ اس لیے تربیت کے معاملات پر توجہ بین اصافیاء کر لوگول کی مشاہدہ کی بات ہے۔ اس الیب کی نشان دہی کرنی چاہی جن اسالیب سے مدد لے کر لوگول کی تربیت کی جاسیاب انہوں نے ایسے بھی اختیار کیے جن کا ہراہ راست مطالبہ قرآن وسنت نے نہیں کی تھا۔ یعنی وہ اعمال نی نفسہ شرعا فرض یا واجب نہیں ہے، کی وہ اعمال فی نفسہ شرعا فرض یا واجب نہیں سے، کی وہ سکتا ہے مصلحت کے تحت ناگز ہر شے۔ اس وقتی مصلحت میں ترمیم بھی ہوسکت ہے، اضافہ بھی ہوسکتا ہے بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں اور حالات اور زیانے کی معاملیات اور زیانے کی معاملیات کے دات میں ترمیم بھی ہوسکت ہے، اضافہ بھی ہوسکت ہے۔ اس والی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں اور حالات اور زیانے کی معاملیات کے دات میں ترمیم ہی ہوسکت ہیں اور حالات اور زیانے کی رہا ہے۔

ان تمام کاوشوں کا بنیادی مقصد یہی تھا کے عمل میں اخلاص پیدا ہواور اللہ کے حضور جوابدہ کا اس بیدا ہواور اللہ کے حضور جوابدہ کا احساس بیدارہ وہ تاکہ حتی یکون ھواہ تبعاً لما جنت به پرعمل ہو سکے،اوروہ جذب اندروں پیداہوجس کی طرف علامہ اقبال نے کی جگہ اشارہ کیا ہے کہ:

صفیں کے، دل پریٹال، سجدہ بے زوق کہ جذب اندرول باتی شبیں ہے

اگرجذب اندروں نہ ہوتو پھر غیس سے ،دل پر نیٹاں اور سجد میے ذوق ہوجا تا ہے۔ رہی ایک امروا قند ہے

تصوف کے بارہ میں خاص طور پر اور اور ایس کی بہت ی دین سرگرمیوں کے بارہ میں عام طور پر ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے: انسانوں کا خاصہ یہ ہے کہ جب کوئی فکر ، کوئی دعوت ، کوئی مشن یا کوئی پیغام کسی خاص ماحول میں اپنی جگہ بناتا ہے تو وہاں اس کی ایک متعین اور عملی صورت جنم لیتی ہے، جس کے نتیجہ میں اس نظریہ یا دعوت کو institutionalize کیا جاتا

ہے۔اس institutionalization کے پھر فوا کہ بھی ہوتے ہیں، پھی نقصا نات بھی ہوتے ہیں۔ پی نقصا نات بھی ہوتے ہیں۔ فا کدہ تو ہے۔ ہیں۔ فا کدہ تو ہے۔ کہ اس بیغام کے بول ادارہ بن جانے سے مل میں با قاعد گی آ جاتی ہے۔ نیز با قاعد گی جب بہت مدت تک جاری رہے تو اس سے ایک طرح کی بیکا نہت کی بیدا ہوجاتی ہے۔ عمل میں بیکا نہت اور تسلسل پیدا ہوجاتا ہے۔ اس بیکا نہت اور تسلسل کا نتیجہ یہ نگلتا ہے کہ لوگ اس سے خوب اچھی طرح ہا فوس ہوجاتے ہیں۔ آ کے چل کر بعد میں آنے والے یہ فرق نہیں کر پاتے کہ اس دعوت کا اصل مقصد کیا تھا اور میہ ماہ معلی نہیں کر پاتے کہ اس دعوت کا اصل مقصد کیا تھا اور ہم علم تبعین میدا ندازہ نہیں کرتے ، یا نہیں کر کہا تھا۔ ان ہیں سے بہت سے پر جوش مقلد مین اور کم علم تبعین میدا ندازہ نہیں کرتے ، یا نہیں کر کہا تھا۔ ان ہیں اصل مقصد کیا تھا، مطلوب حصہ کون ساتھا، اور اس سارے کام میں وسیلہ کی حیث سے بہو کو حاصل تھی۔ تکمی کے تحت کون کون می چیز میں اختیار کی گئی تھیں۔ یوں مقاصد اور وسائل میں فرق نظروں سے او بھل ہوجا تا ہے۔

یہ بات کہ دسائل اور مقاصد بیل فرق نہ کیا جاسکے۔ یہ بعد بیل آنے والول بیل اکثر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہر دور بیل ہوا ہے۔ فقہ بیل بھی ہوا ہے، تصوف بیل بھی ہوا ہے، کلام بیل بھی ہوا ہے۔ اور قدید دھریث کے باب بیل بھی ہوا ہے۔ تجدید داحیاء کی تحریکات بیل بھی ہوا ہے، دین تحریک ہوا ہے، مقصد کیا تھا؟ صرف وین تربیت کی فراہمی اور وینی علوم کی نشرو اشاعت، ان مقاصد کے حصول کے لیے بعض وسائل استعال کیے گئے، بعض صورتوں بیل ان وسائل نے بعد وسائل نے اعلی مسائل مقاصد کی حیثیت افتیار کرلی۔ یوں وہ ٹانوی امور جو دراصل وسائل تھے بعد میں آئے والے اور یوں اس کم فہنی اور پر جوش تقلید کے میں آئے میں جواصل مقاصد سے وہ پس منظر میں سے گئے۔

یالمیصرف تصوف کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سب کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک مرصل آتا ہے کہ نام رہ جاتا ہے اور حقیقت گم ہو جاتی ہے۔ ہمارا وورتو ایک ہزار سال بعد کا ہے۔ شیخ علی جوری گا نے ایک بزار سال بعد کا ہے۔ شیخ علی جوری گا نے ایک بزرگ کا تول نکل کیا ہے وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہتے ہیں کہ آئ کل تصوف ایک نام ہے بغیر حقیقت کے لیعنی پانچویں صدی ججری میں ہی انہوں نے یہ محسوں کیا کہ زمانہ سابق میں یہ ایک حقیقت تھی بغیر نام کے اگویا پہلے تزکیہ واحسان کی ایک

حقیقت تھی، بعد میں اس حقیقت کوا یک نام ملاء نام کے بعداس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کا ر سامنے آیا۔ اس طریقہ کارپر عملدر آمد کے لیے پھھلوگ متعین ہوگئے۔ جب افراد متعین ہوئے توان کی مہولت کی خاطر بعض ادارے وجود میں آئے۔ جب ادارے وجود میں آئے تواداروں کو چلانے کے لیے وسائل سامنے آئے۔ اب وسائل بی لوگوں کا مقصد بن گئے اور وسائل کے علاوہ باقی چیزیں ان کی نظروں سے اوجھل ہوگئیں۔

یہ بات کفس انسانی کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کیا جائے ، اس تیار کی میں اہل کمال کے مطلوبہ کمالات اور دو حانی ترقیات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ، جن مکارم اخلاق کی شریعت نے تعلیم دی ہے دہ نہ صرف سب کو حاصل ہوجا کیں بلکہ اصحاب ایمان کے رگ و پے کا شریعت نے تھم دیا ہے وہ دل سے کلی طور پرنگل حصہ بن جا کمیں اور جن رذا کل سے نیچنے کا شریعت نے تھم دیا ہے وہ دل سے کلی طور پرنگل جا کہیں ۔ بہی وہ مقاصد ہیں ، جو تصوف سے لوگوں کے چیش نظر سے اہل علم نے اپنے اپ نوا میں یہ تحریفات اور اصطلاحات عامہ الناس کی تفہیم کی خاطر ان حقائی اور تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے وضع کی تھیں جو ایک ایک کر کے نظر انداز ہوتی چلی گئیں ۔ لیکن سے بات پہلے دن سے جید ترین اہل علم کے سامنے تھی اور ہمیشہ سامنے رہی کہ تعلیم و تربیت کا بیسارا نظام شریعت ہی کا ایک حصہ ہے۔ شریعت ہی کے مقاصد کی تکیل کے لیے ہے اور شریعت کے بقیہ شریعت ہی کا ایک حصہ ہے۔ شریعت ہی کے مقاصد کی تکیل کے لیے ہے اور شریعت کے بقیہ دو پہلوؤں کو نظر انداز کر کے اگر کوئی اور داستہ اختیار کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دو پہلوؤں کو نظر انداز کر کے اگر کوئی اور داستہ اختیار کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔

امام ما لک کا ایک جملہ مشہور ہے۔امام ما لک کی اپنی کی کتاب یں تو نہیں دیکھا، کین ان ہے منقول ہے۔ جملہ بڑا زبردست ہے۔اگر ان کا نہیں بھی ہے تو جس کا بھی ہے اس نے بہت اچھی بات کی ۔انہوں نے کہا کہ من قصوف و لمم یتفقه فقد تزندق جس نے تصوف کے داستے کو اختیار کیا اور فقہ کے احکام کو اختیار نہیں کیا لینی شریعت کے دوسرے دو حصون پڑکل نہیں کیافقد تو ندق اس نے گویاز ٹر ماقیت کا داسته پنایا۔اس کی منزل بالآ خر زئر ماقیت ہے اور وہ زئد ایق بوکرر ہے گا۔ و من قسف و لم یتصوف فقد تفسق جو خص صرف شریعت کے ظاہری پہلوکل پر توجد دے گا اور اندر سے داخلی پہلوکو توجد کا ستحق نہیں سمجھ کا وہ فات ہو جائے گا۔ حقیقت ہے ہے کہ جب شریعت کے احکام کی پیروی اندر سے نہ ہو بحض فالم رواری ہو جائے گا۔ و کی جاری بود کا ایس ہو جائے گا۔ و کی اندور سے کہ جب شریعت کے احکام کی پیروی اندر سے نہ ہو بحض فالم رواری ہے کہ جب شریعت کے احکام کی پیروی اندر سے نہ ہو بحض فالم رواری ہے کہ چاری بود و انسان ظاہر داری کے لیے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے سب

کی کھر لیہ اسے اندرور آباتی نہیں رہتی۔ و من جمع بینهما فقد تدحقق اورجس نے ان دونوں کو بیک وقت اختیار کیا وہ حقیقت کو پاگیا۔ جنید بغدادی صوفیہ کے امام اور تیسری صدی ججری کے صف اول کے مربی اور اہل ترکیہ میں سے ہیں۔ ان کا یہ جمله امام غزالی شیخ علی جوری کا ورائل ترکیہ میں سے ہیں۔ ان کا یہ جمله امام غزالی شیخ علی جوری کا اور کئی حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کیل طویہ قد ردتھا المشریعة فھی ذندقہ ہروہ طریقہ جوشریعت میں ناقابل قبول ہووہ ذندقہ ہے۔

للبندا فقداور تصوف دونوں شریعت ہی کے دو پہلو ہیں۔ دنوں ایک ہی حقیقت کے دورخ ہیں۔ اگر ایک فقد الجوارح ہے تو دوسرا فقد ہیں۔ اگر ایک فقد الجوارح ہے تو دوسرا فقد القلب ہے۔ اگر ایک فقد نہ ہوتو تصوف پر عملدرآ مدمشکل ہے۔ اور فقد نہ ہوتو تصوف پر عملدرآ مدمشکل ہے۔ اور فقد نہ ہوتو تصوف پر عملدرآ مدکا دعوی محض زندقہ ہے۔ آوران دونوں کے بغیر کمل ایمان کا کمل ہونا ہڑا دشوار ہے۔

حقیقت ، اخلاص ، عشق اللی ، توب ، انابت ، جذبداندرول ، بیرساری چیزی وجدانی اور و و ق اور وجدانی چیز و ق ایس ہے ، یک ایک و وق اور وجدانی چیز ہے ۔ آپ اسے نہ کی تراز و سے تول سکتے ہیں ، نہ کی ظاہری اور مادی پیانہ سے ناپ سکتے ہیں ۔ نہ کی ظاہری اور مادی پیانہ سے ناپ سکتے ہیں ۔ نہ کوئی الیا مقیاس الحرارت پایا جا تا ہے جو ایمان کی حرارت کو محسوس کر کے ناپ سکے ۔ یہ تو ایک صاحب و وق انسان خود محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی طاوت ہے کہ نہیں ہے ۔ اس لیے محقد مین کے ہاں ان چیز وں کو بیان کرنے کا ربحان نہیں تھا۔ وہ یہ جھتے تھے کہ کی روحانی کیفیت کا پیا جانا ایک خالفتا وافلی چیز ہے اور میر سے اور اللہ کے ورمیان ایک راز ہے ، اس کو دوسروں سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ لیکن جب یہ تعلیم مدون ایک راز ہے ، اس کو دوسروں سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ لیکن جب یہ تعلیم مدون آ کے گئیس ۔ ان تجر بات کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ حقیق تجر بہ کو وہمی اور خرصی شرحقیق تجربہ کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ حقیق تجربہ کو وہمی اور واردان کو یہ بتایا جائے کہ ان کے غیر حقیق تجربہ ہوئی تو اس کے لیے باز اور استعارہ کارنگ اختیار کرنا پڑا۔ ان تج بات کو بیان کرنے کی ضرورت میں ذبان کی شکدامانی مائع ہوئی ، مجبورا ایسے بہت سے الفاظ استعال کے گیے جو ضرورت میں ذبان کی شکدامانی مائع ہوئی ، مجبورا ایسے بہت سے الفاظ استعال کے گیے جو

دراصل مجازاوراستعارے كارنگ ركھتے ہیں۔

ابھی حلاوت کا میں نے ذکر کیا ہے۔ متعلقہ احادیث میں حلاوت کا لفظ ایک بجازی اور
استعارے کے مقبوم میں استعال ہوا ہے۔ یہی حال بقیہ اصطلاحات کا بھی ہے۔ ان سے بیشتر
اصطلاحات میں تشبیہ بجاز اور استعارے سے کام لیا گیا، اس لیے کہ تصوف کے اکثر حقائق کا
تعلق داخلی تجربہ اور ذوقی امور سے ہے۔ اس لیے صوفیاء کی بہت ی اصطلاحات کی تعبیر ان
کے خالص ظاہری اور لغوی مقبوم کے مطابق کرنا درست نہیں۔ جس طرح حلاوت کی لغوی
تشری نہیں ہوسکتی۔ ای طرح بقیہ اصطلاحات کی بھی نہیں ہوسکتی۔ دنیا کے باقی تمام علوم وفنون
میں یہ بات بلاتا مل تسلیم کی جاتی ہے کہ اصطلاح کی تعبیر اور تشریخ کا اختیار اہل اصطلاح ہی کو
عاصل ہوتا ہے۔ مینہیں ہوسکتا کہ قانون دانوں کی اصطلاحات کی تعبیر کریں ملٹری کے لوگ، اور ۔
مام ین تجارت ۔ اگر ایسا ہونے گئے تو تمام اصطلاحات کی تفسیر کریں مثال کے طور پر
مام ین تجارت ۔ اگر ایسا ہونے گئے تو تمام اصطلاحات کا مفہوم غلط قرار پا جائے گا اور ان
ماہرین تجارت ۔ اگر ایسا ہونے گئے تو تمام اصطلاحات کا مفہوم غلط قرار پا جائے گا اور ان

اصطلاعات تصوف وقت کے ساتھ ساتھ کینی اور بڑھتی گئیں۔ان اصطلاعات بین چھٹی میں چھٹی ساتویں بلکہ آٹھویں صدی ججری کے بعدایک نیادنگ پیدا ہوا۔ ابھی تک لیخی چھٹی صدی ججری تک تصوف کا اکثر موادان علاء کرام کا مرتب کیا ہوا تھا جوعلائے کرام بیک وقت فقیہ بھی تھے۔ چھٹی صدی ججری کے وسط ہے بل کی کتب تقید بھی تھے۔ محدث اور مفسر بھی تھے۔ چھٹی صدی ججری کے وسط ہے بل کی کتب تصوف میں سے پیشتر کے مصنف ان میں سے اکثر میدانوں کے ماہر تھے۔ مثلاً امام ابوالقاسم قشیری ،ابولھر سراج ،کلا بازی ،غزال یا اور دوسرے حصرات ساتویں صدی ،جری کے بعد سے اس میدان میں ادباء بھی داخل ہوگئے ،شعراء بھی میدان میں آگئے۔ بہت سے شاعروں اور ادب ادبول میں بیان کرنا شروع کیا۔ان شاعروں اور ادبول میں بیان کرنا شروع کیا۔ان شاعروں اور ادبول میں بیان کرنا شروع کیا۔ان شاعروں اور ادبول میں بیان کرنا شروع کیا۔ان شاعروں اصطلاعات دیوں میں مزیداضا نے کے مفایین سے حسی میاس سے حسی میں مزیداضا نے کے مفایین سے حسی شاعرانہ رہے ہی دکھتے ہو تھو ف کے مفایین سے حسی میان میں بہت سے ایے بھی شے جو تھو ف کے مفایین سے حسی شاعرانہ رہے ہی دکھتے ہوں داراصل حقائق ومعارف سے ان کا ذاتی ، عملی یا تجربی داسلہ میں میں مزیداضا نے کے شاعروں میں میں موادف سے ان کا ذاتی ، عملی یا تجربی داصلہ میں میں مزیداضا دیا۔

ایسے ہی ایک شاعر کا بیقول مشہور ہے کہ: تصوّ ف برائے شعرگفتن خوب!ست۔

جس زمانے میں صوفیانہ مضامین کوظم کرنے والے شعراء سامنے آئے یہ وہ زمانہ تھاجب مسلمانوں کا سیاسی زوال اور معاشرتی انحطاط بہت نچلی صدود کوچھور ہاتھا۔ بغداد کا زوال ہو چکا تھا۔ تا تاریوں نے بوری و نیا اسلام کو ہر باد کر دیا تھا، ہڑے ہوئے جیدعلاء کرام شہید ہو پچکے تھے اور مسلمانوں کا کوئی سیاسی مقام یا وقار د نیا میں نہیں رہا تھا اور ہر طرف مایوی پھیل رہی تھی۔ اس مایوی کے عالم میں بعض صوفیاء کرام نے مسلمانوں کو امید کا پیغام دینا چاہا۔ جن میں سب سے مایوی کے عالم میں بعض صوفیاء کرام نے مسلمانوں کو امید کا پیغام دینا چاہا۔ جن میں سب سے بڑا نام مولا نا جلال الدین روئی کا ہے۔ انہوں نے اسے زور ورشور سے رجائیت کا بین تھ بلند کیا ورلوگوں کو بلند آ واز اور آ ہنگ سے بات یا دولائی کہ اسلام کا مقصد کی مادی مفاد کا حصول نہیں ہو اور ٹوکسیت کی تشکیل وقتیر ہے۔ اس انداز کو مقبول بنانے کا سب اور شخصیت کی تشکیل وقتیر ہے۔ اس انداز کو مقبول بنانے کا سب اور شخصیت کی تشکیل وقتیر ہے۔ اس انداز کو مقبول بنانے کا سب بے برا سبب خود مولائا کا غیر معمولی کام اور نام تھا، ان کا اضلاص اور زورییان تھا۔ جلد ہی ان کے کلام، بالخصوص مثنوی نے پوری و نیائے اسلام کواپئی گرفت میں لے لیا اور یہ بات جس نے بھی کہی بہت درست کہی کہ

#### مثنوی مولوی معنوی بست قرآن در زبان پیلوی

دنیائے اسلام کے ایک سرے سے لے کردوسرے تک مثنوی مقبول ہوگئی۔ مثنوی مقبول ہوگئی۔ مثنوی مقبول ہوگئی۔ مثنوی مقبول ہوگئی۔ مثنوی مقبولیت سے متاثر ہوکر، یا کسی اور وجہ سے، یا اس زمانے کے حالات اور دنگ کو دیکے کر، بہت سے ایسے شعراء بھی اس میدان میں آ گئے جن کا اپنا مقام ومرتبہ حقیقی روحانیات کے میدان میں گفار قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض کا مقام ومرتبہ اس میدان میں اتنا بلند نہیں تھا جتنا مولا ناروی اوران کے درجہ کے دوسرے حضرات کا تھا۔ ایسے عام شعراء نے بھی شعروشا عری کے ذریعے کواپتانے کی وجہ سے بدالفاظ و شعروشا عری کے ذریعے کواپتانے کی وجہ سے بدالفاظ و تصورات پوری دنیا ہے اسلام میں مقبول ہو گئے۔ یہ دوسرے حضرات جو بعد میں سامنے تصورات پوری دنیا ہوں۔ ان کے شاعرانہ آئے ، ان میں حافظ شیرزای کی مثال میں نمایاں طور پر دینا چاہتا ہوں۔ ان کے شاعرانہ کمالات نے جہال ان کے کلام کو دنیا ہے اسلام کے چیہ چیہ میں ترکی سے بنگال تک اور

ترکستان و تا تارستان ہے دکن تک عام کیا، وہاں صوفیانہ مضامین ادر صوفیا ندا صطلاحات کو بھی گھر گھر عام کر دیا۔ حافظ شیرازی واقعی صاحب حال صوفی تھے کہ نہیں تھے، بیاللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگ ان کو بہت برا صوفی مجھتے ہیں اور ان کے اشعار کی اس طرح تعبیر کرتے ہیں ، جس طرح ا کابرصو فیہ کے کلام کی جاتی ہے۔بعض دوسرےلوگ آئییں اس طرح کا ایک عام شاعر سجھتے ہیں جیسے اور شاعر ہوتے ہیں اور گل وہلبل کی شاعر ک کرنے سے زیادہ ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ پچھنا قد اور اہل علم حضرات کے خیال میں حافظ کے کلام کے مثبت پہلوؤں کے شبت اور مفیدا ٹرات بھی ہوئے۔علامہ اقبال ان کے اثر ات کو بہت منفی قرار دیتے ہیں۔ حافظ اور حافظ جیسے بہت سے شاعروں کی وجہ سے ایسے باطنی تصورات بھی مسلمانوں میں پھیل سے جودراصل اکا برصوفیاء کرام کے تصورات نہیں تھے۔ یاصوفیاء کرام کے ہاں اِن پر وہ زور میں دیا جا ہے تھایا وہ ترتیب وترتیج نہیں تھی جو حافظ کے کلام سے سامنے آئی۔ پھر جب حافظ اور دوس سے شعراء نے صوفیاندا صطلاحات استعمال کرنا شروع کیس تو ان کے کلام کے ذربعدالي اصطلاحات بحى سامنة نو تلين جوخالص شهواني مقاصداور ماده برستانه معاملات کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ چنانجہ قامت اور زلف، خط اور ایرُ واور شراب اور نشہ اور اس طرح کی ساری رموز واصطلاحات عام موکنیں جن کے بارے میں رتعین کرنا دشوار ہے کہ شاعر نے ان اصطلا حات کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ان رموز کے بارہ میں یفین سے بیرکہنا بہت د شوار بات ہے کدان رموز کا مقصد واقعی روحاتی اسرار ہیں یا ان کے ذریعہ دانستہ یا نا دانستہ باطديت اوراباحيت كيليراستهمواركيا جاراب-

یہاں تک کہ ہمارے مرزاغالب نے بھی صوفیا نہ مضامین اورصوفیا نہ اصطلاحات کواپنے کام میں کثرت سے استعال کیا۔ بعض لوگوں نے مرزاغالب کے کلام کی شرح اس طرح لکھی ہے کہ اس میں اورامام غزالی کی احیاء المعلوم یا مولا ناروم کی مثنوی میں کوئی فرق باتی نہیں رہتا۔ لیکن مرزاغالب کا جوروبیا ورطرز زندگی تھاوہ سب کو معلوم ہے۔ تھو ف اور شریعت سے ان کے تعلق کی کیا کیفیت تھی ہے بھی کوئی تھی بات نہیں ہے۔ چونکہ وہ ہم سے قربی زمانے کے ان کے بارے میں ہے کہ وہ کی طرح کے آدی بیں ، اس لیے ان کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح کے آدی شے اوران کے مشاغل کیا تھے۔ ان کی دلچیدیاں کیا تھیں۔ سب جانے ہیں۔ بلا شبہ مرزاغالب شے اوران کے مشاغل کیا تھے۔ ان کی دلچیدیاں کیا تھیں۔ سب جانے ہیں۔ بلا شبہ مرزاغالب

عالمی اورانسانی اوب کی تاریخ کے ایک بہت بڑے شاعر سے میا پی جگہ ایک الگ بات ہے۔

لیکن ان کے کلام کوتھ ف کا حقیقی تر جمان قرار دینا بالکل دوسری بات ہے۔ حافظ کا زمانہ چونکہ ذرا پرانا ہے، ان کی زندگی پرایک غموض سا جھایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نہیں جانے کہ ان کا طرز زندگی کیا تھا۔ مرزا غالب کی طرح کا تھایا واقعی اٹل اللہ کی طرح کا ، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن اس طرح کے شعراء کی وجہ سے بہت می مبالغہ آمیز با تیں پھیل گئیں ، اورا یسے تصورات سامنے آنے طرح کے شعراء کی وجہ سے بہت می مبالغہ آمیز با تیں پھیل گئیں ، اورا یسے تصورات سامنے آنے گئے جواصل صوفیاء کرام یا ارباب تزکیہ اور تعلیم کا مقصود نہیں تھے۔

ای زمانے میں یعنی چھٹی صدی ہجری سے لے کہ بار ہویں تیرھوں صدی ہجری تک صوفیاء کے تذکر ہے بھی بہت کھڑت سے لکھے گئے۔ بہت سے اکا برصوفیہ کے ملفوظات مرتب کئے سان ملفوظات اور تذکروں میں بہت بڑا حصہ غیر متند باتوں کا ہے۔ خود بعض بڑے اکا براورا ہل علم صوفیاء نے بیہ بات تسلیم کی ہے کہ اس پورے ذخیرہ مناقب وملفوظات میں سے کوئی چیز بھی علمی طور شیح صوفی فکر کی نمائندگی نہیں کرتی صوفیا نہ تعلیمات کیا ہیں؟ ان کاما خذ مرف قرآن پاک اور سنت ہے ، یا اس فن کے متندا در معتبر ماہرین (جن میں سے بعض کا میں صوفی کے نام لیا) ان کی علمی شخصیقات اور دین تحریریں ہیں۔ کسی صوفی کا تذکرہ ، کسی صوفی کے ملفوظات ، کسی بڑے سے بڑے صوفی کی یا داشت ان تعلیمات کاما خذ نہیں ہے۔

غلط بنہی کی ایک اور وجہ بعض اصطلاحات بھی ہیں جن میں سے ایک دو کی میں نے نشاندہ کی کہ ہے۔ ایک اصطلاح کی میں مزید نشاندہ کی کرنا چاہتا ہوں، جس کو بہت غلط سمجھا گیا اور اس غلط سمجھ جانے کے بعض اسباب بھی ہیں، یہ فنا کی اصطلاح تھی۔ یہ اصطلاح بہت سے بزرگوں نے استعال کی ہے۔ فنا کے لغوی معنی تو فناء ہو جانا ، جتم ہو جانا یا manihilation کے بزرگوں نے استعال کی ہے۔ فنا کے لغوی معنی تو فناء ہو جانا ، جتم ہو جانا یا سی کہیں تعلیم نہیں دی ہیں۔ اب اگر بی فنا کی جبیں تعلیم نہیں دی ہے۔ قرآن پاک نے کہیں بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ انسان اپنے آپ کو جسمانی طور پر فنا کر ہے۔ اس کے بین عور پر فنا کر اس کے بین کی اصطلاح کے لغوی معنی یہاں بانکل مراد نہیں ہیں۔

جن حضرات نے مثلاً حضرت مجدد صاحب نے یا شاہ ولی اللہ نے یا اور حضرات نے فنا کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر لکھاہے کہ فناسے مراویہ ہے کہ انسان اپنے قلب اور روح کواس طرح سے تربیت دے کہ اس کی وہ تمام مادی اور شہوائی خواہشات فنا ہو جا کیں

جوال کی ہوا د ہوں پربنی ہیں اور شریعت ہے متعارض ہیں۔ان تمام خواہشات کو فنا کر دینے کا نام اور البی قطرت بنالینے کا جس کے نتیجہ میں اتباع رسالت کے تقاضے بطور طبعی معاملات کے بوری ہونے لکیں ،اس کیفیت کونتا کی اصطلاح سے یاد کیا گیا۔ حتی کہ 'و ہائی صوفیاء' نے بھی فناء کی اصطلاح استعال کی ہے۔عام تصور میہ ہے کہ ہمارے وہائی بھائی تصوف کو پہند نہیں کرتے ہیں۔ابیانہیں ہے۔امام احمد بن صبل جن کی فقد کی پیروی ہمارے سعودی بھائی کرتے ہیں۔ ان كے زمانے سے كے كركم وبيش سوسال بہلے تك اس فقد كے تبعین میں بے شار اہل تصوف بیدا ہوئے ہیں۔ طبلی صوفیہ میں سب سے بڑا نام امام تصوّف میٹے عبدالقادر جیلا کی کا ہے، بلکہ سب سے بڑے صوفی اس روایت میں خود شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ہیں۔جن کے بارے میں عام تاثر سے کے علمبرداران فقد سلف اور ارباب ظوا ہر میں سب سے نمایاں نام انہی کا ہے۔ان کی دو صحیم کتابیں جوان کی فرآوئ کی دسویں اور گیار ہویں جلد برہنی ہیں اس باب میں بهت اہم ہیں۔ میدوونوں صحیم جلدیں تمام تر تصوفی کے مضامین ومسائل پرمشمل ہیں۔ان میں سے ایک جلد کا نام ہے علم السلوک اور دونتری جلد کا نام ہے:علم التصوف ان دنوں جلدوں میں مسائل تزکیدوا حسان کے بارہ میں علامہ ابن تیمیہ نے جو پھے لکھا ہے اس میں اور یکنی احمد مرہندی کی تحریروں میں کوئی فرق نہیں ہے ۔صرف اصطلاحات اور انداز بیان کا فرق ہے۔ ابن تیمید نے عربی میں لکھا ہے۔ شخ احمد سر بندی نے فاری میں لکھا ہے۔ فاط تصوف پرجوتنقیدیں ابن تیمید کی ہیں دہی اور و لیم ہی تنقیدیں شیخ احدسر ہندی اور شاہ و کی اللہ کی مجى بيں ۔ سوائے زبان ، انداز بيان اور اصطلاحات كے فرق كے ان حضرات كى تحقيقات ميں کوئی فرق بیں ہے۔علامدابن تیمیہ فی فناکی اصطلاح کونہ صرف قبول کیا ہے بلکہ اس کو پہند کیا ہے اور اس کے بہی دومفہوم قرار دیے ہیں۔اگروہ کسی جسمانی فناء کی مفہوم میں ہے تو وہ نا قابل قبول ہے اور اس کی شریعت نے تعلیم نہیں دی ہے ۔ لیکن اگر وہ خواہشات کو مٹا کر شریعت کے مطابق بنانے کے مفہوم میں ہے تو وہ نہ صرف قابل قبول، بلکہ وہ اسلام کامقصود و

آج کل دورجد پیر میں نصوف کا احیاء ایک نے انداز سے ہور ہا ہے۔ کیکن اس میں دو پہلو بڑے خطرناک ہیں۔ جہال تک مسلمانوں کے اس احساس کا تعلق ہے کہ بیا کی تعمیری اور

ا نہائی وقیع مثبت روایت تھی اور بیسویں صدی کی روز افزوں مادیت کے ماحول میں مسلمانوں کی توجہ اس سے ہٹ گئی اور مختلف اسباب کی بناء براس سے گزشتہ سوسوا سوسال کے دوران غفلت برتی گئی،اب اس روایت کا احیاء ہونا جاہیے، بیشعورتو خود اپنی جگہ انتہائی قابل قدر ہے۔ کیکن اس روایت کوعرصہ دراز ئے بعض غیرمسلم طاقتیں بھی اپنے سیاسی اور استعاری مقاصد کے لیے استعال کرنا جاہ رہی ہیں اور ماضی میں بھی انہوں نے اس کو استعال کرنا جاہا۔ 72-1971 میں سویت یونین نے ایک با قاعدہ پالیسی کے تحت پیر فیصلہ کیا تھا کہ دنیائے اسلام میں تصوف کے نام پر ان اباحیت پہندمفکرین کی سرپرتی کی جائے جو باطلیت کے علمبر دارر ہے ہیں۔واقعہ بیہ ہے کہ ساتوی آتھویں صدی کے بعد کے زمانہ میں باطنیت نے تصوف میں بڑا نفوذ پیدا کیا تھا،اور باطنیت کے مقاصد کی بھیل کے لیے باطنی کارندے تھو ف کے لبادوں میں سامنے آئے تنھے۔سوویت یونین کے کارندوں کا خیال تھا کہ اس باطنی انداز فکر کوزندہ کیا جائے۔آب بیں سے بعض حضرات کوشاید یاد ہوکہ دہاں سے ایک مفکر بابا جان غفور وف ۱۹۷۳ء میں پاکستان آیا تھا اور اس نے پورے ایک مہینے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور ہر جگہ نضوف کو زندہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ بی<sup>ہ ۱</sup>۹۷۳ء میں اس سویت یونین کی طرف سے کوشش رہی ہے جو مذہب ہی کوسرے سے تتلیم نہیں کرتے تھے۔اب وہ لا مذہب ملحدین اہاحی اور باطنی تصوف کے علمبر دار ہتھ۔وہ کوشش الحمد للّٰہ کا میاب نہیں ہوئی۔

آئ کی مغربی طاقتیں بھی دنیا ہے اسلام میں تصوف کوزندہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ بعض مسلم ملکوں میں تصوف کی چیئرز قائم ہورہی ہیں۔ بیش انفاق بھی ہوسکتا ہے اور پیرمغرب کے اس سنخ کے اثر ات بھی ہوسکتا ہے اور پیرمغرب نے سوچا ہے۔ پیچلے دنوں امر کی کی آئی اے کے معاون اور ہمکار ادارہ رینڈ فاؤنڈیشن (Rand Foundation) کی طرف سے ایک رپورٹ آئی تھی ، جس میں عام مسلمانوں میں اثر ورسوٹ ریخنے والے گروہوں کی نشان ایک رپورٹ آئی تھی۔ جن طبقات کی سر پرتی کرنے کا مشورہ حکومتِ امر یکہ کودیا گیا تھا۔ ان میں اٹل تصوف کے بھی شامل تھے۔ وہ اہل تصوف جو مخرف تصوف کے نمائندہ ہوں۔ جو بطایت سے متابر ہوں اور شریعت اور طریقت کی اس جامعیت کی نمائندگی نہ کرتے ہوں ، جس باطلیت سے متابر ہوں اور شریعت اور طریقت کی اس جامعیت کی نمائندگی نہ کرتے ہوں ، جس باطلیت سے متابر ہوں اور شریعت اور طریقت کی اس جامعیت کی نمائندگی نہ کرتے ہوں ، جس باطلیت سے متابر ہوں اور شریعت اور طریقت کی اس جامعیت کی نمائندگی نہ کرتے ہوں ، جس باطلیت سے متابر ہوں اور شریعت اور طریقت کی اس جامعیت کی نمائندگی نہ کرتے ہوں ، جس

بہر حال، یہ تفا خلاصہ تصوف کی اس تعلیم کا جس کو علم ء اسلام نے ایک مرتب علم اور فن کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ مرتب علم یافن جب کو بعض اہل علم نے فقہ النفس کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور تزکیہ واحسان جس کا لقب قرار یا یا، یہ عرف عام میں تصوف کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک کمل اور جامع نظام تربیت کا نمائندہ ہے جس میں تنے نئے مضامین اور ابواب شامل ہوئے۔ جسے جسے بقیہ تمام علوم میں ارتقاء ہوتا گیا اور نئے منظ مضامین اور نئے نئے ابواب تفسیر، حدیث اور کلام وغیرہ میں شامل ہوئے ، اس طرح فقہ القلب میں جس احت خصامین اور نئے نئے ابواب تفسیر، حدیث اور کلام وغیرہ میں شامل ہوئے ، اس طرح فقہ القلب میں جسی اضافہ ہوتا گیا ، مباحث و مضامین میں نئے مفو عات شامل ہوئے جا کے اور یوں یون بہت ابتدائی آغاز میں اپنی سادہ نوعیت سے بڑھ کرایک مرتب اور منظم علم کی شکل اختیار کر گیا، جس سے ان تمام حضرات نے بحث کی سے بڑھ کرایک مرتب اور منظم علم کی شکل اختیار کر گیا، جس سے ان تمام حضرات نے بحث کی ہوتا کی ماری ٹی یا علوم فون کی تاری ٹی یا علوم فون کی تد دین اور تقسیم پر تکھا ہے۔

شخ ابوالحن شاؤلی جوشہورصوفیاء میں سے ہیں، ان کا کہنا ہے کرنفوف ہے مرادوہ فن ہے جس کے ذریعے انسانی نفس کوعبادت کے لیے تیار کیا جائے اورا دکام اللی کانتمیل کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے۔ ایک مشہور مصنف جن کی کتاب کشف المنظنون اسلامی علوم وفنون کی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتی ہے، ایمنی حاجی خلیفہ، وہ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تاریخ میں نمایاں مقام رکھتی ہے، ایمنی حاجی خلیفہ، وہ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تصوف سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے اہل کمال کی روحانی ترقیوں کی کیفیات معلوم ہوتی ہیں۔ علم اور کیفیات معلوم ہوتی ہیں۔

تیخ الاسلام ذکر یا انصاری کا کہنا ہے کہ تصوف ہے مرادوہ علم ہے جس کے ذریعے تزکیہ لفس کی کیفیات کاعلم ہو۔ اخلاق کی تقرائی اور پا کیزگی عاصل ہواور طاہر و باطن کی تقمیر ہو۔ یہ سب کام اس مقصد کے لیے ہوں کہ وہ ابدی سعادت اور خوش بختی عاصل ہو جائے جو اسلام کا اور تمام آسانی ندا ہب کا مقصد حقیق ہے۔ جبیبا کہ امام شعرانی نے لکھا ہے کہ تصوف کی اصل حقیقت رہے کہ اخلاص کے ساتھ شریعت ریم سل کرنے کا داستہ آسان ہو جائے۔ لہذا جو عالم مجی اخلاص کے ساتھ شریعت ریم کی احساس رکھتے ہوئے اپنے علم رحمل کرتا ہے وہ ی در حقیقت بھے تھی معنی میں صوفی ہے۔ در حقیقت جھے ایک علم رحمل کرتا ہے وہ ی در حقیقت جھے تھی معنی میں صوفی ہے۔

صوفی کی حقیقت یہی ہے کہ وہ عالم جس کاعلم اور عمل دونوں برابر ہوں ، نہ علم عمل سے زیادہ ہو، نہ کل علم سے کم یا زیادہ ہو۔ اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ جوشخص علم میں جتنا بڑھتا جائے گاتھوف اور مقامات تصوف میں بھی اتنا ہی بڑھتا چلاجائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کی تعریف کرنے والے تمام اہل علم نے تصوف کی تعریف میں اخلاتی اور روحانی کمالات کی ترتی ، نوع انسانی کی سعادت میں بہتری اور ان تمام مدارج اور کمالات کی معرفت کو بیان کیا ہے جو دراصل صوفیائے کرام کا مقصود ہوتے ہیں۔

برصغیر کے ایک صاحب علم نے تصوف کی اس طرح تعریف کی ہے کہ وہ امام ابو صنیفہ سے منسوب نفتہ کی تعریف کا ایک حصہ بن جائے۔امام صاحب نے نفتہ کی تعریف کرتے ہوئے لكهاتهام بعسرفة المنهفس مالها وماعليها لعني انساني نفس كابيم معرفت كهاس كوبه بية وكا جائے کہاس کی ذمہ داریاں کیا ہیں،اوراس کے حقوق کیا ہیں؟ لیعنی ویٹی اور شرعی واجبات اور فرائض کاعلم اورمعرفت، یمی در حقیقت فقد ہے۔ امام صاحب کی اس تعریف کے بارے میں اال علم كا ہميشہ سے بير كہنار ہا ہے كه اس ميں علم اصول اور علم فروع ليعنى علم كلام، اصول فقداور جزئیات فقدسب شامل ہیں، اس لیے کہ تفس کی جو ذمہ داریاں روحانیات کے بارے میں ہیں،ان کاعلم بھی فقد کہلاتا ہے اس لیے فقد کی تعریف جیسا کہ امام صاحب نے کی ہے ا نتها کی جامع تعریف ہے، فقہ کی اس تعریف میں شریعت کے وہ تمام ابواب شامل ہیں جن سے اس سلسلہ محاضرات میں گفتگو کی گئی ہے، لین انسان کے ظاہری اعمال سے متعلق احکام، انسان کے عقیدہ وایمانیات اور فکر سے متعلق ہدایات اور اخلاقی اور روحانی ستقرائی اور پاکیزگی کے ہارے میں شریعت کی رہنمائی۔اگر ایسا ہے تو یقیناً فقہ، خاص طور پر فقد النفس اور فقۃ القلب، اعلی ترین علوم میں سے ہے، اس لیے کہ بیر حقا اُق کا اور منازل و احوال کاعلم ہے، اور اس معالمے کاعلم ہے جواللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، جس کے ذریعے اطاعت بیس اخلاص پيدا ہوتا ہے، الله كى طرف توجه مركوز ہوتى ہے۔

تصوف اور فقہ کے درمیان جو گہراتعلق ہے اس کی طرف کی بار اشارہ کیا جا چکا ہے۔ حضرت امام مالک سے منسوب وہ تول بھی جومتعدد صوفیاء نے نقل کیا ہے، ہم نے ویکھا، جس میں امام صاحب نے فر مایا تھا کہ جس شخص نے فقہ جانے بغیر نصوف پر کاربند ہونے کی کوشش

کی اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ اس کا انجام زندیقیت پر نہ ہو۔ ای طرح سے جو شخص تصوف کے بغیر فقہ کے ظاہری احکام پڑ مل کرتا جا ہے گا اس کے بارے میں توی خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ نسق و فجو رکے راستے پر چل پڑے۔

شریعت اورتصوف یا فقد اورتصوف کے اس گرے تعلق کے بارے بیل شاہد ہی کوئی قابل فرشخصیت الی ہوجس نے اس کی وضاحت نہ کی ہو۔تصوف کے تمام قابل احر ام نمائندگان اس بات پرزور ویتے آئے بیں، مجدد الف ٹائی شخ احدسر ہندی رحمۃ الله علیہ نے اپنے مکتوبات بیل ایک جگر کھا ہے کہ فرد النے قیا مت از شریعت خواھند پر سید، روز قیامت شریعت کے بارے بیل سوال کیا جائے گا، از قصوف نه خواھند پر سید، تصوف کے کتوں کے بارے بیل سوال کیا جائے گا، از قصوف نه خواھند پر سید، تصوف کے کتوں کے بارے بیل سوال کیا جائے گا۔ دخول جنت و تب از ناو وابسته باتیان شریعت است، جنت بیل داخل اور جہنم سے نجات شریعت سے وابسته وابسته باتیان شریعت است، جنت بیل داخل اور جہنم سے نجات شریعت سے وابسته وقعوف یا جہنر بیت پر مہم کم لارا کہ بیل، بیتمام علما نے تصوف کے یہال شفق علیدری ہے، ایک فقد النفس ہے دو مرافق الا محال ہے۔

نقہ کے بغیرتصوف ہے معنی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے ظاہری احکام پر عمل نہیں کررہا تو اس کا تصوف کے بغیر کوئی فقیہ خہیں ہوسکتا، اس لیے کہ جو ممل فقہ کے احکام پر وہ کڑرہا ہے، جس کا وہ دعویدار ہے اس میں اگر اخلاص، بچائی اور توجہ تصوف کے ذریعے پیدا ہوسکتی اخلاص، بچائی اور توجہ تصوف کے ذریعے پیدا ہوسکتی ہے۔ اگر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے تو نہ فقہ ہے نہ تصوف، اس لیے کہ ایمان سے بغیریہ دونوں نا قابل تبول ہیں۔ اس لیے کہ جیسا کہ شخ ابوالعہاس ذروق نے کھا ہے یہ تینوں ایک ہی جیز ہیں، اصل ایمان ہے جس کے دور نے ہیں، ایک ظاہری رخ ہے جوسب کونظر آتا ہے، اور جیز ہیں، اصل ایمان ہے جس کے دور نے ہیں، ایک ظاہری رخ ہے جوسب کونظر آتا ہے، اور ایک باطنی رخ ہے جسب کونظر آتا ہے، اور

بی دجہ مے کہ تصوف کے اینے زمانے کے سب سے بڑے امام جن کو سیدالطا کفہ کے القب سے یادکیا گیا ہے، جنید بخدادی نے اکھا ہے کہ کیل طریقة زدتها الشریعة فهی زندقة، جرده طریقة جس کوشریعت نے ردکردیا وہ زندقة، جرده طریقة جس کوشریعت نے ردکردیا وہ زندقة ہے۔ اس لیے کہ شریعت ایک کل ہے

اورطریقت اس کا ایک جزو ہے، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ شریعت درخت ہے اور طریقت اس کی غذا اور دوا ہے، اس کو پانی دینے کے متر ادف ہے۔ اگر شریعت ایک جسم ہے تو طریقت اس کی غذا اور دوا ہے، عام حالات میں دہ دوا کے قائم مقام ہو عال حالات میں دہ دوا کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ تصوف کی بعض مذا ہیر کی حیثیت دوا کی بھی ہوتی ہے، یہی دجہ ہے کہ تمام اکا برتصوف اس پرزور دیتے آئے ہیں کہ ایک شیخ طریقت کی بنیادی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ وہ شریعت کے بنیادی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ وہ شریعت کے علم کی معرفت رکھتا ہو، جو محف علوم شریعت سے کلی طور پر نا آشنا ہے وہ ایک مخلص مسلمان تو شاید ہوسکتا ہے۔ لیکن شیخ طریقت اور استاد تربیت نہیں ہوسکتا۔

شنخ طریقت اوراستادتر بیت کے لیے ضروری ہے کہ دہ شریعت کے احکام پڑمل کرتا ہو۔ سيخ عبدالو ہاب شعرانی نے اپنی كتاب انوار قدسيه ميں لكھاہے كدا يك سيخ وقت كى علامت بيہ كهوه كتاب دسنت كالكمراعكم ركهتا جوءان دونول كيتمام احكام برظا هراور باطن دونول صورتول میں عمل کرتا ہو،اللّٰد کی حدود کی حفاظت کرتا ہو،اللّٰداور بندے کے درمیان جوعہدہے اس کو پور ا کرتا ہو، تقویٰ کے معالم میں کسی تاویل کا سہارانہ لیتا ہو، اپنے تمام معاملات میں احتیاط اور شریعت کے معاملے میں غایۃ احتیاط سے کام لیتا ہو، امت اسلامیہ پرشفیق ہو، کسی گنہگار سے نفرت نہ کرتا ہو، انسانوں سے نرمی ہے پیش آتا ہو، گنبگار مسلمانوں کے لیے رحمت اور خیر کی د عاکرتا ہو،اس کی جود دسٹا ہرکس وناکس، گنبگار ونیکو کارسب کے لیے تھلی ہو،شکر گذاراور ناشکر گذارسب کے ساتھاس کاروبیا بیب جبیہا ہو، الله کی مخلوق کووہ اینے خاندان کی طرح اپنی ذمہ داري سمجهتا ہو،ابيا شخص جب بھي موجود ہو گانتو وہ يقيناً دنيا كے معالم ميں زېدواستغناء سے كام لیتا ہوگا ، تنہائی کو پسند کرتا ہوگا ، شہرت اور برو پیگنڈے ہے نفرت کرتا ہوگا ، اس کے تمام اعمال کتاب دسنت کے مطابق ہوں گے،اس کاوہ فرشتہ جو ہائیں طرف متعین ہے اور اس کے گناہوں کو لکھنے کا یابندہے اس کے یاس لکھنے کو بھے ہو گائی نہیں، اس لیے کہ اس کے اوقات سب کے سب نیک اعمال میں مصروف ہوں گے، ضائع کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی و فتت نہیں ہوگا ،اس دور کے فقیہا ءاور نیک لوگ اس کی خوبیوں کے گواہ ہوں گے اور خاص طور پر اس کوکسی متند شخ وفت نے اس کی اجازت دی ہوکہ وہ عامۃ الناس کی تربیت کا فریضہ انجام یہ وہ تصور ہے جو ایک متند اور معتبر شیخ وقت کے بارے میں اکابر صوفیاء نے بیا ن
کیا ہے۔ جہاں متند اور معتبر مشائخ وقت کی بید وضاحت اور تفصیل کت تصوف میں ملتی ہے،
وہاں صوفیان خام کا تذکرہ بھی کت میں موجود ہے۔ خاص طور پر ہمارے برصغیر کے سب سے
برے نہ ہی عبقری حضرت شیخ احمر بندی دھمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے زمانے
کے جوصوفیان خام جیں بیا ہے خام حیاوں کے ممل کو طرح کے بہانوں ہے، طرح طرح
کی تاویلوں سے درست ثابت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے رقص و مرود کو اپنی ملت اور ابنادین
قرار دے دیا ہے، یو نصولیات اور لہو ولعب کو اپنی عبادت بچھتے ہیں، جو تحض فعل حرام کو سخت سے محتا ہو وہ اہل اسلام کے زمرے نے نکل جاتا ہے، اس کا شار مرتد دں میں ہوتا ہے۔ الہٰذا سے
سمجھتا ہو وہ اہل اسلام کے زمرے نے نکل جاتا ہے، اس کا شار مرتد دں میں ہوتا ہے۔ الہٰذا سے
سمجھ لینا چاہیے کہ رقص و سرود کی محفاوں کو اچھا بھے اور ان کوا طاعت وعبادت کی ایک تیم سمجھنا
کا سب سے بردا نہ ہی عبقری قرار دیا تھا، جن کو اللہ نے بروفت خبردار کیا جو سرما مید ملت کے
سمجہ بان کہلاتے ہیں، میہ جملہ انہوں نے اپنی مکتوب شروار کیا جو سرما مید ملت کے
شہبان کہلاتے ہیں، میہ جملہ انہوں نے اپنی مکتوبات کی جلداول میں مکتوب نمبرے کے میں بیان کیا

ایساتخص ہے جوسالک ہونے کا دعویدار ہے لیکن علوم شریعت سے اعتناء نہیں رکھا تو ہوسکتا ہے کہ وہ کہا کہ وہ کہا ہے دیا ہے رخصت ہو۔ ہوسکتا ہے عجب و ریاء اور نفاق فاموثی سے اس کے دل میں اور روح کی گہرائیوں میں اتر جائے اور علم سے ناوا تفیت کی وجہ سے اسے اس کا اندازہ بھی نہ ہوسکے۔

ایے حضرات کا وجود ہر دور میں غنیمت سمجھا گیا جو شخ کامل کے مذکورہ بالا اوصاف کا منمونہ تھے، بڑے بڑے اہل علم ایسے حضرات کی تلاش میں رہتے تھے جوتقوی، زہدوا سنتغناءاور عشق الہی کی صفات سے متصف ہوں۔ حضرت امام شافعی ، جن کا اپنا مقام و مرتبہ بھی روحانیات کے باب میں، وہ خود تلاش کر کر کہ ایسے اولیاءاللہ کی خدمت میں تشریف لے جایا کرتے تھے جن کے باب میں، وہ خود تلاش کر کر کے ایسے اولیاءاللہ کی خدمت میں تشریف لے جایا کرتے تھے جن کے بارے میں ان کا خیال ہوتا تھا کہ ان کی خدمت میں بیٹھنا دین اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مفیداور نتیجہ خیز ثابت ہو مکتا ہے۔ یہی بات امام احمد بن ضبل سے منقول ہے، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جاچکا ہے۔

تصوف میں بار بارقلب کے احکام کا ذکر ملتا ہے، بار بار روحانیات کا تذکرہ ملتا ہے، ان یار بول کا تذکرہ ملتا ہے، ان یار بول کا تذکرہ ملتا ہے، ان یار بول کا تذکرہ ملتا ہے جودل سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بیماریاں یاریخو بیاں کیا ہیں، وہ خوبیاں یا وہ اجھا کیال جن کا تعلق دل ہے۔ ہعض علائے اسلام نے ان کودس عنوانات کے تحت تقتیم

کیاہے:

ا۔ توبہ

ا زيدواستنجناء

٣۔ توکل

سم\_ قناعت

۵۔ عزات

٢\_ دوام ذكر

المراس الوحد

۸۔ مر

٩٠ مراقير

ا۔ رضا

یہ وہ خوبیاں بیں جوتصوف پر عملدرآ مد کے نتیج میں ایک مسلمان میں بیدا ہونی عابئیں۔اللہ کے حضورتو بہ کا روبیاس کے دل میں بیدا ہو، اپنی سابقہ کمزور بول اور گنا ہوں پر علامت کا روبیا ہواور آئندہ تمام غلطیوں اور کمزور بول سے بازر ہے کا بختہ ارادہ ہو۔

زہد واستغناء سے مرادیہ ہے کہ دنیا کی مادی تعتوں اور مادی آسائشوں سے تعلق اور محبت اس نوعیت کی نہ ہو جو اللہ کے ذکر سے عافل کر دے، جو اللہ کی محبت اور اطاعت کے تقاضوں اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے عافل کر دے۔ دنیا سے اتناتعلق جو دنیاوی زندگی گرار نے کے لیے تاگر بر ہے، دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لازی ہے، وہ اگر صدود شریعت کے اندر ہو، اور اللہ سے تعلق پر اثر انداز نہ ہوتا ہو، تو وہ ہرگر تابل اعتراض نہیں صدود شریعت کے اندر ہو، اور اللہ سے تعلق پر اثر انداز نہ ہوتا ہو، تو کل، قناعت، ذکر وفکر، صبر و سے ایساتعلق زہدوا ستغنا کے منافی کبھی نہیں سمجھا گیا۔ اس طرح تو کل، قناعت، ذکر وفکر، مبر و شکر، مراقبہ اور رضا کے ادکام کے بارے میں انتہ اسلام نے خاص طور پر امام غزائی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہمارے برصغیر کے شخ علی جو یری، اور امام ابوالقاسم قشیری اور ان جیسے دومرے حضرات نے تفصیل ہے کہا ہے۔

تزكيه بس جوتصوف كادومرانام بادرتصوف كأسب بهاد لين اورسب بهايم مقصد

ہاں کا عاصل کرنا آسان کا مہیں ہے۔ کیا واقعی کسی کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے؟ یہ جانا خود

اپنی جگہ ایک مشکل کام ہے۔ انسانی نفس بہت چالاک اور عیار ہے، وہ عقل کی طرح ہے جوسو بھیں بنالیتی ہے، اس لیے نفس میں طرح طرح کے بہکا وے بھی پیدا ہوتے ہیں، ادعاءات بھی اس میں بیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کی تعلیاں بھی نفس کرتا ہے، اس لیے یہ جانے کے بھی اس میں بیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کی تعلیاں بھی نفس کرتا ہے، اس لیے یہ جانے کے لیے کہ کیا واقعی تزکیہ نفس ہوگیا ہے؟ یہ دیکھنا چا ہے کہ کیا بندے نے تو بہ کرلی ہے، کیا وہ حقیقی معنوں میں تائب ہوگیا ہے تو پھر اس کو تو بہ کے درجات پر کار بند ہو گیا ہے، اگر بندہ حقیقی معنوں میں تائب ہوگیا ہے تو پھر اس کو تو بہ ہے درجات پر کار بند ہو تا ہے۔ اگر بندہ حقیقی معنوں میں تائب ہوگیا ہے تو پھر اس کو تو بہ ہے۔ درجات پر کار بند ہو تا ہے۔

توبہ کا سب سے پہلا درجہ اس فن کے اکابر کے نزدیک کبائر سے توبہ ہے ، پھر صفائر سے توبہ ، پھر مکر وہات سے توبہ ، پھر خلاف اولی امور سے توبہ ، اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ حسنات کا حصول ، جس کی کوئی انتہائہیں ، یہ لا متنا ہی سلسلہ ہے ، یہی وجہ ہے کہ اکابر اسلام اپنی سابقہ ذندگی پر ہمیشہ پشیمان و نادم اور تائب رہتے تھے۔ اس لیے کہ آئندہ کی روحانی ترقیات اور اعلی مدارج کے مقابلے میں جب وہ سابقہ مدارج کود کھتے تھے توان کو بہت کم اور پست معلوم ہوتے تھے۔ اس پستی میں ان کا کتنا وفت گزرا ، موجودہ بلندی سے کب تک محروم رہے اور کتنا محروم رہے ، اس کی وجہ سے وہ تو برکرتے تھے اور بار بار اپنے ماضی پر ٹدامت اور پشیمائی کا اظہار اس محرومیت کی وجہ سے وہ تو برکرتے تھے اور بار بار اپنے ماضی پر ٹدامت اور پشیمائی کا اظہار اس کے دمیت کی وجہ سے وہ تو برکرتے تھے اور بار بار اپنے ماضی پر ٹدامت اور پشیمائی کا اظہار اللے کہ دمیت کی وجہ سے وہ تو بہ کرتے تھے اور بار بار اپنے ماضی پر ٹدامت اور پشیمائی کا اظہار

لیکن بیاحوال و مقامات جن کی کوئی انتهائیں ہے ، جو لا متاہی جیں ، بیسب ذوتی اور احساسی امور ہیں ، ان کاتعلق داخلی تجربے ہے ، الفاظ وعبارت سے ان کی حقیقت کی کمل وضاحت ممکن نہیں ہے ۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان مدارج اور احوال و مقامات کو حاصل کرنا چاہتا ہوتو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ مسلسل کوشش میں مصروف رہے تا آ نکہ خودمحوں کر لے اور اس کو تجربہ ہو جائے کہ مدارج اور احوال و مقامات کیا جیں ؟ بیسب روحانی امور عام انسائی تجربے ، زبان و بیان اور عقلی تر از و سے ماوراء جیں ، نہ ان کو بیان کیا جاسکتا ہے ، نہ ان کو انسانی دبان میں ممل طور پر داشح کیا جاسکتا ہے ، نہ ان کو انسانی دبان میں ممل طور پر داشح کیا جاسکتا ہے۔

جن لوگول نے ان تجربات کو اور ان احساسات کو بیان کرتے کی کوشش کی وہ مجاز اور استعارے کے استعال برمجبور ہوئے اور یوں ان کی بات کو کمل طور پر سمجھانہیں جاسکا۔جوسمجھ

سکے وہ وہ ی تھے جوخو دہمی اس میدان کے شہوار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اکابراسلام نے ان احوال و مقامات کو دوسروں سے چھپانے کی کوشش کی ،کوئی کیفیت یا کوئی مقام جو بندوں کو عاصل ہووہ اللہ اور بند ہے کے درمیان ایک راز ہے،اس راز کا اظہار غیروں کے سامنے کرنا یہ غیرت اور مروت کے خلاف ہے ، اس لیے اکابر اسلام نے ہمیشہ یہی تلقین کی کہ ایسے تمام احوال و مقامات کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوں ، یا جن کو بندہ محسوس کرتا ہے۔

تصوف کی دنیا ایک لا متنای دنیا ہے، تصوف کے مقامات لا متنای ہیں۔ چونکہ انسانی روح کی استطاعت اورامکا نات لا متنای ہیں، اس لیےروح کی ترقیات ہے متعلق جومقامات و مدارج ہیں وہ بھی لا متنای ہیں۔ ندانسانی زبان میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ماضی میں کسی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے انہی چند صفحات پراکتفا کیا جا تا ہے۔ کسی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے انہی چند صفحات پراکتفا کیا جا تا ہے۔ و آخر دعو انا ان الحمد لله رب العالمين

\_\$\$\_

نو وال خطبه

# عقیده وایمانیات نظام شریعت می اولین اساس

عقیدہ وایمانیات کا مسئلہ دنیا کے ہر مذہب کی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ دنیا کے تمام مداہب میں ایک ایمانظام عقائد ہمیشہ ایک اہم عضر کے طور پرشامل رہا ہے جو اس مذہب کے بنیادی تصورات، اس مذہب کے بنیادی ڈھانچ کا اور اس کی تعلیمات کی حتمی اور آخری اساس کا تعین کرتا رہا ہے۔ یہ بات کہ اس بنیادی عقید ہے کی اپنی اساس کیا ہو یہ عقیدہ سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ لیکن میہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذہب کی تاریخ میں عقیدہ کی اساس اور بنیادی بھی ہی مشفق علیہ بیس رہی۔

تاہم دنیا کے مختلف مذاہب میں پائے جانے والے نظام عقائد کا جائزہ لیا جائے تو ایک بات واضح طور پرسامنے آتی ہے، اوروہ یہ کہ ان میں سے بیشتر مذاہب کا نظام کی عقلی یا تابل فہم بنیا و پر قائم نہیں ہے۔ آج دنیا کی ترقی یا فقہ ترین قو ہیں جس مذہب کی پیروکار ہیں اور اس مذہب کے ہارے ہیں ہوائی کے ظاہر کی دعووں کے باوجودان کے ہاں خاصے تعصب اور تصلب کا مظاہرہ ان کی پالیسیوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی اساس کے عقلی اور منطقی طور پر قابل قبول ہونے کے بارے میں وہ خود ہی تذبیہ سکو گار ہیں۔ مغربی اقوام جس مذہب کی بیروکار تبیل اس مذہب کی بیروکار بین اس مذہب کی بیروکار بین اس مذہب کی بیروکار بین اس مذہب کے جان کے بارے میں خود و ہاں کے اہل علم کے ذہن بین اس مذہب کے جان کے بان عقلی ہونے کے بان عقلی دور پر مان کے تاب کو۔ ان کے ہاں عقیدہ کی اساس سے سنا ہے قصوں یا اساطیر پر ہے۔ دہ بعض امور کو (ان کے عقلی یا غیر عقلی ، قابل فہم یا نا قابل فہم ہونے سے قطع نظر) اصول موضوعہ کے طور پر مان لیتے ہیں جن کو عقلی ، قابل فہم یا نا قابل فہم ہونے سے قطع نظر) اصول موضوعہ کے طور پر مان لیتے ہیں جن کو عقلی ، قابل فہم یا نا قابل فہم ہونے سے قطع نظر) اصول موضوعہ کے طور پر مان لیتے ہیں جن کو عقلی ، قابل فہم یا نا قابل فہم ہونے سے قطع نظر) اصول موضوعہ کے طور پر مان لیتے ہیں جن کو

ڈو گما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بی Dogma کے اصول ان کے عقا کد کہلاتے ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے خاہب میں ان کی لا پخل عقا کدی اساس کی بنیاد پر
ایک ایسا فن وجود میں آیا جس سے سلمان ہمیشہ نا آشنا رہے ہیں اور ہر محقول اور مہذب
انسان اس سے نا آشنار ہنا پیند کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو mythology یا علم الاساطیر کہا
جا سکتا ہے۔ صنمیات یا ہتوں کی کہانیاں اور و بوتاؤں کے مقدس افسانے جن کی کوئی علمی اور
تاریخی بنیا دنہ ہو۔ یہ غیر علمی اور غیر تاریخی علم الاساطیر و نیا کے ہر غرجب میں پایا جاتا ہے، اس
لئے کہ جن عقا کدیا جن معموں پر جنی عقا کدکو وہ اپنے غرجب کی اساس مانتے ہیں ان عقا کدکا
لازمی تقاضا ہے کہ اس طرح کے اساطیر اور قصے کہانیاں جنم لیں۔ ہمارے قرب و جوار میں جو
قوم ہستی ہے۔ وہ جس نظام عقا کدکی پیروکارہے، اس کا ذبمن اس طرح کے اساطیر اور دیو مالائی
قصوں کو جنم دینے میں بہت زر خیز ہے۔ ان کے ہاں اسٹنے ہزار دی، لاکھوں قصے ان کے نہ ہی
طقوں میں مشہور ہوئے ہیں اور وجود میں آئے ہیں کہ وہ اب ان کے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر
طقوں میں مشہور ہوئے ہیں اور وجود میں آئے ہیں کہ وہ اب ان کے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر
ایمان کا حصر نہیں ہیں تو ان کے غربی و وہ اس کا حصر صرور ہیں۔ ان کے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر
ایمان کا حصر نہیں ہیں تو ان کے غربی و وہ اس کا حصر صرور ہیں۔ ان کے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر
ایمان کا حصر نہیں ہیں تو ان کے غربی

بعض مغربی زبانوں بیس عقیدہ کے لیے dogma کالفظ چل پڑا ہے۔ ڈوگا ہے مراد
ایک ایسا مفروضہ یا ایک ایسا معمہ ہے جس کو بغیر کسی عقلی یا علمی دلیل کے مانے بغیر بات آ گے

مہیں بڑھ سکتی۔ ایک اصول موضوعہ کے طور پراس مفروضہ کو پہلے قدم پر ہی آ پ سلیم کر لیس۔

خواہ دہ حقیقت میں کوئی معقول اور قابل فہم بات ہو یا نہ ہو، لیکن آ پ اے بغیر کسی عقلی تعبیر و

توجید کے سلیم کرلیں۔ اس معمد کوجس کی بنیاد پرآ کے چل کر بہت سے معاملات کا دارو مدار ہو

تا ہم کر لین اس میں الحمد للہ انہ کو کہ وہ چیز ہے جس کو غلطی سے عقید سے کا نام دے دیا جاتا

کوئی داستا میں الحمد للہ! نہ کوئی صورت کے اسلام میں الحمد للہ اللہ کا داری حقیقت پر ہے جو ہر سلیم الطبع انسان سلیم کرتا ہے اور نہ

صرف آج بلکہ ماضی قریب، ماضی بعید حق کہ انسانی تاریخ کے ہردور کے سلیم الطبع انسان اس کو مرف آج بلکہ ماضی قریب، ماضی بعید حقی کہ انسانی تاریخ کے ہردور کے سلیم الطبع انسان اس کو مرف آج بلکہ ماضی قریب، ماضی بعید حقی کہ انسانی تاریخ کے ہردور کے سلیم الطبع انسان اس کو مرف آج بیا جا ہے۔ بہر طال سے وہ چیز ہے جس کو دنیا کے مختلف ندا بہ بیں۔ بہر طال سے وہ چیز ہے جس کو دنیا کے مختلف ندا بہ بیں۔ بہر طال سے وہ چیز ہے جس کو دنیا کے مختلف ندا بہ بیں۔ بہر طال سے وہ چیز ہے جس کو دنیا کے مختلف ندا بہ بیں۔ بہر طال سے وہ چیز ہے جس کو دنیا کے مختلف ندا بہ بیں۔ بہر طال سے وہ چیز ہے جس کو دنیا کے مختلف ندا بہ بیں۔ بہر طال سے وہ چیز ہے جس کو دنیا کے مختلف ندا بہ بیں۔ بہر طال سے یا دکیا جاتا ہے۔

اس کے برعس مسلمان جس چیز کوعقیدہ کہتے ہیں وہ بنیادی اہمیت رکھنے والی ایک بہت معنی خیز حقیقت ہے۔ 'عقیدہ کا لفظ جو عقد سے نکلا ہے اس کے معنی گرہ باندھ کرایک رسیوں میں گرہ باندھ کرایک رسی بنادیئے کوعقد کہتے ہیں۔ اس سے دیوانی معاہدہ کا مغہوم بھی نکلتا ہے۔ دوانسانوں میں خرید وفر وخت، لین دین یا کسی اور معاملہ کے سلسلہ میں جو معاہدہ ہوتا ہے وہ عقد کہلا تا ہے۔ عقد نکاح کو بھی عقد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دوانسان اپ آپ کو ایک معاہدے اس میں دوانسان اپ آپ کو ایک معاہدے کہا جاتا ہے کہ اس میں دوانسان اپ آپ کو ایک معاہدے کہ اس میں دوانسان اپ آپ کو ایک معاہدے کے درید ایک نئے وشتہ یا گرہ میں باندھ لیتے ہیں۔ 'عقدہ' اس بیچیدہ مسئلے کو سے ہیں، جو کھولا نہ جاسکے داری گر بنائی گئی ہواور کہتے ہیں، جو کھولا نہ جاسکے ۔ ایک گرہ یا گئی جو اور ہے۔ یوں عقید ہے ہے مراد ہے وہ طویل رسی جو بہت می رسیوں کو باندھ کر بنائی گئی ہواور راستے کو متعین کرنے کے لیے ریکتان یا صحرا میں باندھ دی گئی ہو۔ 'عقیدہ' کے ایک معنی اس راستے کو متعین کرنے کے لیے ریکتان یا صحرا میں یا کہی لتی دق صحرا میں، داستے کو تعین کے لیے ریکتان یا صحرا میں یا کہی لتی دق صحرا میں، داستے کو تعین کے لیے میں باندھ دی جائے۔

عقیدہ کے معنی کسی کے ذہن کو ہا ندھ دینے یا پابند کر دیئے کے نیس ہیں۔ عقیدہ کے معنی انہانی عقل کو کام کرنے سے روکنے زہنی آزادی کو ختم کر دینے کے بھی نہیں ہیں، عقیدہ کے معنی انسانی عقل کو کام کرنے سے روکنی کے بھی نہیں ہیں۔ بلکہ عقیدہ کے معنی خیالات اورا فکار کے اس لا متناہی بیاباں ہیں، جس کی کوئی جہت متعین نہیں ہے۔ انسانی عقل کی درست سمت میں راہنمائی کے ہیں۔ انسانی عقل کسی بھی طرف جاسکتی ہے۔ اس لق طرف جاسکتی ہے۔ اس لق میں راستہ اختیار کر حتی ہے۔ اس لق دت صحرا میں انسانی عقل کو شبت راستے پر برقر اور کھنے کے لیے اور عثبت راستے پر سفر اختیار کر سے اور عبر اس انسانی عقل کو شبت راستے پر برقر اور کھنے کے لیے اور عثبت راستے پر سفر اختیار کرنے اور جاری رکھنے ہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ سنگہا ہے میل کی نشا ندی کردی ہے، نشانات منزل لگا دیے ہیں کہا گراس راستے پر چل کر جاؤ گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔

یک وہ نشانات سفر ہیں جس کو اسلامی تقبور میں مقیدے کے لفظ سے یا دکیا جاتا ہے۔
عقید سے میں ان بنیا دی سوالات کا جواب دیا گیا ہے جو ہرانسان پوچھتا ہے اور جو ہرانسان
کے دل میں بیدا ہوتے ہیں۔ایک جیوٹے سے چھوٹا بچہ بھی، جس کی عمر چندسال سے زائد نہ
ہو، بعض ایسے سوالات پوچھتا ہے جن کا عقیدہ سے گہراتھاتی ہوتا ہے۔وہ پوچھتا ہے کہ وہ کہاں

ہے آیا ہے؟ اور بالآخراہے کہاں جانا ہے؟ یہاں اس کی ذمدداری کیا ہے اور جس دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس دنیا ہے اس کے تعلق اور ربط کی نوعیت کیا ہے؟ اگر ان سوالات کے جوابات کے بارے میں غور کیا جائے تو ہمارے سامنے تین مکنہ صور تیں آتی ہیں ، اور ان کے تین نتائے بھی سامنے آتے ہیں ۔

کہلی امکانی صورت تو بیہے کہ اللہ تعالی نے بی ان بیس سے کسی سوال کا جواب نہ دیا ہوتا بعقید ہے کے بارے میں کوئی بات نہ بتائی ہوتی اور ہر چیز اوّل سے لے کرآخر تک مکمل طور پر انسانی عقل پر چھوڑ دی ہوتی ، یوں ان تمام اہم اور بنیا دی سوالات کے جوابات انسانی عقل خود ہی دئی۔

دوسرا مکندراستہ بین تھا کہ جینے سوالات انسان کے ذہن میں ماضی میں انجرے ہیں یا آج پائے جاتے ہیں یا آئندہ جنم لیں گے، ان سب کا جواب تفصیل سے وحی الہی کے ذریعہ دے کر کتابوں میں مدون اور مرتب کرادیا جاتا۔

ذراساغورکرنے ہے اندازہ ہوجاتا ہے کہ بددنوں امکانات نا قابل مگل تھے۔ پہلا امکان اس لیے نا قابل ممل تھا کہ انسانوں کی عقلیں متفاوت ہیں۔ انسانوں کے انداز ہانوں کے انداز ہونے انسان سوچتے بھے کے انداز مختلف ہیں۔ جبنے انسان ہیں اتی ہی عقلیں بھی ہیں۔ لہذا جبنے انسان دنیا ہیں ہوتے ، اسنے ہی عقائد، اسنے ہی جوابات وجود میں آتے۔ بلکہ دس انسانوں کے ذہن میں رہ جوابات سوچتے۔ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ پعض اوقات اہم معاملات کے بارے میں ایک انسان روز ایک نیا جواب لے کر آتا ہے، یوں دنیا ایسی بھول بھیلوں کا شکار ہوجاتی کہ کی سوال کا واضح جواب انسان کے سامنے ندا تا۔ جبینا کہ بعض معاملات میں مغربی دنیا میں ہم روز اندکوئی ندکوئی دنولی ندکوئی ہوجاتا ہے۔ تمام معاملات کو اس عاص فقط نظرے دیکھنے کی روجل پڑتی ہے۔ ابھی بیمل پورا ہوجاتا ہے۔ تمام معاملات کو اس عاص فقط نظرے دیکھنے کی روجل پڑتی ہے۔ ابھی بیمل پورا نہیں ہونے یا تا کہ کوئی اور تصور سامنے آتا تا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کوئر میں کوئی تشاسل قائم نہیں رہنا۔ گرک

شکار ہوتی رہتی ہے اور قدم قدم پر گرداب میں پھنستی رہتی ہے۔اس لیے بیامکان اللہ تعالیٰ کی بے پایال رحمت بالغہ اور مشیت نے پیند نہیں کیا۔

دوسراامکان بیتھا کہ انسانوں کے ذہن میں آنے والے تمام مکنہ سوالات کے جوابات

ہلے ہی دے دیے جاتے ۔ تمام مکنہ سوالات اسے بی ہوسکتے تھے جننے انسان ہیں۔اس امکان
کواختیار کئے جانے کی صورت میں شاید اتن کتابیں لکھنے کی ضرورت چیش آتی جتنی آج دنیا کے
کتب خانوں میں ملاکر پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی قابل عمل بات نہیں۔ نہ تو
انسانوں کے لیے اس سارے دفتر سے استفادہ کرنا آسان ہوتا اور نہ بی کوئی واضح ہات سامنے
آتی۔

اس کے اللہ کی حکمت اور مشیت نے ایک تیسر اراستہ اختیار کیا۔ وہ تیسر اراستہ یہ تھا ایے اہم ترین اور بنیا دی سوالات اور مسائل کا جواب جامع اندازیں فراہم کر دیا جائے جو ہرانسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ، وہ سوالات جو ہرز مانے کا انسان پوجھے گا اور جو ہرز مانے کے سیات وسبات میں معنویت رکھتے ہوں۔ ان سوالوں کا جواب واضح اور دوثوک انداز میں دے دیا جائے اور ایسے نشانات راہ شعین کر دیے جائیں جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانی عقل خود بخو د بقیہ سوالات کا جواب دیتی چلی جائے۔ جب بھی ان بنیادی اساسات کے حوالے سے خود بخو د بقیہ سوالات کا جواب دیتی چلی جائے۔ جب بھی ان بنیادی اساسات کے حوالے سے کوئی نیا سوال پیدا ہوتو ان نشانات مزل کی مدو سے نئے مسائل کا ایسا مدلل اور مر بوط جواب مانے آجائے جو شریعت کی دی ہوئی بنیادی اساسات کے مطابق ہواور سیلم الطبع انسان کی مانے آجائے جو شریعت کی دی ہوئی بنیادی اساسات کے مطابق ہواور سیلم الطبع انسان کی مقل کے لیے قابل تبول قرار پائے۔ اس طریقہ کار سے انسانی عقل کو کھمل اور موثر طور پر اپنا کر دارادا کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اوراس کو دی الہی اور ہوایت ربانی کی روثن بھی حاصل رہتی ہوتا تو انسانی عقل ایک عضو معطل بن کر رہ جو اتی ۔ اس کے برعس آگر دوسراامکان اختیار کیا گیا ہوتا تو انسانی عقل ایک عضو معطل بن کر رہ جو آتی ۔

اگر پہلاامکان امکان اختیار کیا گیا ہوتا تو بیان انی عقل کے لیے نا قابل برداشت ہو جھے

بن جا تا اور ایسے ایسے معاملات کا بوجھ اس پر پڑجا تا جن کے قبل کی اس میں سکت نہ تھی۔ انسانی
عقل ایک خاص ماحول اور ایک خاص مقصد کی خاطر تخلیق کی گئی ہے۔ اس کے لیے غالبًا مولا نا
روی نے ایک جگہ بڑی لطیف تشبیدا ختیار فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عقل ایک تراز و ہے جو

حق وباطل کا فیصلہ کرسکتی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل ایک تراز و ہے۔لیکن ایک تراز وتو وہ ہوتی ہے جوموتی تولئے کے کام آتی ہے۔ایک تراز و وہ ہوتی ہے جو پہاڑ تولتی ہے۔اگر پہاڑ اور بار برداری کے جہاز تولئے والی تراز و سے موتی تولئے کا کام لیا جائے تو بیاس کا سیح استعمال نہیں ہوگا۔ای طرح اگر موتی تولئے والے تراز و پر پہاڑ لا د دیے جا کیں تو تراز و بھی سلامت نہیں رہے گی اور شاید تولئے والے جا کین فٹاہو جا کیں گے۔

یکی کیفیت انسانی عقل اوروتی الہی کی ہے۔ وتی الہی ان بڑے بڑے سوالات کا جواب دے رہی کی بیت نہیں ۔ اس کے بعد ان بنیادی سوالات کی روشنی میں انسانی عقل نے بس کی بات نہیں ۔ اس کے بعد ان بنیادی سوالات کی روشنی میں انسانی عقل نسبتا چھوٹے اور عقل ومشاہدہ اور تجر ہدمیں آنے والے مسائل کا جواب دے سکتی ہے۔ اس عمل میں عقل کی رہنمائی کے لیے وتی الہی اور کتاب ہدایت موجود ہے۔ یہ کردار ہے جو شریعت کا وہ حصہ ادا کرتا ہے جس کو ہم عقیدہ وا بمانیات سے یا د کرتے ہیں۔

ممکن ہے کہ یہاں کسی کے ذہن میں بیسوال بیدا ہو کہ یہ بات کہ انسان کا کرداراس
کا مُنات میں کیا ہے؟ اس کا جواب تو فلفہ نے بھی دیا ہے۔ اس کا جواب بشریات یعنی
Anthropology نے بھی دیا ہے۔ اس کا جواب تاریخ بھی دینے کی کوششیں کرتی رہی
ہے، اور بھی بہت سارے علوم وفنون ہیں جنہوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوششیں کی کوششیں کی بیل ۔ کیاال تمام کا وشوں سے وہ مقصد بورا نہیں ہوجاتا جوعقیدہ سے بورا کیا جارہ ہے۔

ذرا ساخور کرنے سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ قرآن مجید اوران تمام علوم ونون میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ میہ ہے کہ قرآن مجید جب ان سوالات کا جواب دیتا ہے تو اس میں دو بنیادی اور انتیازی اوصاف پائے جاتے ہیں جو بقیہ کاوشوں میں نہیں پائے جاتے۔ ایک بنیادی وصف تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا انداز اور بیغام مراسر عمل ہے، مجروعقلی مسائل ومباحث بنیادی وصف تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی انداز اور بیغام مراسر عمل ہے، مجروعقلی مسائل ومباحث میں کے معاملات نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک کہ یہ ایک کہ ایک کہ یہ ایک کہ یہ ایک کہ یہ ایک کہ اور خالص کماب ہدایت ہے۔ پھر قرآن مجید چند فلسفیوں، یا فارانی اور ابن سین اجیسے مقار بین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس لیے مقار بین میں کے معاملات کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس لیے مقار بی جیسے ہرائسان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس لیے مقار بی جیسے ہرائسان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس لیے اگر قرآن مجید صرف ان مسائل سے اعتما کرتا جوفارائی اور این سینا جیسے فلا سفہ یا محض غرالی اور

رازی جیسے مفکرین ہی کی دلچیں کے بیں تو پھر فارا لی اور ابن سینا ہی قر آن کو پڑھا کرتے ،غزالی اور رازی ہی قر آن ہے استفادہ کرتے ، ہاتی کوئی انسان قر آن پاک کونہ پڑھا کرتا۔اس لیے قر آن مجیدنے اپنی دلچیسی عملی اور هیقی مسائل تک محدود رکھی۔

دوسراا متیازی وصف ہے کہ اکثر و بیٹتر عمرانی وانسانی علوم و تون کا زیادہ ذوراس بات

پر ہے کہ انسان کے ماضی کے بارے میں کھون لگایا جائے۔ کہ انسان آیا کہاں ہے ہاور
انسان کا آغاز کیے ہوا؟ اس کے بارے میں ہزاروں نظریات اور تصورات پیش کے گئے۔ کیم
افلاطون ہے بھی پہلے ہے لوگ اس پر غور کرتے چلے آرہے ہیں اور نئے نئے سوالات اٹھا کر
افلاطون ہے بھی پہلے ہے لوگ اس پر غور کرتے چلے آرہے ہیں انسان کے آغاز کے مسئلہ پر
ان کے نئے نئے جوابات دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی انسان کے آغاز کے مسئلہ پر
روشی ڈالی ہے ۔ لیکن انسانی کا وشوں کے برکس قرآن مجید نے زیادہ زور ماضی پر نہیں دیا،
قرآن مجید کا اصل زور مستقبل پر ہے۔ اس لیے کہ سنقبل کی تغیر و تشکیل انسانوں کے اختیار میں
ہے۔ ماضی کی تغیر و تشکیل اب انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان سے جس میں نہیں
ہے۔ جو پھے ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب صرف مستقبل انسان کے بس میں نہیں
ہے۔ جو پھے ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب صرف مستقبل انسان کے بس میں ہیں ہونے کا اختیار اب بھی انسان کے ہاتھ ہیں ہے۔ اس لیے عملی کتاب ہدایت ہونے کی حیثیت ہیں قرآن مجید کی دلچی مستقبل سے ہے۔ اس لیے عملی کتاب ہدایت ہونے کی حیثیت میں قرآن مجید کی دلچی مستقبل سے ہے۔

اس فرق کوعلامدا قبال نے بڑے لطیف اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ قطعہ جس میں میضمون آیا ہے، غالبًا بال جریل میں ہے۔ انہوں نے این سینا اور روی ان دونوں کو دو مختلف جبتوں کا ترجمان قرار دیا ہے۔ این سینا کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ وہ پوچھتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ اس کے برعکس روی پوچھتے ہیں کہ جاؤں کدھرکو میں؟ روی کا اصل سوال یہ ہے کہ جی جانا کہاں ہے؟ این سینا کی دلچی بنیا دی طور پر بیہ ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں۔ یہ قرآن کی approach اور بقیہ انسانی اور معاشرتی علوم کی علوم کی علوم کی علوم کی میں۔

خلاصہ بید کہ عقائد کے باب میں قرآن پاک نے جن بنیادی سوالات کا جواب ویا ہے، وہ تین بڑے عنوانات کے تحت بیان کئے جاسکتے ہیں۔ بقید تمام سوالات سنمنی اور ٹانونی ہیں اور

اگرآپ کو ہوائی جہاز کا کئٹ دے کرکسی ٹی اور اجنبی جگہ جیجاجائے اور یہ بتایا جائے کہ دہاں آپ کو فلاں جگہ ملازمت کرنی ہے۔ اس کی بیاور یہ شرا نظ ہوں گی۔ آپ کی وہاں فلاں اور فلال ذمداریاں ہوں گی اور یہ بیکا م آپ کو کرنا ہوں گے۔ تو آپ کا روید وہاں چینچنے پراور ہوگا۔ کیکن اگرا کی ایسا شخص بھی آپ کے ساتھ جارہا ہے جس کو کہیں سے بہتیا شاد ولت مفت ہاتھ آگئی ہے اور وہ بغیر کی مقصد کے وہاں پہنچا ہے اور اپنے گھر والوں سے جھپ کروہ اس دولت کو تھی ہوگا۔ ایک اور شخص میاشی میں ضائع کرنا چا ہتا ہے۔ اس شخص کے رویے میں اور آپ کے رویے میں دولت کو تشکیل کا بھی علم نہیں بہت فرق ہوگا۔ ایک اور شخص ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، اسے مستقبل کا بھی علم نہیں ہمت فرق ہوگا۔ ایک اور شخص ہے وہ کی تکی طرح سے آپ کے ہمراہ وہاں چینچنے میں کا میاب ہو جا تا ملازمت مل جاتی ہو، وہ کی نہ کی طرح سے آپ کے ہمراہ وہاں چینچنے میں کا میاب ہو جا تا ہے۔ اب ان شیوں افراد کے وہنی رویے ، حزائ اور طرزعمل میں بہت واضح فرق ہوگا۔ اس طرح ہوگا۔ اس حرائ اور طرزعمل میں بہت واضح فرق ہوگا۔ اس حرائی اور طرزعمل میں بہت واضح فرق ہوگا۔ اس حی جا جا کا کہ مقصد سفرے دوران سفرویے گئٹکیل ہوتی ہے۔

اس کیے عقا کد کے باب میں قرآن مجید سب سے زیادہ زوراس بات پر دیتا ہے کہ ہر انسان کو ہر دفت مید یا در ہے کہ اس کو یہاں دنیا میں جیجئے کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہاں جیجئے والا خدائے خالق و مالک ہے اور خدائے علیم و حکیم ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے انسان کوکس

ای طرح کا کھیل جس طرح بیج بنہ ندر کے کنار بے دیت کے گھروند ہے بنابنا کر کھیلتے ہیں۔ ای طرح جب رام کا دل اس لیلا سے بھرجائے گا تو وہ اس کو تباہ کر دے گا۔ پھر کو کی اور گھر بنائے گا۔ ہندوؤں کے دیوتا بھی ان گھروندول پر بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ اس طرح لڑتے ہیں۔ تو کو کی اور ذیا دہ طاقت ور دیوتا آ کران کے گھروندے تباہ کر کے دکھ ویتا ہے۔ یوں جس کا بس چلنا ہے وہ پہلے دیوتاؤں کی بسائی ہوئی دئیا تباہ کر ویتا ہے اور اپنی دئیا بساتا ہے۔ ای طرح بیسلسلہ چل دہا جاور چلنا رہے گا۔

ہم نے زمین وآسان کو صرف ایک حق قطعی اور متعین مقصد کی خاطر ، جس کے منی برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ، پیدا کیا ہے۔ بیعقیدہ تو حید تمام عقا کد کا اصل الاصول ہے۔ اس عقیدے پر جب انسان ایمان لے آتا ہے تو بقید سارے عقا کد پر ایمان ایک منطقی نتیجہ کے طور پر سامنے آتا رہتا ہے۔

کویاعقیده آخرت پرایمان عقیده توحید پرایمان کالازی تفاضا ہے ادراگرانسان کھلے دل سے عقیده توحید پرغور کر ہے تو وہ عقیده آخرت پرایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں درجنوں آیات ایسی جی میں اللہ پرایمان اور روز آخرت پرایمان کو یکجابیان کر آن مجید میں درجنوں آیات ایسی جی جس میں گان یہ و میں باللہ و الیوم الاحر جیسے کیا گیا ہے۔ ای طرح بہت کا حادیث میں میں گان یہ و مین باللہ و الیوم الاحر جیسے الفاظ کی باریکیا آئے۔ کو یاان دونوں عقیدوں پرایمان ویقین پیدا ہوجائے تو تیسراا ہم عقیده لیجنی نبوت درسالت پرایمان کا ضروری اور لائری ہونا خود بخود واضح ہوکرسا منے آجائے گا۔

اگران دونوں عقیدوں ، لیٹی تو حیداور آخرت پر ایمان قائم ہو جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دہ طریقہ کیا ہے جس کے مطابق خالق کا تنات جا ہتا ہے کہ م زندگی گزاریں۔وہ طریقہ اگرانسان معلوم کرنا جا ہے ہے دہ طریقہ میں معلوم کرنا جا ہے ہے تا تا ہوت ورسالت ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس

کا بند دہست موجود ہے کہ انسان کو سخری اور با مقصد زعدگی گزار نے کے لیے جن بنیادی سوالات کا جواب درکار ہے ان بنیادی سوالوں کا جواب دے دیا جائے۔ اس موضوع پر مفصل بات آگے جا کر کروں گا۔ لیکن اختصار کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اس کا نکات پر غور کرے تو بتا چاتا ہے کہ انسان کی ضرورت کی ہر چیز اس کرہ ادخی پر موجود ہے۔ اس کو فطری طور پر جن چیز دوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب اس کے قرب و جواد میں موجود اور دستیاب ہیں۔ تو کیا یہ سوالات فطری نہیں ہیں؟ کیا یہ سوالات کا کہ انسان کو ان سوالات کا جواب معلوم نہیں ہونا چا ہے؟ اگر یہ سوالات فطری ہیں اور ان کے جوابات استے اہم ہیں کہ جوابات استے اہم ہیں کہ انسان کی زندگی کی تشکیل اور اس کے لیے قواعد کی تدوین کا ساز اوار و مدار ان جوابات ہی پر ہے تو یہ جوابات ہی انسان کو دستیاب ہونے چا ہیں۔ حیات اگر خود شارح اسرار حیات نہ ہو (یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں) تو پھر شارح اسرار حیات اگر خود شارح اسرار حیات نہ ہو (یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں) تو پھر شارح اسرار حیات اور کون ہوگا۔ نبوت و رسالت کے ادار سے کی شکل میں انسانوں کی رہنمائی کا بند و بست اور اس کا آیک خود کا رفظام موجود ہے تا کہ انسانوں کی رہنمائی کا بند و بست ہوتار ہے۔

بعض مفرین نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضور علیاتھ نے ارشاد فر مایا کہ
السدنیا حلقت لکم و انکم حلقت للا خوہ ایشی دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئ ہے اور تم
ا خرت کے لیے پیدا کئے گئے ہو۔ اس پہلو سے تھوڑا ساغور کریں تو نظر آتا ہے کہ اس دنیا میں
جو پچھ بھی ہے وہ انسانوں کے فائدے اور استعال کے لیے ہے اور انسانوں کی زندگی کا
دار و مدار اس پر ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوجائے تو انسانی زندگی بہت پریشان کن اور
تکلیف دہ ہوجائے گی۔ لیکن اگر خود انسان موجود نہ ہوتو ان میں سے کسی کی زندگی تعلیف دہ
خیس ہوگ ۔ اگر دودھ دینے والے جانور ختم ہوجا کیس تو انسان وودھ کی کی سے پریشان ہو
جائے گا۔ لیکن اگر انسان موجود نہ ہوتو گئے ، بیل ، بکری کا پچھ نیس بگڑ ہے گا۔ شاید وہ زیادہ
خوش اور آزادر ہیں۔ اگر درخت نہ ہوں تو انسان کی زندگی مشکل ہوجائے گی۔ اگر انسان نہ
ہوں تو درختوں کا پچھ نیس بگڑ ہے گا۔ ورخت ای طرح بوسلتے پھولتے رہیں گے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ آپ اصل وجود کے اعتبار ہے ہم ان مخلوقات کے بیس کہ بیش ہیں۔ یہ مخلوقات انسانوں کے
معلوم ہوا کہ آپر ایسا ہو تو اس کے معنی واضح طور پر بیہ ہیں کہ یہ مخلوقات انسانوں ک

قائدے اور خدمت کے لیے بیدا کی گئی ہیں، انسانوں کو ان کے فائدے اور خدمت کے لیے 
پیدانہیں کیا گیا۔ اب آگر ہر چیز حتیٰ کہ معمولی سے معمولی بودا اور کیڑا بھی، انسان کے فائدے

کے لیے پید کیا گیا ہے تو یہ بات خلاف عقل ہے کہ اتنی بڑی مخلوق انسان کو بغیر کسی فائدہ اور
مقصد کے پیدا کیا گیا ہو۔ انسان کا مقصد کیا ہے؟ وہی بات یہاں ارشاد فر مائی گئ: انسکہ
خلقتم للآ خو ہ تم این آخرت کے لیے کام کرنے کی خاطر پیدا کئے گئے ہو۔

تابعین کے زمانے میں جب علوم وفنون کی تدوین کا کام شروع ہوااور وہ تمام ہدایات جورسول علیقے سے صحابہ فرام کے ڈراجہ کی تھیں، وہ تابعین نے مرتب کرنی شروع کر دیں۔
اس طرح موضوعات کے اعتبار سے معاملات اور مسائل کی تدوین شروع ہوئی۔ پھے حضرات وہ متھے جن کی دلچیں میتی کہ شریعت کے خالص فقہی پہلو کے بارے میں معلومات اور ہدایات کو جمع کی دلچیں میتی کہ قرآن وسنت کو بھے کے لیے عربی زبان وادب بحث کیا جائے۔ پھے حضرات کی دلچیں میتی کہ قرآن وسنت کو بھے کے لیے عربی زبان وادب کے شواہداور بلاغت کے نارے میں معلومات کو مرتب کیا جائے۔ عربی لغت جس کے شواہداور بلاغت کے زبان کی زبان وادب میں قرآن محبوب کی عام کے خاصات کی مرتب کیا جائے۔ عربی لغت جس معلومات کو مرتب کیا جائے۔ عربی لغت جس میں قرآن میں اعتبار سے قصاحت و بلاغت میں قرآن میں اعتبار سے قصاحت و بلاغت

کے اونچے در ہے پرہے؟ وہ معلومات جمع کی جائیں۔

یکھ اور حضرات نے اسلامی عقا کد اور تصورات کے عقا پہلو بر زیادہ توجہ دی اور ان معلومات کو مرتب انداز ہے بیان کرنا شروع کیا۔ تا بعین اور تع تا بعین کے دور میں جن حضرات نے سب سے پہلے عقا کد ہے متعلق ان سوالات کو اٹھایا وہ اکثر و بیشتر محد ثین ہے۔ امام حسن بھری ، امام جعفر صاوق ، سفیان توری ، امام احمد ابن صبل ، امام ابو صنیف ، امام بخاری ، امام اسلام کے ان سب حضرات کا بالواسطہ یا بلا واسط تعلق علم عدیث سے تھا۔ وہ احادیث جن میں اسلام کے عقا کد اور اسلام کی بنیا دی تعلیم اور اسلام کے عقا کد اور اسلام کی بنیا دی تعلیم اور اساسات کو بیان کیا گیا تھا، وہ ان بزرگوں کی خصوصی توجہ کا موضوع بنیں ۔ آگے چل کر خود محد ثین کے طبقہ میں ایسے حضرات سامنے آئے جنہوں نے خاص طور پر عقا کد کے مسائل پرزیا دہ توجہ دی۔

ان مسائل کو جمع کرنے کے متبع میں بعض ایسے سوالات پیدا ہوئے جن کا جواب دینا
انہوں نے ضروری سمجھا۔ ان میں سب سے پہلامسکا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بعض صفات اور اسائے حتی قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ و کے لیلم الاکسماء کا اللہ تعالیٰ کی بعض صفات اور اسائے حتی قرآن پاک نے صفات کا لفظ استعالیٰ ہیں کیا۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ نہیں ہوا۔ صفات کا لفظ بعد میں علیے کلام نے استعال کیا ہے۔
قرآن پا بک میں اساء کا لفظ استعالیٰ نہرتے اور قرآن پا بہت سے مسائل پیدائہ ہوئے۔

ایک سوال به پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کی صفات کے درمیان تعلق کی نوعیت

کیا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ۔ کیااسی وقت سے بیرساری صفات اس کو حاصل ہیں
اور وہ (اللہ تعالیٰ) ان سب صفات سے ازل سے متصف ہے، یا بعض صفات سے بعد میں
متصف ہوا؟ اس پر مختلف حضرات نے اظہار خیال کیا۔ ہرایک نے ایپ فہم اورائی بصیرت
کے مطابق قرآن پاک اور متعلقہ احادیث کی تغییر وتشریک کی اوراس کی روشنی میں اپنے جواب کو
پیش کیا۔ لیکن عموما حضرات محدثین اور مغسرین کا کہنا یہ تھا کہ جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
اسی وقت سے وہ علیم بھی ہے اور قدیم بھی، اسی وقت سے وہ خالق بھی ہے اور تمسیح وبصیر بھی اور

بيرارى صفات استدازل سيدبى حاصل بين ـ

بھے دیگر حضرات کا کہنا ہے تھا کہ ان میں سے بچھ صفات اللہ تعالیٰ نے بعد میں اختیار کی ہیں۔ اور حسب ضرورت اس نے بیدا کی ہیں۔ ان موخر الذکر حضرات کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نئی عفات کو بیدا کرنے کے نتیج میں ان صفات کے مظاہر بھی سامنے آتے ہیں۔ بیدا کہ خالص فلسفیانہ یاعقلیٰ مسئلہ تھا۔ ان دونوں نقطہ ہائے نظر کے مؤیدین نے اپنے انتظہ نظر کی تائید میں دلائل دیے شروع کئے۔ اس طرح ایک ایسا فن وجود میں آیا جس کو آگے جل کرعلم کلام کہا گیا (اس پر آئندہ گفتگو ہوگی)۔

ان حالات میں اس بات کی ضرورت پٹی آئی کہ قبل اس کے بیر خالص عقلی اور غیر عملی منطقی سوالات عامة الناس کے ذبن کو کسی الجھن میں جتلا کریں ، اسلام کے عقا کدکواس طرح واضح اور منتج انداز میں بیان کر دیا جائے کہ عام آ دمی کئی شک وشبہ میں جتلا نہ ہو۔ ہروہ ہدایت اور ہروہ چیز جس کی رسول علیت نے لیان ہوئی اور ہروہ چیز جس کی رسول علیت نے لیان ہوئی ہوئی ہے یا سانت میں قطعیت کے ساتھ بیان ہوئی ہے یا سانت میں قطعیت کیساتھ آئی ہے ،اس پرایمان لا ناضر دری ہے۔ایک پہلو سے وہ اسلام کے عقید سے کا حصہ ہے۔

قرآن مجیداورسنت رسول علی کے فائر میں جو پھاآیا ہا اس کی بنیادی طور پر دو دسمیں ہیں۔ایک کے بار بے میں تطعی الدلالت کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ یعنی ایک تکم وہ ہے جوا پنے معنی کے بار بے میں طنی الدلالت کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ یعنی ایک تکم وہ ہے جوا پنے معنی اور مفہوم میں ایک سے اور مفہوم کے تعین میں بالکل تطعیت کے ماتھ واضح ہے، اس کے معنی اور مفہوم میں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش نہیں ہے۔ پھاآیات اور احادیث الی بھی ہیں جہاں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔ وہاں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش موجود ہے۔ وہاں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت نے وہاں ایسا کوئی اسلوب، اٹھ از بیان یا لفظ استعال کیا ہے جس کی ایک سے زائد تعبیر میں مکن ہیں۔ اگر قرآن پاک شی کوئی ایسا لفظ آئیا ہے جس کے عربی زبان ، لغت زائد تعبیر میں مربی کی دبان معاملہ کی اور قواعد کی روسے ایک سے زائد تعبیر میں کریں یا کرنے ہیں آزاد ہوں۔ جہاں معاملہ کی معبول ایک اس کی ایک سے زائد تعبیر میں کریں یا کرنے ہیں آزاد ہوں۔ جہاں معاملہ کی قطعی الدلالت تعلیم کا تھاوہ اس کے اللہ تعالی نے چا با کہ اس کی ایک سے زائد تعبیر میں کریں یا کرنے ہیں آزاد ہوں۔ جہاں معاملہ کی قطعی الدلالت تعلیم کا تھاوہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالی نے چا با کہ اس تھم یا ہدایت کا ایک ہی مفہوم تعلی الدلالت تعلیم کا تھاوہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالی نے چا با کہ اس تھم یا ہدایت کا ایک ہی مفہوم تعلیم کی ایک اس تعلی کا تھاوہ اس کے تھا کہ اللہ تعالی نے جا با کہ اس تھم یا ہدایت کا ایک ہی مفہوم

سمجھا جائے۔اب جہاں تک قطعی الدلالت کے معاملات ہیں ان میں تو کوئی زیادہ اختلاف رونمانہیں ہوا۔ جو آیات ظنی الدلالت ہیں ان کے بارے میں ایک سے زائد تعبیریں اور تشریخت ممکن ہیں اور تشریعت کے قواعد کی حدود میں ایک سے زائد تعبیریں ہردور میں تشریخت ممکن رہیں گا۔ایک تقبیم تو یہ ہے۔ سریمیں ایک آتا ہوں۔

دوسری تقسیم تھی قطعی التبوت اورظنی التبوت کی ۔ یعنی شریعت کی تعلیم کا ایک حصر تو وہ ہے جس کا وتی البی ہونا قطعیت کے ساتھ معلوم ہے اور تابت ہے ، جیسے قرآن پاک اور سنت متواتر ہیا سنت ٹابتہ ۔ اس کے بارے میں کوئی شک وشبہ پیس کہ بدر سول علیہ کے ، وہ قرآن کی شکل میں ہویا سنت کی شکل میں ۔ لیکن سنت کا ایک حصر وہ بھی ہے جوظنی التبوت کہلاتا ہے کی شکل میں ہویا سنت کی شکل میں ۔ لیکن سنت کا ایک حصر وہ بھی ہے جوظنی التبوت کہلاتا ہے لیعنی کسی ایک محالی کی روایت کی بنیاد پر قائم ہے ، کسی ایک محالی کی روایت پر قائم ہے جس کے بارے میں مفسرین اور محدثین کا الفاق ہے کہ بیطنی الثبوت ہے۔

انسانوں کے اسلوب میں بیان کے میے ہیں۔

شاه ولى الله محدث و الوى نے "ججة الله البالغة" ميں ايك جگه لكھا ہے كم الله تعالى كى عظمت اور اس کی بڑائی اور جلالت شان کا حقیقی ان**دازه اور ادراک انسان بھی نہیں کرسکتا ، انسان** کو اندازه ہو بی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی کی عظمت، بزرگی اور پا کیزگی کس شان اور کس بلند مرتبہ کی ہے۔ کیکن اس دنیا میں اللہ تعالی کی عظمت وجلالت شان کا پچھٹہ کچھٹصور انسانوں کے ذہن تشین کرنے کے لیے انسانوں کے مشاہرہ کے مطابق انداز بیان قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے۔انسانوں کے تجربے میں جو ہوی پری چیزیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی برائی کو سمجھانے کے لیے استعال کی گئی ہیں۔ انسان بادشاہوں کواور بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھتا ہے جن کے جبروت سے بڑے بڑے لوگ خائف رہتے ہیں۔ بادشاہوں کے پاس فوجیس ہوتی ہیں، ان کے لشکر ہوتے ہیں ،ان کے پاس تخت شاہی ہوتے ہیں ،سزادینے دالے جلا داور علم بجالانے واليلے كارندے ہوتے بيں۔ان سب اسباب اور دسائل كود مكيے كربادشاہ يا حكمران كى عظمت كا احساس ایک انسان کے دل میں قائم ہو جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک اورا حادیث مبارکہ میں یمی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں اوران چیزول كاذكركيا كمايه بجوباد شابول كي لياستعال موتى بي مثلًا ما لك المك وما يعلم جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو الله تعالى كي فوجيس الشكر - حالا نكه در حقيقت الله نتعالى كوان ميس كسى كي ضرورت نہیں۔ندنوج کی ضرورت ہے ندخت کی۔میتوانسانوں کی ضرور پات ہیں۔لیکن انسانوں کی قہم چونکہ ان اسباب و دسائل سے مانوس ہے اس کے اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی کے مضمون کو انسانوں کی ہم سے قریب لانے کے لیے بیانسانی الفاظ اللہ نتعالی اور اس کے انبیاء نے استعال

ایک جگرآیا ہے کہ و ما رَمَیْت اِذْ رَمَیْت وَ الْحِنَّ اللّٰهَ رَمِی یا یَدُ اللّٰهِ فَوُق ایْدِیْهِمُ (الله تعالیٰ کام تھان کے ماتھ کے اوپرتھا) ایک اور جگہ یہ بھی آیا ہے کہ لَیْس کَمِفُلِه مَنْدِیْهِمُ (الله تعالیٰ کام تھان کے ماتھ کے اوپرتھا) ایک اور جگہ یہ بھی آیا ہے کہ لَیْس کَمِفُلِه مَنْدے مَنْدِیْ وَرُولَ چَیْرِ الله جیسی بھی کوئی چیز اللہ جیسی بھی تھا تھا تھا ہے کہ الله کے ماتھ جیسا کیے ہوسکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ الله تعالیٰ کی قوت اور وست قدرت مراو یہ الله تعالیٰ کی قوت اور وست قدرت مراو

ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ ہے جس کی اپنی کوئی خاص نوعیت ہے۔ جس کو ہم نہیں جانے؟ یا اس طرح کا ہاتھ ہے جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں؟ یہاں یداللہ کی تفییر میں کہی تین صورتیں ممکن ہیں۔ یہی تین تعبیری ہوئی ہیں۔ یا تو یہ کہا جائے کہ یداللہ سے مرادایک ایساہاتھ ہے جس کی یا فظیاں ہوں اور وہ بہت بڑا ہاتھ ہو، یہا یک مفہوم ہے اور بعض سطح ہیں اور ظاہر پرستوں کا یہی نقط نظر رہا۔ اصحاب ظواہری کہتے تھے۔ یکھاور حصر است کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ید حاصل ہے لیکن اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی نیفیت کیا ہے؟ وہ ہم نہیں جانے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ہو تھے۔ یہا ہوں ہو ہم نہیں جانے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک ہوتھ ہے۔ جس کے لیے ید کا عمر بی لفظ قر آن جمید میں استعال ہوا ہے۔ اس کی نوعیت اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ رید نقط نظر امام احمد بن حنب اللہ تعالیٰ کا دست قد رہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار اور فر مانروائی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مشرف فرما تا ہے۔ انسانوں کو اس صر ماداللہ تعالیٰ کا دست قد رہ ہے۔ انسانوں کو اس صر ماداللہ تعالیٰ کا دست قد رہ ہے۔ انسانوں کو اس صر ماداللہ تعالیٰ کا دست قد رہ ہے۔ انسانوں کو اس صر ماداللہ تعالیٰ کا دست قد رہ ہے۔ انسانوں کو اس صر ماداللہ تعالیٰ کا اختیار اور فر مانروائی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مشرف فرما تا ہے۔ انسانوں کو اس صر مند کر تا ہے۔

بیادراس منم کی آیات ہیں جو متنا بہات کہا تی ہیں۔ اب متنا بہات کے ان بین مکنہ مفہوموں میں کس مفہوم کو افتیار کیا جائے ، کس مفہوم کو افتیار نہ کیا جائے؟ بیدا یک ان مکنہ مفاہیم میں سے کوئی متغین مفہوم اور کوئی ایک نقط نظر افتیار کرنا اسلامی عقیدہ کا لازمی تقاضا نہیں۔ ان سب میں سے کوئی متغین مفہوم ضروریات دین افتیار کرنا اسلامی عقیدہ کا لازمی تقاضا نہیں۔ ان سب میں سے کوئی ایک مفہوم ضروریات دین کی حیثیت نہیں رکھتا ، اس معنی میں کہا یک متغین مفہوم قبول کرنا مسلمان ہونے کی لازمی شرط ہو، ایسا نہیں۔ ان میں سے جس تصور کے مطابق بھی ایک مانے والا بداللہ کا تصور رکھتا ہوہ ایسا نہیں۔ ان میں سے جس تصور کے مطابق بھی ایک مانے والا بداللہ کا تصور رکھتا ہوہ مسلمان ہے۔ اور اس کی جبارہ میں سمجھا جائے گا کہ وہ قر آن پاک اور اس کی جملہ آیات پر ایک اور اس کی جملہ آیات پر اللہ تھا کہ کہ دور تی ہے۔ یہ اور اس کی جملہ آیات کی تعامل تا کہ خول اور دوسر کوئا قابل تا بعین کے ذمانے میں مانے آنا شروع ہوئے۔ جب اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہوگا۔ تو تا بعین کے ذمانے میں مانے آنا شروع ہوئے۔ جب اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہوگا۔ تو طاہر ہے اس کے خمن میں ایسے چیدہ وسوالات اور کا ذرائ کا خاصہ ہے کہ جب کوئی فکری جن سے عام آدمی کوئی دی ہوئی۔ مزید براں انسانوں کا خاصہ ہے کہ جب کوئی فکری بحث بین جس کی کوئی عمل جن سے عام آدمی کوئی ہوئی ہوئی۔ مزید براں انسانوں کا خاصہ ہے کہ جب کوئی فکری بحث بشروع ہوتی ہوتی ہوتے انسان کے ذبین میں آتے ہیں جس کی کوئی عمل

افادیت نہیں ہوتی کیکن عقلی سوالات سے دلچیسی رکھنے والے ان سے بحث کرتے رہتے ہیں۔
ان مسائل کی عملی افادیت نہ ہونے کی وجہ سے اکٹر احتیاط پہند سلف، صحابہ و تا بعین نے اس طرح کے مباحث میں اپناوفت صرف کرتے تھے ان کی اس سرگری کو اکثر اہل علم نے کوئی مفید اور قابل قبول سرگری نہیں سمجھا۔

لیکن بیصد بندی کہال کی جائے کہ یہال تک تو بیر گرمی مفیدا ورضر وری ہے اوراس صد

کے بعد اب غیر ضروری اور غیر مفید قرار دی جانی چاہے۔ بیصد بندی اس لیے مشکل ہے کہ
انسانی ذہن بیں سوالات تو بیدا ہول گے۔ سوالات پیدا ہول گے توان کا جواب بھی و بنا پڑے
گا۔ لیکن ان سوالات کے پیدا ہونے کی صورت میں کس طرح اس امر کا بند و بست کیا جائے کہ
جہال تک عملی ضرورت ہے۔ وہاں تک سوال پیدا ہوں ، اس سے آگے سوالات پیدا نہ ہوں۔
اس کے بارے میں احادیث میں بھی ہدایات موجود ہیں۔ ایک مشہور صدیث سے مسلم میں آئی
ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے فر مایا کہ تہمارے ذہن میں طرح کے سوالات پیدا ہوں
گے، پھرایک سوال شیطان تمہارے ذہن میں ڈالے گا کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو
خدا کوکس نے بیدا کیا؟ تو جب اس طرح کے سوالات ذات الی کے بارے میں آئیں تو تم
خدا کوکس نے بیدا کیا؟ تو جب اس طرح کے سوالات ذات الی کے بارے میں آئیں تو تم

اس سے بیہ پنتہ چلا کے عقلی سوالات اور فکری بحث ومباحثہ میں ایک مرحلہ سوالات کا ایسا
آتا ہے اور آسکتا ہے جوانسان کی عقل سے باہر ہو۔انسان کے بس سے باہر ہو۔اب بجائے
اس کے کدانسان ایک ایسے علاقے میں قدم رکھے جس میں قدم رکھنے کا وہ اہل نہیں ہے اور
جس کی وہ مطلوبہ صلاحیت نہیں رکھتا، جہال اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔اس کے لیے
بہتر یہ ہے کہ پہلے دن ہی سے وہ بیا حساس رکھے کہ اس کی صدود وقیود کیا ہیں اور ان کوکن
معاملات میں جانا جا ہے ،کن معاملات میں نہیں جانا جا ہے۔

اس طرح کے خالص عقلی سوالات کے معاطے میں اہل علم کی دوطرح کی دلجیبیاں سامنے آئیں۔ ایک دلجیبیاں سامنے آئیں۔ ایک دلجیبی تو بیقی کہ عام آدمی کو جوان مباحث سے واقف نہیں ہے اس کوان نظری مباحث سے کیے عہدہ برآ کیا جائے (ظاہر ہے ان مباحث سے دلجیبی رکھنے والے ایک فی ہزار بھی نہیں ہوتے ، ایک فی لاکھ بھی مشکل سے ہوتے ہوں سے۔ اس لیے کہ عقلیت زوہ

لوگ بہت تھوڑ کوگ ہوتے ہیں، چندسوسے زیادہ نہیں ہوتے)۔اب ان چندسوافراد کے سوالات کا بوجھ لاکھوں، کروڑوں انسانوں پر بلاوجہ کیوں ڈال دیا جائے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بلاوجہ کیوں ڈال دیا جائے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو غیر ضروری البحض اور پریٹائی کا شکار کیوں کر دیا جائے، بیرکوئی تھکست اور دانائی کا طریقہ نہیں۔

اس لیے علائے اسلام نے پہلاکام تو یہ کیا کہ انہوں نے ایمان کا ایک فارمولام تب کیا جو بعض احادیث پر بڑی اور قرآن پاک کی آیات سے ماخو ذہبہ جس کو عام اصطلاح میں ایمان مجمل کے نام سے یا دکرتے ہیں۔ ایمان مجمل کے اس فارمو لے کا مقصد میں قاد کر قرآن پاک یا احادیث متواترہ ٹابتہ میں ہے، ایمان مجمل کے اس فارمو لے کا مقصد میں قاد کر قرآن پاک یا احادیث متواترہ ٹابتہ میں ہے، ایمان مجمل کے اس فارمو لے کا مقصد میں ادریہ حاصل ہے وہ انسانوں کے ذہن شین ہوجا کیں اور بیہ بات ان کے ذہن شین ہوجا کیں اور ایری بات ان کے ذہن میں ہروفت تازہ رہے کہ انسانوں کے عقا کدیہ ہونے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کی کیاوں پر ایمان اور آخرت ایمان اور آخرت کہانی اس کے فرشتوں پر ایمان اور آخرت کہانی ہے۔ پھر ان عقا کہ کی مزید تفصیل ایمان مفصل کے فرشتوں پر ایمان کے ایمان مفصل کے فرور سے ہیں۔ شکلین اسلام نے ہردور میں شام نے انداز سے ان انسان ہوگا اس کو ای سطح کے ایمان مفصل کی ضرورت پڑیں آئے گی۔ لیکن ہے۔ جس سطح کا انسان ہوگا اس کو ای سطح کے ایمان مفصل کی ضرورت پڑیں آئے گی۔ لیکن ہے۔ جس سطح کا انسان ہوگا اس کو ای سطح کے ایمان مفصل کی ضرورت پڑیں آئے گی۔ لیکن ایمان مفصل کے مباحث کی وجب بھی ملمی انداز میں بیان کیا جائے گائو متعلقہ زیانہ اور علاقہ کے دیمان مفصل کے مباحث کی وجب بھی ملمی انداز میں بیان کیا جائے گائو متعلقہ زیانہ اور علاقہ کے دیمان مفصل کے مباحث کی وجب بھی علمی انداز میں بیان کیا جائے گائو متعلقہ زیانہ اور معلقہ زیانہ اور معلقہ زیانہ اور معلقہ زیانہ اور مورک ہیں منظر کو مباحث کی وجب بھی علمی انداز میں بیان کیا جائے گائو متعلقہ زیانہ اور معلقہ زیانہ اور محالات کی دور میں معلقہ زیانہ اور محالات کی دور مورک ہیاں معلقہ زیانہ اور محالات کی دور میں معلقہ زیانہ اور مورک ہیاں کی میادہ کی وہ جب بھی علمی انداز میں بیان کیا جائے گائو متعلقہ زیانہ اور محالات کی میادہ کی محالات کی معلقہ کی معرفی کی انسان محالات کی معرفی کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کی محالات کے محالات کی محالا

مثال کے طور پراگرآپ اسلام کا کوئی عقیدہ آئی پاکتان کے سیاق وسہاق ہیں پاکتان کے جدید اور اعلی تعلیم یافتہ یا عام تعلیم یافتہ سامعین کے حلقہ ہیں بیان کریں گے تو آپ کا اسلوب اور انداز علامہ تفتاز آئی اور سید شریف جرجائی کے اسلوب اور انداز کی اور انداز کی بحث مجد گا۔ علامہ تفتاز آئی اور سید شریف جرجائی کے انداز کے استدلال اور ان کے انداز کی بحث مجد میں خطیب حضرات یا ہو نیورٹی ہیں پروفیسر حضرات بیان کریں گے تو ہرکوئی تہیں سمجھے گا، بلکہ میں خطیب حضرات یا ہوئی تا میں خطیب حضرات یا ہو نیورٹی ہیں پروفیسر حضرات بیان کریں گے تو ہرکوئی تہیں سمجھے گا، بلکہ میں خطیب حضرات یا ہوئی فاص طرز میں اپنے قری مسائل اور معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خاص طرز اپنے اپنے ذیا نے ہیں اپنے قری مسائل اور معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خاص طرز

استدلال اوراسلوب میں اسلام کے عقائد کو پیش کیا تھا۔ آج اس طرز استدلال اوراسلوب
بیان سے بیشتر لوگ ناوافف ہیں۔ اتن بات تو واضح ہے کہ عقائد اسلام کی تشریح وتو فتیح میں جو
اسلوب امام احمد بن ضبل کا تھاوہ امام غز الی کانہیں تھا۔ جوا نداز بیان امام غز الی نے اختیار کیا تھا
وہ تفتاز انی کانہیں تھا۔ جوطرز استدلال تفتاز انی کا تھاوہ سیداحمد شہید کانہیں تھا، جواسلوب تفہیم
شنخ احمد سر ہندگی کا تھاوہ علامہ اقبال کانہیں تھا۔

اس سے پرہ چلا کے عقید ہے کی فارمولیش یا ایمان مفصل کی معیار کے مطابق ہوگی۔ فارمولیشن میں فرق کے معنی سہیں کی فکری سطح اور علمی ، فکری و تہذیبی معیار کے مطابق ہوگی۔ فارمولیشن میں فرق کے معنی سہیں ہیں کہ حقیقت ایمان میں فرق ہے یا ایمان مجمل جو ہمیشا سی طرح رہے گااس کی تفصیلات میں کوئی فرق ہے۔ تفصیلات میں فرق نہیں ہوگا۔ ایمانیات کی بنیادین وہی رہیں گی ، عقا کہ کے اساسی تواعدوی رہیں گی ، عقا کہ کے اساسی تواعدوی رہیں گی ۔ البتہ ان کے بیان ، ان کے اسلوب اور ان کو پیش کرنے انداز میں فرق ہوگا۔

نے محسوں کی اور بید کتا بچہ مرتب کیا۔ان فرقوں میں سے شیعہ فرقہ کے لوگ مسح خفین کو یا مسح جور بین کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ جور بین پر یا خفین پر سم حائز ہے یا نا جائز ہے، بیا لیک خالص فقهی اور عملی مسکلہ ہے۔اس کاعقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔جیبا کہ وضو کا، تیم کا یا دیگر فقهی معاملات کاعقیدے ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرخالص فقہی مسائل ہیں الیکن اگر کوئی فقہی مسکلہ ابيا ہو كہ وہ قطعی الدالالت اور قطعی الثبوت نصوص سے ثابت ہوا دراس كا كوئی گروہ ا نكار كر ہے تو بچروه مسئله عقیده کی حدود میں داخل ہوجا تاہے۔اس لیے کہ جب کسی قانون کے قانون ہونے کا انکار کیا جائے تو بات مابعد اصول قانون کے دائر ہیں داخل ہو جاتی ہے۔اس طرح کسی واضح نقهى تقم كے نه ماننے سے عقید ہے كى بات آ جاتى ہے اور بيعقيد ہے كا مسكه بن جا تا ہے۔ اس کے کہ آپ اصرار کریں گے کہ بیتم قطعی الدلات ہے اور قطعی الثبوت ہے اور صاحب شریعت سے ٹابت اور قطعی اور بیٹنی طور پر منقول ہے۔ اگر دہ اس سے انکار کرتا ہے کہ رہے تھم صاحب شربعت ہے منقول نہیں ہے تو صاحب شربعت سے منقول ہونا یا نہ ہونا محض فقہی مسئلہ ' نہیں رہتا، اب بیعقیرے کا مسکد بن جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے بعض عملی معاملات بعض حالات میں عقیدے کا مسکلہ بن گئے جو دراصل عقیدے کا مسکلہ بیں تھے۔مثال کے طور پرامام صاحب نے ای کتاب میں لکھاہے کہ نقوبان المسح علی المحقین واجب (ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ مسسح عملی المنحصف درست ہے، جائز ہے اور اس کوجائز مانتاواجب

ال سے اندازہ ہوگا کہ عقائد کے مباحث میں مختلف زمانوں میں بعض نے مسائل کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ان مسائل کا اضافہ اس لیے ہوا کہ کوئی ایسا نقطہ نظر سامنے آگیا جو اسلامی تعلیمات سے ہم آ ہنگ نہیں بلکہ متعارض تھا اور اس نطقہ نظر کو مانے کے نتیجے میں کسی ایسے قطعی الدلالت تھم کا انکار لازم آتا تھا جو صاحب شریعت سے منقول ہے اور قطعیت کے ساتھ منقول ہے۔ اس کی حیثیت عقیدے کی بن گئی۔ جب اس کی حیثیت عقیدے کی بن گئی تو علماء نے اس کو عقائد کی کتاب میں شامل کر لیا۔

عقا کدکے بارے بیں بحث یوں تو مفسرین نے بھی کی ہے اور ہر بڑے مفسر نے قران پاک کی ان آیات کی تفسیر بھی کی ہے جوعقا ندہے بحث کرتی ہیں۔ ہرمحدت نے ان احادیث

ر بھی بحث کی ہے جوعقائد سے متعلق ہیں۔ای طرح سے بعض فقہائے اسلام نے ان معاملات ہے بھی بحث کی ہے جو بعد میں چل کرعقیدے کا حصہ بن گئے۔اس طرح بعض تاریخی واقعات کولوگوں کے اختلاف رائے کی شدت نے عقیدے کا حصہ بنا دیا۔ حالانکہ وہ تاریخی واقعہ تھا جس کے واقع ہونے میانہ ہونے کے بارے میں مختفتین تاریخ میں اختلاف ہو سکتاہے،کوئی خاص واقعہ تاریخ میں واقع ہوا یانہیں ہوا اس میں دورائے ہوسکتی ہیں۔کیکن کسی گروہ کے ہاں اپنی رائے یا تحقیق کے بارہ میں شدت پیدا ہوگئی اور اس نے ایک خاص نقطۂ نظر ہے کسی واقعہ کے ہونے بیانہ ہونے براصرار کیا اور بوں وہ عقیدہ کا حصہ بن گیا۔ ہوتے ہوتے اس طرح کے بعض فقہی مباحث اور تاریخی واقعات ومعاملات بھی عقائد میں شامل ہو گئے۔ ایمان کی پختگی اور بقاکے لیے عقیدے کی ضرورت کا ایک پہلواور بھی ہے۔جس طرح اس کا سنات میں خلا کاطبعی حالت میں ہوناممکن نہیں ہے ای طرح سے عقا کدی اور نظریاتی خلا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر عقائدی خلا ہوگا تو کوئی دوسراعقیدہ آکراس خلاکو برکر دے گا۔ آج کی فزکس یمی بتاتی ہے کہ جب کوئی خلایا فراغ پیدا ہوگا تو کوئی چیز آ کراس خلا کو برکر دیے گی اور وہ فراغ ياخلاباتي تبيس رہے گائے بي معاملة عقير مے كاہے كہ كوئى عقائدى يا دعوتى فراغ ياخلاانسانى معاشرے میں زیادہ دیر تک موجود تبیں رہتا۔ جلد ہی کوئی نہ کوئی عقیدہ ، غلط یا سیحے ،اس خلا کو بر کر دیتاہے۔لہذا شربعت کی کوشش ہیہے کہ عقائد کے اعتبار سے کوئی خلا انسانوں کے ذہنوں میں موجود ندر ہے۔اس کیے کہا گرخلاموجود ہوگا تو کوئی دوسری دعوت یا کوئی دوسر اعقیدہ اس کو پر کر د مے گا۔ پھراگرانسان حیوانِ اجتماعی اور حیوانِ مدنی ہے تو پھراس کوحیوانِ مفکر بھی ہونا جا ہے۔ بعض مسلمان مفكر نين نے ميلكھا ہے كدانسان محض حيوان اجتماعي يا حيوانِ متدن نہيں ہے بلكہ حيوان مفكر بھى ہے۔ ايك مغربي فاصل، غالبًا ديكارت نے لكھا ہے كەر ميں سوچتا ہوں اس ليے میں ہول ایعنی اس کے وجود کی سب سے قوی اور حقیق دلیل اس کامفکر ہونا ہے۔اسے وجود کی دلیل وه میدینا ہے کہ میں سوچتا ہوں ،اور چونکہ میں سوچتا ہوں لہذا میر اوجود حقیق ہے۔ اگرانسان حیوان مفکر بھی ہے تو وہ لاز ماانسان حیوان متدین بھی ہے۔ انسانی تاریخ کے تمام شوابدے بنتہ چلنا ہے کہ جب سے اس کا تنات میں انسان ہے وہ متدین بھی رہاہے۔اس يرالجزائرك بزيمفكرمالك بن في في إلى كماب المنظاهره القرآنيه ميس بزى فاصلانه

بحث کی ہے۔ انہوں نے آثار قدیمہ، تاری آور بشریات یعنی anthropology ہے۔ ثابت کیا ہے کہ جب سے دنیا بی انسان ہے ای وقت سے مذہب کا وجود بھی ثابت ہے۔ دور جدید کے دوحانی اعتبار سے بدنھیب انسان کے علادہ ماضی کے کسی دور بیں بھی ایسے کی انسانی معاشرہ کا وجود نہیں ملتا جو کھل طور پر خالق کا نئات کی نفی کا عقیدہ رکھتا ہو۔ اس لیے کہ خالق پر ایمان انسانیت کا ایک فطری نقاضا ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں گئی بارا شارہ کیا گیا: فِسطُ رَبَّ اللّٰهِ الَّتِی فَسطَو النّاسَ عَلَیْهَا انسان فطر تادین پنداور دوحائی رجانات کیا: فِسطُ رَبَّ اللّٰهِ الَّتِی فَسطَو النّاسَ عَلَیْهَا انسان فطر تادین پنداور دوحائی رجانات رکھنے والا ہے اور بددین نے مرف آئی ایک اسٹنائی حیثیت رکھتی ہے بلکہ ماضی بیں بھی خالص الحاد اور دہریت ایک اسٹنائی حیثیت رکھتے تھے۔ بددین لوگ آئی بھی اقلیت ہیں اور ان کو اکثریت بھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید کی مختلف آیات اور اطاد بیث بیس مختلف انداز بیں بیان کیا گیا ہے۔

جہاں تک عہد آلست کی بات ہے واس کی تجیر میں مختلف مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں مختلف تشریحات کی بیں۔ پجھائل علم نے اس کو مجاز اور استعارے کے رنگ میں دیکھا ہے، پکھ نے اس کو مجاز اور استعارے کے رنگ میں دیکھا ہے، پکھ نے اسے حقیقت کا رنگ دیا ہے، پکھ دیگر مفسرین نے اسے ایک اور منظر دائداز سے دیکھا ہے۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت کا باصل مدعا بیر بتانا ہے کہ خالق کا کنات پر ایمان انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ اپنے جبلی واعیہ بی کی وجہ سے انسان خالق کا کنات کے حضور پیش ہونا جا ہتا ہے، اسکے حضور اسعسلا م اور تذلل کا اظہار کرنا چا ہتا ہے۔ یہ وہی بات ہے، جس کو صور نبی کریم عربی ایم اللہ نے نمشہور صدیت کے لل مولو دیو لد علی الفطرة میں بیان فر مایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچ فطرت (سلیمہ) پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت سلیمہ اس کی ذات میں اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس کے والدین یا ماحول یا معاشرہ اس کو اس سے متنظر نہ کروے فطرت اسٹی خوارت کی ذات پر ایمان پر بینی اور عارض ہیں، کواس سے متنظر نہ کروے فطرت الله کے وجوداوراس کی ذات پر ایمان پر بینی ہے۔

جب مفکرین اسلام اور مفسرین قرآن نے عقائد اور ایمانیات پر گفتگوکا آغاز کیا توایک اہم سوال بدیدا ہوا کہ انسانوں کا ذریعہ علم کیا ہے؟ ذریعہ علم اور وسیلہ علم کا سوال تمام علوم و فنون میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بدغالبًا یک ایساموضوع ہے جوانسان کی ہر ذبنی کا دش مہر فنون میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بدغالبًا یک ایساموضوع ہے جوانسان کی ہر ذبنی کا دش مہر

تہذ بی کوشش اور ہرتدنی عمل میں بنیادی کر دارادا کرتا ہے۔انسان علم کیے ادر کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ اہل مغرب نے صرف اس علم یا اس حقیقت کا وجود تسلیم کیا ہے۔ جو مشاہدے سے سامنے آرہی ہو یا مشاہدہ اسے حقیقت ما نباادراس کا ادراک داحساس کرتا ہو، بقیہ چیز دل کے وجود سے یا تو اہل مغرب نے انکار کیا ہے یااس کے بارے میں شک کا اظہار کیا ہے۔ لہذا ایسے بہت سے حقائق جو مسلمان کی نظر میں حقائق واقعیہ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ مغربی تعلیم یا فتہ افراد کی نظر میں گیا ان کا وجود شکوک ہے یا چھروہ غیر حقیقی ادر مجازی نوعیت کے حامل بیں۔

میہ بات اہل مغرب میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب ان کے ہاں سائنسی تق نے ایک خاص جہت اختیار کی اور سائنسی ترقیات اور انکشافات نے بہت سے لوگوں کو چرت زوہ کر دیا تو ہر تیز پر سائنس کے نقطہ نظر سے غور کرنے کا رجحان پیدا ہو چلا۔ سائنس کا میدان چونکہ تجر بات ومشاہدات کا میدان ہے اس لیے ظاہری تجرباور حسی مشاہدہ ہی ہر بات کے سنی برتن وصدافت ہونے کا اصل معیار سمجھا جانے لگا۔ حتی کہ اخلا قیات اور روحانیات کے باب برک تجربہ اور مشاہدہ کے اصل معیار سمجھا جانے لگا۔ کی جانے گئی۔

سے اسلوب جس کو بیکن نے سائنسی منہان کے نام سے یاد کیا ، جزئیات اور افراد کے جزوی مشاہدات سے ایک کلیے ذکاتیا ہے۔ بید دراصل استقراء کا اصول ہے جو مسلمان مفکرین نے دریافت کیا تھا۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے استقراء کا اصول دیا تھا۔ اس سے پہلے دنیا منطق اسخرا ہی سے مانوس تھی جو عقلیات اور مجردا ذکار کی دنیا میں تو کامیا ب بتائی جاتی ہے، منطق اسخرا ہی کامیاب تھی کہ نہیں تھی اس کے بارے میں دورائے ہو سکتی ہیں) لیکن تجربات ومشاہدات کے میدان میں اس کا کردار اور افادیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ منطق استرائی سے دنیا حقیقی طور پر قرآن پاک کے نزول کے بعد ہی سے واقف ہوئی۔ مسلمان مشکرین میں ابن مسکویہ ، غزالی ، ابن سینا اور فارائی نے منطق استقرائی کے اصول اور کلیات کو ذیادہ مرتب انداز میں پیش کیا۔ بہیں سے بیچیز بیکن اور دومر سے مغرفی مفکرین تک پہنی ۔ بحث تھا کت اور دومر سے مغرفی مفکرین تی بینی ور تی تا کہ وہ دون دات اعتباء کرتے ہیں ، جن حقائق اور جب انہوں نے دیکھا کہ جس چیز سے وہ دن دات اعتباء کرتے ہیں ، جن حقائق اور تجربات کا وہ روز مشاہدہ کرنے ہیں ، ان کی بنیاد پر وہ بہت کے کو سکتے ہیں اور نی تی چیزیں ۔ تجربات کا وہ روز مشاہدہ کرنے ہیں ، ان کی بنیاد پر وہ بہت کے کو سکتے ہیں اور نئی تی چیزیں بیں درنے میں ، ان کی بنیاد پر وہ بہت کے کو سکتے ہیں اور نئی تی چیزیں بی

وریافت کرنے کے قابل بھی ہوسکتے ہیں تو یہ نیا علی منہاج روز بروزمقبول ہوتا چلا گیا۔ وقت گر رنے کے ساتھ ساتھ اہل مغرب میں بیر بھان عام ہو گیا کہ جو چز مشاہدے اور تج بے میں آتی وہ علم نہیں ہے۔ اگر علم ہے مراد محض سائنس اور تج باتی علم ہوتا تو زیادہ قابل اعتراض بات نہیں تھی۔ لیکن چونکہ مغرب میں علم اور سائنس دونوں متراوف ہوگے۔ یعنی تج باتی علم اور غیر تجربی علم دونوں متراوف بن کے علم اور سائنس دونوں متراوف ہوگے۔ یعنی تج باتی علم اور غیر تجربی علم دونوں متراوف بن کے بیں۔ اس لیے بیفلوہ فہمی کہ جو اس نے اس کے بعد جب انہوں نے بین کے بال پیدا ہوگی۔ اس کے بعد جب انہوں نے پر دھاکتی مائن عالی انگر قابل کے اس کے کروہ اس کے اس منہاج پر حقائتی مائن قادہ بہت جلد غلط یا تحل نظر قابل کرتے وہ بجائے اس کے کروہ اس کے کروہ اس کے سیاحی پر حقائتی مائن کرتے انہوں نے یہ کہنا پٹر درع کردیا کرتی دوسدافت میں اس کے کروہ اس کی مدافت میں اس کی صدافت میں اور اضافی ہے۔ یہی وجہ ب حق کایادا کی صدافت کی کوت ہو سے کہ جو چز عقیدہ کو کری میں جائے گا تو عقیدہ ان کو معالم ہوگا۔ یہی دوہ ہے کہ جو چز عقیدہ کی کرنے بیاں کو معالم ہوگا۔ یہی طور سے کہ جو چز عقیدہ کی کوشش کرنے ہیں۔

اس کے مقابلے ہیں مسلمان مفکرین نے پہلے دن سے اس طرح کی کوئی تقسیم قبول نہیں کی ۔ انہوں نے ملم کے ذرائع کوش تجربہ ومشاہدے تک محدود نہیں رکھا۔ بلکمانہوں نے بیہ تایا کہ علم کے ذرائع بنیادی طور پر تین ہیں ۔ انہی تین ذرائع کی بنیاد پر علائے اسلام نے اپ تمام مہاحث کو بیان کیا ہے ۔ ایک مشہور کتاب شرح عدائد ہیں جس میں اسلامی عقا کہ کا خلاصہ مہاحث کو بیان کیا ہے ، الل سنت کے نقط نظر کے مطابق اور خاص طور پر ماتر بدی اسلوب کے مطابق بیان کیا گیا ہے ، الل سنت کے نقط نظر کے مطابق تین ہیں ۔ اسب اب المعلم ثلاثه: المحواس المسلمه ( انسان کے دواس سلمہ )، والمحب المصادق ( کی خبر دینے والے کی خبر ) اور والمعقل ( ایمنی انسان کے دواس سلمہ )، والمحب المان کو مامل ہوتا ہے۔

تجرب کی روشی میں دیکھا جائے تو آج بھی انسان انہی تینوں ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے۔جس آدی کے بارے میں بیافین ہوجائے کہ بیتیا ہے اور پیجیات کررہائے اس کی بات کو بے دھڑک آج بھی مان لیا جاتا ہے۔ انسانوں کے ننانوے فیصد معاملات ای بنیاد پر چکتے ہیں۔ آج کی دنیا سائنس پرائیان رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ جس معاشرے میں جس اجتماع میں جا کر دیکھیں وہاں سائنس دانوں کے اقوال وفر مودات حرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی سے یہ یوچھیں کہ جوسائنس دان ہیں سب کھے کہتے ہیں وہ سائنس دان کون ہیں؟

کیا آپ ہے واقع کی نوبل لاری ایٹ فزکس کے ماہر سائنس دان نے آگر کہا ہے کہ فلاں فلاں بات سائنس بیں اس طرح ہوتی ہے؟ یا سائنس کی تحقیق کے مطابق فلاں بات بول ہوتی ہے؟ واقعہ ہے کہ ایک لاکھ میں ہے نانو ہے ہزار ٹوسونٹا نو ہانسانوں نے تحض سائنس ہوتی ہے؟ واقعہ ہے کہ ایک لاکھ میں ہے نانو ہے ہزار ٹوسونٹا نو ہانسانوں نے تحض سائنس ہے مرعوبیت اور سائنس دانوں پر غیر مشروط اعتماد کی وجہ ہے سائنس ہے منسوب بہت ک با تیں بول ہی مان کی ہیں۔ اور اگر کسی نے خور تحقیق کی ہے تو وہ لاکھوں ہیں ایک ہی آدی ہے۔ لیکن عمومی طور پرلوگ مہم (vague) انداز میں بیان کرتے ہیں کہ سائنس نے بیٹا بت کردیا ہوتا ہے اور وہ ٹابت کردیا ہے۔ جو آدی ہے بات کہ رہا ہوتا ہے اگر اس کو آپ ہیا آدمی جھتے ہیں اور اس کے بیان پراعتماد کرتے ہیں تو اس اعتماد کی بنیاد پر اس بات کوشیح مان لیتے ہیں۔ گویا اصل اس کے بیان پراعتماد کرتے ہیں تو اس اعتماد کی بنیاد پر اس بات کوشیح مان لیتے ہیں۔ گویا اصل کہ بات کوشیح شاہی کر لیتا ہے۔

اس طرح کے ہزاروں، لاکھوں معاملات و واقعات اور بیانات انسانوں کے علم میں جن کوانسان حقائق ہات ہے اور جو دراصل بھی بھی اس کے مشاہد ہے اور ذاتی تجربے میں نہیں آئے۔ نہ بی ذاتی طور پراس نے اپی عقل سے ان کا انکشاف کیا۔ بلکہ صن کسی خبر دینے والے نے اس کو خبر دی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ شاید برازیل بھی نہیں گئے۔ اس کے باوجو دہم میں سے ہرایک جانتا ہے کہ برازیل کے نام سے ایک ملک ہے۔ وہاں کا درائکومت بوٹی جزوی بحزی ہی سے برایک جانتا ہے کہ برازیل کے نام سے ایک ملک ہے۔ وہاں کا درائکومت دیوٹی آئرس ہے۔ لیکن بیدند قو ہما رامشاہدہ ہے اور نہ بی محروم تھی استدلال سے نیا بات معلوم ہوئی ہے۔ بیابات محق مجرکی خبر دینے سے معلوم ہوئی ہے۔ بیابات محق مجرکی خبر دینے سے معلوم ہوئی ، مجرد تھی استدلال کی بنیاد پرایسے امور کا علم ہوتی نہیں سکتا۔ ایسے امور مخبرکی خبر سے ہمیں میں بیاج ہوتی نہیں سکتا۔ ایسے امور مخبرکی خبر سے ہمیں میں بیاج عزافیہ نویس ہوتی ہیں ہو، کوئی سیاح ہو، تاریخ نویس ہوتی سکتی نہ کسی مخبرکی خبر سے ہمیں میں بیت چلا کہ بیوٹس آئرس اور دیوڈی جزیو دوشہر ہیں جو جنولی کسی نہ کسی مخبرکی خبر سے ہمیں میں بیت چلا کہ بیوٹس آئرس اور دیوڈی جزیو دوشہر ہیں جو جنولی کسی نہ کسی مخبرکی خبر سے ہمیں میں بیت چلا کہ بیوٹس آئرس اور دیوڈی جزیو دوشہر ہیں جو جنولی کسی نہ کسی خبرکی خبر سے ہمیں میں بیت چلا کہ بیوٹس آئرس اور دیوڈی جزیو دوشہر ہیں جو جنولی کسی نہ کسی خبر کی خبر سے جمیس میں بیت چلا کہ بیوٹس آئرس اور دیوڈی جزیو دوشہر ہیں جو جنولی

امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ای طرح سے آپ اپنے ذہن میں محفوظ'' حقائق'' کا جائزہ لیں تو بے شار'' حقائق'' کا جائزہ لیں تو بے شار'' حقائق'' آپ کوالیے طبیل کے جن کوانسان حقائق سمجھتا ہے،لیکن دراصل وہ بھی بھی انسان کے اپنے مشاہدے اور تجربے کی میزان سے ثابت نہیں ہوتے ، بلکہ وہ محض مخبر کے خبر دینے سے انسان کے الم میں آتے ہیں۔

ایے مجرکی خرکی جرکی ہونے کا ہمیں یقین یاظن عالب ہے ، متکلمین اسلام نے عالص علمی انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مخرصادق وہ ہے جس کی امانت اور سچائی پر آپ کو یقین ہوا وراعتی دہو، اس کے صادق اور امین ہونے پر یقین ہوا وراعتی دہو، اس کا کردار، رویہ اور طرز عمل اس بارے میں اس امر کے گواہ ہوں کہ وہ صادق بھی ہے اور امین بھی۔ اگر ایسا مخبر کوئی خروے تو آب اس کی بات مان لیتے ہیں۔ ہاری روز مرہ زندگی میں ایسی بے شار مثالیں مارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس لیے متعلمین اسلام نے جب خبر صادق کو ذریعے علم قرار ویا تو ہادوں کے صدافت اور حقانیت کی بے در بے شہادت لا تعداد انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس کی صدافت اور حقانیت کی بے در بے شہادت لا تعداد انسانوں کا طرز عمل دے رہا ہے۔

جن چیزوں کوعقیدہ کہا جاتا ہے ہدوہ ہیں جوتطبی اور یقین طور پران مینوں ذرائع علم سے
ہمارے علم میں آئی ہیں۔ بدنعلیمات مشاہرے کے بتیج میں علم میں آئی ہوں، جیسے صحابہ
کرام کے مشاہدے میں ایک چیز آئی، یا مخرصاد ق کی خبر دینے کے بتیج میں، جیسے قرآن پاک یا
سنت ٹانیہ کے ذریعہ ہمارے سامنے آئی، یا انسانوں نے اپنے عقل سے ایک بات استدلال
کے ذریعہ معلوم کی ؛ یا قرآن پاک اوراحادیث سے ایک چیز مستنبط کی۔ یہی وہ امور ہیں جن
سے عقیدہ ٹابت ہوتا ہے۔

عقیدے کے بعض بنیادی خصائص ہیں جو اس کو غیرعقیدے سے میٹر کرتے ہیں۔
تعلیمات تو قرآن وسنت میں بہت ی ہیں، لیکن جو چیزیں عقیدے کی حیثیت رکھتی ہیں بیوہ
ہیں جو ہرتم کی تبدیلی اور تاویل سے محفوظ اور مامون ہیں۔عقیدے میں نہ کوئی ترمیم ہونین ہوتی
ہیں جو ہرتم کی تبدیلی ۔ ہاں عقیدے کو بیان کرنے کا اسلوب بدل سکتا ہے، عقیدے کو آ انکولیٹ
کرنے کا انداز بدل سکتا ہے۔جیسا کے علم کلام کے ارتقاء کی تاریخ سے پتا چاتا ہے۔ یونائی منطق
کے اثر سے جب چوتی یا نچویں صدی کے بعد کے اووار میں عقائد کی تغیر وتو فیج ہور ہی تھی تو

اس کا انداز اور بی تھا۔ جب برصغیر میں اکا برصوفیہ مثلا مجدد الف خانی یہاں کے فکری ماحول میں عقائد کی تشریح فرمار ہے ہے تو انکا اور انداز تھا، علامہ اقبال کی اردواور قاری تحریروں میں جن کے اصل مخاطب مسلمان بیں ان کا انداز اور اسلوب اور ہے۔ اس کے برعکس ان کے اصل مخاطب الل مغرب یا انگریزی خطبات Reconstruction میں جہاں ان کے اصل مخاطب الل مغرب یا مغربی فکر وفلفہ کے مشرقی طلبہ بیں ان کا انداز اور ہے۔ مولا ناشیل نعمانی کی علم الکلام کا اور انداز ہے، مولا ناشیل نعمانی کی علم الکلام کا اور انداز ہے، مولا ناشرف علی تھانوی کا اور انداز ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا اور انداز ہے۔ لہذا اسلم میں جوان میں مقیدہ اور نفس حقیقت ہے وہ ایک بی ہے اور انداز ہیان ہر دور بیں بدلتا رہے گا، لیکن جونفس عقیدہ اور نفس حقیقت ہے وہ ایک بی ہے اور ایک بی ہے اور ایک بی ہے اور ایک بی رہے گی۔

یمی وجہ ہے کہ تمام فقہاء اسلام کا بیرمتفقہ نفظہ نظر ہے کہ عقیدے کی آیات اور احادیث میں نہ لنے ہوسکتا ہے نہ تحصیص ۔ لنے اور تخصیص صرف احکام میں ہوسکتی ہے۔جہال تدریج یا کسی اور حکمت کے پیش نظر سابقہ احکام میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر بہلے حکم دیا حميا كما كيه مسلمان دس كفار كامقا بله كرے بسومسلمان ايك ہزار كامقابله كريں \_ بعد ميں كہا كميا كتبهار اندر كمزورى آتى بلهذادوكم مقالب مين ايك ضردر مونا جاب بهال ايك حكم ہے، بیا یک عمل ہے جس میں شخصیص ہو عتی ہے۔ کئے بھی ہوسکتا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ شراب اس وفت تمت پیو جب نماز کے قریب جانے لکو۔ پھر مستقل طور پراس کی حرمت کر دی گئی۔ بیا یک علم ہے جس میں نشخ بھی ہوسکتا ہے اور تخصیص بھی ہوسکتی ہے۔عقیدے میں نہ کتے ہوتا ہے اور نة تبديلي - پهرعقيده ايك فطعي اورمتعين چيز موتي ہے۔ وه كوئي مبهم اور غيرمتعين چيز نہيں موتي -عقیدے میں کوئی ارتقاء بیں۔احکام میں ارتقاء ہوتار ہتا ہے۔احکام میں ایک حکم سے دوسراحکم لكتاب، دوسرے سے تيسرالكتا ہے، تيسرے سے چوتھالكتا ہے اور يول فقداور فياوي كے نئے النادفتر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔اجتہاد کے نمونے آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ عقیدے میں اس طرح کا کوئی ارتقاء ہیں ہوتاء اس لئے کہ جن حقائق کو مانے کا نام عقیرہ ہے وہ حقائق وہی ہیں اور وہی رہیں کے جوقر آن یاک کی تصوص اور سنت ٹابتہ میں بیان كي كي الكي الله عقيدے مل عموميت كارنگ يايا جاتا ہے اور جامعيت يائى جاتى ہے۔الي عمومیت اور جامعیت جوز مان ومکان سے مادرا ہے۔ پھراسلام کے عقائد میں عقل اور نقل کے

ما بین مکمل ہم آ ہنگی اور تکمیلیت پائی جاتی ہے۔ جوعقا کدمنقول ہیں عقل ان کی تکمیل کرتی ہے۔ جو حد دوعقل نے دریافت کئے ہیں نقل سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے عقل اور نقل میں مکمل ہم آ ہنگی بھی عقید سے کالازمی حصہ ہے۔

عقل نِقْل میں ہم آ ہنگی کے موضوع پر بہت سے اکابر اسلام نے وقیع اور قابل قدرعلمی اورفکری کام کیا ہے۔امام غزالی،امام رازی،ابن رشداور علامدابن تیمیہ کے نام متفر مین میں اور بینخ الاسلام صطفیٰ صبری مولا نااشرف علی تھانوی وغیرہ کے نام متاخرین میں اس باب میں بہت نمایاں ہیں۔ پھر چونکہ مسلمان دوسرے نداہب کے برعکس ختم نبومت کے عقیدے پرایمان ر کھتے ہیں اس لئے بھی عقل ونقل کی ہم آ ہنگی ان کے عقیدہ اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ختم نبوت پرایمان کے معنی بیہ ہیں کہ اب وحی الہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب وحی الہی کی روشن میں حدود شریعت کے اندراجتہا دکر کے ہی آئندہ تمام معاملات طے ہوں گے۔ آئندہ انسانی عقل کا كردارايك بنيادى اہميت كا حامل ہوگا۔ ماضى مين تو نے مسئلے كيے حل كے ليے نے بيغمبر كا انتظار کیا جاسکتا تھا،کیکن اب خود انسانوں کو اس کا فیصلۃ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اجتہا دا در اجماع كادار المات منظم انداز اورائي كمل شكل مين اسلامي نقته مين بيان كے كنے كه ماضي کے کسی فرہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہود یوں کے ہاں اجماع مست ملتی چیز موجود ہے، کیکن اجتہا دواجماع کے اداروں کا جو کر دار اسلام کی تاریخ میں رہا ہے اور خاص طور پر اجتہا د کا جو کردار ہے اس کی کوئی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔اس کیے کہ اجتہا و اور ختم نبوت د دنول لا زم وملز دم ہیں۔ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اجتہاد ہواور اجتہاد کومنطقی جواز اورمشر وعیت تب بی حاصل ہوگی جب ختم نبوت پر ایمان ہو گا۔اگر نبوت جاری ہے تو اجتہاد کی ضرورت نہیں ،اورا گرنبوت ختم ہوگئ تواجتہا دنا گزیر ہے۔

ذرائع علم کے شمن میں کی حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ذرائع علم صرف دوہیں: ایک وی اللی اور دومراانسانی عقل بید بھی درست ہے۔ اس لیے کہ مشاہد سے اور تجربے سے مزید علمی نتائج نکا لیے والی جو توت ہے وہ انسانی عقل ہی ہے۔ آب انسانی عقل کو ایک گئیں یاعقل اور مشاہدہ و تجربہ کو الگ الگ کن لیس، یہ میں اعداز بیان کا اختلاف ہوسکتا ہے، لیکن حقیقت ایک ہی ہے۔ دراصل بیانسانی عقل ہی ہے جو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر نے نے تنائ کا ایک ہی ہے۔ دراصل بیانسانی عقل ہی ہے جو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر نے نے تنائ

اخذ کرتی ہے۔امام ابومنصور ماتریدی (متوفی ۳۳۳ه) نے ،جوایک بہت بڑے کلامی مسلک کے بانی ہیں اور اکثر علائے احتاف ان کے کلامی نقط نظر سے اتفاق کرتے ہیں ، وحی الہی اور عقل دونوں کو دو بڑے ذرائع علم کے طور پر بیان کیا ہے۔ان کا خیال ہے کہ عقیدہ انہی دوک بنیاد پر مرتب ہوتا ہے۔

عقیدہ جس کی اہمیت کے بارے میں تفصیل ہے گزارشات کی گئیں، قرآن مجیدگی رو

ہے یہ ایک فطری تقاضا ہے، ہرانسان جو فطر تاسیم الطبع ہے، دین پند ہے، دین رجانات

رکھنے والا ہے، وہ فطرت سلمہ پر قائم ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ہرانسان فطری طور پر
سلیم الطبع ہے، نیکوکار ہے، دین پند ہے اور دینی رجانات کا علمبر دار ہے۔ انسان کی تاریخ

یمی بتاتی ہے کہ انسان ہر دور دینی عقائد اور دینی اقدار پر کار بندر ہا ہے۔ آج بھی فالص بے

وینی اور فالص الحاواستھناء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ حضور عیائے کے اس اعلان کی

مونے والا بچ فطرت سلمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ای فطرت سلمہ کی طرف اشارہ

ہونے والا بچ فطرت سلمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ای فطرت سلمہ کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے کہا گیا فی طُور ت اللّٰہ الّٰتِی فَطَورُ النَّاسَ عَلَیٰہَا یہ اللّٰہ کی پیدا کی ہوئی وہ فطرت سلمہ کی طرف اشارہ

ہر سی پر اللّٰہ نے تمام انسانوں کو پید کیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیا ہا اور بہت می احادیث

میں اس مضمون کو مختلف انداز اور مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے۔

مفکرین اسلام نے خالص عقلی داائل ہے بھی ہے بات واضح کی ہے کہ عقیدہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ دین کے عقائد، دین کی تعلیم اور دین اقدار فطری طور پر انسانوں کی ضرورت ہیں۔ جس طرح کا گنات میں طبعی خلاممکن نہیں ہے، اس طرح قکری خلابھی ممکن نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ کیا ڈیمب ممکن ہے گئیں بہی بات نہایت مفکر انداور عالمانہ انداز میں ارشاوفر مائی ہے مفکر بن او بلام انسان کوحیوان اجتماعی ، حیوان مدنی ، حیوان میں اور حیوان مفکر قرار دیتے آئے ہیں۔ جہان تک حیوان اجتماعی کا تعلق ہے تو یہ بات بہت قدیم سے کہی جارتی ہے، افلاطون اور ارسطو کے ذمانے سے انسان کو حیوان اجتماعی کہا جار ہا انسان میں ارشام نے انسان کوحیوان سیاسی ، حیوان مفکر اور دیا وار اور یا۔ لیکن اگر میں اسلام نے انسان کوحیوان متدین میں جوان مفکر میں اسلام نے انسان کوحیوان میں کی ہون کو بہت تفصیل کے ساتھ انسان میں سب کچھ ہے تو بھر انسان حیوان متدین میں ہی ہے۔ اس مضمون کو بہت تفصیل کے ساتھ

متعدداہل علم نے بیان کیا ہے جن میں ایک تمایاں نام جیسا کہ میں نے عرض کیا، الجزائر کے مشہور مفکر مالک بن نبی کا ہے، جنہوں نے اپنی کتاب المنظ اهر وقا القر آنیدہ میں تاریخ، بشریات اور فلنے کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ انسان کی تاریخ کا بیشتر حصد دینی اقد ارکی بشریات اور بے دین ایک استثناء کی حیثیت کی حامل رہی ہے۔ اسلامی تعلیم کی روسے جو بات عقیدہ کہ لماتی ہے وہ انتہائی قطعی بقینی اور منفق علیہ ہے۔ تمام آسانی کتابوں، انبیاء علیم السلام کی تعلیم اور ساوی رسالات کا اس پر انفاق رہا ہے کہ عقید ہے کی بنیا دی اساسات مشترک ہیں۔ تو حید، رسالت، روز آخرت اور دینی حقائق پر ایمان، وہ دینی حقائق ہیں جن کی مشترک ہیں۔ تو حید، رسالت، روز آخرت اور دینی حقائق پر ایمان، وہ دینی حقائق ہیں جن کی مشترک ہیں۔ تو حید، رسالام دعوت دیتے ہیں۔

عقید ہے کا ثبوت تطعی اور یقنی نصوص کی بنیا دیر ہوتا ہے، قر آن مجید کی واضح اور دونوک
آیات عقید ہے کا سب سے بڑا ماخذ ہیں ، پھر وہ احادیث ٹابتہ جورسول علی ہے۔ قطعی طور پر
ٹابت ہیں جن کے ثبوت ہیں کوئی اختلاف نہ دیا ہوان سے بھی عقیدہ ٹابت ہوتا ہے۔ ایک
بحث ایک طبقے ہیں یہ بیدا ہوگئ ہے کہ خبر واحد یعنی وہ روایات اور احادیث جن کی روایت
کرنے والے کسی سطح پر ایک ہی فرور ہے ہوں ان سے عقیدہ ٹابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ عام
طور سے متعلمین اسلام ہی لکھتے ہے آئے ہیں کہ خبر واحد سے عقید ہے کا ثبوت نہیں ہوتا اور خبر
واحد کی بنیاد پر ٹابت ہونے والی کوئی تعلیم عقید ہے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ وور جدید کے بعض
منشد رسلفی حضرات نے اس پر بہت غصے کا اظہار کیا ہے اور بہت اصرار سے یہ بات ٹابت کرنے
منتشد رسلفی حضرات نے اس پر بہت غصے کا اظہار کیا ہے اور بہت اصرار سے یہ بات ٹابت کرنے
کی کوشش کی ہے کہ خبر واحد سے بھی عقیدہ ٹابت ہوتا ہے۔

دراصل ان دونو ل نقطہ ہائے نظر میں کوئی تعارض نہیں ہے، جوحفرات یہ لکھتے ہے آئے
ہیں اور ان میں ہڑے ہرے اکا ہر اسلام شامل ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، ان کی
مرا دیہ بھی نہیں رہ تی کہ عقا کد کے باب میں خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نعوذ باللہ خبر واحد
مرا دیہ بھی نہیں رہ تی کہ عقا کد کے باب میں سرے سے نظر انداز کر دیا جائے۔ ان کی مراو
میں جو پھھارشا دکیا گیا اس کو عقا کد کے باب میں سرے سے نظر انداز کر دیا جائے۔ ان کی مراو
اس ارشاد سے یہ ہے کہ جو معاملات خبر واحد سے ثابت ہوتے ہیں ان سے عقید سے کی
وضاحت بھی ہوتی ہے، عقید سے کی تشریح بھی ہوتی ہے، عقید سے کی تفصیلات کا بھی انداز ہ ہوتا۔
ہے، لیکن ان امور کا درجہ ضروریات و بین کا نہیں ہوتا۔ ایس کسی دوایت کو نہ مانے والا دائرہ

اسلام سے فارج نہیں ہوتا۔ خبر واحد سے تابت ہونے والی تعلیم کی نوعیت ضرور یات دین کی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی تحقیق کی بنیاد پر کسی حدیث آحاد یا خبر واحد کے شبوت میں تامل کرتا ہوا ور اس حدیث میں بیان کئے جانے والے کسی واقعے یا حقیقت کے بارے میں تامل کرتا ہے تو اس کو ضرور یات دین کا مشکر نہیں کہا جائے گا اور وہ دائرہ اسلام سے فارج نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس وہ معاملات جو قرآن عکیم کے نصوص قطعیہ سے ثابتہ ہیں اور احاد بیث ثابتہ متواترہ سے ثابت ہیں، ان کا انکار کرنے والا ضروریات دین کا مشکر سمجھا جائے گا اور ضروریات دین کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے فارج کرسکتا ہے۔ اس لیے بی تھی ایک لفظی اختلاف ہے، وقتیقت میں بیکوئی بنیادی اختلاف ہے۔

' اس بات پر بھی تمام علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ عقیدے کے معاملات روز اول سے ایک ہی رہے ہیں عقیدے میں نہ کوئی ترمیم ہوئی ہے نہ سینے ہوئی ہے اور نہ عقائد کے معالمے میں کوئی تبدیلی ہوسکتی ہے۔عقائد ہرسم کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ ہیں ،قرآن حکیم کامتن مكمل طور برمحفوظ ہے، سنت ثابتہ كے متون مكمل طور برمحفوظ بيں ، اس ليے اسلامی عقيره متعين ، فطعی اور طے شدہ ہے، یہال یہودیت یا عیسائیت یا دوسرے نداہب کی طرح کوئی الی اتھارٹی پاسندموجودہیں ہے جوعقا کدیے معالم میں ردو بدل کرتی رہے، بیعقیدہ ایک عمومی شان رکھتا ہے، ان تمام معاملات برمحیط ہے جوعقیدے میں شامل ہونے جا ہیں عقل اور نقل میں کمل توازن بربن ہے۔عقیدے کے معاملات میں بیتو ہوسکتا ہے کہ قرآن مجیدیا سنت نے مسى حقیقت کوانسانوں کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے اس کونتشابہات کے انداز میں ، استعاره اورمجاز كے اسلوب ميں بيان كيا ہو،كين جتنا حصة قرآن حكيم ياسنت سے طعی طور پر ٹابت ہے اس کو جوں کا توں ماننامسلمان ہوئے کے لیے لازی ہے۔ بیاتو ممکن ہے کہ سی استعارے یا مجاز کی تفسیرا در تعبیر میں الل علم کے درمیان اختلاف ہو، کیکن جتنا حصہ قرآن کریم یا احادیث میں بیان ہوا ہے اس کو ماننا ،اس کوحقیقت اور قطعیت پر بنی سمجھنا بیمسلمان ہونے لیے نا گزیر ہے۔اس کے مقابلے میں جس کوغیر مسلموں کاعقیدہ کہاجا تا ہے بیابک داخلی شعور کانام ب جس كى بنياد من جذبات وأحساسات يااو بام خرافات يرب، جن معاملات كودوسري اقوام میں عقیدے کا درجہ حاصل ہے ان میں جذبات، احساسات، قصے، کہانیاں ، اساطیر اور کسی حد

تک عقلی معاملات بھی شامل ہیں۔

جن لوگوں نے دوسرے ہذاہب میں عقیدے کی تعریف کی ہے انہوں نے یہ بات صراحت سے بیان کی ہے کہ عقیدے کا بیٹی بردلیل ہوتایا بی برعقل ہونا ضروری نہیں ہے۔اگر کوئی بات استے گہرے جذبات اور عواطف پر بیٹی ہو کہ عامة الناس اس کو مانتے ہوں یا عامة الناس کی بری تعداداس کو درست بھی ہوتو یہ بات عقیدہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ مشہور مغربی فلنی ڈیکارٹ نے عقیدے کے بارے میں کہا ہے کہ دراصل میہ یوں تو بنیادی طور پر انسانی عقل پر بیٹی ہے، لیکن پیشتر اس کا تعلق انسان کے ادادے سے ہانسان جس چیز کو مانتا چاہتا ہے وہ اس کا عقیدہ کہلاتی ہے۔ پچھ اور مغربی مقربین نے عقیدے سے مراد رائے لی جات ہے۔ ان کے خیال میں بیا ایک رائے ہے کچھ لوگ درست مانتے ہیں اور پچھ لوگ درست نہیں مانتے ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، عقا کہ کو بہت سے مغربی حضرات ایک رائے ہیں غیر نہیں ہانے ۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، عقا کہ کو بہت سے مغربی حضرات ایک رائے ہیں غیر نہیں ہیں جس کا بی برحق ہونا ضروری نہیں، پچھ کی رائے میں بید درست ہے اور پچھ کی رائے میں غیر نہیں اور پھی اور پیٹی طور پر تی ہونا ضروری نہیں ، پچھ کی رائے میں بید درست ہے۔اس کے ریکس اسلامی عقیدے کی روسے، اسلام کے عقا کہ قطعی اور پیٹی طور پر تی ہیں اور پیٹی طور پر تی ہیں اور کی صدت ہی طال ہے۔

عقیدے کے بارے بیس مفکرین اسلام نے لکھا ہے کہ عامۃ الناس کی ہی ذمداری ہے کہ اپنی عقل ہے کام لیس اور غور وخوض ہے کام لے کرعقیدے کے بنیادی اور اساسی امور پر ایمان رکھیں، چنا نچہ تو حید پر ایمان ، تمام مفکرین اسلام کے زویک انسانیت کالاز می تقاضا ہے جس کے لیے نبوت اور رسالت کی تعلیم کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنا نچہا گر کسی شخص کو بالفرض نبوت کا پیغام نہیں پہنچا ، رسالت کی تعلیم اس تک نہیں پہنچی تو وہ انشاء اللہ ، اللہ کی یہاں بری الذمہ ہوگا اگر وہ دین کی تفصیلات سے بے بہرہ درہ اور ان پڑ عمل نہ کر پائے ۔ لیکن اگروہ تو حید پر ایمان نہ لائے ، خالتی کا نئات کے وجود کو تسلیم نہ کر ہے تو اس کا بی عذر تا بل قبول نہیں ہو گا کہ اس کو دینی تعلیم نہیں پہنچی تھی ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جن شوا ہد اور ولائل سے حاصل ہو سکتی ہیں گئی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جن شوا ہد اور ولائل سے حاصل ہو سکتی ہیں گئی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جن شوا ہد اور ولائل سے حاصل ہو سکتی ہیں گئی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جن شوا ہد اور ولائل سے حاصل ہو سکتی ہیں گئی تھی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جن شوا ہد اور ولائل سے حاصل ہو سکتی ہیں گئی تھی۔ اس کی نئیت کے ان تھا کئی وشوا ہد کو تھے اور ان شوا ہد کی کا ادر اک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو عقل دی ہے جس کی بنیاد پر وہ ان شوا ہد کے لیا در اک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو عقل دی ہے جس کی بنیاد پر وہ ان شوا ہد کے کی اندر اک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو عقل دی ہے جس کی بنیاد پر وہ ان شوا ہد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو عقل دی ہے جس کی بنیاد پر وہ ان شوا ہد

ذريع الله تعالى كى معرفت تك ينجي سكتاب-

سے بات متکلمین اسلام نے بی نہیں کھی، بلکہ متکلمین، صوفیا، علائے اصول اور حق کہ سلم

قلاسفہ نے بھی لکھی ہے۔ ابن رشد نے بہت تفطیل سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ک

معرفت ضروری اور لازمی ہے، معرفت کا ملہ کے لیے ولیل اور بر ہان سے واقفیت درکار ہے،
ولیل اور برھان کے لیے ضروری ہے کہ انسان میلم بھی حاصل کرے کہ دلیل اور برھان کہتے

دلیل اور برھان کے لیے ضروری ہے کہ انسان میلم بھی حاصل کرے کہ دلیل اور برھان کہتے

میں ولیل اور برھان کی شرائط کیا ہیں؟ بیشرائط ابن رشد کے نزدیک قیاس اور منطق

سے واقفیت ہیں۔ قیاس سے واقفیت کے لئے ضروری ہے کہ انسان قیاس کی تشمیس یعنی قیاس
بر ہائی، قیاس جد لی اور قیاس خطابی سے اچھی طرح واقف ہو۔ ان معاملات کے لیے منطق اور
عقلیات کا جائنا ضروری ہے۔

397

سے بات اہا م غزائی، ابن رشد اور بہت سے دوسر کے فلاسفہ اسلام کلمتے چلے آئے ہیں کہ رائج الوقت عقلیات سے واقفیت مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے موجودات پر، کا مُنات پر عقلی نظر ڈالنے اور عبرت حاصل کرنے کا بھم دیا ہے۔ جس کوشریعت میں اعتباریا عبرت حاصل کرنا کہا گیا ہے وہ معلوم چیز سے نامعلوم چیز کا تھم معلوم کرنا ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ لہٰذا فلاسفہ اسلام کے نزدیک قیاس ، منطق اور عقلیات کاعلم لازی ہے۔ ابن رشد نے اس بیاق وسباق میں قرآن کریم کی ان آیات کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ابن رشد نے اس بیاق وسباق میں قرآن کریم کی ان آیات کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کر والحق نامین والو اعبرت حاصل کروا کیا بیالوگ زمین و آسان کی بادشا ہت میں غور وفکر نہیں کہا گیا ہے کرتے کیا ان لوگوں نے فلاں فلاں مخلوق ات کونہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے زمین و آسان میں خور دوفرض اور فکر ذات باری تعالی کی واقفیت اور عقیدہ تو حید تک رسائی کے لئے کا فی ہے۔ اور یفور دوفرض اور فکر ذات باری تعالی کی واقفیت اور عقیدہ تو حید تک رسائی کے لئے کا فی ہے۔ عقیدہ اور کلام پر لکھنے والے اہل علم نے عقیدہ کو حید تک رسائی کے لئے کا فی ہے۔ عقیدہ اور کلام پر لکھنے والے اہل علم نے عقیدہ کو حید تک رسائی کے گئے کا فی ہے۔ عقیدہ اور کلام پر لکھنے والے اہل علم نے عقیدہ کیا جم میا حث اور موضوعات کو چار ایکھول نات کے تو تقسیم کیا ہے۔

ارالهیات ۲رنبوات س کونیات

<sup>هم\_غ</sup>يبيات

جزوی طور پر بیقتیم یا اس سے اتی جاتی تقسیمیں قدیم زمانے سے چلی آرہی ہیں۔ یہ اصطلاحات بھی تقریباً این سینا کے زمانے سے استعمال ہورہی ہیں۔ چارمباحث کی بیقتیم تفہیم اور تسہیل کے لیے ہے، ان عنوانات کے تحت عقیدہ اور کلام کے اہم مباحث بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں وہ مباحث بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں وہ مباحث بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں وہ مباحث بھی شامل ہیں جن سے عقیدہ اور کلام کی بحثوں کا دوسری تیسری صدی ہجری میں آغاز ہوا۔ ایک مشہور مغربی فاصل نے جس نے علم کلام پر متعدد کتا ہیں کھی ہیں اور جو مغرب میں کلام پر لکھنے والے مستشر قین میں انتہائی نمایاں سمجھا جاتا ہے، پر وفیسر ہیری وفسن نے لکھا ہے کہ علم کلام کے بنیادی مسائل چے ہیں۔ مسلا صفات، مسلا خاتی قرآن ، خلق عالم، اسباب وعلی، جروقد ر، اور جزولا بجز اکا مسلامات کے بیم حقی نہیں ہیں کہ علم کلام صرف ان چے مسائل ہے مبارت ہے، بلکہ غالبًا فاضل مستشر ق کا کہنا ہیہ ہے کہ یہ چیمسائل وہ اہم مسائل ہیں مسائل سے عبارت ہے، بلکہ غالبًا فاضل مستشر ق کا کہنا ہیہ ہے کہ یہ چیمسائل وہ اہم مسائل ہیں بیارت ہے، بلکہ غالبًا فاضل مستشر ق کا کہنا ہیہ ہے کہ یہ چیمسائل وہ اہم اور مہتم بالثان مسائل ہیں۔

عقیدہ اور ایمانیات کے مباحث میں سب سے پہلی بحث خود ایمان کی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کے بارے میں پہلے روز سے ہیں بحث جاری ہے۔ دوسری صدی ہجری کے اوائل سے، جب سے عقیدہ اور ایمان کے مسائل پر بحث شروع ہوئی تو ایمان کا اہم مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ بنیادی سوال سے تھا کہ کیاا تمال مثلا نماز، روزہ یا زکوا ق، بیا ایمان کی حقیقت میں وافل ہیں تو پھر میں وافل ہیں تو پھر ایمان کی حقیقت میں وافل ہیں تو پھر ایمان کی حقیقت میں وافل ہیں تو پھر ایمان کی حقیقت میں وافل ہیں تو پھر ایمان کم وہیش بھی ہوسکتا ہے، اس لیے کہ کسی کے اعمال زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے اعمال کم ہوتے ہیں۔ بہت سے بدنھیب ایسے بھی ہیں جو اعمال سے بالکن بے بہرہ ہیں۔ تو کیاای اعتبار سے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے؟ اس مسئلے کو بیان کرنے کے دو بڑے بڑو کے اسمال سے اسلیب سامنے آئے ، ایک اسلوب حضرات محد شن نے اختیار فرمایا جس میں سب سے نمایاں نام امیر المؤمنین فی الحد بیث حضرت امام بخاری دھمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے مختلف احادیث نام امیر المؤمنین فی الحد بیث حضرت امام بخاری دھمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے مختلف احادیث کوسامند کھتے ہوئے بیدائے قائم فرمائی کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کی بیشی ہوگئی ہے۔ دومرا مؤفف امام الوضیف دھمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا، ان کا ارشاد سے ہوگئی ہے۔ دومرا مؤفف امام الوضیف دھمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا، ان کا ارشاد بیہ ہوگئی ہے۔ دومرا مؤفف امام الوضیف دھمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا، ان کا ارشاد بیہ ہوگئی ہے۔ دومرا مؤفف امام الوضیف دھمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا، ان کا ارشاد بیہ ہوگئی ہے۔ دومرا مؤفف امام الوضیف دھمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا، ان کا ارشاد ہے

ے کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں واخل نہیں ہیں اور ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی - بظاہر سے د دنوں مؤقف متعارض معلوم ہوتے ہیں۔ بظاہران دونوں میں کوئی تماثل یا مشابہت نظر نہیں آتی، کیکن در حقیقت ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جب امام بخاری ادر ان کے ہم خیال علماء بیر بیان فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی بیشی ہوسکتی ہے تو ان کی مراد میہ ہوتی ہے کہ ایمان کامل اعمال صالحہ کے بغیر حاصل یا محقق نہیں ہوتا۔ میضمون بہت ی احادیث میں بھی بیان ہوا ہے جس سے بیہ پہتا چاتا ہے کہ کامل اور حقیقی ایمان وہی ہے جس کا نتیجہ ل صالح کی صورت میں نکلے تا گرعمل صالح کا دجو زنبیں ہے تو اس کے واضح طور پر معنی میہ ہیں کہ ایمان کی دولت مکمل طور پر حاصل نہیں ہوئی۔ پھر جب امام بخاری میڈر ماتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہےتو ریمی بیشی اس مفہوم میں نہیں ہوتی جس میں امام ابوحنیفہ کمی بیشی نہ ہونے کے قائل ہیں، بلکہ ریکی بیشی شدت میں، کیفیت میں، گہرائی ہیں ہوتی ہے۔ ایمان میں شدت بھی پیدا ہوتی ہے،ایمان بھی بھی کمزور ہوتا ہے،بعض لوگون کا ایمان انتہائی قوى ادر پخته ہوتا ہے، بعض كا ايمان كمزور ہوتا ہے۔ پھر جيسے جيسے انسان اعمال صالحہ كا يابند ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے خشیت الی کی کیفیت پختہ ہوتی جاتی ہے ایمان میں شدت اور پختگی پردا ہوتی جاتی ہے۔ بیا یک مشاہرہ ہے اس سے انکار جیس کیا جاسکتا۔ اس لیے امام بخاری رحمة الله علیه کا میمؤقف بالکل درست ہے کہ ایمان کامل کی کیفیت میں شدت اور توت میں کی بیش ہوتی رہتی

دوسری طرف امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے معالمے کو خالص قانونی اور فقہی نقط نظر سے دیکھا۔امام صاحب کی قانونی وقت نظر کا مقابلہ نہیں کیا جاسکا۔انبانی تاری نئے کہ اگروہ مب ہے ہوئے وہ فانونی دماغ نہیں ہے تو چند عظیم ترین قانونی دماغوں میں ان کا شاریقینا ہوتا ہے۔وہ ہر معالمے کو خالص قانون اور فقہ کے میزان میں دیکھتے اور تولئے تھے۔انہوں نے سوال میا شایا کہ ایمان کی حقیقت یا ایمان کا سب سے کم درجہ کیا ہے جو ایمان کے لئے لازی اور ناگریہ ہوگا ،اتنا درجہ موجود ہوتو ایمان موجود ہوگا۔اس نقطہ نظر سے دیکھا جاتو امام صاحب کی دائے الکل شی برصدافت اور بنی برحقیقت ہے کہ انمال ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں ہیں۔اگر ایک شخص آج امیلام تبول کرنے ، ول سے تصدین کرا

لے، یازبان سے اقر ارکر لے اور بیرواقعہ ہے پیش آئے اور کسی اتفاق کے بنتیج یا اللہ کی مشیت کے مطابق ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہوجائے، تو کیا اس شخص کومومن قر ار دیا جائے گا؟ اس شخص نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھا تو کیا بیہ مؤمن کا مل نہیں تھا، یقنینا بیرمؤمن کا مل تھا۔ اس کے صاف معنی بیہ بیں کہ امام ابو حذیفہ کا بیہ مؤتف کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں ہیں بالکل درست ہے۔ اس میں کسی شک و شہر کی گئے اکثر نہیں۔

پھرا ہے بہت ہے سلمان ہیں جو عمل ہیں انتہائی کر در ہیں، جوا عمال صالح کی بجا آور کی میں انتہائی ستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لین احادیث میں یا قرآن حکیم میں ان کومومن کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی درجنوں آیات ہیں جن میں ایک گنہ گارصا حب ایمان کومومن کے کومومن کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ اگرا عمال کا فقد ان ایمان کے منافی ہوتا تو ایسے لوگوں کو مومن کے لقب سے یاد نہ کیا جا تا۔ ای طرح سے جب امام ابوطنیفہ دھمۃ اللہ یفر ماتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوگئی تا تا۔ ای طرح سے جب امام ابوطنیفہ دھمۃ اللہ یفر ماتے ہیں کہ ایمان میں بیشی نہیں ہوگئی ہوتی ہے۔ کیا ایمان کی جو حقیقت یادائرہ ہے، ایمان میں کی ہوگئی ہوتی ہے۔ کیا ایمان کی جو حقیقت یادائرہ ہے، تا نونی اعتبار سے جو ایمان کی حدود ہیں اس میں کی ہوگئی ہوگئی ہے؟ یا لکل نہیں ہوگئی۔ جن چیز وں پر ایمان لا نالازمی ہے اس میں ایک شوشے کی کی ہوگئی ایمان کمل نہیں ہوگا، اس میں اضاف نہ پر ایمان لا نالازمی ہے اس میں ایک شوشے کی کی ہوگئی ایمان کمل نہیں ہوگا، اس میں امناف نہ بھی نہیں ہوسکتا۔ جس چیز پر ایمان لانے کا شریعت نے مطالبہ نہیں کیا اس کو آدمی ایمان کی حقیقت میں داخل کرے گا تو شریعت میں اضاف نے کا مرتک ہوگا جو قابل قبول نہیں ہے۔ اس حقیقت میں داخل کرے گا تو شریعت میں اضاف نے کا مرتک ہوگا جو قابل قبول نہیں ہو سے۔ اس

فلا صدیہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اقر ارباللمان اور تقدیق بالقلب ہے۔ اعمال ایمان کی اصل حقیقت میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایمان کی تحیل کے لیے لازی ہیں۔ ایمان کا لازی تقاضایہ ہے کہ مل صالح کی شکل میں اس کا نتیجہ طاہر ہو۔ ایمان کی کم سے کم قانونی حقیقت اور کم سے کم قانونی حقیقت اور کم سے کم قانونی تقاضا وہ ہے جو مسلمان ہونے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس میں نہ کی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس میں نہ کی ہو سکتی ہوئی، خوو اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس میاری رحمد ثین کے حقیق میں بار ہا تنقید ہوئی، خوو اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس میاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری میں اس طرف اشار ہے موجود ہیں، لیکن اگر اس

وضاحت کو پیش نظر رکھا جائے جو پیش کی گئی تو دونوں موثفوں میں کوئی تعارض نہیں رہتا اور دونوں این اپنی جگہ درست ہیں۔

ایک اور سوال میہ بیدا ہوا کہ کیا ایمان اور اسلام دونوں کامفہوم ایک ہے۔قر آن علیم کی لعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی مقہوم میں استعال ہوتے ہیں۔ سوره ذاريسات بين ابك جگه جهال ستائيسوال ياره شروع جوتا ہے وہال مونين اور سلمين کے الفاظ ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔اس کی بنیاد پربعض اہل علم کا اصرار ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کے مفہوم ایک ہیں۔قرآن تھیم میں ایک دوسرے سیاق وسیاق میں سور ٥ حجوات مين ايمان اوراسلام دوالگ الگ مفهوم مين بيان موئ بين اعراب ادر بدودُ ل كاذكركرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے كہ يہ كہتے ہيں كہ ہم ايمان لے آئے ،قر آن كريم ميں بتايا كميا، رسول الله علي المسادفر مايا كيا كه آب أنبيل كهدد يجئ كرتم اسلام الح آئے ، كيكن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔اس آیت مبارکہ کی بنیاد پر بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ایمان سے مراددل کی گہرائیوں سے سیائی اور حقیقت کی تصدیق کرنا اور اسلام کے عقائد کا دل سے اعتراف کرنا اور پھرزبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اسلام سے مراد ہے ظاہری طور پراسلام کے احکام کے سامنے سرتنگیم تم کردینا، جاہے حقیقت میں دلی تزمدیق موجود ہویانہ ہو۔اس اعتبارے بیدونوں الگ الگ اصطلاحات ہیں، یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چكا بول كه لا مشاحة في الاصطلاح اصطلاح بي كوئى اختلاف تبيس بوناح إسير صاحب علم کواختیار ہے کہ اپنی اصطلاح وضع کرے اور اپنائے۔اگر قر آن کریم میں بیدونوں الفاظان دونوں مفہوموں میں استعمال ہوئے ہیں تو اس بات کی یقیبنا محنجائش موجود ہے کہان د دنوں اصطلاحات کود ومختلف مفہوموں میں استعمال کیا جاسکے۔اس لیے جوحصرات پیسکتے ہیں كمايمان كى حقيقت اقرار باللمان اورتصديق بالقلب هيم، ان كاموقف منى برحق هاوراس موقف کوقر آن مجیداورسنت کے خلاف قرار نہیں دیا جاسکتا۔اس کی وجہ ریہ ہے کہ ایمان کی دو بنیادی تشمین ہیں۔ایک تشم دہ ہے جس کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ایمان اور کفر، ایمان کی میدوه تھم ہے جس مرد نیادی احکام کا دارومدار ہے، جو تخص اس تھم کے ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے کسی تول وقعل سے اس کی تر دید نہ ہوتو اس کو دنیا وی معاملات کے اعتبار

سے مؤمن قرار دیا جائے گا۔اس کا جان و مال محقوظ ہوگا، تربیت کے ظاہری احکام اس پر جاری ہوں گے، اسلامی ریاست کے شہری کے طور پر اس کو وہ تمام حقوق اور مراعات حاصل ہوں گی جومسلمانوں کو حاصل ہوتی ہیں۔

ایمان کا دوسرامفہوم وہ ہے جونفاق کے مقابلے میں استعال ہوتا ہے۔ بیمفہوم وہ ہے جس پر آخرت کے احکام کا دار دمدار ہے، اگر ایمان حقیق ہے ادر دل کی گہرائیوں سے نکلا ہے تو آخرت میں نجات حاصل ہوگی، اللہ تعالی وہ درجات عطا فر مائے گا جو اہل ایمان کے لیے فاص ہیں۔ بیدوہ تم ہے جس میں کی بیشی بھی ہوتی ہے، جس کی شدت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جس کی قوت میں کی بھی آسکتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے۔

جہاں تک ایمان کے متعلقات کا تعلق ہے ان جس کچھ تو دہ ہیں جو ارکان اسلام ہیں۔

چار ارکان، اسلام ہی کے ارکان ہیں، کچھ بقیہ شعبے ہیں جو دوسرے احکام سے عہارت ہیں۔

اس طرح سے دلی تقدیق کے لیے بھی ایمان کا لفظ استعال ہوتا ہے، بلکہ اردو اور دوسری زبانوں میں بھی ایمان کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ اس درایقان کے مغہوم میں عام استعال ہوتا ہے۔ اس دلی اطمینان اور سکون کے لیے بھی ایمان کی اصطلاح استعال ہوتی ہے جو ایک صاحب ایمان کو حقیقی ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کی اصطلاح استعال ہوتی ہے جو ایک صاحب ایمان کو حقیقی ایمان کی حقیقت اور اس کی شرائط کے بارے میں ایم اسلام کے درمیان کوئی حقیقی اختلاف موجود زمین ہے۔ اور جواختلاف بظاہر علم کلام کے مباحث میں نظر آتا ہے، وہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ اور جواختلاف بظاہر علم کلام کے مباحث میں نظر آتا ہے، وہ کوئی حقیق اختلاف نہیں ہے۔

ایمانیات کے مسائل پر گفتگو کی جائے تو سب سے پہلامسکہ ڈات باری تعالی کے وجودہ خالق کا خات کے وجود اور مخلوقات سے اس کے تعلق کی نوعیت کا معاملہ ہے۔ انکہ اسلام جب خالق کا خات کے وجود اور مخلوقات سے اس کے تعلق کی نوعیت کا معاملہ ہے۔ انکہ اسلام جب خالق کا خنات کے وجود کے مسئلے سے بحث کرتے ہیں تو وہ دنیا کے حادث ہونے کے معاملے پر بھی بحث کرتے ہیں۔ دنیا کے حادث ہوئے ، لینی حدوث سالم کا مفہوم ہے کہ پوری کا خنات جو نظر آرنی ہے اللہ تعالی کے علاوہ جو مخلوقات دنیا ہیں موجود ہیں یا ماضی میں موجود رہی ہیں یا جونظر آرنی ہے اللہ تعالی کے علاوہ جو مخلوقات دنیا ہیں موجود ہیں یا ماضی میں موجود ہیں آگ تندہ موجود ہوں گی ، یہ سب حادث ہیں، لینی وہ پہلے موجود نہیں تھیں ، بعد میں وجود میں آئی ہے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی در حقیقت قد بھی ہے ، باتی جو بھی ہے وہ بعد میں ظاہر ہوا ہے۔

امام الحرمین امام عبد الملک الجویی جوایت زمانے کے صف اول کے مشکلمین اور صف اول کے فقہاء میں سے ہیں، بلکہ فقہ شافعی کے مدون دوم شار ہوتے ہیں۔ امام شافعی کے بعد فقہ شافعی کی تاریخ میں بہت بڑا درجہ امام الحرمین کا ہے۔ انھوں نے ان رونوں اصولوں پر ایمان لا ناہر عاقل بالغ کا فرض قر اردیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر عاقل بالغ پر جو چیز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے فوروخوض سے، کا نئات کے شوام اور عقلی دلائل سے اللہ کے وجود پر ایمان لائے ، اس کے بعد کا نئات کے شوام اور عقلی دلائل سے اللہ کے وجود پر ایمان لائے ، اس کے بعد کا نئات کے صادت ہونے کا لیقین اس کو حاصل ہو۔

علائے اسلام نے بالعوم اور علائے کلام بالخصوص وجود باری تعالی کے عقلی دلاک کے معلی دلاک کا معالمہ ذبانہ قدیم سے فلاسفہ اور معاطے سے بے حدو بجی بی ہے۔ وجود باری کے عقلی دلاک کا معالمہ ذبانہ قدیم سے فلاسفہ اور فرجی مقکرین کی دلیجی کا موضوع رہا ہے۔ مسلمان مقکرین سے بھی پہلے بہت سے دوسر سے فرا ہب کے مقکرین نے ،عیسائی متحکمین نے ، یہودی علائے عقائد نے اور دوسری اقوام کے االی علم نے وجود باری کے عقلی دلاک سے بحث کی ہے۔ متحکمین اسلام نے عام طور پر دو دلیلیں کثرت سے بیان کی جیں اور علم کلام کی کتابوں میں بہت اجتمام سے ان دونوں دلیلوں پر وا بیلیں کثرت سے بیان کی جیں اور علم کلام کی کتابوں میں بہت اجتمام سے ان دونوں دلیلوں پر نام ہوتی ہے۔ ایک دلیل ،دلیل جو ہر فر دکہلاتی ہے اور دوسری دلیل ،دلیل ممکن و واجب کے بحث ہوتی ہے۔ ایک دلیل ،دلیل جو ہر فر دکہلاتی ہے اور دوسری دلیل پر تفصیل سے کلام کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کے ذمانے میں جو تقلی دلائل مروج تھے، یونانی منطق و فلنے کی روسے جو اسلوب دائے تھا اس سے کام لے کر وجود باری کو ثابت کیا جائے اور یوں اسلامی عقید کو منطقی استدلال سے مزید ذہن شین کرایا جائے۔

لیکن امر واقعہ میہ کہ بھول علامہ اقبال بیتمام کتے ایک وجئی عیاتی کا تو سامان مہیا کر سکتے ہیں ، لیکن ان سے ضعف بھین کا علاج نہیں ہوسکتا۔ یہ بجیب وغریب نکتے یا یہ تقلی مباحث یا منطقی اور عقلی استدلال انسان کے اندر جوش بھین نبید انہیں کر سکتے ۔ قرآن مجید سے انداز ہ ہوتا ہے کہ ہرسلیم الطبع انسان میں ایک فطری واعیے کے طور پر یہ بات موجود ہے کہ وہ خالق کا سنات پر ایمان چونکہ فطرت سلیمہ میں ود بعث کیا ہوا ہے، اس کا سنات پر ایمان رکھتا ہو۔ خالق کا سنات پر ایمان چونکہ فطرت سلیمہ میں ود بعث کیا ہوا ہے، اس کے فطرت سلیمہ پر اگر کوئی پردہ پڑ جائے تو اس پردے کو اٹھانے کی لیے معمولی می کاوش کی ضرورت پڑتی ہے۔ معمولی تو جو اس مورورت پڑتی ہے۔ معمولی تو جو اس

پردے کواٹھانے میں مدودیں۔ قرآن تھیم کا بہی اسلوب ہے۔ قرآن کریم نے جن دلائل سے کام لیا ہے وہ یقیناً منطقی دلائل بھی ہیں، وہ یقیناً عقلی دلائل بھی ہیں، لیکن ان کا انداز کسی فنی اور فلسفیانہ استدلال کا نہیں ہے بلکہ ان کا انداز ایک ایسے استدلال کا ہے جس کوایک عام آدمی بھی سمجھ سکے، اس میں برہان خطا بی کا استعال بھی ہے اور برہان اور دلیل کی بقیہ قسموں کا استعال بھی ہے۔ ایکن ان سب میں الفاظ اس طرح کے استعال کئے گئے ، انداز اور اسلوب ایسا اپنایا کی ہے۔ کی مطابق ان در دازگی کے ورجے کے فلاسفہ سے لے کر عام انسانون تک ہر شخص اپنی سطح کے مطابق ان دلائل کو مجھ سکتا ہے۔

معرفت اللی سے کیا مراد ہے؟ معرفت اللی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کی وضاحت بھی متکلمین اسلام نے کی ہے معرفت اللی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدت اور وضاحت بھی متکلمین اسلام نے کی ہے معرفت اللی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وہ بنیادی صفات جو وحدا نبیت کا لازی تقاضا ہیں اور جن تک ہر انسان معمولی غور فکر سے پہلے سکتا ہے۔ ان پرایمان بھی ذات اللی پرایمان کالازی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عالم ہونا، ہر چیز کاعلم رکھنا، اس کا قادر ہونا، نفع ونقصان کا مالک ہونا، ہر چیز کا اس کے قبضہ قدرت میں ہونا وغیرہ وغیرہ سیدہ صفات ہیں جو ذات باری پرایمان کالازی تقاضا ہیں۔ یہ بات نہ صرف منتکلمین اور علمائے اصول نے کسی ہے، بلکہ فلا سفد اسلام نے بھی ہیہ بات بیان کی ہے۔

فارانی نے اپنی مشہور کتاب آراء اھل المدیند الفاضلہ میں بیربات بیان کی ہے کہ ذات باری پرائیان میں بیجی شائل ہے کہ اس کے ذِاتی اساء اور صفات پرائیان رکھاجائے، اس کی قدرت کا ملہ کا کمل احساس ہواور ذات باری کی حقیقت اور نوعیت کا اتنا ائیان ہو جتنا ایک عام انسان کی فہم اور ادراک میں آسکتا ہے۔ فارا فی نے اپنے فلفسیا نہ اسلوب میں ذات باری کے لیے موجود اوّل کی اصطلاح بھی استعال کی ہے اور سبب اوّل کی اصطلاح بھی استعال کی ہے اور سبب اوّل کی اصطلاح بھی استعال کی ہے۔ وہ ہوت کے لیے سبب اوّل کی حیثیت استعال کی ہے۔ وہ ہرتم کے کمال سے متصف ہے اور ہرتم کے تقص سے بری ہے۔ اس ذات کے علاوہ جو بھی کا تنات میں موجود ہے وہ کی نہ کی تقص سے بری ہے۔ اس ذات کے علاوہ جو بھی کا تنات میں موجود اوّل کی وجود اوّل کی وجود اوّل کی ذات کا تعاق ہے، اس کا وجود دو مرے سب وجودوں سے افضال اور قدیم کے سب وجودوں سے افضال اور قدیم

ہے۔ اس کے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کا کات میں کوئی وجود ایسا پایا جا سکے جوذات باری تعالیٰ کے وجود ہے افضل اور اس کے وجود ہے قدیم تر ہو۔ فارا بی نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جو بچھ کہا ہے اور بلاشیدا خصار اور جامعیت کے ساتھ کہا ہے۔ وہ اپنی حقیقت اور نوعیت کے اعتبار ہے اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے جو بعد میں مشکلمین اسلام نے کہا۔ مشکلمین اسلام نے کہا۔ مشکلمین اسلام عام طور پر یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کو بیان کرنے میں اور اس کے وصف کی تفصیل کرنے میں وہ مقولات اور الفاظ حتی الامکان استعال نہیں کرنے چا ہمیں جو انسان یادیگر مادی مخلوقات کو بیان کرنے میں استعال ہوتے ہیں۔

اب میہ جوہر، عرض، مادہ، جہت وغیرہ میسب فلسفیاندا صطلاحات مخلوقات کو بیان کرنے میں استعال ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی زبان و مکان کا بھی خالت ہے، اللہ تعالی مادہ اور صورتوں کا بھی خالت ہے، اللہ تعالی تمام جوہر داعراض کا خالت ہے۔ اس لیے مخلوقات کے اسلوب کو استعال کرتے ہوئے جب خالت کو بیان کیا جائے گا تو وہ بیان ہمیشہ ناہم کی اور ناقص بیان ہوگا۔ اس لیے فارا بی نے دوسرے مسلمین اسلام کی طرح سے بات واضح طور پر ہی ہے کہ اللہ تعالی کو مادہ اور جوہر کی اصطلاح میں، یا صورت اور شکل کی اصطلاح میں بیان نہیں کر نا اللہ تعالی کو مادہ اور جوہر کی اصطلاح میں، یا صورت اور شکل کی اصطلاح میں بیان نہیں کر نا چاہیے۔ اس لئے کہ نہ اللہ تعالی کی ذات اس اعتبار سے جوہر اور عرض کے مقولے میں شامل ہے، جو دیگر مخلوقات اور مادیات کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ عرض کے مقولے میں شامل ہے، جو دیگر مخلوقات اور مادیات کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا وجود، وجود کے باب میں نہ صرف انتہائی اعلیٰ اور ارفع مر بے کا حامل ہے، مرض کے مقولے میں شامل وجود ہے۔ اس کی ذات اس ایک کوئی سبب ہے، دائم الوجود ہے، اس کی ذات ہمی دائم الوجود ہے، اس کی حقیقت بھی دائم الوجود ہے، نہ اس کا کوئی سبب ہے، نہ اس کا کوئی آخر ہے۔ اقدل ہے، نہ اس کا کوئی آخر ہے۔

ابونصرفارانی نے ملائکہ کوبھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ملائکہ کو بیان کرنے میں ، یا ملائکہ کی فلاسفہ کے بہاں اس ملائکہ کی فلاسفہ کے بہاں اس نے وہ اصطلاحات استعمال کی ہیں جوفلاسفہ کے بہاں اس نرمانے میں مروج تھیں۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ شایدفلسفیوں کے بہاں عقل فعال کے نام سے جومقولہ مشہورتھا ،اس کو آبونھرفارانی نے ملائکہ سے تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے اور بی بتایا ہے کہ جن قوتوں کو اسلامی اصطلاح میں ملائکہ کے نام سے یاد کیا گیا ، بیہ جن قوتوں کو اسلامی اصطلاح میں ملائکہ کے نام سے یاد کیا گیا ، بیہ

وہی تو تیں ہیں جن کے لیے اہل یونان نے اور فلاسفہ مغرب نے عقل فعال یا اس نوعیت کی دوسری اصطلاحات استعال کی ہیں۔

ابونصر فارابی اور دیگر مشکلمین کے مباحث سے بیہ بات واضح طور پرسامنے آجاتی ہے کہ ذات الہی کو بیان کرنے اوراس کے بارے بیس بصیرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علوم فلسفیہ اور علوم طبیعیہ کی اصلاحات اور مقولات سے احتر از کیا جائے ، ان اصطلاحات سے بچا جائے جو مخلو تات اور ما دیات کو بیان کرنے بیس استعال ہوتی ہیں۔ چنا نچہ بیس اور عرض ، مرکب اور غیر مرکب ، حیوائی اور صورت ۔ یہ تمام اصطلاحات مخلوقات کو بیان کرنے کے لیے استعال ہوتی ہیں۔ ان اصطلاحات کو خالتی کا نئات کے باب بیس استعال کرنا مناسب نہیں۔ قر آن مجید بیس اشارہ فرما دیا گیا کہ لیکس تحیو شُلِه شنیء کوئی چیز الی نہیں ہے جس کواللہ کے مثل کا مشابہ بھی قر اردیا جاسکے ، اللہ کے مشل کا مشاب بھی قر اردیا جاسکے ۔ نہ اس کی کوئی نظیر ہے ، نہ اس کی کوئی نظیر ہو کی کوئی نظیر ہو کی کوئی نظیر ہو کی کیست کی کوئی نظیر ہو کی کوئی کوئی کوئی

یکی بات جوابونسر فارانی نے کصی وہی بات اہام الحریین نے ایٹ مشہور کتاب الارسده یس جوعلم کلام پرایک انتہائی اہم کتاب ہے، کسی ہے۔ اہام الحریین نے اس عقلی اور فلسفیانہ استدلال سے جواس زمانے میں رائے تھا اور اس زمانے کی عقلیات سے ماخو ذکھا بہ ٹابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر، عرض اور جم وغیرہ کے خصائص اور احکام سے ماواراء اور منزہ ہے۔ ان سب خصائص کا وجوداس کی بارگاہ میں ناممکن ہے۔ ہروہ چیز جوحاوث ہولیتی قدیم اور از لی نہ ہواور بحد میں پیدا ہوئی ہو وہ اللہ تعالیٰ بارگاہ میں ناممکنات میں سے ہے۔ لہذا اور ازلی نہ ہواور بحد میں پیدا ہوئی ہو وہ اللہ تعالیٰ بارگاہ میں ناممکنات میں سے ہے۔ لہذا اور ازلیٰ نہ ہواور احد میں نام کی نان ومکان سے وابشکی پیسب امور حواوث میں سے ہیں۔ واقعات وحوادث اور کی خاص زمان ومکان سے وابشکی پیسب امور حواوث میں سے ہیں۔ ان کواللہ کی بارگاہ میں استعال کرنا اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ اور ارفع ذات کے شایان شان نہیں ہے۔

ٹابت کرنے کے لیے عقلی دلائل بھی بیان کیے ہیں لیکن یہ عقلی دلائل وہ ہیں جن کی دراصل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایک مرتبہ ایمان قائم ہوجائے تو پھر بقیہ اوصاف پر خود بخو دائیان بیدا ہوجا تا ہے۔ اس لیے کہ میاوصاف ذات باری تعالیٰ کے وجود کا لازمی تقاضا ہیں۔

ان تمام پہلووں میں ایمان کا اصل الاصول جس کوشاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے اصل اصول البرقر اردیا ہے، لیمی تمام خوبیوں اور نیکیوں کی اصل اور بنیاد، وہ عقیدہ تو حید ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ تو حید پرائیان ہوگا تو وہ تمام اخلاتی اور روحانی خوبیاں حاصل کی جا سکیں گی جن کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے تو حید کے چار بڑے ورجات یا مراتب بیان فرمائے ہیں۔ مب سے پہلام تبدتو ہیہ کہ ذات واجب الوجود ایک ہی ہے اور وجود کی وہ نوعیت جو وجوب کے درج ہے کے لیے لازی ہے، وہ صرف اللہ تعالی کی ذات میں شخصر ہے۔ دومرا ورجہ ہے ہو کا نئات کی جو بڑی بڑی تخلوقات ہیں، عرش اللی ، زبین وساوات اور بقیہ وہ تمام مخلوقات جو انسان کے مشاہد ہے ہیں آ چکی ہیں یا مشاہد ہے ہے باہر ہیں، ان کا خالق اور ممرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ تیسرا ورجہ ہے کہ تمام کا نئات کی تدبیر لیمی تدبیر کویی، ما کلک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ تیسرا ورجہ ہے کہ تمام کا نئات کی تدبیر لیمی تدبیر کویی، جس کا ذکر کیا جا چکا ہے، میصرف اللہ تعالی ہے اختیار میں ہے۔ تو حید کا چوتھا اور آخری ورجہ جو میں کا نگار کیا جا چکا ہے، میصرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ تو حید کا چوتھا اور آخری ورجہ جو میں کا نگار کیا جا چکا ہے، میصرف اللہ تو تیں وہ ہے کہ عمارت کا سختی اللہ کے علاوہ اور کوئی ٹیس ہے۔ تو حید کا چوتھا اور آخری ورجہ جو میں اللہ قرائے ہیں وہ ہے کہ عمارت کا سختی اللہ کے علاوہ اور کوئی ٹیس ہے۔

بی خلاصہ ہے ان مباحث کا جو وجود ہاری کے بارے میں فلاسفہ اسلام اور مشکلمین اسلام
نے بیان کیے ہیں مشہور فلسفی اور معلم اخلاق ابن مسکویہ نے بھی الفوز الاسحبر میں ان دلائل
کی طرف مختصر سااشازہ کیا ہے۔

توحید دراصل محض ایک عقیدہ جیں ہے بلکہ علامہ اقبال کے الفاظ میں کا تنات کی سب
سے بڑی اور سب سے اہم اور مؤثر زندہ قوت ہے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ بنن موجودات میں بیدا حرارت اس سے ہے اور مسلم کے خیل میں حرارت اس سے ہے۔ لین توحید بی تمام مخلوقات میں حرارت اور سرگری کا سبب ہے اور اسلام کے جتنے افکار اور تخیلات بیں ان سب میں اگرقوت بیدا ہوتی ہے قوعقیدہ تو حیدسے پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ تو حید پر ایمان کے لیے سے کانی ہے کہ انسان تو حید کے ان چا دور جات پر ایمان اور یقین رکھتا ہو۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پرغوروقکر اور تد برے یہ یفین اور ایمان پختہ ہوتا چلاجاتا ہے۔ ای
لیے قرآن مجید میں جا بجامخلوقات پر نظر اور تد برکی دعوت دی گئی ہے، خالت پر نظر و تد بر ہے منع
کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ خالق کے بارے میں نظر و تد برانسان کی استطاعت اور بس ہے باہر
ہے، انسان اگر اس راستے کو اختیار کرے تو بھٹلنے اور غلطی کے امکانات انتہائی قو کی اور شدید
ہیں۔ اس لیے احادیث میں اس ہے منع کیا گیا ہے۔ تو حید پر ایمان کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی
ہیں۔ اس لیے احادیث میں اس ہے منع کیا گیا ہے۔ تو حید پر ایمان کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی
ہے کہ انسان شرک سے مجتنب رہے، شرک کے راستوں کو پہچانے اور ان تمام خیالات اور

تو حیر پرایمان کے بعداسلام کا دوسر ابراعقیدہ نبوت اور رسالت ہے۔ قرآن مجید سے
پاچلنا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ انسانیت کی تخلیق کے وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو یہ ذ مہداری دے کر بھیجا تو اس بات کا بند و بست کیا کہ انسانوں کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی مسلسل فراہم ہوتی رہے، چنا نچہ بیر رہنمائی مسلسل
فراہم ہوتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور مرسلین بھیج جاتے رہے۔ ایک مشہور
حدیث میں جو کہ حضرت ابو ڈر مفاری نے روایت کی ہے اور متعدد محد ثین نے اس کو بیان کیا
صدیث میں جو کہ حضرت ابو ڈر مفاری نے روایت کی ہے اور متعدد محد ثین نے اس کو بیان کیا
ہے، ارشاد ہوا ہے کہ انبیاء کی کل تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزار ہے، جن میں وہ حضرات جن کو
رسالت کے منصب پر فائم کیا گیاوہ تین سونیرہ کی تعداد میں تھے۔

ائمہ اسلام نے نبوت کی حقیقت، مقام ومرتبہ اور انبیاء کیم السلام کے فرائش اور ذمہ دار بول پر بہت تفصیل ہے بحث کی ہے۔ یہ گفتگو مفسرین نے بھی کی ہے، وہ قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر میں جہاں نبوت اور انبیاء کیم السلام کا ذکر ہے، مقام نبوت اور منصب نبوت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے شارعین حدیث نے اور علائے اصول نے بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے شارعین حدیث نے اور علائے اصول نے بھی مدتک منصب نبوت پر گفتگو کی ہے۔ اس موضوع پر زیادہ مفصل گفتگو یا تو متکلمین کے بہاں بان ہی حدیث وہلوی، مجدو الف ٹانی شخ احمد مرہ ندی اور ان جیسے دوسر نے اکا ہر کے بہاں نبوت، منصب نبوت اور مقام نبوت پر انبتائی عالمان اور فاضلانہ گفتگو گئی ہے۔

جہاں تک نبوت کے بنیادی تصور کا تعلق ہے، بینصور بڑی حد تک مسلمانوں، بہودیوں

اورا یک صرتک عیسائیوں کے بعض طبقات میں مشترک ہے۔ لینی بیہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست ہو، بعض منتخب اور چیدہ انسانوں پر اللہ کی طرف سے رہنمائی نازل ہو، وہ رہنمائی قطعی اور یقینی ہواور اُنسانوں کے لیے واجب التعمیل ہو، بیقصوران تینوں اقوام اور کسی حد تک بعض دوسری اقوام میں موجو در ہاہے۔ کیکن بیا یک عجیب بات ہے کہ ان نتیوں اتوام کے درمیان، بلکہ زیادہ واضح الفاظ میں اسلام اورمغرب کے درمیان سب سے اہم اورسب سے متناز عدمسئلہ نبوت اور رسالت محمدی کا ہے۔ سین کوئی نرہبی یا Theology كا ايشونبيں ہے، بلكه دراصل بيا كي تہذيبي مسئله ہے۔ بيض وقتي مفادات كالمكرا ونبيس ہے۔ ابيامعلوم موتاب كدوه بيبحصة بين كدا كرنبوت محدى برائمان كيمسئل كوتتنيم كرليا جائے تواس سے ان کے لاندہبی نظام میں شدید دراڑیں پڑجانے کا خطرہ ہے۔ دور جدید کا پورالا ندہبی اور سیولرنظام درہم برہم ہوجاتا ہے، اگر نبوت محدی پر ایمان کولازی شلیم کرلیا جائے اور شریعت محمدی کو واجب التعمیل نظام تشکیم کرلیا جائے۔اس بے نبوت محمدی سے ان کا اختلاف محض مفادات كالكراؤنبيس ب صليبي جنگول مين توكوني مفادات كالكراؤنبيس تفا صليبي جنگول مين عالمی اقتدار کا کوئی مسئلہ بیس تھا، صلیعبی جنگوں میں اگر کوئی بنیا دی احتلاف تھا تو وہ صرف نبوت محدی اور رسالت محدی برایمان کا مسکرتھا۔اس لیے بیبنیادی طور برایک ایسااختلاف ہے جس كوہم بیراڈ اثم كااختلاف كهرسكتے ہیں۔

پیراڈ ائم کا ختلاف بی دراصل وہ اسای اختلاف ہے جود و مختلف تہذیبوں کے درمیان ہوسکا ہے۔ ببوت محمدی پر جواعتر اضات اہل مغرب کی طرف ہے آئے کیے جارہ ، یہ کوئی ہے خبیں ہیں۔ یہ اعتراضات نزول قر آن کے موقع پر کفار مکہ کی طرف ہے ، کفار عرب کی طرف سے اور اس زمانے ہیں مسلمانوں کے معاصر یہودیوں کی طرف سے بھی کیے گئے تھے۔ یہ بات کہ قر آن مجید برانے قصے کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جوادھرادھر سے جمع کر کے بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی کی گئی تھی۔ یہ بات کہ تدوین قر آن میں فلاں فلاں فلاں کا ہاتھ دیے گئے ہیں۔ یہ بات بھی اس کے مضابین اخذ کے ہیں۔ یہ بات بھی قر آن کے مضابین اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ بات بھی قر آن کے مضابین اخذ کے ہیں۔ یہ بات بھی قر آن کی کر کہنا ہے کہ بیان ہوئی ہے۔ و اعقائم عکر کہنا ہے کہ دلال موقع پر ریہ مضابین حضور علی کے مشابل یا دری کے نقل موقع پر ریہ مضابین حضور علی کے تھے۔ یہ بات بھی اس کے دفلال یا دری نے فلاں موقع پر ریہ مضابین حضور علی کے تھے۔ یہ بات بھی اس کے دفلال یا دری نے فلال موقع پر ریہ مضابین حضور علی ہے کہ تھے۔ یہ بات بھی اس

اب کھر صے ہے بعض متنثر قین نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ دراصل رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے دل میں عربوں کی اصلاح کا جذبہ بیدا ہوا اور آپ نعوذ باللہ ایک عرب قو میت قائم فرمانا علیہ ہے دل میں عربوں کی اصلاح کا جذبہ بیدا ہوا اور آپ نعوذ باللہ ایک عرب قو میت قائم فرمانا علیہ ہے ۔ یہ بات بھی اتن ہی ہے بنیا دہیہ باتیں ہیں۔ وراصل اس ساری تک ودوکا سبب ایک پر دہ ہے جو تعصب یا کسی اور سبب سے انسانوں کی عقل پر پڑ جا تا ہے۔ اور ایک مرتبہ وہ پڑ جائے تو پھر بہت سے واضح حقائق کو دیکھنا ور بھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جا تا ہے۔

کیا بوت کا کوئی عقلی شوت دیا جاسکتا ہے؟ کیا بوت جمدی علیہ السلام کوخالص عقلی ولائل سے ثابت کیا جاسکتا ہے؟ بید مسئلہ بھی روز اول سے متعلمین اسلام کے حلقوں میں زیر بحث رہا ہے۔ دراصل عقلی شوت کی اصطلاح بھی بہت متنازعہ ہے اور مختلف مفہوم رکھتی ہے۔ ایک صاحب ایمان، صاحب فطرت سلیمہ جب عقلی شوت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، لیکن جب ایک لا فر ہب مادہ پرست عقلی شوت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، لیکن جب ایک لافر ہب مادہ پرست عقلی شوت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ ایک اسلام میں سے متعدد حصر است مثل مولانا روم نے جا بجا نبوت محمدی کے عقیدہ کو عقلی اور ذبئی انداز سے اپنے قار مین کے ذبی نشین کرائے کی کوشش کی ہے۔

ان حفزات نے قرآن پاک کے اسلوب استدلال کوآگے بڑھاتے ہوئے نبوت محدیہ کے شوت کے لیے بر ہانی، خطائی، استدلالی ہرتم کے اسالیب سے کام لیا ہے۔
عقیدہ کی یہی تین بڑی بڑی بنیادی ہیں جن پر عقائدوا بیا نیات کی پوری ممارت قائم ہے۔ انہی بنیادوں اور ان سے متعلقہ دیگر امور کی عقلی اور استدلالی تشریح ہی علم کلام کا بنیادی مقصود ہے۔ آئندہ گفتگو میں علم کلام کا ایک سرسری تعارف ادر عمومی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مقصود ہے۔ آئندہ گفتگو میں علم کلام کا ایک سرسری تعارف ادر عمومی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

دسوال خطبه

# علم كلام :عقبيره واليمانيات كى علمى تشريح ويدوين ايك عموى تغارف

آئ کی گفتگو کا عنوان' علم کلام: عقیدہ وایمانیات کی علمی تشریح و تدوین' ہے۔اس موضوع ، بعنی عقیدہ وایمانیات پرایک عمومی گفتگواس سے قبل پیش کی جا چی ہے،اس گفتگو بیس عرض کیا گیا تھا کہ عقیدہ وایمان نظام شریعت کی اولین اور سب سے پہلی اساس ہے۔عقیدہ اور ایمانیات کے مضابین اس ممارت کے لیے جس کوہم شریعت کے نام سے یاد کرتے ہیں، بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنیاد جس کی اساسات اور اصول وضوا بطقر آن پاک بیس موجود ہیں، جس کی وضاحت و تشریح اصادیث نبوی ہیں گئی ہے اور جس پرصحابہ گرام کے زمانے سے اہل علم اور اہل دانش خور کرتے چلے آرہے ہیں، اسلام کے پورے نظام ہیں بنیاد اور شریعت کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان قواعد اور اصول وضوا بط اور ان سے متعلقہ جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان قواعد اور اصول وضوا بط اور ان سے متعلقہ مسائل کو جب علمی انداز سے مرتب کیا گیا اور فی نقط نظر سے دلائل کے ساتھ ان امور کوئیش کیا مسائل کو جب علمی انداز سے مرتب کیا گیا اور فی نقط نظر سے دلائل کے ساتھ ان امور کوئیش کیا گیا تو اس کا وژس کے نتائج نے علم کلام کا نام اختیار کیا ۔ جلد ہی اس علم کو اسلامی علوم وفنون عیں ایک بنیا دی مقام اور انهم حیثیت حاصل ہوئی۔

قبل ازیں بیہ بات عرض کی جا چک ہے کہ جس کوہم اسلامی اصطلاح میں عقیدہ کہتے ہیں وہ مغربی زبانوں کے dogma سے مختلف چیز ہے۔ عقیدہ کو pana قرار دینا یا کوئی ایسا مفروضہ بچھنا کہ جس کی بنیاد کسی عقلی استدلال پر نہ ہو، درست نہیں ہے۔ ڈوگا دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے جو ابتداء کسی بااختیار حاکم کے فیصلوں کے لئے استعال ہوتا تھا۔ رومن ایمپائر کے زبانہ میں مجلس شیوخ کے فیصلوں کو جس کی بااختیار حاکم کے فیصلوں کے لئے استعال ہوتا تھا۔ رومن ایمپائر کے زبانہ میں مجلس شیوخ کے فیصلوں کو بھی ڈوگھا کہا جاتا تھا۔ یہ اصطلاح یہودیت اور عیسائیت

میں بھی استعال ہوئی ہے۔ عموماً ندہبی مقندرہ کے فیصلوں کوڈوگرا کہا جاتا تھا۔ ان نداہب میں ڈوگرا سے مراد ندہب کے وہ قواعد ہیں جن کوکسی عقلی بنیاد کے بغیر محض اصول موضوعہ کے طور پر مان لیا جائے اور جس میں ایک تحکمانہ انداز شائل ہو، اور جیسا کہ بعض مغربی ماہرین نے لکھا ہے، جس کوایک arbitrary اور ایک arbitrary اور ایک اطاعت کے بنیادی عناصر ہیں) لوگوں سے منوایا جائے۔ عقیدہ ایس کوئی چیز نہیں ہے۔ نداس میں تحکم پایا جاتا ہے اور نداس کا انداز تخفیف وانح اف کا ہے۔

دنیا کے مختلف مذاہب میں چونکہ اپنے فرہبی عقائد کی علمی تعبیر وتشری کی روایت موجود ہیں۔ اور ہے، اس لیے مختلف مذاہب میں کلام سے ملتے جلتے علوم مختلف ناموں سے موجود ہیں۔ اور جب اسلامی علم کلام کی ہات آتی ہے تو دوسرے مذاہب کی مماثل اصطلاحات بلاتا الی استعال کر کی جاتی ہیں۔ چنانچہ theology یا scholasticism یا اس طرح کی دوسری اصطلاحات کثر سے سے علم کلام کے سیاق وسباق میں مغربی تحریوں میں استعال ہوتی دوسری اصطلاحات کثر سے سے علم کلام کے مندر جات اور خصائص کی تر جمان ہوسکتی ہیں، لیکن ان اصطلاحات کو کمل طور پر تو علم کلام کامتر ادف قرار دینا مشکل ہے۔

علم کلام اسلامی فکر کا ایک انتہائی بنیا دی اور انہم صفون ہے۔ جس چیز کونہم فکر اسلامی کی اصطلاح ہے جس جیز کونہم فکر اسلامی کی اصطلاح ہے ۔ اس میں خالص نہ بی فکر بھی شامل ہے ، اس میں مسلمانوں کا فلسفیانہ فکر بھی شامل ہے ، فکر اجتاعی بھی شامل ہے اور سیاسی فکر بھی شامل ہے ۔ جن حضرات نے فکر اسلامی کی تاریخ کھی ہے بیاس پرغور کیا ہے ان میں سے بعض بالغ نظر حضرات کا کہنا ہے کہ فکر اسلامی کے سب سے نمایاں اور سب سے قابل ذکر میدان دو ہیں: ایک مسلمانوں کا اصول فقہ اور دوسراعلم کلام ۔ ان دونوں میدانوں میں مسلمانوں کی منہا جیات کی اصالت یعنی واصالت نیمی کا میں سب سے مسلمانوں کی منہا جیات کا اور اس منہا جیات کی اصالت یعنی واصالت نیمی نشار نے اپنی فاضلانہ نیادہ افلی میں اس بیا ہو پر بہت وضاحت سے گفتگو کی کا سب سے کا سب سے کا سب سے اسلام میں اس بہاو پر بہت وضاحت سے گفتگو کی کا سب نیادہ پی کر میں کیا کیا جدتیں ہیں؟ اسلام میں اس بہاو پر بہت وضاحت سے گفتگو کی سب نیادہ پی کیا عمومی فکر دی؟ اس کا سب نیادہ پی تین عاصل نمونہ نہیں یا اصول فقہ میں ماتا ہے ، یا پھر علم کلام میں ۔ ۔ ۔ اسلامی فکر میں کیا کیا جدتیں ہیں؟ اسلامی فکر نے انسانی تنہ نہیں ماتا ہے ، یا پھر علم کلام میں ۔ ۔ ۔ اسلامی فکر میں کیا کیا جدتیں ہیں؟ اسلامی فکر نے انسانی تنہ نہیں ماتا ہے ، یا پھر علم کلام میں ۔ ۔ اسلامی پی تنہ میامی میں اصول فقہ میں ماتا ہے ، یا پھر علم کلام میں ۔ سب زیادہ پختہ ، جامع ، بہترین اور کھل نمونہ نہیں یا اصول فقہ میں ماتا ہے ، یا پھر علم کلام میں ۔

یمی وجہ ہے کہ علم کلام اور اصول فقہ میں کئی مضامین مشترک ہیں۔ کلام اور اصول میں نہ صرف مضامین کا اشتراک ہے ، بلکہ بہت سے ایسے حضرات جنہوں نے علم کلام ہیں اپنی ترکتازیوں کو دنیا کے علمی حلقوں میں منوایا ہے ، وہ کی حضرات ہیں جنہوں نے اصول فقہ میں بھی بڑا نمایاں کام کیا ہے۔ اس طرح ہے اصول فقہ کے جیدترین علماء وہ ہیں جوعلم کلام کے بھی جیدترین علماء کیا ہے۔ اس طرح ہے اصول فقہ کے جیدترین علماء وہ ہیں جوعلم کلام کے بھی جیدترین علماء ہیں۔ ان اسباب کی بناء پر ان دونوں میں بعض مشترک مضامین اور سوالات بھی ہید ہوئے۔

آئی مغربی دنیا meta-jurisprudence یعی مادرائے اصول قانون کی اصطلاح سے مانوس ہے، جس سے مراد وہ مابعد الطبیعی سوالات ہیں جن کی بنیاد پر اصول قانون کے مسائل مرتب ہوتے ہیں۔ اگر jurisprudence کی کوئی مابعد الطبیعی اساس ہے تو پھر علم وجود رکھتا ہے اور واقعة jurisprudence کی کوئی مابعد الطبیعی اساس ہے تو پھر اسلام نے وہ سوالات اٹھائے جو آئے پھل کرغم کلام اور اصول فقہ دونوں کی بنیاد بنے۔ اسلام نے وہ سوالات اٹھائے جو آئے پھل کرغم کلام اور اصول فقہ دونوں کی بنیاد بنے۔ ان سوالات بیس سب سے بنیادی سوال سے تھا کہ کسی چیز کے اچھا یا براہونے کا آخری معیار کیا ہے؟ سوالات بیس سب سے بنیادی سوال سے تھا کہ کسی چیز کے اچھا یا براہونے کا آخری معیار کیا ہے؟ سالات بیس بنیاد پر اچھا قرار دیا جائے اور کس بنیاد پر اقبالا ویک کے بالفاظ دیگر حسن وقتی عقلی ہیں یا شرقی؟ یہ خلاصہ ہاس سوال کا جو متعلمین اسلام نے بھی اٹھا یا ، اور تقریبا تمام قابل ذکر علاء اصول نے بھی اٹھا یا۔ یہ ایک فلسفیانہ متعلمین اسلام نے بھی اٹھا یا ، اور تقریبا تمام قابل ذکر علاء اصول نے بھی اٹھا یا۔ یہ ایک فلسفیانہ سوال بھی ہے، یہ ایک متعلمانہ سوال بھی ہے اور سیاصول قانون اور اصول فقد کا سوال بھی ہے۔ اس سوال کے جواب بیس جو بحثیں علاء اصول مثلاً امام رازی ، امام غرائی ، علامہ آئی کی اٹھا یہ نہ کہ ایس اور ان کے دوجہ کے دومرے اکا براصول و کلام نے کی ہیں وہ اسلامی فکر کا ایک نہایت الروز ورفشان باب ہے۔

جس طرح علم کلام بیک دفت علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کے خصائص کا جامع ہے۔ اس طرح علم اصول فقہ کا کوئی علم اصول فقہ بھی علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ دونوں کے خصائص کا جامع ہے۔ اصول فقہ کا کوئی طالب علم بین بیر بہرسکا کہ اصول فقہ میں بیجھ مسائل یا احتکام ایسے بھی ہیں جو اسلام کی منصوص نقلیمات سے مکمل طور پر ہم آ ہنگ اور ان سے ماخو ذنہیں ہیں۔ اس طرح جس جس دور میں اصول فقہ کی جو کتاب مرتب ہوئی ، خاص طور پر نمائندہ کتابیں ان کے بارہ میں اس زمانے کا

کوئی بڑے سے بڑا ماہر عقلیات بیٹیں کہ سکتا تھا کہ رائے الوقت معیار عقلیات کی روسے
اصول فقہ کا فلال نقطہ نظر عقلیات کے ماہرین کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ امام غزالی کی
المستصفیٰ ہویاامام رازی کی المحصول، یا بھرد گرجیدا کابر علماء اصول کی کتابیں ہوں،
ان سب کتابوں میں یہ دونوں امتیازی اوصاف اور ان دونوں میدانوں کے تقاضے بدرجہ اتم
موجود ہیں۔

یکی بات جواصول فقہ کے بارے بیں کہی جاستی ہے وہ علم کلام کے بارے بیں بھی کہی جاستی ہے کہ جہاں علم کلام ایک خالص منقول علم ہے، اس اعتبار ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول کی منقولات پر بن ہے، وہاں وہ ایک خالص عقلی علم بھی ہے کہ شکلمین اسلام نے عقلی استدلال کی بنیا داور رائے الوقت معیارات کے لحاظ ہے جواعلی ترین عقلی استدلالات اور قرک معیارات شے ان کی بنیا د پر اس علم کومر تب کیا اور دونوں کے تفاضوں کو بیک وقت بھانے کی معیارات شے ان کی بنیا د پر اس علم کومر تب کیا اور دونوں کے تفاضوں کو بیک وقت بھانے کی اختہائی کا میاب کوشش کی لیکن ہے جیب بات ہے کہ مغربی فضلاء بیس بہت سے حضرات نے اصول فقہ اور علم کلام کے اس احمیازی دونوں نے نیر جانبداری ہے اس وصف کا نوٹس لیا ہے جو بیس نے عرض کی ۔ چند ہی مغربی اہل علم نے لیا ہے ۔ جنہوں نے غیر جانبداری ہے اس وصف کا نوٹس لیا ہے انہوں نے بہت جو بیس نے عرض کی ۔ تاہم د نیا نے استثر اق بیس ایسے افرادی بھی کئی نہیں جنہوں نے اس اہم بات کو نظر انداز کر دیا ادر علم کلام کوا کیے احتربی قاضل نے علم کلام کو ایک طاح کو طاح کو احتمال کلام کوا کی حاصول فاضل نے علم کلام کو ایک مغربی قاضل نے علم کلام کو ایک مغربی کا مقط ان میں ہے بہت سے یاد کیا۔ ایک مغربی قاضل نے علم کلام کو علم معاصل کا لفظ ان میں سے بہت سے دھرات میں شرک ہے۔ اس معند میں مغربی قاضل نے علم کلام کو علم معاصل کا لفظ ان میں سے بہت سے دھرات میں مشرک ہے۔

واقعدیہ ہے کہ اگر شکامین اسلام کی شروع کی تحریریں دیکھی جائیں ، خالص مشکلمین کی ، تو ان میں ذرہ برابر معذرت خوائی کا یادفا می انداز کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ وفاعی انداز ابن سینا ، فارا بی ، ابن رشداور چند دیگر فلاسفہ میں تو کسی حد تک شاید پایا جاتا ہو ، کیکن خالص مشکلمین کے بال، جن کا آغاز حضرت امام ابو حقیقہ سے کیا جاسکتا ہے ، مید دافعانہ انداز نہیں پایا جاتا۔ مدافعانہ انداز کا علم کلام بیہویں صدی کے اوائل اور انیسویں صدی کے اواخر میں سامنے آیا ،

جس براس گفتگو کے آخر میں چند ضروری اشارات پیش کروں گا۔

انسانی فطرت کا ایک جبلی داعیہ ہے کہ وہ تھا کُل کا تنات کے بارے میں عقلی تفکیر سے
کام لیتی ہے۔ ہرانسان اپنی عقلی سطح اور صلاحیت کے مطابق اپنے نقط کظر کی عقلی توجیہ بیش کرتا
ہے۔ یہ عقلی توجیہ تمام علوم اجتماعی اور علوم انسانی کا طرح انتیاز رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ہرذی
عقل انسان نے محسوں سے لامحسوں کا ، ظاہر سے ففی کا اور موجود سے غیر موجود کا بتا چلانے ک
کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ قبل از اسلام کے عرب بدو بھی ایک سادہ انداز میں اور ایک
خالص ابتدائی نوعیت کے اسلوب سے ریکام کرتے تھے۔ ایک عربی کی ضرب المثل ہے البعد و
تدل عملی البعیر لیمی اور کی مینگئی پڑی ہوتو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے اونے
تدل عملی البعیر لیمی اور کے مینگئی پڑی ہوتو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے اونے
گڑر راہے۔ اب یہ موجود سے غیر موجود کا پٹالگانے کی بہت ابتدائی مثال ہے۔

ای طرح ندا ہمب اور ند ہی عقائد پراعتر اضات اور اشکالات کی مثالیں بھی قدیم زمانہ

سے چلی آرہی ہیں۔ اخلاقی اصولوں پرایرادات بھی اسے بی قدیم ہیں جتنے اخلاقی اصول قدیم
ہیں۔ جس طرح ندا ہمب، اخلاقیات اور عقائد کا نظام قدیم زمانے سے چلاآ رہا ہے ای طرح
ان پراشکالات اور اعتر اضات کا سلسلہ بھی زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ قدیم سے قدیم اقوام
ہیں اور ابتدائی سے ابتدائی تہذیبوں ہیں بھی فلسفیانہ سوالات اور عقلی مباحث کا سراغ ملت ہے۔
حتیٰ کدا نہائی صائع ہوئی ہیں ان
سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ صرف قدیم سے قدیم انسانی معاشروں ہیں
موجود ہے بلکہ ان سے اعتراء کرنے والے بھی موجود ہے۔ لہذا یہ بات قابل جرت نہیں ہوئی
عیا ہے کہ سلمانوں نے پہلے دن سے اسلام کے عقائد کی عقاق تعیر کرنے کی کوشش کی اور اسلام
کے عقائد کو ایک ایسے اسلوب ہیں چیش کرنا چاہ ہو عقایت زدہ یا عقلیت سے متاثر انسانوں کے
لیے قابل قبول ہو۔

علم کلام ایک خالص اسلامی علم ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی اساس قر آن پاک اور
سنت رسول ہے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جس دور اور جس علاقے میں کلامی مسائل سب
سے پہلے سامنے آئے وہ دور، وہ زمانہ اور وہ علاقہ ایسا تھا جواس وقت تک دوسری تہذیبوں کے
زیرا پڑنہیں تھا۔ خالص مکہ کرمہ کے ماحول میں، مدینہ منورہ کے ماحول میں، کوفہ کے ماحول میں

جوخالص اسلامی بستیاں تھیں۔اس طرح کے عقلی مسائل اورسوالات اٹھائے گئے اوران کے جوایات دیدے گئے۔ نیہ دعویٰ کہ بونانی، مزد کی ادر عیسائی مفکرین کی تحریریں مسلمان علماء کو دستیاب تھیں،جن کے زیر انزعکم کلام کا آغاز ہوا، تاریخی اعتبار سے بہت کمزوراور بے بنیاد بات ہے۔ بلاشبہ سیحی مفکرین کی تحریرین عربی میں ترجمہ ہوئیں، بدایک تاریخی واقعہ ہے جس سے ا نکارنہیں کیا جاسکتااوران تحریروں کےاثر ات بھی بعد کے متنکمین پرمحسوں ہوتے ہیں۔لیکن بیہ تجھی امروا قعہ ہے کہ علم کلام کی تاریخ کا ایک طویل عرصہ ایبا گزرا ہے جب متحکمین اسلام ان تمام الرات سے آزاد تھے اور بیچرین متکلمین اسلام کے سامنے ہیں تھیں۔

جس زمانے میں حضرت امام ابوصنیفہ ماان کا تلاندہ کتاب المفقه الا کبر لکھ رہے تھے اس زمانے میں کوفہ میں شابد کوئی یونانیوں کا نام بھی نہ جانتا ہو۔اس حقیقت سے کوئی مغربی فاضل بمى اختلاف نبيس كرسكتا كهرس زمانه ميس كتاب المفقه الاكبرتكهي جاربي تقي اس زمانه میں امام ابوطنیفہ کے سامنے بونانیوں کی کتابیں نہیں تھیں، امام ابوطنیفہ اوران کے تلاندہ عیسائی یا در ایول کے فرہبی مہاحث سے واقف نہیں تھے،ان کومز دکیول کے خیالات اور تصورات سے مجى كوئى آگانى تبيل تقى اليكن وه كلاى نوعيت كے سوالات اٹھار ہے ہے اور ان كے جوابات مرتب كررب يتھ\_اس سے بھى آ كے بڑھ كروہ مسائل جوعلم كلام كے ابتدائى دور بيس بردى اہمیت رکھتے ہیں، جن سے علم کلام کاخمیراٹھا، وہ خودحصرات صحابہ کرامؓ کے درمیان زیر بحث آئے۔جبیما کہ سیدنا عبداللہ ابن عبال اورخوارج کے مابین مباحثہ ہے اندارہ ہوتا ہے۔جب حضرت علی کے ارشاد برسیدنا عبداللہ بن عباس خوارج سے گفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو خوارج سے تفتیکومیں وہ مسائل زیر بحث آئے ہیں جو بعد میں علم کلام کے اساسی مباحث ہے۔ طاہر ہے ندخوارج بونانیول کے تصورات سے واقف سے ندحصرت عبداللہ ابن عباس کو الينانيول كي تحريرول تك رسائي حاصل تقى ـ

ای طرح جن محدثین نے کلامی مسائل اٹھائے ان محدثین کی رسائی بونانی یا دوسرے علوم وفنون تک برگر بہیں تھی جی کہ تیسری صدی بجری کے اوائل میں جب حضرت امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے مسکلہ برا پنامؤنف مرتب فرمارے مخصے توان کے روبرویونانی تصورات ہر گزنہیں تھے۔ ندوہ بونائی اصطلاحات سے واقف تھے اور ندقر آن وسنت کے علاوہ ان کے

سامنے کوئی اور دہنمائی تھی۔ان چند مثالوں سے میاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ملم کلام کی اصل بنیاد اور ابتدائی آغاز قرآن پاک کی کم وہیش اور ابتدائی آغاز قرآن پاک کی کم وہیش چھ ہزار چھ سوآیات ہیں، جن کا اندازہ مفسرین نے تین سے چار میاپائج سوتک لگایا ہے۔ تین سوسے کم آیات براہ راست آیات احکام مفسرین نے تین سے چار میاپائج سوتک لگایا ہے۔ تین سوسے کم آیات براہ راست آیات احکام بیں اور اتن ہی تعداد میں آیات بالواسطہ احکام سے متعلق کہی جاسکتی ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو نقعی معاملات سے بحث کرتی ہیں۔ بیشہ چھ ہزار سے زائد آیات بالواسطہ یا بلاواسطہ عقائد،اخلاتی اور تزکیدوا حسان سے بحث کرتی ہیں۔ القید چھ ہزار سے زائد آیات بالواسطہ یا بلاواسطہ عقائد،اخلاتی اور تزکیدوا حسان سے بحث کرتی ہیں۔ اس لیے عقائد سے متعلق قرآن پاک کی آیات کی تعداد آیات احکام سے بہت زیادہ

یک انداز احادیث عقا کد کا ہے۔ احادیث کے بڑے بڑے جموعے، چاہے وہ تابعین کے زمانے کے نباتا بڑے جموعے ہوں، یا تج تابعین کے دور کے نبتا بڑے جموعے ہوں، یا تج تابعین کے دور کے نبتا بڑے جموعے ہوں، یا تج تابعین کے بعد کے ادوار کے مسوط اور جامع مجموعے ہوں، ان سب میں عقا کدے متعلق احادیث موجود ہیں، اور وہ سارے مباحث جو بعد میں شکلمین کے ہاں گفتگو میں زیر بحث احادیث موجود ہیں، اور وہ سارے مباحث جو بعد میں شکلمین کے ہاں گفتگو میں زیر بحث آگے، وہ ان احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک نے یہود و نصاری اور آگے، وہ ان احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے مشرکین کے سوالوں کے جواب دید ہیں، ان کے اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے

اوران ایرادات کا تذکرہ کر کے ان کوصاف کیا ہے، ای طرح احادیث میں بھی بیہ مضامین محقیجود ہیں۔

سدہ دُخیرہ یا وہ خام مال تھا جس کی بنیاد پرعلم کلام کی اساس رکھی گئے۔ جب علم کلام کوفئ
اعتبارے ایک الگ فن کے طور پر مرتب کیا جارہا تھا تو سب ہے اہم اور سب سے پہلا سوال
جو پیدا ہوا وہ میتھا کہ تھا اور نقل میں تعارض ہے یا نظابق؟عقل اور نقل یاعقل اور وتی یا آج کل
کے الفاظ میں فہ جب اور سائنس کے مابین تعارض کا مسکلہ و نیا کے ہر فہ جب کوچش آیا ہے۔ پکھ
فہ اجب تو اس سوال کا کوئی جو اب نہیں دے یائے اور انہوں نے بہت جلد جھیارڈ ال دیے، اور
کیسوہوکر یا تو عقل کو بنیا د بنایا یا پھر نقل کو ۔ پکھی ڈا ہب نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی کین
اس جو اب کو کمی انداز میں مرتب نہیں کیا۔ اس کے قواعد پرغور نہیں کیا اور اس تطابق کے اصول
اور ضوالط مرتب نہیں کیے۔

ال کے برکس اسلامی تاریخ میں منتکلمین اسلام اور علیائے اصول نے جو بہت س

صورتوں میں ایک ہی شخصیت کے دوالقاب سے ایک ہی شخصیت کے مختلف پہلو سے ، اس مطابقت کے اصول وضوابط بھی مرتب کئے اور تفصیلی قواعد بھی ، اور بالآخر وہ اتفاق رائے سے اس نتیج پر بہنج گئے کہ منقول سی اور معقول صرت کے درمیان کوئی تعارض بیں ۔ بعنی ہروہ تعلیم جو بینی طور پر رسول علی ہے کہ ذات گرامی سے ثابت ہے ، مثلاً قرآن پاک ہے ، تو وہ قطی طور پر ثابت ہے ۔ احادیث سیحے بھی اگر علمی اور فنی طور پر ثابت ہیں تو ان میں اور ایسے ملمی حقائق میں جو صراحنا عقل کا تقاضا ہیں کوئی تعارض نہیں ہے۔

ائمہ اسلام نے معقول کے ساتھ صری کی شرط ضرور لگائی ہے۔ بیشرط اس لیے ضرور کی ہے۔ میشرط اس لیے ضرور کی ہیں۔ ہر دور کے عقلیات کے نام پر بہت کی کمزور اور ناپختہ با تیں بھی ہردور میں کہی جاتی رہی ہیں۔ ہر دور کے عقلیین کا بیاسلوب رہا ہے کہ کسی خاص وقت مین ان کے ذبن میں جو سوالات یا خیالات پید ہوں ان کو وہ عقل کا حتی اور قطعی تقاضا سجھنے لگتے ہیں اور اس رطب ویا بس کے ملخو ہو حتی اور قطعی حقائق مان کر ان کی بنیاد پر دین مسائل وحقائق کے بارے میں سوالات الله الله الله الله کی بارے میں سوالات الله الله الله الله کے ساتھ ساتھ سے عاب ہو تا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو کسی وقت عقل کا حتی اور قطعی معیار سمجھا گیا تھا وہ محض ایک برائے تھی جس کی بنیاد خالس قطعی دلائل پرنہیں تھی۔ ایسے سینئل وں نہیں ہزاروں خیالات ہیں جو ماضی میں قطعیت کے ساتھ ٹیش کئے گئے اور ان کی بنیاد پر نہیں عقائد کی تجیر نوک دعوت دی گئی ، لیکن وقت نے بتایا کہ بی خیالات محض سطی خیالات بیا انفرادی افکار و آراء متھے ، ان کی بنیاد تھائی پرنہیں تھی۔ اس لیے متکلمین اسلام نے پہلے دن سے صریح کی شرط لگائی ہے کہ جس حقیقت کے بارے میں صراحت کے ساتھ ٹابت ہوجائے سے صریح کی شرط لگائی ہے کہ جس حقیقت کے بارے میں صراحت کے ساتھ ٹابت ہوجائے کہ بیٹی عقال کالاز می اور قطعی تقاضا ہے اس میں اور شیخ المنتول میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

یک بات امام طحاوی نے بھی کھی ہے جو صدر اسلام کے متندر ین متنظمین اور فقہائے اسلام میں سے ہیں۔ بعد کے تقریباً ہر دور ہیں، خواہ وہ قاضی ابن رشد جیسے فلفی ، متنظم اور فقیہ ہول یا علامہ ابن تیمیہ جیسے امام الائمہ اور اپنے دور کے مجد دوقت ہوں ، سب نے اس بات کو مخلف انداز سے واضح اور منقح کیا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نقید انداز سے واضح اور منقح کیا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نقید کا بھی کے تو در ء تعارض العقل و المنقل کے نام سے اس موضوع پر ایک بھر پور اور خونیم کا ب بھی کھی ہے۔ ابن رشد کا رسالہ فیصل السمقال فی میا بیس الشویعة و الدم کے مقام من

الات ال اگر چیخفر ہے گین اس بارے میں شہرت رکھتا ہے اور اپنے زمانہ میں فلسفہ اور میں السفہ اور شہرت رکھتا ہے اور شریعت کے درمیان تو ازن اور تو افتی کا سب سے نمایاں اور قابل ذکر نمونہ کہلاتا تھا۔

فلفہ بینی عقلیات اور شریعت میں جو متفق علیہ معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ خود ہارے دور میں برصغیر میں بیسویں صدی میں متعدد اہل علم نے اس سوال کوتوم کے سامنے رکھا اور عقل وقل کے درمیان تطبیق اور تو افق کے اصول کو بیان کیا۔ یہ بات عالباً دہرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ کہ قرآن مجید نے بے شار مقامات پر ، خالص نہ ہی معاملات اور عقائد پر بات کرتے ہوئے بھی ، انسانی عقل اور مشاہدے کو اپیل کیا ہے۔ تفکر ، معاملات اور عقائد پر بات کرتے ہوئے بھی ، انسانی عقل اور مشاہدے کو اپیل کیا ہے۔ تفکر ، قد بر تبعقل یہ الفاظ قرآن پاک میں اتن کشرت سے بیان ہوئے ہیں اور اتنی کشرت سے ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اب بیا ہی بہت پیش یا افادہ بات کی حیثیت رکھتی ہے۔

جب بیسوالات اٹھنے اور ان کے علمی جوابات مرتب ہونے شروع ہوئے۔ اور جسیا کہ بین نے عرض کیا کہ صحابہ اور تابعین ہی کے سامنے بیسوالات آنے بگے تھے۔ تو جلد ہی ایک طبقہ بیس ایک ربحان بے بیدا ہونے لگا کہ ایسے مجر دعقلی سوالات بھی اٹھائے جا کیں جن کی کوئی عملی افا دیت نہ ہو۔ بید بھان اسلام کی روح اور مسلمانوں کے مزاح کے خلاف سمجھا گیا۔ اس لیے کہ خالص عقلی ، غیر علی اور بے نتیجہ سوالات اٹھانا اسلام کے مزاح سے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ البت اگر کوئی سوال واقعتا کی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب نہیں دیا جاتا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کے دل میں اسلام کے عقا کہ اور تعلیم کے بارے میں کوئی بدگمانی یا بات کا خطرہ ہے کہ اس کے دل میں اسلام کے عقا کہ اور تعلیم کے بارے میں کوئی بدگمانی یا اعتراضات اور سوالات کے جوابات دینا تو صحابہ اور تابعین نے اپنی فرمدواری سمجھا۔ لیکن اگر سوال برائے سوال اٹھایا گیا ہو یا شبہ برائے شبہ بیدا کیا گیا ہوتو صحابہ کرام شے اس طرح کے شبہ ات کا جواب دینا نہ صرف پینٹر نیس کیا، بلک اس دیجان کے خلاف شدیدنا پہندیدگی کا اظہار شبہات کا جواب دینا نہ صرف پینٹر نیس کیا، بلک اس دیجان کے خلاف شدیدنا پہندیدگی کا اظہار شبہات کا جواب دینا نہ صرف پینٹر نیس کیا، بلک اس دیجان کے خلاف شدیدنا پہندیدگی کا اظہار شبہات کا جواب دینا نہ صرف پینٹر نہیں کیا، بلک اس دیجان کے خلاف شدیدنا پہندیدگی کا اظہار شبہات کا جواب دینا نہ صرف پینٹر نہیں کیا، بلک اس دیجان کے خلاف شدیدنا پہندیدگی کا اظہار

سید نا حضرت عمر فارد فق کا روبیاس معاطے بیس خاصا سخت تھا۔ انہوں نے ایک سے زائد مواقع پر اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو سزا بھی دی۔ چنانچے منبغ نامی ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے جوسورہ مرسملات کے بارے بیس سوالات اٹھایا اور پھیلایا کرتا تھا۔ روایت میں تذکرہ ملتا ہے جوسورہ مرسملات کے بارے بیس سوالات اٹھایا اور پھیلایا کرتا تھا۔ روایت میں

ان سوالات کی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ کس طرح کے سوالات تھے۔ کیکن وہ سوالات یقیناً ایسے تھے کہان سے شبہات تو بیدا ہوتے تھے، لیکن کسی حقیقی اعتراض کی نشان دہی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فارق کے اس شخص کو تمجھانے اوراس لا لیعنی حرکت سے بازر کھنے کی کوشش کی کیکن وہ بازنبیں آیا۔سیدناعمر فاروق نے اس کومزادی اور اتن سزادی کہ عام حالات میں آنجناب کا اتن سزادینے کامعمول نہیں تھا۔اس طرح کے واقعات سیدناعلیؓ ابنِ ابی طالب کے زمانے میں بھی پیش آئے اور بقیہ صحابہ یا تابعین کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ بیخت رویہ غالبًا اس بات کو بینی بنانے کے لیے تھا کہ محض سوال برائے سوال یامحض شبہ برائے شبہ کے رجیان کو اسلامی معاشرہ میں یامسلمانوں کی علمی اور فکری زندگی میں پینینے کی گنجائش نہ دی جائے۔

یہ بات کے عقل اور نقل کے درمیان توازن کیسے پید کیا جائے؟ تمام کلامی مباحث کا اصل الاصول رہااور بنیادی سوال قرار پایا۔اس سوال سے تقریباً ہردور کے متنظمین نے بحث کی ہے اور عقل ونقل کے تقاضوں کے مابین توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کوششوں میں مختلف اہل علم وفکر کی اپنی افتاد طبع اور فکری مزاج کے اثر ات بھی محسوں ہوتے ہیں۔ بیہ جائزہ خود ایک اہم مضمون کی حیثیت رکھتا ہے کہ سمتکلم کے ہاں عقل کا پلڑہ غالب ہے اور کس کے ہال تقل کا۔ پھر کس دورادر کس علاقہ میں عقل کا پلز ابھاری رہااور کس دوراور کس علاقه میں نقل کا۔

بعض اہل علم حضرات نے جن میں ہاری یو نیورٹی کے سابق صدر اور براور ملک مصر کے صف اول کے مفکر ڈاکڑ حسن شافعی بھی شامل ہیں، اس اہم کلامی مسئلہ کے بارے میں متنظمین کی آراء کا تاریخی اور تنقیدی جائزه لیا ہے۔ ڈاکٹر شافعی نے ایک کتاب میں متنظمین کی آراء اور رجحانات کے بارے میں ایک نقشہ بھی بنایا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دوسری، تیسری اور چوتھی صدی اجری میں جتنے کلامی مدارس پیدا ہوئے ان کاعقل اور تقل کے بارے میں کیارو بیتھا۔ایک انتہائی روبیر بیرہوسکتا ہے کے عقل کوسرے سے نظرانداز کرویا جائے اور دینی ندمبی معاملات میں صرف نقل پر بنیا در کھی جائے۔ایک اور دوسر اانتہائی رویہ بیہ ہوسکتا ہے کہ عقل پر ہی تمام دین اور مذہبی معاملات کی اساس کھی جائے اور نقل کوسرے سے نظر انداز كرديا جائے۔ ظاہر ہے كەربەد دونول انتها ئيس غير حقيقى بيں اورغير متوازن نفظه ہائے نظر كوجتم

دیتی ہیں۔ان دونوں انتہاؤں کے درمیان جو**تو از**ن اور اعتدال کاراستہ ہے وہی قابل قبول اور متفق علیہ راستہ ہے۔جوحضرات عقلانیت میں بہت زیادہ نمایاں ہوئے ان میں سے بیشتر وہ تھے جو بعد میں معتزلی کہلائے۔ جو حصرات نعلی دلائل کا التزام کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ تھے جن کوان کے مخالفین نے حشوبیہ کے نام سے یاد کیا ہے ادر وہ خودا ہے آپ کوعموماً اہل ظاہر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ان میں سے بعض حضرات وہ بھی تھے جوعقا کد کے باب میں حضرت امام احمد بن حنبل کے بیرو تھے اور اپنے کو عنبلی یاسلفی قرار دیتے تھے۔ یہیں سمجھنا جاہے کہ حشوبیہ یامعتز لہ کوئی بہت بڑا گروہ تھا۔ بیا لیک رائے تھی جوشروع میں ایک رجحان کی صورت میں سامنے آئی۔بدر جمان آئے چل کرائیک مدرسے فکر میں تبدیل ہوا۔

کیکن وقت کے ساتھ ساتھ ال تمام رجحا نات اور مدارس فکر میں تبادلہ خیال بھی جاری رہا اورمسلمان ابكمتفق عليه نقطه نظر كي طرف برصة حلے كئے۔ دہ متفق عليه نقطه نظر جو بہت جلد سامنے آگیا میتھا کہ خالص دین معاملات، دین احکام اور تعلیمات کے باب میں عقل اور تقل دونوں کا اپنا اپنا کردارہے۔عقل سے ایک حد تک بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ کیا چیز فی نفسہ اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔لیکن حسن وہنے کا اصل ،آخری اور قطعی فیصلہ دی کے ذریعہ ہی ہوسکتا ہے اور وى كے ذريعه بى كى قال كوموجب اجروثواب ياموجب عذاب وعقاب قرار ويا جاسكتا ہے۔

معتزله، جن كوآب اسلام ميں خالص عقليت كانمائنده قراردے سكتے ہيں (اگر چهآج کل کے عقلیت کے مفہوم سے اغتبار سے میہ بات درست نہ ہوگی الیکن اس زمانے میں عقلیت کے مفہوم کے لحاظ سے ان کوعقلیت کا نمائندہ قرار دیا جاسکتا ہے) ، ان کابیکہنا تھا کہ قتل اور نقل رونوں بنیاروں برکسی چیز کے اچھااور برا ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرعقل کسی چیز کو اچھا قراردی بی ہے تو وہ اچھی ہے ، ادر اگر نقل اس کی تائید کرتی ہے تو اس سے مزید اس کا اچھا ہونا ثابت ہوجاتا ہے۔ای طرح اس کے برعکس اگر عقل کسی چیز کے براہونے کا فیصلہ کرتی ہے تووہ چزیری ہے اور اگرنقل سے بھی اس کی تائید ہوجاتی ہے تواس کا براہوتا مزیدواضح ہوجاتا ہے۔ محویاوی اور عقل کی ایک دوسرے کے لیے تا کیرنو دعلی نور ہے۔

اس کے مقابلے میں ایک نقطہ نظروہ تھا جس کے ماننے والے عموماً وہ حضرات تھے جن کو اشاعره كهاجاتا تقاراشاعره كےخيال ميں خالص عقل كى بنياد بر ندجى عقائد كا فيصله بيس كياجا

سکتا اور نہ نہی اور دینی اعتبارے جومعاملات ایکھے یا برے قرار دیے جا کیں گے وہ صرف نقل کی بنیا دیر قرار دیے جا کیں گئے ، عقل کواس ہے کوئی سروکا رہیں۔ بظاہر آج یہ بات ذرا کمزوریا بلکی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جس زمانے میں رہی گئی اس زمانے میں امت مسلمہ کے بڑے برکے دماغوں نے نہ صرف رہ بات کہی بلکہ انتہائی زوروشور سے اس کی تائید بھی کی۔ امام غزائی اور امام دازی جیسے اکابرای نقط منظر کے حامل تھے۔

ان دونوں کے مقابلے میں ایک تیسرا نقط نظر سامنے آیا جوشر دع میں تو زیادہ مقبول تہیں تھا، کیکن بعد مین بتدرتج مقبول ہوتا چلا گیا اور پہلے دونوں نقطۂ نظر کے ماننے والے بھی بالآخر اس سے کسی ند کسی حد تک اتفاق کرنے پر مجبور ہو گئے ، اور آج غالبًا امت مسلمہ کی غالب ترین اکٹریت ای کو مانتی ہے۔ وہ نقطہ نظریہ ہے کہ عقل اور نقل دونوں کی بنیاد پر کسی چیز کی احیما کی یا برائی کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جہال تک آخرت کے عمّاب وعقاب اور اجر واثو اب کا تعلق ہے اس کا فیصلہ صرف نقل کی بنیا دیر ہوگا۔ دنیاوی معاملات کا فیصلہ عقل اور نقل دونوں کی بنیا دیر کیا جا سکتا ہے۔ آج شریعت کی رہنمائی ہے مستنبر عقل سلیم کسی چیز کوا چھایا برا قرار دے سکتی ہے، یا ملکی قانون بارواج کسی چیز کوغلط یا سیح قرار دے سکتا ہے۔لیکن آخرت میں عقاب اور تواب اس اجھائی یابرائی کی بنیاد پر ہوگا جس کوشریعت نے اچھائی یابرائی قرار دیا ہو۔ بیہ بات بلاشبہ بہت معقول بمتوازن اور معتدل ہے۔اس وفت تھوڑے لوگ منے جواس سے اتفاق كرتے تھے۔ بيانقطۂ نظرامام ابومنصور ماتريديؓ كا تھا جن كے ماننے والے ماتريدي كہلاتے تھے۔ وفت کے ساتھ ساتھ اشاعرہ اور ماترید بیروونون اس سے اتفاق کرتے گئے۔ بالآخر بیہ اشاعره اور ماتر بدید کابری صرتک متفقه نقطهٔ نظر بن گیا۔ متاخرین معتز لدنے بھی اس سے اتفاق کیا۔اشاعرہ اور ماتر پدرید کی فکراتن جامع تھی کہ معتزلہ کی فکراس میں ضم ہوگئی اور معتزلہ کے جو خیالات مسلمانوں کے عام رجحان ہے الگ تھے وہ وفت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جلے گئے۔ ان حالات میں جنب پہلی مرتبہ ان میاحث کومرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس کو فقه اكبر كافظ سے يادكيا كيا۔امام الوحنيف ورن سے علم كلام كى سب سے بہلى كاب منسوب ہے جوان کی اپنی براہ راست یا ان کے تلائدہ میں سے کسی کی کھی ہوئی ہے وہ الفق سے الاكسسركة مسممهورب امام ابوطنيف فقدك وصفر اروي بي ايك فقد

الاصول اور دوسرافقہ الفروع \_ ای طرح ایک فقہ القلوب ہے اور دوسری فقہ الاکمال \_ ایک ده
فقہ ہے جو شریعت کی اساسات اور عقائد کی فہم عمیق پر بٹن ہے، جس کا تعلق انسان کے قلب
معاملات ہے ۔ دوسری فقہ وہ ہے جس کا تعلق انسان کے ظاہری معاملات ہے ہوہ فقہ
الاکمال یا فقہ ظاہر کہی جا سکتی ہے \_ \_ امام ابوضیفہ نے فقہ کی جو تعریف اینے زمانے میس کی تھی وہ
اسی جامعیت کوسامنے رکھ کرکی تھی \_ امام ابوضیفہ کی تعریف تھی معد فقہ المنف س مالھا
وماعلیہ العنی انسان اس بات کی معرفت حاصل کر ہے کہ اس ذمدداریاں کیا ہیں اور اس کے
حقوق کیا ہیں؟ اس میں عقیدہ بھی شامل ہے قبی اکمال بھی شامل ہیں، تزکیدوا حسان بھی شامل
ہے اور خالص ظاہری اور فقہی اعمال بھی شامل ہیں، تزکیدوا حسان بھی شامل
ہے اور خالص ظاہری اور فقہی اعمال بھی شامل ہیں، تزکیدوا حسان بھی شامل

جامعیت اور تکامل کا بیر بھان جوام م ابوطیفہ گی اس تحریر اور تعریف سے شروع ہوا تھا،
اور بعد میں خاصا دب گیا تھا متاخرین میں دوبارہ اختیار کیا گیا اور متاخرین میں بہت سے حضرات نے فقداور کلام کی جامعیت کوا کی بار پھراپی توجہ کا مرکز بنایا۔ خاص طور پر علاء اصول اور متحکمین میں جو مشترک مسائل تھے ان سے بھی فقد الا کبراور فقد الاصغر کے اس تو افتی اور ہم آ جنگی کو بہت مہمیز طی ۔ اس اختیار سے ہم کہ سکتے ہیں کہ علم کلام اور علم فقد بید دونوں ایک بی علم یا ایک بی فن کے دو پہلو تھے، ایک اصول دین کاعلم تھا جس کا موضوع عقیدہ ، تو حیداور عقا کد کے ایک بی فن کے دو پہلو تھے ، ایک اصول دین کاعلم تھا جس کا موضوع عقیدہ ، تو حیداور عقا کد کے بار سے بین نظر داستد لال تھا۔ وومر افن دہ تھا جوانسان کے روز مرہ معاملات سے بحث کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقدا کبر کے ساتھ ساتھ دومر سے عنوا نات جواس فن کے لیے استعال کئے گئے وہ اصول الدین ، علم عقا کر علم تقو حیداور علم اساء وصفات تھے۔

سیسوال کی ملم کلام کوکلام کیوں کہا گیا؟ اکثر و بیشتر اٹھایا جاتارہا ہے۔ بہت سے حضرات
نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش بھی کی اوراس علم کی وجہ تسمیہ پرروشنی ڈالی۔ عام طور پرجو
وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جنب اوّل اوّل اس علم کو با قاعدہ فنی طور پر مرتب کئے جانے کی
بات آئی تو اس وقت جواہم ترین مسئلہ تکلمین کے حلقوں میں ذیر بحث تھاوہ کلام الہی ہے متعلق
تھا۔ کلام الٰہی کی حقیقت کیا ہے؟ آسانی کما بی کس مفہوم میں کلام الٰہی ہیں؟ کلام الٰہی جب
انسانوں تک پہنچتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ بلا شبرقر آن پاک کلام الٰہی ہے اور یہ کلام الٰہی ہے اور یہ کلام الٰہی ہے۔ اس لیے اس کی حقیقت اور نوعیت کیا ہے؟ ان سب کا اللہ تعالیٰ کی ایک ایم الٰہی ہے ان سب کا

گهراتعلق اس سوال سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی حقیقت کیا ہے؟ ذات کا صفات سے تعلق کیا ہے؟ صفات کا ذات سے کیا تعلق ہے؟ کیاان دونوں کا الگ! لگ متنقل بالذات وجود ہے، یا دونوں کا الگ الگ مستقل بالذات وجود نہیں ہے؟ اگر مستقل بالذات وجود ہے تو کیا صفات بھی ای طرح قدیم ہیں،جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے؟ ان سوالات کے سیاق وسباق میں کلام کی صفت کا سوال بھی پیدا ہوا۔ اگر ذات الہی کی طرح صفات الہی بھی قديم بيل تو پھر صفت كلام بھى قديم ہے۔اگر كلام قديم ہے تو كيا كتاب البى اور قرآن كريم بھى قدیم ہے؟

جب بیروال پیدا ہوا تو اہل علم و دانش کے دوگر و ہوں نے دومختلف نقطہ نظر اختیار کئے۔ رونول گروہوں نے اپنے نقطہ نظر کوئیج سمجھا اور اس پرسخت موقف اختیار کیا۔ایک گروہ کوا تفاق سے حکومت کے وسائل بھی حاصل تھے۔اس نے اپنے نقط نظر کو ہی نہ صرف حتی اور قطعی سمجھا بلكة حيد حقيقي اور تنزيد كامل كويقيني بنان كياك كياس برائمان ركهنا بهي ضروري سمجها اس خيال کے پیش نظراس گروہ نے دین اور اسلام کا تقاضا بہی سمجھا کہا ہے نقطہ نظر کوز بردی لوگوں سے منواما جائے۔اس کا نتیجہ بعض انہائی محترم اور قابل تکریم شخصیتوں پریخی کی صورت میں لکلاجو اسلامی تاریخ میں کوئی خوش آئند بات نہیں تھی۔ دوسری طرف دوسرے گروہ نے جوامت کی بتنض انتهاني قابل احترم هخصيتول برمشتل تفااييخ نقطه نظري صحت يرينه صرف اصراركيا، بلكه بہلے نقطہ نظر کو کفر وانحراف اور فتنہ قرار دے کراس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔اس طرح امت میں دوگروہ ایک دوسرے کے مقابل آگئے۔اور امت مسلمہ کوایک نہایت تکلیف وہ صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔

كلام اللى كى حقيقت كے ساتھ ساتھ كھھا يہے مسائل بھى زير بحث آئے جن كوآب قرآن پاک کے کلامی بیانات پر بنی کہہ سکتے ہیں۔قرآن یاک میں توحید کا تذکرہ بھی ہے اور نبوت کا بھی ، آخرت کے دلائل اور شواہد بھی بیان کئے گئے ہیں اور ان عقائد پر کفار مکہ کی طرف سے اعتراضات بھی تقل کئے تیں۔ بہت ہے مشرکین عرب حیبات بعد الموت کے قائل تہيں تھے،اس كيان كى طرف سے آئے دن طرح طرح كے شبہات اٹھائے جاتے تھے،ان کے جوابات بھی قزآن پاک میں دیے گئے ہیں۔دوسرے مداہب کی ترویدیں بھی ہیں۔بت پرتی، شرک، وہریت، یہودیت اور مسیحیت پرقر آن پاک میں تبھرے ہیں اور عقل وفکر کے ساتھ ساتھ ایمان لانے کی دعوت بھی ہے۔

ان سب چیز ول کابیان قرآن یاک کی جن آیات میں ہوا ہے ان کودوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔اوریہ تقسیم خود قرآن پاک کی کی ہوئی ہے ،سی متکلم یا فقیہ کی کی ہوئی نہیں ہے۔ پچھ آیات تووہ ہیں جنہیں قرآن یاک نے ام الکتاب اور محکمات کہا ہے۔ کتاب کی اصل يهي بيں۔ دوسري وه آيات بيں جو "متشهابههات "کہلائی بيں جن بيں عالم آخرت، عالم ملکوت اور دوسرے حقائق غیبیہ کو کہیں تثبیہ ، کہیں مجاز اور کہیں استعارہ کے انداز میں بیش کیا گیا ہے۔ان بیانات کے حقیقی مفہوم کے بارے میں ایک سے زائدتعبیرات کا امکان موجود ہے۔ جن کے دل میں بھی ہوتی ہے وہ متشابہات کے بیچھے لگ جاتے ہیں،ان کے بارے میں غیر ضروری سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ بوں قرآن یاک کے حکمات سے جن پر ایمان لا نا اور جن برحمل كرنا ہرانسان كى ذمددارى ہےا يسے لوگوں كى توجە ب جاتى ہے۔

جب ان آیات متشابهات کی تغییر کی بات آئی توبه بات بھی سامنے آئی که متشابهات کو معجمے كا اسلوب كيا بونا حابي اور متنابهات كى تعبير وتشريح كے تواعد وضوابط كيا ہونے جا ہمیں ۔ بیرخالجن کلامی بحث اور کلامی مسئلہ تھا۔ اس خالص کلامی مسئلے نے جہاں محدثین کی توجہ مبذول كرائي وہال مفسرين كي توجه بھي مبذول كروائي۔ خالص متنظمين جو اس وقت تعداد میں بہت کم تھے، انہوں نے بھی اس سوال سے اعتناء کیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا کہ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِم (الله تعالى كالم تصان كم ما تعول كاوير تفا) - يهال الله كالم تصسي كيا مراد ہے؟ كيابيد يها بنى جسمانى باتھ ہے جو ہرانسان كا ہوتا ہے؟ يااس سے مراودست قدرت ہے؟ یااس کامفہوم دست شفقت ہے؟ اس طرح مثلاقر آن یاک میں ہے کہ السو محسن عَلَى الْعَرُش اسْتُونى (الله تعالى عرش يرمستوى موا)\_اباستواء كے ظاہرى اور لغوى معنى تو یہ بیں کہ کوئی شخص جسمانی وجود کے ساتھ کی شخت پر سوار ہوجائے ، جاگزیں ہوجائے۔ کیا اللہ تعالی اس مفہوم میں تخت پر جاگزیں ہوا؟ کیاوہ جسمانی انداز میں تخت پراس طرح متمکن ہے جس طروح د نيوى ما دشاه اسيخت ير بينهة بن

اس طرح کی آیات اور بیانات کے بہت سے مطالب اور مفاہیم ہوسکتے ہیں جن میں

ے ہرایک کی گنجائش عربی زبان و بیان اور تو اعد کے لحاظ سے موجود ہے۔ ان آیات کی تفسیر کے باب میں اہل علم میں تین جارمختلف تھم کے نقطہ نظر پیدا ہوئے۔لیکن مسلمانوں کی بردی تعداداورمسلمان علماءاورمحدثین کی غالب ترین اکثریت نے اس طرح کے سوالات اٹھانے کو غیر ملی اور بے نتیجہ سرگرمی قرار دیا۔امام مالک گاریہ جملہ مشہور ہے اور تقریباتمام متکلمین نے کسی نه كى انداز مين اس كُوْقِل كيا ہے كه الاستواء معلوم (استواءتو معلوم ہے) لغوى اعتبار سے " والكيف مجهول" (الكناس كي كيفيت ممين معلوم بيس ب) الله تعالى كاستواء كي كيفيت كيا ٢٠١٢ است بمنهين جانة \_ والايسمان به واجب (ادراس پرايمان لا ناداجب ے)-ال ليے كداس كاذكر قرآن ياك بيس آيا ہے- والسسوال عسنه بدعة (اوراس كيفيت كے متعلق سوال كرنا بدعت ہے)۔اس كيے كداس كيفيت كوانسان نہ بحص سكتا ہے اور نہ انسانوں کی زبان میں شایداس کے لیے ایسے الفاظ موجود ہیں جواس کیفیت کو بیان کرسکیں۔ ان خالص کلامی مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور ذیلی مسئلہ جن نے بعد میں چل کر کئی مدارس فكركوجنم دياوه امامت إورقيادت كامسكه تقارامامت كامسكه بول توفقه ظاهراور فقتمل سي تعلق رکھتا ہے،اورجیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امامت کا قیام مقصود باالذات نہیں ہے بلکہ مقصود بالغير ہے۔اصل مقصدتو مجھاور مقاصد کی تکیل ہے جوامت کوانجام دينے ہیں۔ان مقاصد کی بخیل کے لیے وسلے کے طور پر ریاست اور امامت کی ضرورت پڑتی ہے۔اس لیے امامت کا وجوب و جوب وسائل کی نوعیت رکھتا ہے، وجوب مقاصد کی نوعیت نہیں رکھتا، اس سے تو کسی کواختلاف نہیں تھا۔لیکن بیر بات کہ فی نفسہ امامت کے وجوب کی بنیا داور دلیل کیا ہے؟ بيسوال بہت شروع بى ميں پيدا ہوا۔ جب بيسوال پيدا ہوا كمامامت كى ضرورت امت كو ہے کہ بیں ، تو اس بڑے سوال کے نتیجہ میں متعدد ذیلی سوالات کا پیدا ہونا بھی ناگز برتھا۔ مثلاً ا ما مت کی شرا نظ کیا ہوں گی؟ جولوگ امامت کے منصب بر فائز ہوں گےان کی صفات کیا ہوں گا؟ كياان كے ليے يوري امت ميں سب افضل مونا ضروري ہے؟ كيااما مت مفضول \_ لینی ایسے خض کی امامت جس سے انصل لوگ موجود ہوں۔ جائز ہے؟

جنب بیرسوالات پیدا ہوئے تو مختلف حضرات نے ان کے بارے میں رائے قائم کی۔ پھھ حضرات نے دعویٰ کیا کہ رسول پاک علاقے نے اپنے بعدانیے جانشین کے بارے میں

وصیت فرمادی تھی، وہ واجب التعمیل ہے۔ وہ وصیت سیدناعلیؓ ابن طالب کے لیے کی گئی تھی۔ لہذاان کومنصوص طور بررسول علیہ کا جانشین ہونا جا ہے تھااور جنہوں نے اس جانسینی کو قبول نہیں کیاانہوں نے حضور علیہ السلام کے واضح تھم کی نافر مانی کی۔ میا بیگروہ کی رائے تھی ، بیہ رائے ان الفاظ میں اور اس صراحت کے ساتھ اگر چہ فوری طور پرتہیں آئی بلکہ بہت بعد میں سامنے آئی کیکن ایک اہم مسکلہ کے طور پر ریضور یا خیال بہلی صدی ہجری کے اواخر سے ہی کسی ند كى انداز ميں زير بحث رہا۔ واضح رہے كهرسول الله عليات كى طرف سے نامزدگى كى بير بات خود نہ سیدناعلیؓ ابن ابی طالب نے ارشاد فر مائی نہ ان کے صاحبز ادوں سیدنا امام حسنؓ اور سیدنا امام حسین نے کہی ،اور نہ ہی ان دونوں کے صاحبز ادوں میں سے کسی نے کہی۔ بیہ بہت بحد میں ماحنے آئی۔

دوسری رائے رینھی کہرسول انڈر علیاتہ کے جانشین اور مسلمانوں کے حکمران کا انتخاب امت مسلمه کی ذمه داری ہے۔ بیاختیارامت مسلمہ کے اہل حل وعقد یامسلمانوں کے معتمد علیہ حضرات ما بوری امت کا ہے۔ کہ وہ اپنا امیر منتخب کرے۔ امت مسلمہ جس کا انتخاب کر لے وہ مسلمانوں کا امام ہوسکتا ہے۔ تبسرا نقطہ نظر ایک بیجی سامنے آیا کہ مسلمانوں کوکسی امام کی ضرورت نہیں۔اگرامت مسلمہاز خود قرآن یاک برکار بندر ہے اور شرنیعت کے احکام پھل كرتى رہے تو نہى امامت كى ضرورت نہيں۔ بيا يك بہت تھوڑى تعداد كا نقط نظر تھا۔ كيكن جس كا جونقط نظر تھااس نے دلائل سے اس کو بیان کیا اور دلائل سے اپنے نطقہ نظر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے نقط نظر ہائے نظر پر تنقید بھی کی اور ان کے ولائل کی تغلیط بھی کی۔اس طرح بهت جلداما من كامئله أيك كلامي مئله بن حميا - يون أيك خالص انتظامي اورسياسي مسئله نے کلامی مسئلے کی حیثیت اختیار کرلی۔اس لیے کہ بچھ حضرات شدت کے ساتھ اپنی ہی رائے کو

انیابعدی صدیوں میں بھی ہوتار ہاکہ بہت ہے ایسے مسائل جن کاتعلق عقا کد سے بین تھا، جن گاتعلق نرجب كى اساسات سے بيس تھا، كيكن كسى وجہ سے، مثلاً پچھ لوگول كے شدت اجهاس کی وجہ سے یا بعض لوگوں کی معاملہ سے گہری وابستگی کی وجہ سے، کوئی ایک رائے بهت زياده متنازعه ادرمعركة الاآراء بن من عناس يربهت زياده بحث ومباحثه ادر قبل وقال هو ني تو

وہ رائے بھی علم کلام کا حصہ بن گئی۔مثلاً فلال بزرگ نے اسلام تبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اب
یہ ایک خالص تاریخی مسکلہ ہے۔لیکن اگر اس پرمسلمانوں کے دوگر وہوں میں بہت شدت پید
ہوجائے اور دونوں طرف سے اپنے اپنے مؤقف کی تائید میں دلائل اور جوالی دلائل سامنے
آنے لگیس تو یہ کلامی مسکلہ بن جائے گا۔ اس طرح علم کلام میں بہت سے نئے نئے مسائل شام
ہوتے گئے۔

ایک براسوال بیرسائے آیا کہ ایمان جس پر اسلام کا دارومدار ہے، امت مسلمہ کی وحدت جس کی بنیاد پر قائم ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایمان کے معنی صرف دل ہے تقىدىق كرنے كے ہیں۔ يا زبان سے افر اركر تا بھى ايمان كے ليے ضرورى ہے؟ اور كيا ان دونوں کے ساتھ ساتھ مل بھی ایمان کی حقیقت اور تعزیف میں شامل ہے کہ بیں؟ کچھ حضرات کا شدت سے بیر خیال تھا کہ مل بھی ایمان کا حصہ ہے اور جب تک ہمل عمل صالح نہ ہواس ونت ایمان ممل نبیں ہوسکتا۔اس کے برعکس کچھ حضرات کا خیال تھا کہ اعمال حقیقت ایمان کا حصہ بیں ہیں اور عمل کے بغیرا بمان کی حقیقت وجود میں آسکتی ہے۔اس بحث میں دونوں طرف سے بہت مقصل دلائل اور جوالی دلائل کتب حدیث و کلام میں موجود ہیں۔ جب بیمسئلہ دلائل اور جوانی ولائل کا موضوع بناتو پھر بیرسوال بھی پید ہوا کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے اور شریعت پرعمل نہیں کرتا ،عمل صالح نہیں کرتا، بلکہ عمل غیرصالح کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیاوہ مسلمان کہلاسکتا ہے۔ بیسوال اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گیا کہ بعض احادیث میں بداعمالیوں پرشد بدوعید آئی ہے اور بعض اعمال کے ارتکاب کو کفرسے تعبیر کیا گیا ہے۔اگر ابیا تتخص بحى مسلمان سبهتو پھران احاد برث كامفہوم كيا ہے؟مشلًا بيسن الايسمسان والسوجسل تسرك المصلوة (ايمان اورانسان كورميان جوحدفاصل هيوه تمازكاترك كرناهي)اس سے بظاہرتو یمی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص تارک نماز ہوتو اس کوایمان حاصل نہیں رہتا۔تو کیا ارشاد نبوی کا دہی مفہوم ہے جواس کے ظاہری الفاظ سے محسون ہوتا ہے؟ یا اس ارشاد نبوی کا کوئی اور مفہوم ہے؟ میرایک خالص کلامی مسئلہ تھا۔ اس کے بارے میں متعدد آراء سامنے آئیں۔ بحث ومماحثہ نے ایک نقط نظر کوجنم دیا۔ جو بہت شدو ہدے معتز لدنے اختیار کیا۔ وہ میرتفا کدایسا مخص شدمسلمان رہتا ہے اور شد کا فرجوتا نے بلکہ اس کا درجہ ان وونوں کے درمیان

درمیان رہتا ہے۔معتزلدنے اس درجہ کے کیے منزله بین المنزلتین کی اصطلاح اپنائی۔ کچھ حضرات مثلاً خوارج کا خیال تھا کہ گناہ کبیرہ کاار تکاب کھینے والا کا فرہوجا تاہے۔مرتکب کبیرہ کا فر ہے، بیخوارج کا نقطۂ نظرتھا۔عام اہل سنت جومسلمانوں کی غالب ترین اکثریت فتح ، ان كانقط أنظريه تها كهر تكب كبيره كافرنبيس بوتا معتزله كانقط أنظر تهاده منزل السه بين السمنه ذلتين برر بهتا ہے۔ لیخی دونوں درجوں کے درمیان ایک تیسرا درجیا ہے کوحاصل ہوجاتا ہے کہ وہ ندمومن ہے نہ کا فر،ان دونوں کے مابین ہے۔

ان تینوں کے دلائل ،اعتراضات اور جوالی اعتراضات ، بیسار ےمعاملات بہلی صدی ك إواخر ي لي كرتيسرى صدى ك آخرتك ذير بحث رب يهرجيس جيس اسلامى معاشره بھیلتا گیا اور اسلامی ریاست کی حدود بھیلتی گئیں دوسری اقوام ہے مسلمانوں کامیل جول اور احتکاک بردهتا گیا، ویسے ویسےان مباحث میں بھی تنوع پیدا ہوتا رہا۔ مزد کیوں سے خبر وشر کے مباحث پر گفتگوئیں ہوئیں۔ شام کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثے ہوئے۔ پھرآ گے چال کر یونانی افکار کے ترجے ہوئے۔ یونانی علوم کے ماہرین سے فلسفیانہ امور بر تباولہ خیال ہوا۔ان مین ہے جس جس نے اسلام پر جواعتر اض کیا اس کا جواب اس کے اصول مسلمہ اور اصول موضوعك بنياد برمتكمين اسلام في دين كوشش كى اسطرح يعلم كلام كدائر عيس وسعت بیدا ہوتی میں اس سب کے باوجود بدبات ہمیشمنفق علیدرہی کی کم کلام کی اساس قرآن مجید ہے۔جن حضرات نے اس کا انکار کیا یا اس میں شبہ کا اظہار کیا ان پرتعجب کا اظہار كرت موسة امام ابوالقاسم تشيري في ايك جكر كلها به كد المعدب مهن يقول ليس في القرآن علم الكلام (بيبات برى تعجب خيز يك كوك بيبيل كقرآن مجيد بيل علم كلام بيس

بیفالی منظران معاملات کا جن کی روشی میں علم کلام کومرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔اس مرحلہ پر پھو تھنگ کین طاہر ہیں حضرات نے میہ و قف اختیار کیا کہ مم کلام کو ہا قاعدہ مدون نه کیا جائے ، نه نالفین اسلام کے شبہات کو درخور اعتناء مجھا جائے ،اور اگران کا جواب دیا بھی جائے تو اس کے لیے مخالفین کے اسلوب استدلال سے کام ندلیا جائے ، ان حضر ات کا خیال تھا کہم کلام کو مرون کرنے کی ضرورت اس لیے ہیں ہے کہ صحابہ اور تا بعین نے عقا کد

اسلام کواس انداز سے مرتب نہیں کیا تھا۔ یہ بات آج بھی بہت سے حضرات کہتے ہیں۔ لیکن اگر دیگرعلوم وفنون کی تدوین کی روشنی میں دیکھا جائے تو بیری قف بردا کزورمحسوس ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کرائے نے تفییر کی کتابیں اور علوم القرآن کے دفتر مرتب نہیں کئے تھے تو تفییر کے سارے فائز مرتب کرنا بھی درست نہیں ہونا چاہے۔ اگر صحابہ کرائے نے فقینی کتابیں مرتب نہیں کیں، اصول فقہ مرتب نہیں کیا تو یہ سارے علوم وفنون بھی جو بعد میں مرتب ہوئے ، مرتب نہیں کیے جانے چاہئیں تھے۔ اس لیے صرف علم کلام کے بارے میں یہ کہنا کہ چونکہ صحابہ کرائے نے اس کی تدوین مناسب نہیں ، یہ بات بہت کزور، ہلکی اور نا قابل تدوین نہیں کے تھوں نے بات بہت کزور، ہلکی اور نا قابل تو یہ نہیں کے تھوں ہے۔

د وسری اورسب سے اہم بات ہیہ ہے کہ صحابہ کرام کوعقلی انداز میں عقا مکراسلام کومرتب کرنے کی اس کیے ضرورت نہیں تھی کہان کے دل و د ماغ میں وہ اعتراضات ہی پیدائہیں ہوئے جو بعد والوں کے دل و د ماغ میں پیدا ہوئے ۔ صحابہ کرام کے ایمان کی پختگی اس بات کو مینی بناتی تھی کہان کوکسی خارجی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں۔ وہ عقلی استدلال کی کمزور بیسا کھیوں کے بجائے قلب وشعور اور احساس حضوری کی دولت سے مالا مال ہتھے۔ان کوان بیرونی سہاروں کی حاجت نہ تھی۔ یہی کیفیت تا بعین کے زمانے میں بیشتر حصرات کی تھی۔ بعد کے زمانوں بیں البنداس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ باہر سے آنے والے اعتراضات ادر اندر سے اٹھنے دالے شبہات کا جواب دینے کے لیے رائج الونت اسلوب استدلال کے مطابق اسلامی عقائد کا دفاع کیا جائے اور ان کو بیان کیا جائے۔ چونکہ اس علم کا تعلق اسلامى عقائد كے دفاع اور تشريح وتوشيح سے تھااس ليے متكلمين اسلام نے اس كواسلامي علوم میں سب سے برتر اور سب سے اشرف قرار دیا۔ان کا کہنا بیتھا کہ سارے احکام شرعیہ کی اساس ای پر ہے۔احکام شرعیہ پر کمل تب ہی ہوسکتا ہے جب عقا مکہ پختہ ہوں۔عقا مکہ پختہ تب ہی ہوسکتے ہیں کہ جب عقائد کی تائید میں کیا جانے والا استدلال پختہ ہو۔ای استدلال کے ييش نظران كے خيال ميں علم كلام تمام دين علوم كاكل سرسيد تھا۔اس ليے كہ عقائد كى حيثيت اس بنیاد کی ہے جس پر عمارت استوار ہوتی ہے۔اور جب عمارت استوار ہوگی تو وہ سعاونت دارین كويينى بنائے كى، لهذا ثابت مواكه بالآخر سعادت دارين كا دارومدار عقائد پر ہے: ايك

بڑے اور مشہور متکلم علامہ سعد الدین تفتاز انی نے ، جن کی کتابیں علم کلام کے انہائی پختگی کے دور کی نمائندہ ہیں،لکھا ہے کہ علم شریعت واحکام کی ساری بنیاداوراسلام کی تمام تعلیمات کی اساس اور تواعدوہ علم تو حید وصفات ہے جس کوعلم کلام کے نام سے بھی یا د کیا جاتا ہے۔جس سے شک وشبہ کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور تاریکیوں کوروشی میں تنبدیل کیا جاتا ہے۔اس سے بياندازه موتاب كمتكلمين كى نظر مين علم كلام كى كياا بميت تقى ـ

متكلمين كى ان ساري كاوشول كے ساتھ ساتھ ہر دور میں مخلص اہل علم كا ایک محدود طبقہ ايبالجمي رماجس نيعكم كلام كى ان كوششول كويسنديدگى كى نظر سينېيس ديكھا۔اس طبقے كاخيال تھا کہاعتراض کرنے والوں کوان کے حال پر چھوڑ دینا جا ہے ادراہل علم کوصرف قرآن مجید، سنت اورميرت سے دلچين رحمني جا ہے۔ جتنا قرآن پاک كاعلم عام موتا جائے گا، جتنا سنت كا علم پھیلتا جائے گا اور جنتنی سیرت سے واتفیت بڑھتی جائے گی ، اتنا ہی لوگوں کے عقا کہ پختہ ہوتے جائیں گے اورشبہات کمزور پڑتے جائیں گے۔ چنانچہ بہت ہے اکابر ائمہ محدثین امام ما لک ، امام احمدٌ ، امام بخاری اور کئی دوسرے حضرات ہے ایسے اقوال منقول ہیں جن ہے علم كلام كا غيراجم مونا ثابت موتاب بعدك اددار بل بهي علامدابن عبدالبر، جن كے بارے مل كهاجا تاب كراية زمان مين اعبام اهل المغرب يقي مغرب يعنى البين اورمرائش كے علماء ميں سب سے زيادہ علم ركھنے والے اور علم حديث كے اسپنے زمانے كى مغربى و نيائے اسلام میں سب سے بڑے ماہر شے، ان سے بعض ایسے بیانات منسوب ہیں جوعلم کلام کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔بعض حضرات نے اس پر کتا ہیں بھی لکھی ہیں۔علا مہ جلال الدین سیوطی كالجهى أيك رساله يب جوعكم كلام كى ترديد مين ب-اورجهي أيك دو چھو فے چھو فے رسالے علم كلام كى تردىداوراس كى ندمت بيس ككھے محتے ہيں۔

كيكن علامه سعد الدين تفتاز اني، جن كاميس في الجمي حواله ديا، ان تمام اعتراضات كا جواب میدسیة بین که جن حضرات نے علم کلام سے دلچیسی پراعتر اص کیا، میدو علم کلام تھا جس کی بنيا دخالص يؤناني علوم وفنون اور يوناني اسلوب استدلال برتقى يجبكه إصل علم كلام مينبيس تفايه اصل علم كلام مع مرادايما مكالمه بعدولائل كى بنياد ير مو ( جيرة تل دُائيلاگ يا مكالمه كها جاتا ہے)۔ یدوئی چیز ہے جے قرآن یاک کی اصطلاح میں منحاصمہ یا مجادلہ سے تبیر

کیا گیاہے۔

شاہ ولی اللہ محدت وہلوگ کے خیال میں قرآن مجید کے پانچ بنیادی مضامین میں سے
ایک مضمون مخاصمہ اور مجاولہ بھی ہے۔ مجاولہ کے لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہدایت دی گئی
ہیں۔ وَ جَادِلْهُ مُ بِالَّیْسَیُ هِی اَحْسَنُ (اور بہترین طریقے سے مجاولہ کیا جائے)۔ ولائل
کے ساتھ مکالمہ کیا جائے اور دو سرے کے عقید سے کی تر دید کرتے ہوئے اس کی دل آزاری نہ
کی جائے۔ کی کے دیوتاؤں کو برانہ کہا جائے اور اپنی بات کی تائید کرتے ہوئے جو فریقین کے
متفق علیہ مسلمات ہیں ان کو بنیا دینا کران سے آغاز کیا جائے۔

سے قرآن پاک کی بنیادی تعلیم تھی جو فرہی مجادلہ، مکالمہ یا مخاصمہ کے بارے میں تھی۔
چونکہ اس میں فریقین کے متنق علیہ مسلمات کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر بات کرنے کی دعوت دی گئی تھی اس لیے ان مسلمات کی تلاش میں بعض مشکلمین نے بہت زیادہ کاوش کی اور بعض اسی چیزیں بھی قبول کر لیں جو مسلمات کی حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ جیسے جیسے بونانی کتابوں کا ترجمہ ہوتا گیا اور بونانی منطق اور فلسفیانہ علوم مسلمانوں میں رائح ہوتے گئے ویسے ویسے بونانی فلسفے اور عقلیات کے مسلمات بھی (جن کوآپ مشکل ہی سے مسلمات کہ سکتے ہیں) مسلمانوں میں عام ہوتے گئے۔

یہ ''مسلمات' وفت کے ساتھ ساتھ بہت ہے مسلمانوں میں بھی مسلمات کی حیثیت اختیار کرتے چلے گئے اور ان کی بنیاد پر مسلمان علاء نے بعض ایسے مباحث بھی علم کلام میں شامل کر لئے جودراصل علم کلام کے مباحث نہیں تھے۔ چنا نچہ جب یونائی اسلوب میں علم کلام کی مذوی نے بانچو یں صدی جری کے لگ بھگ قراروں مدوی بین ، تو یونانیوں کے مسلمات کو تھوک کے حساب سے علم کلام میں زیر بحث لایا جانے لگا۔ شروع شروع میں نویز بحث لایا جانے لگا۔ شروع شروع میں خوا متنظمین اسلام تو ان یونانی خیالات کی تر دید بھی کیا کرتے تھے یا ان کا تقدیدی جائزہ بھی لیا کرتے تھے ، لیکن وفت کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں بغیر کسی تقید کے علم میں شامل ہوتی گئیں اور بعض ایسے مباحث بھی علم کلام میں آگئے جو دراصل متکلمانہ ضرورت کے حامل نہیں شامل ہوتی گئیں اور بعض ایسے مباحث بھی علم کلام میں آگئے جو دراصل متکلمانہ ضرورت کے حامل نہیں شامل ہوتی گئیں اور بعض ایسے مباحث بھی علم کلام میں آگئے جو دراصل متکلمانہ ضرورت کے حامل نہیں شے ۔

اس كى صورت بيهوئى كه جب يونانى اسلوب كوسائ ركه كرمتنكمين في عقا كداسلام كو.

بیان کرنا چاہا تو ان کو لامحالہ ہونائی منطلق وقلفہ میں دائج طرز استدلال سے کام لینا پڑا۔ اس طرز استدلال سے کام لینے کی خاطر ان کو ہونائی اصطلاحات اور مقولات (categories) بھی اختیار کرنا پڑیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بی خرور ی ہے کہ خود وجود پر بات کی جائے۔ وجود پر جومباحث ہونا نیوں کے ہاں ارسطویا دوسر بے لوگوں کے ہاں موجود تھے، ان سے متکلمین اسلام نے بھی کام لیا۔ پھر وجود کی انہوں نے دوشمیس قرار دیں۔ ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود۔ پھر ممکن کی انہوں نے دوشمیس کیا ہے۔ اس سے انہوں نے دیکھا کہ کائنات میں جو چیزیں ممکن ہیں ان کے لیے کینا نیوں نے جو ہر اور عرض کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ ہر جو ہر کے ساتھ ایک عرض بھی ہوتا ہے۔ جو ہر دو ہے جو مردہ ہے جو

سیروہ مباحث ہیں جن کا تعلق نہ عقیدہ اسلامیہ سے ہے نہ تو حید ہے۔ نہ قرآن پاک
میں بیمسائل آئے ہیں، نہ احادیث ہیں آئے ہیں، نہ صحابہ اور تا بعین نے جو ہر، عرض اور
دوسرے مقولات سے متعلق اصطلاحات بھی استعال کیں، اور نہ ہی اسلامی عقائد کا ان پر
دارومدار ہے۔ نیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیمسائل اس قدر گہرائی اور مضبوطی سے علم کلام ہیں
شامل ہو گئے کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ بہی مسائل علم کلام کا اصل حصہ بن گئے۔ پھراس بات
کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ جب اسلامی عقائد کو بیان کرتے ہوئے علم کلام کے مباحث کو
بیان کیا جائے تو پہلے ان ہمیا دی امور سے بحث کی جائے۔ یہ بنیا وی امور امور عامہ کہلائے
بیان کیا جائے تو پہلے ان ہمیا دی امور سے بحث کی جائے۔ یہ بنیا وی امور امور عامہ کہلائے
جوائے گئے۔ یعنی وہ عمومیات جن کی ہمیا دیتے جائے کر عقائد کو بیان کیا جائے لگا امور عامہ کہلائے ، جوائٹ و بیشتر یونا نبوں سے ماخو ذہتے۔ یہ کام سب سے زیادہ امام رازگ نے کیا۔

امام دازی عقلیات کے بہت بڑے امام تھا درائیں اپنے زمانے کی عقلیات میں امامت کا وہ درجہ حاصل تھا کہ دنیائے اسلام ان کی امامت کوتشلیم کرتی تھی۔ آج تک وہ عقلیات میں ضرب المثل ہیں۔ علامدا قبال نے جا بجا دازی کوعقلیت کے نمائندہ کے طور پر بطور دمزاستعال کیا ہے۔ امام دازی نے ایک کتاب المصحصل فی افکار المتقدمین والمستاخرین کے نام سے مرتب کی جس کے بارے مین ان کا خیال تھا کہ شکامین قدیم و جدید نے جو کچھ کھا ہے ان سب کی خلاص انہوں نے اس کتاب میں کھودیا ہے۔ بلاشہ میہ کتاب جدید نے جو کچھ کھا ہے ان سب کی خلاص انہوں نے اس کتاب میں کھودیا ہے۔ بلاشہ میہ کتاب

بہت عالمانداوراین زمانے کی بہترین کا بول میں سے ایک ہے۔ لیکن اس پوری کتاب میں اول سے آخر تک یونائی خیالات ومباحث کے علاوہ اور پھی نہیں ہے۔ ان کواسلامی عقائد بیان کرنے کا ابھی موقع بی نہیں آیا کہ پوری کتاب ختم ہوگئ اور انہوں نے وہ مسلمات جو یونائی افکار سے ماخو ذخے ، جن سے کام لے کرآ کے چل کرعقا کد اسلامیہ کی تشریخ اور دفاع کے لیے استدلال کرنا تھا اور اس استدلال کے وضع کئے جانے کے بعد اس سے اسلامی عقائد کی تائید ہوئی تھی ، ان مسلمات بی کو بیان کرنے پراکتفا کیا۔ یوں ان امور عامہ کی ، جو دراصل امور تمہید میں نانی مسلمات بی کو بیان کرنے پراکتفا کیا۔ یوں ان امور عامہ کی ، جو دراصل امور تمہید ایک خون تی کہ وہ مسلمات بی علم عقائد قراد پاگئے۔ اسے متاخرین کے علم کلام کی میں ایک ایک ایک اور فون گئی موقت کہنا چاہے جس نے علم کلام کے اصل حقائی و مقاصد سے لوگوں کی توجہ بٹا دی اور یونائی منطق ، یونائی طبیعیات اور دیا ضیات کے مسائل علم کلام کا حصہ بن گئے۔ منطق اور فلف تو خیر کمی حد تک ایک چیزیں تھی کہنا جاتے ہو تھی میں جو کہنا جاتے ہو تھی شاید لیا جاسکتا تھو۔ آئی کی طبیعیات اس سے بہت آگے چلی اسے طبیعیات کہنا شاید طبیعیات کے بہت آگے چلی اسے طبیعیات کہنا شاید طبیعیات کرتا تھا ور قدیم طبیعیات کے بہت تو تھی ہوگئے ہو۔

اس زمانے کے بہت ہی ابتدائی قتم کے تصورات یا جہم خیالات ومزعومات جن کو یونائی طبیعات کے نام سے یادکرتے تھے اوران کو یونائی علوم کے ''مسلم حقائق کی حیثیت رکھتی ہو یا میں سے آن کی طبیعات میں شایدایک چیز بھی الی نہیں ہے جو مسلم حقائق کی حیثیت رکھتی ہو یا علمی معاملات میں زیر بحث آتی ہو۔ جہم کیا ہے؟ پھر جہم کی حقیقت و ما ہیت کیا ہے؟ یہ فلسفہ یونان کا ایک اہم مسئلہ قعا۔ جہم سے حرکت کا اور حرکت سے زمان و مکان کا مسئلہ پیدا ہوا؟ جہم کو اگر فلسفہ کا ایک ایم مسئلہ قعا۔ جہم سے حرکت کا اور حرکت سے زمان و مکان کا مسئلہ تیرا ہوا؟ جہم کو اگر فلسفہ کا مسئلہ قرار دیا جائے تو اس سے متعدد قباحین پیدا ہوں گی۔ جہم کو علم تجر بی کا مسئلہ قرار دیا جائے تو اس سے متعدد قباحین پیدا ہوں گی۔ جہم کو علم تجر بی کا مسئلہ قرار والسفے اگر فلسفہ کا ایک حصرتھی اور فلسفے دیا جائے تو اس سے یونانی ما تو ساتھ طبیعیات یعنی فزکس کے مسائل پر بھی منطق استخر ادی کی دوشنی میں بھی میں بھی جب سے قباحین جو یونانیوں کے نظام میں موجود تھیں۔ یہ ساری قباحین علم کلام میں بھی سے قباحین جو یونانیوں کے نظام میں موجود تھیں۔ یہ ساری قباحین علم کلام میں بھی

# Marfat.com

آ کئیں۔ تاہم اس پورے تربہ سے ایک اہم بات ضرور پتا چلی اور وہ یہ کہ تنظمین اسلام کا بیہ

ر جان رہا ہے کہ اسلاقی نفظ نظر کی تشری و تفییر میں انہوں نے اپنے زمانے کے علمی ، فکری اور الہماتی رجانات کو پیش نظر دکھا اور اپنے نقطہ نظر کی ترتیب اور formulation میں ریوشش کی کہان کے دور کے جو منحرفین ہیں ان کے خیالات کی تر دید ساتھ سماتھ ہوتی رہے۔

اس کام کے لیے جب فزکس یا طبیعیات کی بات آئی تو پھرا ہے بہت سارے مسائل بھی زیر بحث آئے جو براہ راست اسلامی عقائد کا حصہ نہیں تھے۔ مثلا زمان و مکان کی بحث پیدا ہوئی۔ ہوئی ۔ جسم کی بحث سے حرکت پیدا ہوئی۔ حرکت کی بحث سے زمان دمکان کی بحث پیدا ہوئی۔ ہوئی ۔ جسم ہی بحد مباحث ہیں جواللہ تعالی کی مخلوق ہے۔ اب اللہ تعالی جوزمان و مکان کا خالق ہے۔ اس کی ذات کا ادراک زمان و مکان کی قیود میں رہ کر کیسے ہوسکتا ہے! وہ خالق کون و مکان خود زمان و مکان سے مقیدیا محدود کیسے ہوسکتا ہے! وہ خالق کون ان سے ماوراء ہے۔ جب اللہ تعالی کوزمان و مکان کی حدود کے اندر محد دد کر کے بیجھنے کی کوشش کی جائے گی تو ذات الی کی عظمت اور لامحدود بیت کا ادراک نہیں ہو سکے گا۔

سیمسائل سے جن کا بہت سے متعلمین اسلام شکا رہوئے۔ ان حضرات کے مباحث کا بیشتر حصہ خاص طور پر مقد مات کا بڑا حصہ خالص فلسفیانہ بحثوں پر جشمل ہے۔ ان بیس سے بہت سے مباحث آج از کاررفۃ اور متر دک ہو چکے ہیں۔ پھا ایسے ہیں جو اب بھی جز وی افا دیت رکھتے ہیں، اور پھی محا ملات ایسے بھی ہیں جواب بھی اہم اور ضروری ہیں۔ متاخرین کی کتابیں سب سے پہلے امور عامہ سے بحث کرتی ہیں۔ امور عامہ سے مراد ہیں قواعد منہیہ مباحث معطقیہ، امور مابعد الطبیعیہ اور طبیعیات کے وہ معا ملات جو یونانیوں سے مسلمالوں مباحث معطقیہ، امور مابعد الطبیعیہ اور طبیعیات کے وہ معا ملات جو یونانیوں سے مسلمالوں مباحث منافقیہ، اور انہی سے لے کر بعد کے متعلمین اسلام نے سمجھے۔ یہ اسلوب امام رازی نے بعد بہت زوروشور سے اپنایا اور علم کلام اور فلسفۂ یونان کی صدود کو یاضم کر دیں۔ امام رازی کے بعد جریب ترب تمام متعلمین کو بیاسلوب اس قدر بھایا کہ سب نے اس کی بیروی شروع کر دی۔ اس اسلوب کی ہتو ویت کا انداز واس سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ عضد الدین ایکی کی آدھی سے زیاجہ کتاب ان امور عامہ ہی پر شمتیل ہے۔

اس صورت حال كالازمى نتيجه بيلكلا كه بيتم يدى مياحث، جودراصل الزامى جواب كے ليے اختيار كے محصے بتھے، اصل كلامى مبائل بن محتے اور انبى كو يردها بردها نا الل علم كے ايک ا

بڑے طبقہ کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ اس اجتمام کی وجہ سے بعض ایسے خیالات بھر ممانوں میں حقائق کا درجہ اختیار کرگئے جو تجر بے نے بعد میں غلط خابت کئے، جن میں سے ایک مثال میں نے دی تھی کہ زمین کے سکون اور آسان کی حرکت کو انہوں نے بطور ایک مسلمہ کے تسلیم کرلیا۔ ای طرح فلک الافلاک کا نصور یا نو آسانوں کا نظام، بیسب پچھ یونا نیوں کے ہاں سے یا کہیں اور سے آیا تھا، لیکن اس کو مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے قبول کرلیا۔ ایک کتاب میں فلک الافلاک کی تعریف کھی ہے کہ فلک نجم کہ آس آسان ہمہ آسانہا است یعنی بالائے ہمہ فلک الافلاک کی تعریف کھی ہے کہ فلک نجم کہ آس آسان ہمہ آسانہا است یعنی بالائے ہمہ افلاک و برہمہ محیط است و بلسان شرع آن راعرش نامند بینضول اور مضحکہ خیز بات ہے۔ نہ کہیں قرآن مجید میں عرش کوفلک الافلاک کہا گیا ہے، نہ حدیث میں، نہ عرش الی کوآسان نہم کہیں ہیں ہے ہیں اور زبردی تھی تان کر کہتے ہیں۔ پیتی نہیں میہ بات کس نے ، کب ، کہاں سے اور کس سے بھی اور زبردی تھی تان کر اس کوعرش الی سے منسوب کردیا۔

سیمثالیس بیس بیہ بات واضح کرنے کے لیے دینا چا ہتا ہوں کہ متکلمین کی کاوشوں کا آغاز جس نہ وروشور سے ہوا تھا اور جن نیک مقاصد کی خاطر ہوا تھا وہ بونا نیوں کے ہتے جڑھنے کے بعد ، بونا نیوں سے زاکد از ضرورت مرعوبیت کی وجہ سے راہ راست سے خاصی ہٹ گئیں ، اور ایک عرصہ گزر نے کے بعد ان سے وہ متائج اور شرات حاصل نہیں کئے جاسکے جن کا حصول علم کلام کا مقصد تھا۔ لیکن اس کے بیعنی ہرگز نہیں ہیں کہ ماضی مین علم کلام کی ضرورت نہیں تھی ، یا آخر کی سے اور ہر دور میں اس کے صفر ورت نہیں تھی ، یا آخر کی انسانوں کا ایک خاصہ یا کروری اور مجبوری بید تھی ہے کہ بہت سے انسان سکد رائج الوقت سے بہت جلد متاثر ہوجاتے ہیں۔ جس زیانے علی بونائی علوم کا چلی تھا اور بونان کا حوالہ عقلیات اور علمیات کے ابواب میں آخری حوالہ جھا جاتا تھایا ایک حلقہ میں سمجھا جانے لگا حوالہ عقلیات اور علمیات کے ابواب میں آخری حوالہ سمجھا جاتا تھایا ایک حلقہ میں سمجھا جانے لگا کے انہوں نے بونانیوں کی بہت کی ایست کی ایک یا سنت کو بہت کی ایست کی بہت کی ایست کو بہت کی ایست کی ایست کی ایست کی بہت کی ایست کو بہت کی ہم خوالہ کی ایست کی ایست کی ایست کی تھی تھا۔ بلکہ ان ضنولیات کے بغیر بھی قر آن سے کوئی تعلق قر آن پاک یا سنت کو بہت بہتر طور پر سمجھا اور سمجھا یا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے جب مسلمان دینی اور و نیاوی وسنت کو بہت بہتر طور پر سمجھا اور سمجھا یا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے جب مسلمان دینی اور و نیاوی و دونوں اعتبار سے زیادہ ایست کی ایک اور و نیاوی اور ان کی تشری عقا کہ بونائی الاکٹوں و دونوں اعتبار سے زیادہ اور نے نی اور و نیاوی

سے پاک تھی۔لیکن جب "امور عامہ" کے نام سے ریزرافات اور نفنول مباحث مسلمانوں میں آئے اور جاگزیں ہوئے تو اس وقت ندمسلمان دین اعمّار سے معیاری مسلمان رہے تھے اور ند ى دنياوى اعتبار \_ \_ \_ اس سے اندازه كياجا سكتا ہے كدان مباحث كى عملى افاديت كياتھى \_

بھرایک زمانہ وہ آیا کہ دنیا مغربی سائنس سے مرعوب ہوئی اور ہر چیز کوسائنس کے حوالے سے سمجھا جانے لگا۔انبیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں اسلامی عقا كدكى تعبير وتفسير كے نام سے الى كاوتىيں سامنے آئيں جنہوں نے مغرب برسى ميں متاخر متکلمین کی بونان پرستی کوبھی مات دے دی۔سائنس کی مشہور چیزیں اور علمی مسلمات تو بردی بات ہے، جوجو چیزیں مغرب کے حوالے سے رائج ہوتی تنئیں ان کوبھی بطور مسلمات کے تسلیم كركے اسلامی عقائد كى تعبيريں ان كى روشى ميں كى جانے لگيں۔ جننى مفتحكہ خيز آج أمور عامه کی بیمثالیں معلوم ہوتی ہیں اس ہے کم مصحکہ خیزوہ'' مسلمات''نہیں ہیں جن کوحقا کق جان کر انیسویں صدی کے اواخر یا بیبویں صدی کے ادائل میں بہت سے مسلم مفکرین نے عقائد اسلامی کی وضاحیت کی۔ تاہم اس سے بیا نداز وضرور ہوتا ہے کہ دور جدید بیں ایک فیظم کلام کی ضروزت کا احساس پیدا ہو جالا ہے۔علم کلام توجس میں بدنانیوں کی غیرضروری عقلیات، اذ کار رفته دلائل اورغیرعلمی خرا قات سے جان چیٹر اکر رائج الوفت اسلوب استدلال اور رائج . الوقت علمیات کے اصولِ مسلمہ کے مطابق احکام قرآن کی وضاحت اس طرح کی جائے کہ اس میں نے استدلال یا نے اسلوب سے کام لیا عمیا ہو۔ بیآج کی ایک بہت بری ضرورت ہے۔ بیات ہمارے لئے بڑی خوش آئندہے کہاس ضرورت کا احساس سے پہلے برصغیر میں ہوا۔اس باب بنی مرسیدامیرعلی ،مرسیداحدخان ،مولا ناشبلی نعمانی ،علامہ سیدسلمان ندوی ، علامها قبال، ڈاکٹرمحدر فیع الدین، مولا ناحبد ابوالاعلی مودودی برصغیر کے اہم نام ہیں۔ برصغیر سے باہرمفتی محمد عبدہ وغیرہ، چند نمایال نام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس ضرورت کا

جب علم كلام كے تدوين نوكى ضرورت محسوس ہوئى تواس وقت دونتين رجحا نات ہارے بإن سامنے آئے۔ ایک رجان کوہم دورجد بدکا پہلافکری رجان کہدسکتے ہیں۔ بدا کی معذرت خوا ہانہ رجحان تھا، اس کے نمائندہ وہ حصرات تھے جومغرب کے ہرحوالے کو قطعیت اور استناد

کے اعتبار سے انتہائی او نچے معیار پر بھتے تھے۔جو بات کی انگریز نے انگریزی میں اور فرانسیسی نے فرانسیسی میں لکھ دی وہ ان حضرات کے نزد یک حق کا آخری معیار بن گئی، اور اس کوقطیعت حاصل ہو گئی۔لہذا ان حصرات کے نز دیک اسلام کی خدمت اورمسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا بهی تفاکر آن وسنت کی ہر تعلیم کو سینے تان کر ہرفتم کی رکیک تاویل سے مغرب کے رائے الوقت خيالات كےمطابق ثابت كرديا جائے۔ ظاہرہے بير جحان مسلمانوں ميں چلنے والانہيں تھا۔سرسیداحمدخان نے ای رجمان کی ترجمانی کی اور بہت سے ندہبی معاملات میں انہوں نے مير و اينايا ـ وه ند جب يرسائنس كے حملے سے بہت خائف منے انہوں نے اس خطرہ كاكئى بارا ظهار بھی کیا کہ سائنس کا تملہ جس طرح عیسائیت کو لے ڈویا ہے، اسلام کو بھی لے ڈو سے گا۔ اس کیے اسلام کی ایس تعبیر کی جائے کہ جواس کوسائنس کے جملے سے محفوظ رکھ سکے۔ بدبات انہوں نے این تحریروں میں بھی آگھی ہے اور ان کے سب سے متندسوائے نگار مولا نا الطاف حسين حالى نے بھی لکھی ہے۔ سرسیدخودائے کومعتز لہ کا پیرو بھے تنے اور عقلی بنیاد پر نے علم کلام کی تدوین کرنا چاہتے تھے۔لیکن نے علم کلام کی تدوین کے لیے جس طرح کے تعلیمی پس منظر اورعلمی وفکری لوازمه کی ضرورت تھی وہ سرسید کو دستیاب نہیں تھا۔ وہ براہ راست مغز بی افکار ہے واقف نہیں تھے۔انگریزی یا کوئی اورمغربی زبان نہیں جانے تھے۔مغربی عقلیات سے ان کی وا تفیت انبیسویں صدی کے نصف دوم میں ہندوستان کے انگریزی اور انگریز زعرہ صلقوں میں رائج خیالات تک محدود تھی۔جدید علم کلام کی تدوین کے لیے انہوں نے اپنی نامکمل،ادھ کچری اورمنتشرمعلومات كوبطور بنيادا پنايا۔ چنانجدانهوں نے اس دور كمغربي علوم اورمغربي سائنس کے بارے میں اپن فہم ودانست کی روشن میں اسلام کے احکام اور قواعد کی خالص عقلی تعبیرات کو ا پنانے کا فیصلہ کیا۔اس عقلی تعبیر کا پہلا نقاضا تو انہوں نے یہ مجھا کہ تقائق غیبیہ اور مجزات کی تاویل کی جائے۔اوران امورکوانیسویں صدی کی سائنس اورعلم تجربیبیے "مسلمات" کے مطابق ٹابت کرکے دکھایا جائے۔چنانچہ انہوں نے کہا کہ معزاج ایک خواب تھی۔شق صدر بھی خواب تھا۔شیطان سے مرادنفس امارہ ہے۔قرآن یاک بیں جن غیبیات کا ذکر ہے وہ محض مجاز ىي*ن، دغير*ە دغيرە ب

واقعہ بیہ ہے کہ بیراستہ بڑا خطریاک راستہ ہے۔اگر قرآن کے بیانات کی تفییر مجاز اور

استعارے کے پردے میں کرنے کا راستہ ایک مرتبہ کھول دیا جائے تو شریعت ،عقائد ، مکارم اخلاق، احکام اور تزکیہ کے اصول سب ختم ہوجاتے ہیں۔ ہر چیز کی تعبیر مجاز میں کی جاسکتی ہے۔ جس طرح آج و نیائے مسحیت انجیاوں کی تفسیر استعارہ اور مجاز کے انداز میں کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ویگر انبیاء کرام کی تعلیمات سے آزاد ہو چکی ہے۔ ای طرح کی راستہ مسلمانوں کے لئے کھولا جا سکتا ہے۔اس انداز تغییر میں سرسید تنہانہیں ہتھے۔اس کی مثال یا جھلک سمی حد تک مصر کے مفتی عبدہ ،علامہ سیدر شیدرضا اور علامہ طنطاوی جو ہری کے ہاں بھی

دوسرار جحان قدیم علم کلام کوئے رنگ میں پیش کرنے کا رُبُخان تھا۔ بیجی برصغیر میں سامنے آیا۔ چنانچے مولا ناتبلی نعمانی اوران کے شاگر درشیدعلامہ سید سلیمان ندوی اس کے بڑے نمائندہ ہیں،ان حضرات نے قدیم تصورات اور مسائل کو نئے انداز اور اسلوب سے پیش کرنا عام ا- برصغیرے باہر بینے جسین ابحسر ، نینخ الاسلام مصطفیٰ صبری اور کئی دوسرے حضرات ہیں جن كى تحريرون ميس بيانداز ملتابي

ایک نیا اسلوب بھی بیبویں صدی کے اوائل سے سامنے آنا شروع ہوا جس کے تمائندے اكبرالية بإدى بمولانا ابوالحن على عدوى بمولانا عبدالما جدوريا باوى اورمولانا ابوالاعلى مودودی وغیرہ ہیں۔ چونکہ میرحضرات براہ راست مغرب اورمغربی زبانوں سے واقف تنھ، مغربی تصورات تک ان کی رسائی تھی۔اسلامی عقائد اور تعلیمات سے بیر براہ راست واقف منهاس كيان كي بال ندمر عوبيت تقى اور شخص قديم إلى من انداز من بيش كرن كي خوايس وكاوش ہے۔ بلکہ انہوں نے علم كلام كووا تعتا ايك ين اندايز ہے پيش كرنے كى كوشش كى \_

كيكن برصغير مين بلكه جديد دنيائ اسملام مين جس يخصيت كوجد يذهم كلام كاباني قرار دياجا سكتا ہے، جس كى حيثيت جديد علم كلام كى تاريخ ميں وئى ہے جو قديم علم الكلام كى تاريخ ميں علامه ابوالحن اشعري ادرامام ابومنعور ماتريدي كيهي، وه مير ے خيال ميں علامه اقبال ہيں۔وہ مغرب سے خوب داقف تھے ادر ان تمام حضرات ہے کہیں زیادہ واقف تھے جن کے میں نے نام کئے ہیں۔ وہ اسلام کے فکری سرچشموں سے بھی ان جعزات سے کم واقف نہیں تھے۔ سرسيد كى طرح وه مرعوبيت كے شكار جيس بوتے وہ شماننس كے مملہ سے خاكف سے اور د

برصفیر بلکہ دنیائے اسلام سے باہر مغربی دنیا ہیں بھی بیسویں صدی کے اوائل ہے ایک نیاعلم کلام سامنے آیا ہے جس کی تاریخ اقبال سے خاصی پرانی ہے۔ یہ یورپ بیس اسلام کے فکری اور فلسفیانہ پہلوؤں کے مطالعے کا آغاز ہے جوانیسویں صدی کے اوافر بیس سامنے آیا۔ بیسویں صدی کے اوافر بیس سامنے آیا۔ بیسویں صدی کے بہت اوئل ہے اس دوایت کا ذور شور سے اظہار ہوا اور آج مغرب بیس بولی تعداد میں ایسے اہل علم موجود ہیں جو شعطم کلام کی اس روایت کے علمبروار ہیں۔ کے ایش ، مارش لنکز ، شون ، ویلیم چینک ، حسین نصر اور اس طرح کے کم وجیش آیک ورجن یا اس سے زائد معزات اس فکر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہوں نے پوری آیک لا تبریری پیدا کروی ہے۔ یہ حضرات دراصل مختلف مغربی اقوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصلاً مغربی پیدا کروی ہیت کا کوئی معزات دراصل مختلف مغربی قاصی گہرائی سے کیا ہے۔ ان کے ہاں مرعوبیت کا کوئی سوال نہیں ۔ یہ خود اصلا ، نسلا اور علماً مغربی ہیں ، مغربی قبل ہے۔ ان کے ہاں مرعوبیت کا کوئی سوال نہیں ۔ یہ خود اصلا ، نسلا اور علماً مغربی ہیں ، مغربی قبل کو تھے ہیں ان سے کوئی کوتا ہی نہیں سوال نہیں۔ یہ خود اصلا ، نسلا اور علماً مغربی ہیں ، مغربی قبل کو تھے ہیں ان سے کوئی کوتا ہی نہیں سوال نہیں۔ یہ خود اصلا ، نسلا اور علماً مغربی ہیں ، مغربی قبل کو تھے ہیں ان سے کوئی کوتا ہی نہیں سوال نہیں۔ یہ خود واصلا ، نسلا اور علماً مغربی ہیں ، مغربی قبل کو تھے ہیں ان سے کوئی کوتا ہی نہیں سوال نہیں۔ یہ خود واصلا ، نسلا اور علماً مغربی ہیں ، مغربی قبل کو تھوں ہیں ان سے کوئی کوتا ہی نہیں ۔

ہوئی۔اس لیے کہ بیاصلا اس کے مخصص ہیں۔لیکن مغربی فکر کی کمزور بوں کی نشان دہی کرنے میں پیر حضرت اپنے بہت ہے مشرقی معاصرین ہے کہیں زیادہ ممتاز ہیں۔ میتو ہوسکتا ہے کہان میں ہے کسی کی اسلامی رائے کے بارے میں ایک سے زائد نقطہ ہائے نظر قائم کئے جاسکیں یا ان کی اسلامی فارمولیش کے بارے میں ایک سے زائد آراء دی جاسیس کیکن ان میں سے کسی کے اخلاص کے بارے میں شبہ کرنامشکل معلوم ہوتا ہے۔

ان حضرات کی تحریروں کے نتیج میں اور دوسرے بہت سے اسباب کی بناء پراس وقت ونیا میں جس علم کلام کی ضرورت محسول ہورہی ہے وہ اشاعرہ یا ماتر بدید یامعتز لد کاعلم کلام یا نو معتزلہ کاعلم کلام ہیں ہے۔ بلکہ ہیرہ علم کلام ہے جس کے نمائندہ مولا نا جلال الدین رومی ہیں۔ وہ بیک ونت اشعری بھی ہیں اور ماتر یدی بھی، وہ بیک ونت اشراقیت کے مثبت عناصر بھی ر کھتے ہیں اور مشاکنین کے اسلوب استدلال کو بھی جہاں ضردری اور مفید مجھتے ہیں استعال كرنے میں تر دنہیں كرتے۔وہ قلب كوا پیل كرنے كی وجہ ہے ایک وسیع تر صلقے كومتاثر كرنے میں اپنے زمانے میں بھی کامیاب ہوئے اور آج بھی کامیاب ہورہے ہیں۔

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایساعلم کلام مرتب کیا جائے جومغربی فکر کے تنقیدی مطالعے بربنی ہو،جس میں اسلامی عقائد کو بونائی الائتوں اور مندوستانی آمیز شوں سے الك كركے خالص كتاب وسنت كى بنياد برمنفذ بين اورسلف كى تحريروں كى روشنى بيس سمجھا گيا ہو اور نے اسلوب استدلال سے اس کو بیان کیا گیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس ممن میں برصغیر کے ابل علم علامدا قبال سے استفادے کی وجہ سے اور برصغیر کی بھر پورمغرب فہی کی روایت کی وجہ سے اس بات کے زیادہ اہل ہیں کہ اس علم کلام کومزید ترقی دے سکیس اور دنیا کی اس خواہش یا كى كو بوراكرسكيس جوآح د نيامحسوس كرربى ہے۔

كيارهوال خطبه

# اسلامي شريعت دورجد بدمين

دور جدید سے مراد آج کی گفتگو کے سیاق وسباق میں چودھویں صدی جری کے آغاز ے کے کرآج تک بینی چودہ سوتیں تک کا زمانہ ہے۔ بیدایک سوتیں سال کا عرصہ دنیائے اسلام میں ایک شدید ذبنی مشکش اور سیاسی افرا تفری کا دور ہے۔اس طویل مدت میں وہ معرکہ کہن دوبارہ جاری ہوا، اور دوبارہ زندہ ہوا، جو ماضی میں تا تاریوں کے حملہ اور زوال بخداد کے بعدد میصنے میں آیا تھا۔ چودھویں صدی ہجری کاجب آغاز ہوا تو دنیائے اسلام مغرب سے مشرق تک شدیدمصائب اور مشکلات کاشکارتھی۔ واقعہ میہ ہے کہ میے مرصد دنیائے اسلام کے کیے انتہائی مشکلات کا عرصہ مجھا جاتا ہے۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ دنیاوی زوال کے اعتبار سے، سیاس کمزوری عسکری نا کامی اورا قنصا دی بدحالی کے نقط نظر سے چوھویں صدی ہجری کے آغاز كازماندد نيائے اسلام كے ليے انتہائى پر بيثان كن دور تقام مغربی طاقتيں ايك ايك كر كے مختلف اسلامی ممالک پرقابض ہو چکی تھیں۔ دنیائے اسلام کا بیشتر حصہ براہ راست مغرب کے عسکری قبضے كا شكارتھا۔ آزادمسلم ممالك برائے نام تھے۔ بعض جھوٹی جھوٹی ریاستیں اس لیے مقامی طور برآ زاد بھی جاتی تھی کہ یا تو مختلف مغربی طاقتوں کا مفاد اس میں تفا کہ ان علاقوں کو داخلی طور پر آزاد رہنے دیاجائے ،یا مختلف مغربی طاقتوں کی آپس کی مشکش نے وقع طور پر بعض تحكمرانول كوآ زادر باست كى حيثيت سيحكراني كاموقع دے ديا تقا۔ اُس زمانے ميں دنيائے اسلام کی سب سے بری سلطنت معنی سلطنت عثانیہ تیزی سے زوال کا شکارتھی۔اس کو بورب کا مرد بیار قرار دیاجا تا تھا۔اس کے بور فی مقبوضات ایک ایک کرے اس کے ہاتھ سے نکل رہے منصر بورب كى تمام برى طاقتول في سلطنت عمّانيه كے خلاف اتحاد كرركھا تھا۔ ندصوف اتحاد كرركها تها، بلكهاس امرير بهي الفاق رائے كرركها تها كەسلطنت عثانيد كے زوال كے بعداس

کے کون کون سے مقبوضات کن کن مغربی طاقنوں کے حصے میں آئیں گے۔

دوسری طرف وہ استعاری تحریک جس کا آغاز کم و بیش ڈیڑھ دوسوسال پہلے ہو چکا تھا،
دنیائے اسلام پر پوری طرح متمکن ہو چکی تھی۔استعار کے پنجہ استبدا دیس پوری دنیائے اسلام
کراہ رہی تھی، دنیائے اسلام کے وسائل مغربی دنیا کی معاشی ترتی کے لیے استعال ہور ہے
تھے، دنیائے اسلام کی حیثیت مغربی مما لک کی پیداور کے لیے ایک مارکیٹ اور ہازار سے زیادہ
نتھی۔

سے زوال جس کے مظاہر زندگی کے ہرگوشے میں نظر آر ہے تھے۔ کب سے شروع ہوا؟
اوراس کے اسباب کیا تھے؟ اسلامی تاریخ پرا گرخور کیا جائے ، خاص طور پرشر بیت کے نفاذ کے سیا تی وسباق میں اگر و یکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیز وال دسویں صدی ہجری کے بعد شروع ہوا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ برخھتا چلا گیا۔ دسویں صدی ہجری تک کا زمانہ ہم کہ سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت پر عملدر آمد اور اسلامی تہذیب کے عروق کا زمانہ ہے۔ ایک ہزار سال کا بیدورو دنیا نے اسلام کی قیاوت کا دور ہے۔ فکری قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، تہذیبی کا بیدورو نیا نے اسلام کا رخ عروج کی خوری مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور تھوڑی بہت علاقائی کمزوریوں کے ہاوجود جن کے مظاہر سے جا بجاد کھیے میں آتے رہتے تھے، بحیثیت مجموعی و نیائے اسلام کا رخ عروج کی طرف تھا۔ اور مسلمانوں کی قوت اور سیاسی ہالادتی کا اعتراف واحساس پوری دنیا میں عام تھا۔ خوارت مسلمانوں کے ہاتھ میں اور ساکھ اوقت جس کو مسلمان اپنی کہ اور تالیفی میدان شخارت ما مت کو دنیا کے بازاروں میں چانا تھا۔ فکری ،علمی تھنیفی اور تالیفی میدان السخرب میں ڈھالنوں کی امامت کو دنیا کے بیشتر مما لک، تہذیبیں اور تکر ان طبقے سب سلیم کرر ہے میں مسلمانوں کی امامت کو دنیا کے بیشتر مما لک، تہذیبیں اور تکر ان طبقے سب سلیم کرر ہے میں مسلمانوں کی امامت کو دنیا کے بیشتر مما لک، تہذیبیں اور تھر ان طبقے سب سلیم کرر ہے میں مسلمانوں کی امامت کو دنیا کے بیشتر مما لک، تہذیبیں اور تکر ان طبقے سب سلیم کر رہ

دسویں صدی ہجری کے بعدے مسلمانوں میں فکری زوال کا عمل شروع ہوا۔ پہلے مرحلہ میں فکر دہند بیب میں ایک تھہراؤ کی کیفیت محسوں ہوئی، پیٹھہراؤوہ تھا جس میں دنیائے اسلام کی فکری ترتی دک چکی تھی۔ اور جو کچھ حاصل ہو چکا تھا اب ای کے درس ویڈ رئیس، اس کے پڑھنے پڑھانے میں بیٹ ترمسلمان اہل علم گئے دہے۔ عقلیات کے میدان میں جو کچھ یونانیوں پڑھنے پڑھانے میں ای کو دہرانے پراکتھا کیا جائے لگااورای کو نے سے انداز اور نے سے انداز اور نے سے سکھایا تھا اب محس ای کو دہرانے پراکتھا کیا جائے لگااورای کو نے سے انداز اور نے سے

اسالیب میں بیان کرناعقلیات کی معراج سمجھا جاتا تھا۔ دین علوم ہفیر، مدیث، فقد اوراصول فقہ کے میدانوں میں جو کام ساتویں آٹھویں صدی تک ہو گیا تھا اس میں کوئی قابل ذکر پیش رفت چندا کا دکا استثنائی مثالوں کے علاوہ نظر نہیں آتی تھی۔ برصغیر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک استثناء ہیں۔ شخ احمد مر ہندی ایک استثناء ہیں۔ اس طرح سے دنیائے عرب میں، دنیائے جم میں بعض بہت نمایاں شخصیتیں پید ہوئیں۔ عقلیات کے میدان میں ملاصد را یک استثناء کی حقیم میں بعض بہت نمایاں شخصیتیں پید ہوئیں۔ عقلیات کے میدان میں ملاصد را یک استثناء کی حقیمتیں رکھتے ہیں۔ لیکن ان استثنائی مثالوں کے علاوہ جن کی تعداد بہت کم ہو دنیائے اسلام میں جوعموی رجحانات پایا جاتا تھا، وہ ایک تھم اوکا رجحان تھا۔ جس میں اس بات کی نشان دبی میں جوعموی ربو جو دوتھی ، کے قکری ترتی اور علمی ارتقاء کا بیگل اب دک گیا ہے۔ اور بہت جلدیہ پائی میں سرا اصند پیدا ہوجائے گی۔ اور اس کا بہا کو چونکہ درک اس کیا ہے اب یہ زندگی کا وہ ما خذ اور مصدر نہیں بن سنے گا جس طرح سے ماضی میں رہا تھا۔

یکی وہ زبانہ تھا جب تھایہ کا رویہ دنیائے اسلام میں بہت مضبوط ہوا۔ تھایہ کو بیجھنے میں متا خرابل علم سے بعض تسامحات ہوئے ہیں۔ تھایہ کا ایک مفہوم توبہ ہے کہ شریعت کے کی تھم، یا کسی اجتہاد، یا کسی فتو ہے کے ختم ن میں ایک غیرفقیہ اور غیر مجہد کی وائے پر اس کھم، یا کسی اجتہاد، یا کسی فتو ہے کے ختم ن میں ایک غیرفقیہ اور غیر مجہد کی رائے پر اس لیے عمل اور تقوئی پر اس کو اعتباد ہے اس اعتباد کی وجہ سے اس کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لیا جائے۔ اس حد تک تقلید کاعمل مسلمانوں میں پہلے دن ہے رہا ہے۔ صحابہ کرام میں ہر ختم جمہد نہیں تھا۔ سکا برک تعداد دوسر سے اہل علم کے اجتہاد اور فتو کی پڑھل کیا کرتی تھی۔ تا بعین میں بڑی تعداد دوسر سے اہل علم تا بعین کے اجتہاد اور فتو کی پڑھل کیا کرتی تھی۔ اس لیے خالص شریعت اور فقہ کی ہوئی تھا۔ کہ تو تقلید روز اول سے رہی ہو۔ لیکن جس کو میں یہاں اس گفتگو کے سیاق وسباق میں تقلید کہد ہا ہوں اس سے مراد سے ہے کہ ہر علم فن کے متعلق مؤلف کی بات بغیر کی تنفید و شریق کے والے کے اور اس بات کھنی برختی ہوئے نے ایس کا فی بات بغیر کی تنفید و شریعت کے والے کے اور اس بات کھنی برختی ہوئے ہوئے کیا کی علم اور عقل ، اس کا فی تھی جائے کہ کہم سے پہلے فلاں کھنے دالے نے اس طرح کھندیا ہے، چا ہے اس کاعلم اور عقل ، اس کاورین کے رہم سے پہلے فلاں کھنے دالے نے اس طرح کھندیا ہے، چا ہے اس کاعلم اور عقل ، اس کاورین کہم سے پہلے فلاں کھنے دالے نے اس طرح کھندیا ہے، چا ہے اس کاعلم اور عقل ، اس کاورین کہم سے پہلے فلاں کھنے دالے نے اس طرح کھندیا ہے، چا ہے اس کاعلم اور عقل ، اس کاورین کے کہم سے پہلے فلاں کھنے دالے نے اس طرح کے کام

اورتفویٰ بھروے کے قابل ہویانہ ہو۔

جب تقلید اور علمی تا بعد اری کا بیرمزاج بیدا ہوگیا تو بیرمزاج عقلیات میں بھی بیدا ہوا،

خالص تج بیات میں بھی سامنے آیا، علوم وقون نے ہر شعبے میں سامنے آیا۔ چنانچہ عقلیات میں

یونا نیوں کی تقلید شروع ہوگئی۔ کسی بات کے بنی برعقل اور قابل قبول ہونے کے لیے بیکا فی تھا

کہ ارسطونے کہا ہے۔ یا افلا طون نے کہا ہے، یا فلاں یونانی تھیم نے کہا ہے۔ جتی کہ طب جیسے

خالص تج بی علم میں بھی جس کا تح بہ علاقتی تج بے ہے، جس کا تعلق انسان کے اپنے مشاہدے اور

تجرب ہے ہے۔ جس کا تج بہ علاقتے کے بدلئے سے بدل سکتا ہے، موسم کے بدلئے سے بدل

سکتا ہے، افراد کے بدلئے سے بدل سکتا ہے۔ وہاں ایک تصور کو حض اس لیے قبول کر لینا کہ

ارسطونے کہا ہے، یا جالینوس نے کہا ہے کوئی تا بل فخر علمی طرز فکر نہ تھا۔ جب ایسا ہوا تو اس سے

علم طب کی ترقی پراٹر پڑا۔

یمی کھے عقلیات کے میدان میں ہوا۔ بونانیول کی بے شارخرافات اور اوہام اور فضولیات کو بہت ہے۔ الل علم نے صرف اس لیے قبول کرلیا کہ وہ بونانیوں سے منسوب شے۔

یمی حال بقیہ لوگوں کے ساتھ ہوا۔ اس کا نتیجہ بی نکلا کہ وہ مسلمان منطقی ، جوابیخ آزادانہ عقلی معیاراوراستدلال کے ساتھ منطق کے معاطے میں حاکم بن کر بیٹھتا تھا، کہ منطق میں کیابات قابل قبول ہے۔ جوآزادانہ روبیامام غزالی، امام رازی اورامام ابن تیمیہ کا تھاوہ ختم ہوگیا۔ اب بیابات کافی تھی کہ فلال نے لکھ دی ہے۔ یہ بات عقلیات میں بھی سامنے آئی۔ جب ایسا ہوجائے تو پھر فکر کی ترقی رک جاتی ہے، اور زوال کا آغاز شروع ہوجا تا ہے۔

دسویں گیارہوں صدی جری تک بیرویہ اور انداز مسلمانوں میں عام ہوگیا۔ بیدوہ زمانہ تھاجب دنیائے مغرب میں تبدیلی کی ایک طافت وراور نگی روجنم لے رہی تھی، ندجب وثقافت میں بڑی بڑی تبدیلیاں سامنے آربی تھیں، علوم وننون پر نے انداز سے غور کیا جارہا تھا، منعتی انقلاب رونما ہورہا تھا، سائنس اور تجر کی علوم کے نئے نئے کوشے سامنے آرہے تھے، پوری دنیا میں ان کی تجادت تھی رہ کری طافت پھر مغربی ہاتھوں میں نتقل ہورہی تھی، پر انگال دنیا میں ان کی تجادت تھی میں بڑی طافت پھر مغربی ہاتھوں میں نتقل ہورہی تھی، پر انگال اور انہین کے بحری بیڑے دنیا کے گوشے کوشے کا کا جائز ہ کے دنے ہے، پورپ کے محققین دنیا

کے چے چے برخقین کر رہے تھے، ظاہر ہے تھے، ظاہر ہے تھیں کا عمل تقلید کے نتیج میں قائم نہیں ہوسکتا۔
حقیق اور تقلید دونوں متعارض آپیزیں ہیں۔ ایک طرف تقلید کی انتہاتھی۔ دوسری طرف تحقیق کی
انتہاتھی۔ نتیجہ بید لکلا کہ مسلمان فکری اعتبار سے سکڑ نا شروع ہوگئے۔ اور مغرب کے تصورات
پھیلنا شروع ہوا۔ اس فکری پھیلا و کے نتیج میں تہذہبی پھیلا و بھی ہوا۔ مغرب کے تصورات
دنیا کے اسلام میں پھیلئے شروع ہوئے۔ اس کے نتیج میں پہلے مغرب کی تہذبی بالادی آئی،
پھر سغرب سے مرعوبیت بیدا ہوئی۔ پھر تہذبی بالادی اور مغرب سے مرعوبیت کے نتیج میں
ساسی بالادی بیدا ہوئی، بالآخر معاشی اور فنی ترتی کے متیج میں عمری بالادی سامنے آئی۔
مغربی دنیا نے سائنسی تی سے کام لے کرا پی عسکری قوت کو مضوط بنایا، ذرائع مواصلات کو
ہمتر بنایا۔ اور یوں اس پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے میں اس نے علم وفن سے کام لیا۔

یہ سلسلہ دوسوسال کے لگ بھگ جاری رہا۔ان دوسوسالوں بین مسلمانون کی ہڑی سلطنتیں نین تھیں۔ایک ترکی، دوسری مصر، تیسری مغل ہندوستان۔اگر چہ ہندوستان بیس مسلمانوں کی آبادی مقامی آبادی کے مقابلہ بیں بہت کم تھی۔مسلمان اکثریت بین نہیں ہے۔
لیکن تعداد کے اعتبار سے ترکوں ہے بھی زیادہ تھے۔اور مصریوں ہے بھی زیادہ تھے۔ پھر فکری اعتبار سے ترکوں ہے بین۔اورا پینے وجود کا احساس ان بیس بہت اعتبار سے برصغیر کے مسلمانوں کا علمی کام متعدد اعتبارات سے انتہائی اہمیت مشدید رہا ہے۔اس لیے برصغیر کے مسلمانوں کا علمی کام متعدد اعتبارات سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔اس دورکی تاریخ کو سیحف کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہندوستان یا جنوبی ایشیاء مسلمانوں نے اس دوران کیا سوچا، انہوں نے اس پورے دور بین کیار ویہا نعتیار کیا ؟ اور معاملات کو کس نقطۂ نظر سے دیکھا؟

ترکی کی سلطنت اس زمانے میں دنیائے اسلام کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ جومشر تی بورپ کے بہت سے علاقوں پر مجیط تھی۔ مشرق وسطی کے بہت سے ممالک ترکی کا حصہ سے سلطنت عثانیہ کے صوبے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس طرح شالی افریقہ کے بہت سے علاقے کم از کم نظری طور پر ترکی کا حصہ تھے۔ اس لیے ترکوں کا تجربہ پوری و نیائے اسلام پرائر انداز ہوا۔ اگر کسی میدان میں ترکوں کو کا میا بی ہوئی تو وہ و نیائے اسلام کی کا میا بی تھی۔ اگر کہیں ترکوں کو ناکا می تھی۔ سے اسلام کی کا میا بی تھی۔ اگر کہیں ترکوں کو ناکا می ہوئی تو وہ و نیائے اسلام کی ناکا می تھی۔

جس زمانے میں مغربی دنیا میں بہتدیلیاں جاری تھیں اوراس کے نتیج میں دنیائے
اسلام اس سے متاثر ہور ہی تھی۔ تو دنیائے اسلام میں وسیع پیانے پر بعض حضرات کو بہ خیال
پیدا ہوا کہ دنیائے اسلام کے اس زوال اور انحطاط کے عمل کوروکا جائے۔ اور مغربی دنیا کے
مقابلے میں دنیائے اسلام کی آزادی اور استقلال کو برقر ارر کھنے کے لیے دور رس اقد امات
کئے جا کیں۔ بیا حساس مصر میں بھی بیدا ہوا ، ترکی میں بھی بیدا ہوا ، شرق وسطی کے کی مما لک
میں بیدا ہوا۔

اس احساس کو ملی کی صورت دینا، اس کو ایک تر یک میں بدلنا اور اس کی بنیاد پر اصلاح
کی کوشش کرنا اہل علم و وائش اور ارباب سیاست و قیادت کی ذمہ داری تھی۔ تاہم یہاں سب
سے اولین اور بنیادی ذمہ داری علاء کرام کی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تا مل نہیں کہ
مگیار ہویں صدی ہجری سے لے کر تیر ہویں صدی ہجری کے آخر تک ترکی کے علاء کرام
بالحضوص اور دنیائے اسلام کے علاء بالعوم ،ان چیلنجوں سے عہدہ بر آ ہوئے میں کا میا ب
نہیں ہوئے۔ان کی بڑی تعداد نے نہ صرف اس ضرورت کا احساس نہیں کیا بلکہ عامة الناس
کے جذبہ اصلاح اور احساس نا کا می کو بھی پہندیدہ تظروں سے نہیں دیکھا، یوں نا کا می کا بیمل
جاری رہا اور اپنی انتہا تک جا پہنچا۔ مینا کا می نوری دنیائے اسلام کی نا کا می تقی لیکن سب سے
جاری رہا اور اپنی انتہا تک جا پہنچا۔ مینا کا می نوری دنیائے اسلام کی نا کا می تھی لیکن سب سے
جاری رہا اور اپنی انتہا تک جا پہنچا۔ مینا کا می نوری دنیائے اسلام کی نا کا می تھی لیکن سب سے
جاری رہا اور اپنی انتہا تک جا پہنچا۔ مینا کا می نوری دنیائے اسلام کی نا کا می تھی۔

ان حالات میں ترکی کے بعض حکم انوں کو بیے خیال ہوا، جس میں بہت سے حضرات ان کے ساتھ شریک تھے، کہ ترکی کے نظام حکومت کو، فوج کے نظام کو، بیورو کر ای کے اور مقامی حکومتوں کو ایک نظام کو امن کے لیے کام کرنے والے ایجنسیوں کو ایک نے انداز سے منظم کیا جائے ۔ اور اس تنظیم نو میں مغربی ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے ۔ چنا نچہ جرمنی اور فرانس کے تجربات سے فائدہ اٹھائے جانے کی بات کی جانے گئی۔ یہاں ترکی کے علاء کرام کا بیفر بیضہ تھا کہ وہ سامنے آتے اور ترک قوم کی قیادت اور عثانی خلفاء کی رہنمائی کرتے، کرام کا بیفر بینہ تھا کہ وہ سامنے آتے اور ترک قوم کی قیادت اور عثانی خلفاء کی رہنمائی کرتے، کرام کا بیفر بینہ تھا کہ وہ سامنے آتے اور ترک قوم کی قیادت اور عثانی خلفاء کی رہنمائی کرتے، کرام کا بیفر بینہ تو نظام حکومت کر شریعت کے مقاصد اور اہوا ف کے نقطہ نظر سے وہ کوئی تبدیلیاں ہیں جو نظام حکومت میں آئی جائیں ۔ اور وہ کوئی تبدیلیاں ہیں جو بعض لوگوں کے خیال میں قابل عمل ہیں، لیکن شریعت کے نقطہ نظر سے قابل اعتراض ہیں، لہذا ان سے اعراض کیا جائے ۔ یہ ایک افسوس شریعت کے نقطہ نظر سے قابل اعتراض ہیں، لہذا ان سے اعراض کیا جائے۔ یہ ایک افسوس

ناک حقیقت ہے کہ علماء کرام نے نہ صرف رہے کہ ایسی کوئی کوشش نہیں کی ، بلکہ بحیثیت مجموعی منظیمات کی موافقت اور موافقت کا بیسلسلہ ایک منظیمات کی موافقت اور موافقت کا بیسلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا۔ وہ طبقہ جوعلماء کرام کی رہنمائی ہے مطمئن نہیں تھا، اس کی تعداد میں دن برن اضافہ ہور ہا تھا، اور اس عدم اعتماد وعدم اطمینان کے بعض انسباب اور بعض مبررات بھی منظے۔

ان حالات بیس ترکی کے حکمرال طبقے نے تنظیمات کا ایک نقشہ مرتب کیا۔ اس نقشے کے مطابق بہت ی تبدیلیاں ترکی بیس کی جانے والی تھیں۔ ان تبدیلیوں بیس بعض تبدیلیاں اسلامی نقط کنظر سے قابل اعتراض معلوم ہوتی تھیں، بعض تبدیلیاں قابل اعتراض نہیں تھی۔ لیکن ضروری بھی نہیں تھی، بعض تبدیلیاں تابل اعتراض نہیں تھی۔ لیکن خروری بھی نہیں تھی، بعض تبدیلیوں کے مجموعے کو تنظیمات کے نام سے عثانی حکومت نے نافذ کرنا چاہا۔ علاء کرام نے اس پورے تیک کی مخالفت کی ۔ جولوگ اس کے موافق تھے ان کی نظریں ان پہلووں پر زیادہ رہی ہوں گی جو ترکوں اور سلطنت عثانیہ کے لیے مفید بتھے۔ انہوں نے محسوں کیا کہا ایک مفید چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جن علاء نے مخالفت بیس نمایاں حصہ لیاان کی نظریں یقینا ان پہلووں پر تھیں جوشریعت سے متعارض یا غیر ضروری تھے۔ انہوں نے مخالفت اس لیے کی کہ یہ غیر شری یا غیر مروری تبدیلیاں ہیں۔ غرض دونوں طبقوں نے محض مغربی شظیمات کی موافقت یا مخالفت بیس اینا اپنا کردارادا کیا۔

اس کے اسباب پراگرغور کیا جائے تو پہتہ چلاہے کہ اس کے اسباب ہیں ایک بڑا اہم سبب نظام تعلیم کی نوعیت تھی۔ دنیائے اسلام میں فقہ وشریعت کی تعلیم کا نظام ایسار ہاہے کہ اس سبب نظام تعلیم کی نوعیت تھی۔ دنیائے اسلام میں فقہ وشریعت کی تعلیم کا نظام ایسار ہاہے کہ اس کے نتیج میں ایک طالب علم فقہی جزئیات کا ماہر تو ہوجا تا تھا، اس کو فقہی جزئیات تو یا دہوجاتے ہے جو ایک بہت مفیدا درضر دری عمل ہے۔ لیکن شریعت کے کلیات، عمومی تو اعدوا حکام، مقاصد

شریعت کی روسے امت مسلمہ کے اہداف، امت مسلمہ کا عالمگیر کردار، قرآن مجید کے اصل قواعداور بنیادیں ان سے اکثر حضرات ناواقف رہتے تھے۔ یہ بات کہ کسی معاملہ سے متعلق شرع تھم میں ارکان اور مستحبات اور آ داب کون کون سے بیں؟ شریعت کے متعلقہ تھم پڑمل کیا جائے تو شرا لکا کون کون سے ہول گی؟ یہ مہارتیں تو علماء کرام کو حاصل تھیں ، اور بہت گہرائی کے جائے حاصل تھیں۔ اور بہت گہرائی کے ساتھ حاصل تھیں۔ لیکن یہ مہارتیل ان روائی فقی مسائل تک محدود تھیں جن کے بارہ میں قدیم فقہاء اور مجتمدین نے اجتہادہ کام لیا تھا۔

جزوی معاملات بیں اجتہاد یا ہے پہلوؤں بیں اجتہا و کا تصور شاید ان کے ذہنوں بین نہیں رہا تھا۔ اس لیے یہاں علاء کرام سی رہنمائی فراہم نہیں کر سکے بعض ایسے امور کی انہوں نے خالفت کی جس کا نقصان اسلام کو بھی ہوا، مسلمانوں کو بھی ہوا، ترکوں کو بھی ہوا۔ مثال کے طور پر مغرفی دنیا جس کا نقصان اسلام کو بھی و مہلے رائج ہو چکا تھا۔ جب ترکی مثال کے طور پر مغرفی دنیا جی برائی جو مغرفی دنیا کے کی سوسال بعد آئی، جب مغربی دنیا میں پرنٹنگ پرلیس لگانے کی تجویز آئی جو مغربی دنیا کے کی سوسال بعد آئی، جب مغربی دنیا میں ہزاروں کا بیل جھی کر گھر گھراور گئی گئی تقسیم ہو بھی تھی، اس وقت بعض ترک حکم انوں کو یہ خیال ہوا کہ ترکی میں بھی پرنٹنگ پرلیس نگایا جائے علاء کرام نے اس تجویز کی شدید خالفت کی سریاں لگانے جا سالام کے مقاد کے خلاف سمجھا۔ کیوں کی ۔ پرلیس لگانے نے اسلام کے مقاد کے خلاف سمجھا۔ کیوں سمجھا؟ کس بیاروں پر سمجھا؟ میر الله بہتر جانتا ہے۔ خاصی رو و قدرح کے بعد علاء کرام نے سمجھا؟ کس بنیا دول پر سمجھا؟ میر الله بہتر جانتا ہے۔ خاصی رو و قدرح کے بعد علاء کرام نے سمجھا؟ کس بنیا دول پر سمجھا؟ میر الله بہتر جانتا ہے۔ خاصی رو و قدرح کے بعد علاء کرام نے سمجھا؟ کس بنیا دول پر سمجھا؟ میر الله بہتر جانتا ہے۔ خاصی رو و قدرح کے بعد علاء کرام نے سمجھا؟ کس بنیا دول پر سمجھا؟ میر الله بہتر جانتا ہے۔ خاصی رو و قدرح کے بعد علاء کرام نے

پر ننگ پریس لگانے کی اجازت اس شرط پر دی کہ اس پر بننگ پریس میں اسلامی کتابیں نہیں چھالی جا میں گی۔ قرآن مجید شائع نہیں ہوگا۔ تغییر ، حدیث کی کتابیں شائع نہیں ہوں گی۔ قداور شریعت کی کتابیں شائع نہیں ہوں گی۔ گویا علماء کرام نے خود بدراستہ کھلا چھوڑا کہ پر بننگ پریس کی سہولت سے اسلام کے خلاف یا غیر اسلامی تحریبی ہزاروں لا کھوں کی تعداد میں چھاپ کر با نئے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ، لیکن اسلام کے پیغام پر بنی کوئی کتاب شائع کر کے تقییم کرنا اور گھر پہنچا تا درست نہیں ۔ نتیجہ جو نگلنا تھاوہ ظاہر ہے۔

اس ایک مثال سے اندازہ کیا جا سکتاہے کہ ترکی میں علماء کرام نے کس اعداز سے تنظیمات کودیکھا ہوگا ،اورعثانی خلفاء کی کیااور کس اندازے ''رہنمائی'' کی ہوگی۔ نتیجہ بیانکلا کیہ تنظیمات کے نام مغرب کی نقالی کے ایک عمل کا آغاز ہوگیا۔ اس زمانے کے عثانی حكمرانوں نے بیسمجھا كەاگرمغربی لباس اختيار كرلياجائے يااس كى كوئى ترميمى شكل اپنالی جائے توترك فوجون بین وای تنظیم پیدا ہوجائے گی جوجر منی یا فرانس کی افواج میں تھی۔ بیا کیک الیمی مضكد خيز بات تقى، جس كى مضكد خيزى آج واضح ہے۔ فوج كى تنظيم كے ليے نداسلى كوبہتر بنايا جائے ، نہ تربیت کو بہتر بنایا جائے ، نہ تصور جنگ پرغور کیا جائے ، نہ جنگ کے طریقہ کار میں کوئی بہتری لایا جائی، صرف سیا ہیوں کے لباس میں قدیم ترکی شلوار کی جگہ پتلون پہناوی جائے۔ توفوج جرمنی کے خلاف لڑنے میں کامیاب ہوجائے گی۔اس طرح کی بہت سی مصحکہ خیز چیزوں پرمبنی جس میں بعض چیزیں مفید بھی تھیں تنظیمات کے نظام کواپنالیا گیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو لكانا جابيے تفاء مغرب كى نقالى كا ايك عمل شروع ہو كہا۔ جب كسى قوم ميں نقالى كاعمل شروع ہوجائے تو پھروہ نقالی ہر چیز میں ہوتی ہے۔اور جیسے جیسے نقال نقل کر تا جا تا ہے۔اس کی مقلداند ذہنیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مقلد تقلید کر کے مجہد کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔تقلید کا میدان الگ ہے،اجتہاد کامیدان الگ ہے۔قیادت کا میدان مجہند کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔مقلد کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ایک مقلدا ہے ہے کم تر مقلدوں کالیڈر تو موسكتاہے، كسى مجہدكاليڈرنبيس موسكتا۔ جوعسكرى فنون مين اجتہادے كام لے كاوہ قيادت كا فريضه انجام دے گا۔ عسكرى مقلد عسكرى مجتبة كامقابله نبيس كرسكتا۔ بيہ بات نه ترك علما كى سمجھ میں آئی اور ندر کے حکمر انوں کی سمجھ میں آئی۔

چنانچہ نتیجہ میہ نکلا کہ تنظیمات کے اس سارے شور شرابے کے باوجود، ظاہری تبدیلیوں کے اس مظاہرے کے باوجود ترکوں کی شکست کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک علاقے کے بعد دوسراعلاقہ ، دوسرے کے بعثر تبسراعلاقہ ، ایک صوبے کے بعد دوسراصوبہ ان کے ہاتھ سے نکاتار ہا۔اورمشر تی بورپ کے بیشتر عثانی صوبوں اور مقبوضات سے وہ تیر ہویں صدی ہجری ختم ہوتے ہوتے محروم ہو گئے۔ چندا کا دکاعلاقے رہ گئے جومشر تی بورپ میں ترکوں کے قبضے میں رہے۔ جہاں مسلمانوں کے قابل ذکر تعداد آباد تھی۔ بہی کیفیت مشرق وسطی اور شالی ا فریقہ کے متعدد ممالک کے ساتھ ہوئی۔ بیسب علاقے ایک ایک کرے ترکوں کے ہاتھ سے نکل سے کسی پرفرانس نے قبضہ کرلیا۔ کسی پرانگلتان نے قبضہ کرلیا۔ کسی برانگی نے قبضہ کرلیا۔ یا اگر قبضہ نہیں کیا تو عملاً وہ ترکوں کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ یا تو آزاد رہے یا وہ وقتی طور پر خود مختار ہو سے بے مقامی آزادی اور وقتی خود مختاری بھی اس کیے تھی کہ یا تو مختلف مغربی طاقتوں نے اپنے مفاومیں سمجھا کہ فلال علاقے کو عارضی طور پرخود مختار رکھا جائے۔ یا دو بردی مغربی طاقتوں کے درمیان مشکش سے بیخے کے لیے سی علاقے کوا یک درمیانی علاقے کی یا بفرزون کی حیثیت دے دی گئی۔جو دو بڑی طاقتوں کے درمیان مشکش کورو کئے کے لیے بر داشت کرلیا میا تھا۔اس طرح کی چنداکا دکا برائے نام آزاد ریاستوں کے علاوہ کوئی آزاد زیاست دنیاے اسلام میں برقر ارجیس رای

ظاہر ہے کہ بیسیاسی غلامی عسری فیکستوں اور عسری ناکا میوں کے نتیج ہیں سامنے
آئی۔ وہ عسکری ناکامیاں جو دوسو، ڈھائی سوسال پہلے شروع ہوئی تھیں۔ وہ انیسویں صدی
کے بعد تک جاری رہیں۔ ان عسکری ناکامیوں کا واحد یا بہت بڑا سبب مسلمانوں کی بہت
عسکری تظیم اور کم ترقیم کا اسلح تھا۔ کم ترقیم کا اسلح اس لیے کہ مسلمان فو جیس قدیم انداز سے اسلح
تیار کرتی تھیں۔ اور اسی پر اکتفا کرتی تھیں۔ اس کے مقابلے میں مغربی مما لک میں بڑے
تیار کرتی تھیں اور فی تحقیق ہور ہی تھی ۔ بڑے نے بہتاہ کن ہتھیا رہنائے جارہے تھے۔
یانے برسائنسی اور فی تحقیق ہور ہی تھی۔ بڑے نے ایک یا بڑے پیانہ پر تباہی کھیلانے والے
ہتھیار بنائے جارہے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ڈسٹر کشن کے یہ تھیا رسب سے پہلے
ہتھیار بنائے جارہے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ڈسٹر کشن کے یہ تھیا رسب سے پہلے
مغربی و نیانے بنائے تھے۔ اور ان ہی چتھیا روں کی مددے و نیائے اسلام پر ان کا قبضہ تھی

ہوا، اور مشکم رہا۔ اس طرح کے جوابی ہتھیار بنانے کی کوشش دنیا ہے اسلام میں یا تو سرے سے ہوئی نہیں یا ہوئی تو کامیاب نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ بیکوشش وقت گزرنے کے بعد بہت دیر میں شروع ہوئی تھی۔ ہندوستان میں ٹیپوسلطان (مرحوم) نے کوشش کی تھی کہ اپنی افواج کو نے میں شروع ہوئی تھی اربنانے کی ، بڑی تو بیس بنا انداز سے منظم کریں۔ بحری فوج تیار کریں۔ انھول نے جدید ہتھیار بنانے کی ، بڑی تو بیس بنا نے کی اور حاصل کرنے کی کوشش شروع کی تھیں ، لیکن ان کے پاس وقت تھوڑا تھا، جلدی وہ شہید ہوگئے۔ یوں ان کی یہ کوشش کا میاب نہیں ہوئی۔

بیانتہائی جیرت کی بات ہے کہ سلطنت مغلبہ نے اکبر کے زمانے سے اورنگزیب کے ز مانے تک ایس کوئی کوشش نہیں کی منداس پرغور کیانداس پرسوجا۔مغلوں کی فوجی تنظیم کارنگ ڈ ھنک وہی تھا جو یا نجے سو برس سے چلا آ رہا تھا۔اس میں کوئی بہتری نہیں ہوئی۔ بیا یک بہت بڑی بھیٹر ہوتی تھی۔ جو لا کھوں کی تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتی تھی۔مختلف سرداروں کی اپنی اپنی فوج ہوتی تھی۔ مختلف جا گیر داروں کے اینے اپنے سیا ہی ہوتے تھے۔ کسی کی تربیت کس انداز کی بھسی کی کس انداز کی ۔ان کی قیادت بیشتر نوجوان اور عیش و عشرت کے عادی نو ابوں اورشنراد دل کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ بینی فوج کی ترتبیب کا وہ تصور جو مغرب میں شروع جوانقا۔اس سے استفادہ کرنے کی کوشش دنیائے اسلام میں کسی نے جیس کی ۔اس پرتو نہ کوئی ہیں۔ جار ہاتھا، نہ دسائل در کا رہتھے۔ بیاکام اکبربھی کرسکتا تھا، جہانگیربھی کر سكتا تقاء شاہ جہاں بھی كرسكتا تھا،ليكن ان ميں ہے كى نے بيضرورى اورا ہم كام نيس كيا۔ يهى كيفيت سائنس اور شيكنالوجي كي نتيج ميس بننے والے وسائل كي تقى \_ بوريى طاقتوں کے ذرائع موا صلات بہت تیز اور ترقی یا فتہ عظے۔مسلمانوں کے باس وہ وسائل موجود تہیں ہتے۔اُن کا اسلحہ بہت زیادہ مؤثر تھا۔مسلمانوں کا اسلحہ مؤثر نہیں تھا۔ ایسے اسلح کے مقاسبلے میں ذاتی بہادری یا شخصی شجاعت کام نہیں دیتی ۔ یقنینا شخصی شجاعت اور ڈاتی بہا دری بہت مؤثر کردارادا کرتی ہے۔ لیکن جہاں ایک ہتھیار ہے سوآ دمیوں کولل کیا جاسکتا ہو، وہاں دس آ دی اگر بہت بہادر بھی ہوں گے تو کیا کرلیں گے۔ایک شخص کے پاس بم ہے جو پانچ سو آ دمیول کولل کرسکتا ہے۔ دومری طرف دوسوآ دمی بہت بہا در بھی بیٹے ہوئے ہوں تو اس ایک آدمی کامقابلہ کرنے میں مشکل محسوس کریں کے۔

ان اسباب کی بنیاد پرمغرب کی بالا دستی دنیائے اسلام میں بردھتی جلی گئے۔ یہ بالا دستی شروع میں توسیاست عسکریات، تجارت اور معیشت کے میدان میں تھی۔ اور اتنی زیادہ خطر ناک نہیں تھی۔لیکن بالندر تنج اس کا اثر مسلمانوں کی ذہنیت پر ،مسلمانوں کے خیالات وا فکار پر اور بالآخر تہذیب وتدن پر پڑنا شروع ہوااور نتیجہ بیٹکلا کہ دنیائے اسلام کے بیشتر حصے میں تعلیم یافتہ ادر بااثر حضرات کی بڑی تعداد نے مغرب کے تصورات ،مغرب کے خیالات اور مغرب کے افکار کوایک طے شدہ اصول اور قابل قبول معیار کے طور پر اپنالیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومتوں پر اس رویے کے اثرات پڑنے لگے۔مختلف مسلم حکومتوں میں خاص طور پر سلطنت عثانيه ميں ایسے توانین نافذ کئے جانے لگے جوبراہ راست مغربی توانین کا چربہ تھے۔ ابھی تک ایبا تو نہیں ہوا تھا کہ سی اسلامی قانون کو با قاعدہ منسوخ کیا گیا ہو۔اسلامی قوانین کی منسوخی کا مرحله توبهت بعد میں آیا، بیسلسله انگریزی، فرانسیبی اور ولندیزی استعار نے شروع کیا۔مغربی استعار کے بعد پھرتر کی میں مصطفیٰ کمال باشااوراس کے بیروکاروں نے يمى روتيه دوسر كمسلم مما لك مين اپنايا ليكن تيرجوين صدى كے اواخر تك بلكه چود جوين صدی کے اوائل تک بھی مسلم حکومت نے مسی اسلامی قانون کومنسوخ تونہیں کیا،لیکن ایسے بہت سے قوانین آ ہستہ آ ہستہ جاری ہونا شروع ہو گئے جنہوں نے آ ہستہ آ ہستہ اسلامی قوانین کی جكدك لى-اوريون اسلامي توانين بإاحكام كادائره محدود موتا چلاكيا-بدكام سلطنت عثانيه میں شروع موا۔ قانون کے نام سے شریعت کے بالمقابل نے نے احکام نافذ کیے جاتے رہے۔ میتوانین شروع شروع میں تجارت اور معیشت سے متعلق تھے ،اور خاص طور پران غیر مسلمول سے متعلق متھے جوسلطنت عثانیہ میں آباد متھ۔سلطنت عثانیہ کی کمزوری سے فائدہ انھاتے ہوئے بلکہ سلطنت عثانی کی معاش مجبوری کا استحصال کرتے ہوئے مختلف بور بی طاقتول كابيمطالبدر بتناتفا كهسلطنت عثمانيه مين آباد فلال غيرمسكم كروه كيه ليها لك قوانين بنائے جائیں۔فلال غیرمسلم علاقے کے لیے خاص قوانین نا فذ کیے جائیں۔سلطنت عثانیہ میجهاتوای مجدوری کی وجدے، اور مجھال وجدسے کہوہ میحسوں کرنے لکے تھے، کہ علماء شریعت کے احکام جس انداز سے بیان کردیے ہیں جس انداز سے ان کا نفاذ کرنا جاہتے ہیں۔اس ت حكر انون كے ليے مسائل اور مشكلات بيدا ہور جى بيں۔ اس سے بالدر ت بيصورت حال

پیدا ہونے لگی کہ اسلامی قوانین کے روبرو، اسلامی قوانین کے متوازی غیر اسلامی قوانین بھی نافذ ہونے لگے۔ بیغیر اسلامی قوانین جس کے لیے'' قانون'' کی اصطلاح سلطنت عثانیہ میں استعال ہونا شروع ہوئی ،مختلف مغربی قوانین کی نقل تھے۔اور کسی ایک یا دوسرے مغربی ملک ہے لے کرنا فذکیے گئے تھے۔

اس پورے دور میں تعلیم اور تدن وثقافت کی کیفیت بھی رو ہزوال رہی۔ تدن اور ثقافت دراصل تعلیم کا بنتیجہ ہوتی ہے۔ معاشرے میں جوسط تعلیم کی ہوگی وہی سطح تہذیب وتدن کی ہوگ ۔ یقیناً تہذیب ترقی فی ترقی میں مادی وسائل کی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن مادی وسائل کی حیثیت ثانوی ہے۔ اولین حیثیت تہذیب وتدن کے باب میں تعلیم اورافکار کو حاصل ہوتی ہے۔ تبدیلی جوبھی پیدا ہوتی ہے وہ سب سے پہلے لوگوں کے دل ود ماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ جہان تازہ کی نمودافکار تازہ سے ہوتی ہے۔ سنگ وخشت سے نہیں۔ اس لیے جیسے جیسے مغرب سے یہان تازہ کی نمودافکار تازہ سے ہوتی ہے۔ سنگ وخشت سے نہیں۔ اس لیے جیسے جیسے مغرب سے یہان تازہ کی نمودافکار تازہ وقعلیم وتدن پر بھی اثر انداز ہوتے گئے، عامة الناس کے افکار کوبھی انہوں نے متاثر کیا۔

دوسری طرف تعلیم کا جوعموی نظام تھا، جوابھی تک علاء کرام کے ہاتھ میں تھا، اس بیل کسی تبدیلی یا کسی ترمیم کی ضرورت علاء کرام نے محسوس نہیں گی۔ ابھی تک قدیم اور از کاررفتہ یونا فی منطق اور فلسفہ ہی نظام تعلیم کی جان اور مان سمجھا جاتا تھا۔ ان موضوعات کے ہارہ میں بھی متا خرین کی کتا ہیں اور ان کے حواثی اور شرحوں اور خلاصوں پر ہی علم وفن کا سارا وارو مدار چلا آتا تھا۔ وہ منطق تھا۔ اس قدیم منظق اور فلسفے کے ہارے میں ہرصا حب علم رطب اللمان نظر آتا تھا، وہ منطق اور فلسفہ جو یونان سے چلا آر ہا تھا۔ جس کی بنیا و پر شرسائنس کی ترقی ہوسکتی تھی، نہ تعلیم کی ترقی ہوسکتی تھی، نہ بقید اجتماعی اور انسانی علوم وفنون ترقی پا سکتے تھے۔ جس کواہل یورپ نے طویل موسکتی تھی، نہ بقید اجتماعی اور انسانی علوم وفنون ترقی پا سکتے تھے۔ جس کواہل یورپ نے طویل عرصہ ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سائنس اور فلسفہ نے نئے اعداز میں کام کر رہا تھا۔ سائنسی ترقیات نے نئے سختے اعداز میں کام کر رہا تھا۔ سائنسی کے لیے دنیا کے اسلام نے کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بلکہ قدیم منطق، قدیم فلسفہ، اور قدیم طبیعات کے نام پر جوسر مایہ چلا آر ہا تھاوہ مسلمانوں میں جوں کاتوں جاری رہا۔ اس دگھ میں۔ بیر ہویں صدی تیر ہویں صدی میں جو فلسفہ، اور قد میں۔ بیر وی ویں صدی تیر ہویں صدی میں جو

کتابیں کھی گئی ان میں سے بڑی تعداد کا تعلق ای فکری بیابان اور علمی ویرائے سے تھا، جوفلسفہ
کے نام سے مسلمانوں میں جاری تھا۔ یہ بحث وینی ورسگا جوں میں، قاہرہ میں بھی ہورہی تھی،
استبول میں بھی ہورہی تھی، ہندوستان میں بھی ہورہی تھی، کہ زمیں ساکن ہاور سورج اس کی طرف گھوم رہا ہے۔ اور زمین مدار کا نئات ہے اور کا نئات کے تمام سیارے بشمول سورج اس کے گر دگر دش کررہے ہیں۔ کسی غلط فہی کے نتیج میں اس کوقر آن پاک کا منشاء بھی بعض لوگوں نے بہی کھولیا۔ اور یوں یہ بات غلط طور پر عقیدے کا حصہ بھی بن گئی۔ بعض لوگوں کی نظر میں یہ سب امور وین کا حصہ تھے۔ اس کا نتیجہ بہی ذکلنا تھا کہ قیادت اور رہنمائی کے منصب سے عالمائے دین اور فقہائے امت وقا فو قا اور آہتہ آہتہ ہٹتے گئے ، اور عملاً قیادت اور رہنمائی کا منصب اس طبقے کے ہاتھ میں آتا گیا جومغر کی افکار سے متاثر تھا، اور مغر کی تعلیم کے نتیج میں تیار ہوا تھا۔

اس کا متیجہ بین کلا ہے کہ دنیا نے اسلام گزشتہ دوسوسال سے ایک ایسے شدید معرکے سے دو چار ہے جس میں ایک طرف عامۃ الناس ہیں ، سلمانوں کی غالب ترین اکثریت ہے۔ جو اسلام پرکار بندہ ، شریعت پڑل ہیرا ہے۔ جز دی طور پرشریعت کے احکام کی پابند ہے۔ جس کے افکار اور نظریا ت سے بڑی حد تک مسلمانوں کی روایات کے غماز ہیں۔ جس کی تمنا ہیں، جس کی آرزو ہیں ہر جگہ مشترک ہیں۔ جواسلامی تہذیب کے احیاء کا ایک خاص تصور مستقبل کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یہ طبقہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف حکم ان اور بااثر طبقہ ہے، جس کی بڑی تعداد مغربی تصورات نہ صرف رکھتی ہے، بلکہ مغربی تصورات کو فروغ دینے میں دن بدن کوشاں ہے۔ یہ حکم ان اور بااثر اقلیت ذندگل کے جملہ طعاملات کوعوا اہل مغرب کے فاصات میں ہے۔ جس کے نزدیک علم وہ ہے جو مغربی فقط نظر سے دبجہ تبذیب و تبدن وہ ہے جہ و دیا ہے مغربی مما لک میں ہے۔ اس طبقہ کے فامحات میں ہے۔ اس طبقہ کے فامحات میں ہے۔ تبذیب و تبدن وہ ہے جہ و دیا ہے مغربی مما لک میں ہے۔ اس طبقہ کے مغرب کے اسلام کے متعدنہ کی اور وجو ان کا اور تجو نہیں اگلاء و تبیہ نے بھی بھی نبی نبی نبی ان فی آر دیا گیا، و و اسلام کے متعدد ملکوں میں اس نبی نبی نبی ان فی آر دیا گیا، و نبی کا اور پر چونیس لکا۔ روایت کو تبیس لکا۔ و نبی کی اسلام کے متعدد ملکوں میں اس نبی نبی نبی آر دیا گیا، و نبی کا اور پر چونیس لکا۔ و نبیس کی ان فی آر دیا گیا، و کا اور پر چونیس لکا۔ و نبی کا اور پر چونیس لکا۔ میں اس نبی نبی نبی نبی آر دیا گیا، و کا اور پر چونیس لکا۔ و نبی کی اسلام کے متعدد ملکوں میں اس نبی نبی نبی نبی نبی نبی آر دیا گیا، و کا اور پر چونیس لکا۔ و کیس کی اس کر ان کی اور پر چونیس لکا۔

عامة الناس کی غالب ترین اکثریت نے اس نسخہ کو قبول نہیں کیا۔ بھرانوں نے عامۃ الناس کے ذہن اور مزاج کو بیجھنے کی کوشش نہیں کی ۔ یوں ریکٹنکش وفت کے ساتھ ساتھ تیز ہے تیز تر ہوتی چلی جارہی ہے۔

اب کھے عرصے سے اس کشکش نے شدت اختیار کرلی ہے۔اسلامی شدت پہندی کی اصطلاح بوری دنیا میں استعال ہوتی ہے، جانی جاتی ہے، پہپانی جاتی ہے۔ اسلامی شدت پندی کوجڑ سے اکھاڑ بھنکنے کے لیے مغرب اور مشرق کے حکمر انوں کی آواز ایک ہے۔ دنیائے اسلام کی حکومتیں میرسو ہے بغیر کہ شدت پسندی کیوں بیدا ہوئی؟ جوشدت بسند کہلاتے ہیں وہ كيا جائة بين؟ ان كے خيالات اورتصورات كيا بين؟ وہ اس راستے پر چلنے پر كيوں مجبور ہوئے؟ بیرسب سو سیے بغیر و نیائے اسلام کے حکمرانوں نے مغرب کا بتایا ہوانسخہ آ زمانے کا فیصله کیا ہے۔ وہ مخی اور شدت کے ساتھ ریاست کی بوری توت سے اس شدت پیندی کوختم کرنا چاہتے ہیں۔شدت کا جواب مزیدشدت سے دیناجاہتے ہیں۔اس کا نتیجہ مزیدشدت کی شکل میں نکلتا ہے۔اور بیسلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تونہیں ہے کہ مغرب کے پھھ بااثر طلقے میں جا ہے ہوں ،اور دنیائے اسلام کوآپس میں تکرا کرتابی کا شکار کردینا جا ہے ہوں۔ بيدو طبقے جب سے الگ الگ وجود ميں آئے ہيں، جن كے درميان جانج روز بروز برنطتي جار بی ہے اور وسیع سے وسیع ہوتی جلی جار بی ہے۔اس وقت سے دنیائے اسلام پرسیکولرازم کا غلبه بھی بڑھتا چلا جار ہا ہے۔ سیکولرازم کینی دینی دینہی تغلیمات کواجما می زندگی ہے نکال دیا جائے۔ قانون، سیاست ،معیشت اور معاشرت کا ندجی تعلیم اور دینی رہنمائی سے پھھلل بہ ہو۔ بیتصوراال مغرب میں آئ سے جارسوسال ساڑھے جارسوسال پہلے پیدا ہوا۔ کیول پیدا ہوا؟ اس پرونیائے اسلام میں کسی نے غور نہیں کیا۔ یا کستان میں بھی غور نہیں کیا۔ یا کستان کا حكران طبقه بھی اس مسئلے کو بھٹانبیں جا ہتا۔علامہ اقبال نے جس خطبہ میں پاکستان کا تصور پیش كيا تفاراي خطبے ميں بيہ بحث بھي كي تقى كەمغرب ميں اصلاح بزہب اورسيكولر ازم كابيرتصور كيول پيدا ہوا۔ اور دنيائے اسلام ميں بيريوں پيدائيں ہونا جا ہيے۔ غالبًا علامه اقبال سيجھ رہے تھے کہ آئندہ جب وہ ریاست وجو میں آئے گی جس کی وہ دعوت وے رہے ہیں۔ تو اس ریاست میں بیروالات پیدا ہوں گے۔اس لیے اپنی زعر کی کے اس اعتمانی اہم خطبہ میں پہلے

انہوں نے ان سوالات کا جواب دیا۔ اس کے بعد ایک الگ دیاست کی تجویز پر گفتگو کی۔

سیکورازم دیا ہے اسلام ہیں سب سے پہلے ترکی ہیں آیا۔ ترکی ہیں زمین اس کے لیے

سازگارتھی۔ چنا نچہ بہت آسانی سے اسلامی قوا نین کو ایک ایک کر کے منسوخ کیا گیا۔ مصطفلٰ

مال نے سب سے پہلے اسلامی تعلیمی ادارے بند کیے، دین تربیت کے ادارے ختم کیے،
اوقا نے کوسرکاری ملکیت ہیں لے کرختم کر دیا۔ اور ایک ایک کر کے ان تمام تہذیبی مظاہر کا نام و

نشان مٹادیئے کی کوشش کی جو ترکی کی اسلامی حیثیت کو نمایاں کرتے تھے۔ جب ترکی ہیں

سیکولرازم کے اثر اس بڑھنا شروع ہوئے اور یہ پہلی جنگ عظیم سے بہت پہلے شروع ہوگیا تھا۔

سیکولرازم کے اثر است بڑھنا شروع ہوگیا تھا۔ اس کا لازی نتیجہ یہ نگلنا تھا کہ ترک قومیت کا تصور

میسی نمایاں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ویٹی تعلیم کوسیاست اور معیشت سے، حکومت اور

تعلی رکھنے والے سلمانوں کر یکھا کرتا ہے، وہ آپ سے آپ کرور پڑجائے گا۔ جسے جیسے سیکولر

تعلی رکھنے والے سلمانوں کر یکھا کرتا ہے، وہ آپ سے آپ کرور پڑجائے گا۔ جسے جیسے سیکولر

نظریات کو فروغ ہوتا جائے گا ملت اسلامیہ کا نقطۂ جامعہ شم ہوتا جائے گا۔ وہ نقطۂ جامعہ جس

امت مسلمہ کیا ہے؟ امت مسلمہ ایک دینی پیغام کی علمبر داروہ بین الانسانی جماعت ہے جواس پیغام پرایمان بھی رکھتی ہوا دیمل بھی کرتی ہو۔ جس پرقبل ازیں ایک خطبے میں تفصیل ہے بات ہوئی ہے۔ اگر دین کی وہ حیثیت ختم کردی جائے ، جومعاشرہ اور اجتماع کو جامعیت فراہم کرتی ہے تو امت مسلمہ کا تصور آپ ہے آپ ختم ہو جائے گا۔ جب امت مسلمہ کا تصور آک میں کر ذر پڑا تو وہ نقطۂ جامعہ تحتم ہو گیا جس نے خلافت عثمانی کے باشندوں کو متی کررکھا تھا۔ اب ایک نقطۂ جامعہ کی ضرورت تو تھی ، وہ نقطۂ اب ایک نقطۂ جامعہ کی ضرورت تو تھی ، وہ نقطۂ جامعہ کی ضرورت تو تھی ، وہ نقطۂ جامعہ کی خرورت تو تھی ، وہ نقطۂ عاممہ تی گئے۔ چنا نچہ انیسویں صدی کے وسط جامعہ ترکی پیشنل ازم کے ذریعے فراہم کرنے کی کوشش کی گئے۔ چنا نچہ انیسویں صدی کے وسط علم رداد تھے۔ فیا ہو گوکلی ، مشہور شاح جس کے علامہ اقبال نے بھی حوالے دیے ہیں۔ ترکی علم برداد تھے۔ فیا ہو گوکلی ، مشہور شاح جس کے علامہ اقبال نے بھی حوالے دیے ہیں۔ ترکی مقرین کے بیغام کواسخ کلام میں پوری طرح سمویا ہو بلندا نہنگ ہے۔ فیا ہے نے ای تمام ترک ملکرین کے بیغام کواسخ کلام میں پوری طرح سمویا ہو بلندا نہنگ ہے۔ فیا ہونے نے ای تمام ترک ملکرین کے بیغام کواسخ کلام میں پوری طرح سمویا ہو بلندا نہنگ ہے۔ فیا ہونے نے ای تمام ترک ملکرین کے بیغام کواسخ کلام میں پوری طرح سمویا ہے بلندا نہنگ ہے۔ فیا ہے نے ای تمام ترک ملکرین کے پیغام کواسخ کلام میں پوری طرح سمویا ہے بلندا نہنگ ہے۔

جواس سے قبل ذرا دھیے سروں میں ترک نیشنل ازم کی بات کرتے تھے۔اور جنھوں نے ترک نیشنل ازم کے فروغ میں اس سے پہلے حصہ لیا تھا۔ و

جب ترک بیشن ازم اچھی طرح پھلنے پھو لنے لگا تو سلطنت عثانیہ کے حرب علاقوں سے ترکوں کی دلچیں کمزور ہوئی، جب یہ دلچیں کمزور ہوئی تو مغربی طاقتوں کو بھی موقع ملاء مغربی طاقتوں نے ایک ایک کر کے دنیائے اسلام کے حرب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کے مفاد میں بھی تھا کہ یہاں عرب بیشن ازم فروغ پائے شخرب بیشن ازم کے فروغ سے فوری ہدف یہ عاصل ہوتا تھا کہ ان کے قبضے کو جواز ملا تھا۔ عثانیوں سے تعلق ختم ہوتا تھا، امت مسلمہ سے تعلق کمزور پڑتا تھا، امت مسلمہ کا تصور فنا ہوتا تھا۔ اس لیے عُرب قو میت کے جذبات کو فروغ دیا گیا۔ دنیائے اسلام میں جوقو تیں مغربی طاقتوں کی کا سہ لیس تھیں انہوں نے بھی عرب بیشن گرار کو فروغ دیا ازم کو فروغ دیے اسلام میں جوقو تیں مغربی طاقتوں کی کا سہ لیس تھیں انہوں نے بھی عرب بیشنل ازم کو فروغ دیے اسلام میں جوقو تیں مغربی طاقتوں کی کا سہ لیس تھیں انہوں نے بھی عرب بیشنل ازم کو فروغ دیے ہوئے۔ یہ سلطنت ازم کو فروغ دیے تھا۔ یہ سلطنت منہیں ہوا تھا، یہ مسلمانوں اور فود عربوں کی وصدت اور بین الاقوامیت کو کلارے کا کھوں کی میں منے آگے۔

فاری کے بعد اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب کاسب سے بڑا مخزن تھا، وہ ترک توم کے لیے ختم ہوگیا۔اور بہی مصطفیٰ کمال اور اس کے ہمرا ہیوں کا مقصدتھا کہ ترک قوم کواس کے اسلامی ماضی سے کاٹ کرایک نیا خودساختہ اور مصنوعی مغربی ماضی پیدا کیا جائے۔جوتر کی کے تعلق کو اسلام سے کاٹ کرمغرب سے وابستہ کردے۔

یمی رویدوسط ایشیا کی ریاستوں میں اپنایا گیا۔ وسطی ایشیا میں عرب رسم الخط ختم ہوا ، پہلے وہاں روس کا سیزیلک خط جاری ہوا۔ روس اورسویت یونین کے زوال کے بعدا میرشی کدوہاں دوبارہ عربی سے جونسخہ ترکوں کوسکھایا تھا۔ وہی نسخہ دوبارہ عربی سے جونسخہ ترکوں کوسکھایا تھا۔ وہی نسخہ سنٹرل ایشیا کے مسلمانوں کوسکھایا۔ اورانہوں نے وہاں رومن رسم الخط اپنا نا شروع کر دیا۔ پھر یہی بات انڈ و نیشیا اور ملیشیا میں ہوئی ، یہاں بھی عربی رسم الخط موجود تھا۔ عربی رسم الخط کوختم کر کے رومن رسم الخط وہاں بھی اپنالیا گیا۔ اور بھی متعدد مما لک میں ایسا ہوا۔

شروع میں بیہا جاتا تھا کہ حربی رسم الخط جدید تقاضے پور نے نہیں کرتا، اس لیے رومن
رسم الخطا بنانا ناگزیہ ہے۔ بین صرف انتہائی جاہلانہ بات تھی، بلکہ نہایت ہی بست ہمتی کی بات
تھی۔ بالفاظ دیگر ' دلیل'' کا خلاصہ بیتھا کہ چونکہ اہل مغرب نے پر شنگ پرلیں ایجا دکر لیا
ہے۔ پر شنگ پرلیں سارے کا ساراانگریز کی حروف کی بنیاد پر کا م کرتا ہے۔ اور ہم چونکہ ائنے
مااہل اور ناکارہ ہیں کہ ہم عربی حروف پر شنگ کوئی پرلیں ایجا دئیں کر سے ، اس لیے ہمیں رومن
مالخط اختیار کر لینا چاہیے۔ حالانکہ تج بے نے چندسال کے اندراندرتھوڑ ہے، کی م صے کے
بعد بیات غلط فابت کردی آئ عرب دنیا ہیں، ایران میں، جدید ترین پرلی بھی کام کرد ہے
ہیں، کمپیوٹر بھی کام کرد ہے ہیں، اور آسائی ہے سب اکام کرد ہے ہیں۔ کلیدی تخت یا کی بورڈ جس
کا پاکستان میں بھی ایک زمانے میں بہت مسئلہ بنایا گیا۔ اور اس کی بنیاد پر رومن رسم الخط کو
اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، وہ مسئلے مل ہوگیا۔ یہ سی نے نہ سوچا کہ اگر یورپ اسپنے نامکمل
م اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، وہ مسئلے مل ہوگیا۔ یہ سی نے نہ سوچا کہ اگر یورپ اسپنے نامکمل
م اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، وہ مسئلے مل ہوگیا۔ یہ سی نے نہ سوچا کہ اگر یورپ اسپنے نامکمل
م اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، وہ مسئلے می ہوگیا۔ یہ می نے نہ سوچا کہ اگر یورپ اسپنے نامکمل
م اختیار کرنے بیا ہے اس کے کہ ہمارے اور اس ایستی اور احب میل وعقد پھونگری آزادی کا مظاہر
م الخط کی بنیا دیر بیسب بچھ کر سکل ہے تو بیم اجتہا دکی وہ علماء کرام کو دعوت دیے
سے جائے اس کے کہ ہمارے اور اس کے کہ ہمارے اور اس کی میں اجتہا دی ہو میا تھیں عالیا مسئلہ کی

تھیقی یا وہمی مشکل کانہیں تھا، بلکہ اصل ہدف ریتھا کہ مسلمانوں کوان کے ماضی سے کا دیا جائے۔ ان کوقتہ یم اسلامی اور دینی ورثے سے محروم کر دیا جائے۔ وہ مقصد ترکی ہیں بھی پورا ہوگیا، سنٹرل ایشیا ہیں بھی پورا ہوگیا، اور جہال جہاں عربی رسم الخطاختم کیا گیا ہے۔ وہاں یہ ہدف پور سے طور برحاصل کیا جا چکا ہے۔

سیولرازم کاایک بزائیجہ دنیائے اسلام میں ہرجگہ بینگلا ہے کہ مسلم معاشرے شدیدکش مکش کا شکار ہوکررہ گئے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ یا تصوّر جس کو مانے بغیر سیولرازم وجود میں نہیں آ سکتا۔ وہ میہ ہے کہ مذہب کو ایک شخصی معاملہ قرار دیا جائے۔ مذہب کا تعلق سیاست، معیشت، معاشرت اور قانون سے ختم کر دیا جائے۔ مغربی دنیا ہیں اس کی شاید ضرورت بھی محی۔ اور بیکام آسان بھی تھا۔ اس لیے کہ مغربی دنیا جس نہ بہب کی پیروکارتھی، اس نہ بہب کی تا بوں میں قانون ، معیشت، سیاست اور معاشرت سے متعلق کچھ ہوایت نہیں ملتی۔ انا جیل ار بعہ ہوں ، یا پوراع ہد نامہ جدید۔ اس میں سرے سے کوئی بحث قانون کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ اس میں معیشت اور معاشرت کے بارے میں سیاست اور حکومت کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے اگر مغربی و نیائے میں مجھا کہ فرجب ان میدانوں میں رہنمائی فراہم نہیں کرتا ، تو وہ ایسا سیجھنے میں شاید تن بجانب ہوں ، اس لیے کہ واقعتا ان کا فرہب ان معاملات میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا تھا۔ پھر فرہب کے نام پر فرجبی طبقے کی لیڈر شب جس معاملات میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا تھا۔ پھر فرہب کے نام پر فرجبی طبقے کی لیڈر شب جس انداز سے قائم رہی ہے اس کا ردیل ہی ہونا تھا کہ فرجب کوشخصی معاملہ قرار دیا جائے اور انداز سے قائم رہی ہے اس کا ردیل ہی ہونا تھا کہ فرجب کوشخصی معاملہ قرار دیا جائے اور

کین جہال مذہب کی اساس ہی قانون پر ہو۔ جہاں اخلاق اور قانون استے گہر ہے طور پر مربوط ہوں ، جہاں ، فرہبی اور روحانی زعرگی کی کامیا بی کی واحد بنیاد قانون پر عمل درآ مد ہو، جہال روحانیات اور قانو نیات ساتھ ساتھ چل رہے ہوں ، وہاں بیہ کہنا کہ قانون ، ریاست اور جہال روحانیات اور قانون ، ریاست اور ساتھ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ، یہ جہالت اور نا واقفیت بھی ہے اور بہت بردا المیہ بھی۔ چونکہ وہ طبقہ جو آج نظام حکومت چلا رہا ہے اس میں خاصے لوگ، بردی تعداد میں ایسے لوگ شامل ہیں ، جو اسلامی روایات سے نا واقف ہیں۔ شریعت کی تفصیلات جانے سے نہ وہجیسی شامل ہیں ، جو اسلامی روایات سے نا واقف ہیں۔ شریعت کی تفصیلات جانے سے نہ وہجیس

رکھتے ہیں اور ندان کے مشاغل اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ شجیدگی سے شریعت کو بچھنے

کی کوشش کریں۔ وہ جس نصور فد ہب سے مانوس ہیں وہ سیجی نصور فد ہب ہے۔ سیجی نصور
فد ہب کی روسے فد ہب کوشخص معاملہ ہی ہونا چاہیے۔ اہل مغرب کی کوشش ہی رہی کہ فد ہب کو شخصی معاملہ قر ارداوا کر، پوری دنیائے اسلام کی اس وحدت اور بک جہتی کوشتم کر دیا جائے ، جو ملت اسلامیہ ہے ایک بنیاد پر بہیرا ہوتی ہے۔

آج جوطبقہ ونیائے اسلام میں بااثر ہے۔ وہ حکومتوں کی باگ ڈورسنجا لے ہوئے ہویا دوسرے معاملات میں بااثر ہو۔ وہ مغرب کے تصور تعلیم ادر مغرب کے معیار تعلیم ہی کو کامیا بی کہتی ہجھتا ہے۔ اگر مغرب کے معیار تعلیم یا تصور تعلیم سے مرادسائنس دئیکنا لوجی کی تعلیم ہوتو شاہداس غلط بنی سے اتنی بردی خرابیاں پیدا نہوں۔ خرابیاں وہاں پیدا ہوتی جہاں مغرب کے تصور تعلیم ، معیار تعلیم اور نصاب تعلیم کوسوشل سائنسز اور علوم انسانی کے میدان میں اپنایا جاتا ہے۔ علوم اجتماعی کا تعلق کسی قوم کے اجتماعی فلفے سے ہوتا ہے۔ علوم انسانی کا تعلق کسی قوم کے عقائد ونظریات ہیں، یہ کسی قوم کے اجتماعی نصورات ہیں جن کے بیتے ہیں انسانی اور اجتماعی علوم کے تفکیل ہوتی ہے۔

ہمارے ہاں دنیا اسلام ہیں گزشتہ دوسو ہری ہے جس جدید تعلیم کا چرچا ہے وہ یہی اجتماعی اور انسانی علوم کی تعلیم ہے۔ انگریزی ادب، انگریزی لٹریچر، فلف، انگریزی قانون ، انگریزی تصورات ہی کے پڑھنے پڑھائے پرگزشتہ دوسوسال ہے دنیا ہے اسلام ہیں زور دیا جارہا ہے۔ یہ بات شاید آپ ہیں ہے بہت کم حضرات کے علم ہیں ہوگی کہرسیدا جمد خان نے جب علی گڑھکا لی قائم کمیا تو وہ اس بات کے شدید خالف جب علی گڑھکا لی قائم کمیا تو وہ اس بات کے شدید خالف جب کہ بہاں سائنس اور نیکنالوجی کی تعلیم دی جائے۔ وہ علی گڑھ کا لی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جائے ہوں کا کہ ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جائے ہوں کا کی ہیں ایک طویل عرصے تک انجینئر تگ، سائنس اور طب کے شعبے قائم نہیں ہوسکے ۔ وہاں جو شعبے قائم شحان میں ذیا وہ وراگریزی زبان وادب، سوشل سائنسز اور ہوسیمینی ہوسکے ۔ وہاں جو شعبے قائم شحان میں ذیا وہ وراگریزی زبان وادب، سوشل سائنسز اور ہوسیمینی ہو سے ۔ وہاں جو شعبے قائم شحان میں ذیا وہ وراگریزی زبان وادب، سوشل سائنسز اور ان کے ایک انسان کی اس کے ابتد پھر بھتے ہماری قوم میں کائل سول لائیزیشن آجا و ہے ' یہ ان کے ایک گڑھ بھر بھتے ہماری قوم میں کائل سول لائیزیشن آجا و ہے' یہ ان کے ایک گئی سرسید ایسا کیوں سیجھتے ہے ؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ جدید تھی میا فتہ طبقہ جو جا ہے کیوں سیجھتے ہے ؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ جدید تھی میا فتہ طبقہ جو جا ہے کیوں سیجھتے ہے ؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ جدید تھی میا فتہ طبقہ جو جا ہے

مسلمانوں کے قائم کر زہ اداروں میں پڑھتار ہا ہو، یا غیر مسلموں کے اداروں میں پڑھتا ہو، وہ اپنی وہ کی ساخت کے اعتبار سے عام مغربی تعلیم یافتہ انسان سے مختلف نہیں۔ ایک مغربی تعلیم یافتہ انسان سے مختلف نہیں۔ ایک مغربی تعلیم یافتہ مورخ جس یافتہ مورخ جس انداز سے تاریخ کو دیکھتا ہے، ای اعداز سے ایک جدید مسلمان مورخ بھی دیکھتا ہے۔ کسی ملک کے معاشی مسائل کوجس طرح ایک مغربی تعلیم یافتہ معیشت دان دیکھتا ہے۔ ای طرح ایک مسلمان ماہر معیشت بھی دیکھتا ہے۔ گویا سے طبقہ اپنے وجود سے، اپنے دروے سے، اس قصور کودن بدن مضبوط سے مضبوط تر بنار ہا ہے کہ اسلامی روایات کے پاس، شریعت کے پاس، معیشت ، اقتصاد اور بقیہ معاملات میں کوئی را ہنمائی موجود نہیں ہے۔ اسلام ان معاملات میں رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔

دوسری طرف ہمارا جوطبقہ دین تعلیم سے متعلق ہے وہ اس بات پرشدت سے مُصر رہا ہے کہ جدید دیو نیا میں جو پھی ہمورہا ہے، جو پھی ہی سوچا جارہا ہے، جو پھی ہی کھاجارہا ہے اس سے کمل طور پرصرف نظر کیا جانا چا ہے۔ اس طبقہ کے بیشتر افراد کی رائے میں دنیا میں جو بھی علوم وفنون مرون ہیں ان سے نا واقف رہنے میں ہی دین و دنیا کی بھلائی ہے، لہذا وی تعلیم اداروں کو دنیا ہے کٹ کرا لگ جزیروں کی شکل میں رہنا چا ہے۔ بہی تصور ہے جو سیکولرازم کو تشکیل میں رہنا چا ہے۔ بہی تصور ہے جو سیکولرازم کو تشکیل میں رہنا چا ہے۔ کہی تصور ہے جو سیکولرازم کو اداروں کا الگ وجوداوراس پراصرار۔ دوسری طرف جدید اداروں کا مغربی روایت پر قائم رہنا اور اسلامی تصورات کونظر انداز کیے چلے جانا۔ ان دونوں رویوں کے نتیج میں سیکولرازم کوفر وغ ملتا چلا جارہا ہے۔

سیکورازم کوفروغ ملنے کے نتیج میں دنیائے اسلام میں تیزی سے وہ ربھان مضبوط ہوا
ہے،جس کے تحت وین رہنمائی کو اجتماعی معاملات سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ جومرد وزن ک
مساوات کا مغربی اور لا اخلاتی انداز کا تصور عام ہے۔ یہ جواسلای تصورات کو بجھنے میں مشکل
پیش آرای ہے۔ یہ جو تجاب کی مخالفت دنیا اسلام میں بھی ہورہی ہے، دنیا اسلام سے باہر بھی ہو
رئی ہے۔ اسلامی قوانین کو از کا ررفتہ اور دقیا نوی قرار دیا جارنیا ہے۔ مختلف اسلامی احکام پر جو
اعتراضات کے جارہے ہیں۔ سود کی افادیت پر مضامین شائع ہورہے ہیں۔ قمار وغرر کے
دفاع میں تحریریں اور تحقیقات شائع ہورہ بی ہیں۔ یہ سب بچھا کیک دودن میں نہیں ہوا۔ یہ اس

آج ہمارابااثر طبقہ اسلامی توانین کواز کاررفتہ قرار دیتا ہے۔ دقیانوی اور قدیم قرار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ توانین قدیم ہیں۔ چودہ سوسال پرانے ہیں اس لیے یہ آج کے زمانے کے ساتھ نہیں وے سکتے۔ اسلامی تہذیب چودہ سوسال پرانی ہے اس لیے آج کی دنیا میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ جا ہے زبان سے وہ یہ بات نہ کہتے ہموں ، لیکن بہت سے لوگوں کے دل کی گہرائیوں میں بہی جذبہ یا یا جاتا ہے۔

اس کے باوجود قدیم تہذیبوں سے دلجی اس طبقے میں غیرمعمولی طور پر پائی جاتی ہے۔
وہ مصر میں فرعونوں کی تہذیب ہویا پاکستان میں ہڑ پہاور موہ بجوداڑو کے باقیات ہوں ، یا بعض
علاقوں میں قدیم برهسٹوں کے باقیات ہوں ، بعض مما لک میں قدیم رومن اثر ات ہوں ، ان
کی حفاظت اور ان کا مخفظ اسلامی آ ٹار سے بڑھ کرکیا جا تا ہے۔ آج پاکستان میں ہڑ پہاور
موہ بجوداڑو کے آ ٹار کے مخفظ کے لیے اوار نے قائم ہیں۔ حکومت کے فنڈ موجود ہیں۔ بین
الاقوامی ایجنسیز اور اداروں کے فنڈ موجود ہیں۔ لیکن محر بن قاسم کی پہلی مجد ، جو پہلی مرجہ
برصغیر میں بنائی گئی اروڈ کی مجد اس کے تحفظ ، اس کی تجدید یا تزیین کے لیے کومت پاکستان
برصغیر میں بنائی گئی اروڈ کی مجد اس کے تحفظ ، اس کی تجدید یا تزیین کے لیے کومت پاکستان
کے پاس فنڈ نہیں ہیں۔ حکومت سندھ کے پاس وسائل نہیں ۔ حکومت سندھ میں ، اور مرکز ی
کومت میں ایسے لوگ شامل ہوتے اور اعلیٰ مناصب پر قائز ہوتے رہ جو بوسندھ کے نام
کی دون لیتے رہے ، جن کوسندھ کی شخصیت اور شخص کے حفظ کا جمیشہ خیال رہا۔ انہوں نے بھی
سندھ کی اس قدیم ترین مجد کو ، سندھ کا ور شبیل سمجھا۔ وہ سندھ کا ور شرو بنجوداڑ و ، ہی کو سمجھت
ہیں۔ اسلامی تہذیب سے لاتخلقی اور قدیم تہذیوں سے دلچیں سیکولرازم کے منطق نیائی اور

آج صورت حال بد ہے کہ انسانی تاریخ کی دو طاقتور تہذیبیں ، مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب اس وقت برسر برکار ہیں۔ بددنوں تہذیبیں ، اپنی و ضعت ، جامعیت اور عسکری توت کے اعتبارے انسانی تاریخ کی نمایاں ترین تہذیبیں ہیں۔ جتنا سیاسی اثر ورسوخ اور تاثیر ان دونوں تہذیبیں ان دونوں تہذیبیں والی دونوں تہذیبیں ان دونوں تہذیبیں ان دونوں تہذیبیں ایک فکر وقاعلی ہیں۔ ان دونوں کی پشت پر افکار ونظریات کا ایک پور انظام موجود ہے۔ ان دونوں تہذیبوں دونوں تہذیبوں دونوں تہذیبوں ایک فکر وقاع برائی ہیں۔ ان دونوں تہذیبوں انسانی موجود ہے۔ ان

کے مؤیداور مدافع ہیں۔

آج مغربی تہذیب ان تمام میدانوں میں بہت عالب اور بالا دست معلوم ہوتی ہے۔ اس کے مقالبے میں اسلامی تہذیب کو وہ بالادی حاصل نہیں ہے۔اسلامی تہذیب کا دفاع کرنے والی آ وازیں بہت کمزورمحسوں ہوتی ہیں۔ بھی بھی حکمرانوں کی طرف سے بھی مدافعت کی بیآ وازیں اٹھ جاتی ہیں، اگر چہابیا کم ہوتا ہے۔لیکن ایس آ وازیں زیادہ تر عامۃ الناس کی طرف ہے اٹھتی ہیں۔اوران آ واز دن کوخاموش کر دینا اہل مخرب کامعمول ہوتا ہے۔ بیشکش برابر کی سطح پرنہیں ہے۔ دونوں فریقوں کے مادی دسائل میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ ہیہ دونوں فریق اس وقت برابر کے فریق نہیں ہیں۔مادی اعتبارے، وسائل کے اعتبارے ،ان کے مابین بہت گہرا تفاوت پایا جاتا ہے۔البتہ میددونوں تہذیبیں ایک اعتبارے برابر ہیں وہ بیہ کہان دونوں تہذیبوں کے مؤیدین اس عزم دارادے سے بھرپور ہیں جوعزم وارادہ کسی قوی تہذیب کے بیرکاروں میں پایا جاتا ہے۔جوآوازی اسلامی تہذیب کے احیاءاور بقائے لے اٹھ رہی ہیں۔وہ آوازیں اٹھانے والے اینے عزم وہمت میں مغربی تہذیب کے علمبرداروں ہے کم نہیں ہیں۔ایک اعتبار ہے انسلامی تہذیب کو بالا دئ آج بھی حاصل ہے۔وہ اخلاقی بالا دستی ہے۔افکار ونظریات کی جامعیت کی بالا دستی ہے۔وہ افکار ونظریات میں ہم آ ہنگی اور کیے جہتی کا پہلو ہے۔اس پہلو ہے دنیا اسلام آج بھی بہت سے ایسے ٹمایاں امتیاز ات کی حامل ہے۔جواہل مغرب کوحاصل نہیں ہیں۔

دنیائے اسلام اور مغرب سے تعلقات اور روابط کے بارہ میں گفتگو کرتے ہوئے سے
تاریخی حقیقت نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ اہل مغرب کی پیش قدی و نیائے اسلام
میں جب بھی ہوئی ہے ، بخارت اور اقتصادی خوشحالی کے نام پر ہوئی ہے۔ اس کے برعکس
اسلامی تہذیب کو دنیائے مغرب ومشرق میں جب بھی پیش قدی حاصل ہوئی۔ وہ اخلاق
وکردار اور روحانی مقاصد کے نام پر ہوئی۔ اسلامی تہذیب جہاں بھی گئی وہ ان روحانی اقدار کو
لے کرگئی۔ اس اخلاتی پیغام کو لے کرگئی، اس کردار اور انسانی مساوات کو لے کرگئی جس کا اسلام
علمبردار ہے۔ مسلمانوں کے قدم جہال بھی پہنچے ، مشرق سے لے کرمغرب تک ، شال سے لے
جنوب تک، وہاں جو جولوگ ان سے متاثر ہوئے ان کی زعر کی میں آج بھی وہ اثر ات محسوں
جنوب تک، وہاں جو جولوگ ان سے متاثر ہوئے ان کی زعر کی میں آج بھی وہ اثر اس محسوں

ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے قدم جہاں تک پینچے، وہ علاقہ آج بھی مسلم اکثریت کا علاقہ ہے۔
جوعلاقے صحابہ کرام نے فتح کئے ہیں، صحابہ کرام کے ہاتھوں فتح ہوئے ہیں، وہ علاقے آج
ہی مسلم اکثریت کے علاقے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان میں سے کسی کوزبر دئی مسلمان نہیں کیا۔
بیلوگ صحابہ کرام کے بہت بعد کے زمانہ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ بیتمام علاقے شام، عراق،
مصر، ایران میکی سوسال تک غیر مسلم اکثریت کے علاقے رہے، کیکن اخلاق و کر دار کی جو شم صحابہ کرام کے ہاتھوں روش ہوئی تھی اس سے بیسب لوگ نور عاصل کرتے رہے۔ بہت جلد ایک زمانہ ایسا آیا کہ میہ پورے علاقے اسلامی تہذیب کے علاقے بن گئے۔ اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب اقتصادی ترتی اور مادی خوشحالی کے نام پر وجود میں آئی تھی۔ اس اقتصادی ترتی اور مادی خوشحالی کے نام پر وجود میں آئی تھی۔ اس اقتصادی ترتی اور مادی خوشحالی کے نام پر وجود میں آئی تھی۔ اس اقتصادی ترتی اور مادی خوشحالی کے نام پر وجود میں آئی تھی۔ اس اقتصادی ترتی اور مادی خوشحالی کے نام پر وجود میں آئی تھی۔ اس اقتصادی مقادات اور مالادتی سے تعالی مغرب کے مفادات اور مالادتی سے تعالی مغرب کے مفادات اور مالادتی سے تعالے دو مبہت بھر پور بھی ثابت ہوئے اور دیریا بھی۔

ایسٹ انٹریا کہنی جب ہندوستان میں آئی تھی تو کس نام سے آئی تھی؟ ایسٹ انٹریا کہنی خیب یہاں کے حکمرانوں سے تجارتی مراعات حاصل کیس تو مادی فوائد اور اقتصادی خوشحالی، تجارتی سرگری کے نام پرہی بیسب فوائد حاصل کیے۔ یہ بات کہنے میں آج کوئی تامل مہیں ہونا چاہیے کہ جن مسلمان حکمرانوں نے ایسٹ انٹریا کمپنی کومراعات سے نوازا، انہوں نے اپنی دوردی کا چھانمونہ پیش نہیں کیا۔ فوری اور مختلف مادی فوائد کی خاطر، جو حاصل بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک دوردی کا اچھانمونہ پیش نہیں کیا۔ فوری اور مختلف مادی فوائد کی خاطر، جو حاصل بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتیج میں ایسٹ انٹریا کمپنی ہندوستان میں جا بجا ایپ مراکز وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ فوجی جھانیوں اور کیمپوں میں تبدیل ہوگئے اور بالآخر پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ یہ مراکز وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ فوجی جھانیوں اور کیمپوں میں تبدیل ہوگئے اور بالآخر پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

تیل کی کمپنیاں عرب ممالک میں گئیں ، ورلڈ بینک دنیا کے دوسر مساکوں میں آیا۔ گلوبلائزیشن کے نام پردنیا میں جو کچھ ہور ہاہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ڈبلیوٹی او کے نام پر کیا کیا ہور ہاہے؟ آئی ایس او (ISO) کے نام سے جوادارے ہیں وہ جو پچھ کر رہے ہیں سب اقتصادی ترتی کے نام پر ہور ہاہے۔

آج ہمارا حکمران اور بااثر طبقہ ال موہومہ اقتصادی خوشحالی پرای طرح خوشی محسوں کرتا ہے جس طرح آج سے دوسوسال پہلے ایسٹ اعلم یا کمپنی کی آمد پر ہوا تھا۔ اگر ایسٹ اعلم یا کمپنی کی تاریخ کا اور آج کی گلو بلائزیشن، ڈبلیوٹی او اور آئی ایس او کا جائزہ لیا جائے ، ثقابلی مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ دونوں کے تصورات استے مشابہ ہیں۔ ایک دوسر سے استے قریب ہیں ، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس قدیم تجربہ اور مجرب نقشہ کوسا منے رکھ کرنیا فقشہ ہوتا ہے کہ اُس قدیم تجربہ اور مجرب نقشہ کوسا منے رکھ کرنیا فقشہ بنایا گیا ہے۔ بہر حال بیدہ وہ نتائج تھے جو سیکولرازم کے نتیج میں بالاً خرسا منے آئے۔

سيكولرازم ميسب بيابتدائي قدم جن قومول في الفاياءان ميس تركون كانام ببرحال شامل ہے۔ ترکوں کی کوتا ہیوں کا خمیازہ پوری دنیااسلام کو بھکتنا پڑا لیکن ترکوں کی بیکوتا ہی محض تحمرانوں کی کوتا ہی نہیں تھی۔سب سے پہلے بیرزک علماء کی کوتا ہی تھی۔علماء نے ان مسائل کا حل پیش کرنے میں کوتا ہی کی ،جن کوحل کرنا فوری ضرورت تھا۔جن کا اسلامی حل تبحویز کرناعلماء کی ذمہ داری بھی تھی، فرض منصبی بھی تھا، تو می اور ملی ذمہ داری بھی تھی۔ وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں رہے۔ ناکام رہے۔ بیسیای قائدین کی بھی کوتا ہی تھی ۔بیدادیوں اور اہل صحافت کی بھی کوتا ہی تھی اور عام تعلیم یا فتہ طبقوں کی کوتا ہی بھی تھی۔اس پوری کوتا ہی کا جو بتیجہ نکلا وہ سلطنت عثانید کی محکست وریخت کے بنتیج میں لکلا۔ دنیائے اسلام میں سیکولرازم کے فروغ کی صورت میں نکلا۔ سیکولرازم کے بنتیج میں علاقائی نیشنل ازم کے بھوت اور عفریت نے بوتل ے سے سر نکالا۔ اس عفریت نے دنیائے اسلام کوٹکڑے ٹکڑے کرڈ الا۔ ونیائے اسلام چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقتیم ہوگئ۔مزید تقتیم درتقتیم کے منصوبے بنائے جارہے ہیں۔علاقائی نيئنل ازم كى كوكه يختم لينے والے بيرسارے فتخ بھى مسلمانوں كوسبق سكھاتے ميں كامياب نہیں ہوئے۔آج بھی دنیائے اسلام کے متعدد علاقوں میں سیکوٹرازم اور ٹینتنل ازم کا وہی تسخہ آزمایا جار ہاہے، جودوسوسال پہلے آزمایا گیا تھا۔جو پیلی صدی ہجری کے شروع میں آزمایا گیا تھا۔ اور آج اکیسویں صدی عیسوی میں اور پندرھویں صدی بجری میں بھی آز مایا جار ہا ہے۔

جب بیسیکورازم کا تضور دنیائے اسلام کے مور طبقے میں پھیل گیا تو پھر اسلامی قو اکین میں بھی تر امیم کا آغاز شروع ہوا۔ یہ بات جیرت انگیز بھی ہے اور اہم بھی ہے کہ استغار کے دور میں مسلم مما لک میں بالعموم ، اسلامی قوانین میں کسی ترمیم کی کوشش نہیں ہوئی۔ اکا دکا آوازیں

اکھتی رہیں، لیکن وہ بہت ہے اثر اور معمولی آوازیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں جوآوازیں اٹھیں وہ اسلامی توانین کے کے نفاذ کی آوازیں تھیں۔ اسلام کے عائلی اور شخص توانین کی بنیاد پر قانون سازی کی آوازیں تھیں جن میں دنیائے اسلام کے تمام طبقات نے حصہ لیا۔ برصغیر کی مثال اگرہم سامنے رکھیں تو نظر آتا ہے کہ قائد المطلام کے تمام طبقات نے حصہ لیا۔ برصغیر کی مثال اگرہم سامنے رکھیں تو نظر آتا ہے کہ قائد اللہ صاحب، محمد احمد کاظمی اور ان جیسے بہت سے حضرات موالا نااشرف علی تھا تو کی، مفتی کھا ہے اللہ صاحب، محمد احمد کاظمی اور ان جیسے بہت سے حضرات نے یہ کوششیں کیں اور وہ ان کوششوں میں کامیاب ہوئے کہ اسلام کے شخصی توانین ،اگریزی عدالتوں اور انگریزی جین جیسے ہی آزادی عمل کہ اور ان میں جیسے ہی آزادی کا ممل ہوا اور دنیائے اسلام کے ختف تو ایک اسلام کے بارے میں بہت سے احکام ہوگئیں کہ اسلام کے بارے میں بہت سے خوشما کے بارے میں جہت سے خوشما کے بارے میں جہت سے خوشما کے بارے میں جیت سے خوشما کے بارے میں جیت سے خوشما کو استعال کرتے ہوئے مغربی تصورات کو فروغ دینے کی کوششیں تیزی سے کی جانے۔ اسلام کو استعال کرتے ہوئے مغربی تصورات کو فروغ دینے کی کوششیں تیزی سے کی جانے۔ گلیں۔

اہل مغرب کا پیطریقہ دہا ہے کہ وہ اپنے ہرکام کے لیے اجھے عنوانات تراشتے ہیں۔ان
اجھے عنوانات کے مندرجات جننے بھی مکر وہ اور نا قابل قبول ہوں ،ان کا عنوان ہمیشہ قابل قبول
اور جاذب نظر ہوتا ہے۔ چنا نچے مغربی مما لک ہیں موجود معاشرتی افراتفری ، خاندان کے اوارے کی شکست وریخت ،عام بے حیائی ،مردوزن کے درمیان تعلقات ہیں فسادات ، ان
اوارے کی شکست وریخت ،عام بے حیائی ،مردوزن کے درمیان تعلقات ہیں فسادات ، ان
تمام خرایوں کا نام وہاں مساوات ہونی چاہے۔ خواشین کو وہی حقوق طلے چاہئیں ، جومردول کو مردوزن کے درمیان مساوات ہونی چاہے۔ خواشین کو وہی حقوق طلے چاہئیں ، جومردول کو سلتے ہیں۔مردول کے حقوق وفرائفن و لیے ہی ہونے چاہئیں جیسے عورتوں کے حقوق وفرائفن جیس اس سے کوئی فحض انکار نہیں کرسکتا۔ لیکن اس عنوان کے تحت جومندرجات بیان کے جاتے ہیں وہ اسلامی تصورات کے لئاظ ہے قطعاً نا قابل قبول ہیں۔ شریعت نے بعض حالات بیں تعدداز دان کی اجازت دی ہے۔ تعدداز دان کو شریعت نے اس طرح نا پیند بیدہ قرار نہیں دیا جس طرح مغربی تہذیب ہی قراردیا جاتا ہے۔ شریعت نے بعض مصلحوں کے تحت طلات کا دیا جس طرح مغربی تہذیب ہی قراردیا جاتا ہے۔ شریعت نے بعض مصلحوں کے تحت طلات کا حق مردوں کو دیا ہے۔ یہ بنیا دی طور پر مرد کاحق ہے کہ دہ طلاق کے حق کو استعال کرے۔

ولایت نکاح باپ کو، بچا کو، یا بوے بھائی کو حاصل ہے۔ مطلقہ عورت کو نفقہ کتنا دیا جائے اور
کسے دیا جائے؟ یہتم پوتے کی وراثت کیا اور کسے ہو؟ بیدوہ معاملات ہیں جہاں شریعت کے
واضح احکامات موجود ہیں، شریعت کے متعین اور طے شدہ اصولوں پر بیاحکام بٹی ہیں۔ ان
سب کونظر انداز کر کے تھن عدل اور مساوات کے مغر کی نحروں سے متاثر ہو کر مغر لی گراہوں کو
عام کیا جائے بیاستعار کے دور میں نہیں ہوا تھا۔ یہ بات دنیا نے اسلام کے کئی ممالک میں
آزادی کے بعد ہی ممکن ہوئی۔

دنیائے اسلام کے متعدد مما لک میں بہتصورات ایک ایک کرکے پھیلائے گئے جس کی روستان تمام قوانین کے بارے میں ایک باعثادی کی فضا پیدا ہوئی۔اس بے اعتادی کے ماحول میں ان قوانین میں ترمیم کا کام آسان ہوگیا۔ چنانچے کی مما لک میں ایسی ایسی ترامیم کی ماحول میں ان قوانین میں ترمیم کا کام آسان ہوگیا۔ چنانچے کی مما لک میں ایسی ایسی ترامیم کا ماخذ صرف سنیں جو اسلامی تاریخ میں بھی بھی نہیں گئیں۔ان میں سے بیشتر ترامیم کا ماخذ صرف مغربی قوانین منتے۔ یہ ماخذیا تو سویئر ر لینڈ کا سول کوڈ تھا، یا فرانس کا کوڈ ناپولیاں تھا، یا انگریزی توانین منتے۔

مقابلہ کیا گیا ہوتااور پھر یہ تابت کیا گیا ہوتا کہ ان تصورات میں کیا خوبی ہے اور اسلای تصورات میں کیا خامی ہے؟ اگر ایسا کیا گیا تو پھر واقعی اس میں جان ہوتی کہ مغربی تو انمین کا فلاں اصول پیروی کے قابل ہے۔ پھر اس دعوے میں کوئی بنیا دہوتی ۔ لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا، نفر انسیسیوں کے مریدوں نے ایسا کیا۔ وہاں فرانس نے جو بھجہ لکھ کر دیا اس پر عملار آمد کی دعوت دی جارہ ہوتی ہے۔ دعوت دے دی گئی۔ یہاں انگریز نے جو نتیجہ لکھ کر دیا اس پر عملار آمد کی دعوت دی جارہ ہوتی ہے۔ منفی صورت حال ہے جو گذشتہ سوسوا سو ہری ہے دنیا کے اسلام کو در چش ہے۔ لیکن اس منفی صورت حال کے ساتھ ساتھ دنیا کے اسلام میں آج بہت سے ایسے شبت پہلوبھی موجود ہیں جو ایک انہائی خوش آئند اسلام کی بنیاد پر قوانین بنائے گئے ہوں۔ اجماعی زندگ کے دھنگ اور نظام شریعت کی بنیاد پر قوانین بنائے گئے ہوں۔ اجماعی زندگ کے دھنگ اور نظام شریعت کی بنیاد پر توانین بنائے گئے ہوں۔ اجماعی زندگ کے دھنگ اور نظام شریعت کی بنیاد پر توانین بنائے گئے ہوں۔ اجماعی زندگ کے دھنگ اور نظام شریعت کی بنیاد پر توانین بنائے گئے ہوں۔ اجماعی زندگ کے دھنگ اور نظام شریعت کی بنیاد پر استوار ہوئے ہوں۔ زندگی کے تمام معاملات کا ایک نیا اور تھورات آج بھی ای طرح مؤثر اور قابل عمل جیں جس طرح ماضی ہیں مؤثر اور قابل عمل اور تھورات آج بھی ای طرح مؤثر اور قابل عمل جیں جس طرح ماضی ہیں مؤثر اور قابل عمل اور تھورات آج بھی ای طرح مؤثر اور قابل عمل جیں جس طرح ماضی ہیں مؤثر اور قابل عمل اور توانی علی ملارت ماضی ہیں مؤثر اور قابل عمل

اسلامی تہذیب اور مغرفی تہذیب کے درمیان کھکٹ کی ہے داستان بظاہر حوصات کن معلوم ہوتی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید ستنقبل کی لگا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے جھوٹ چک ہیں۔ لیکن معاملات کو ڈراغور سے دیھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس پوری کھکٹش کے دوران مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، عامۃ الناس کی بہت بڑی تعداد نصرف پرامید رہی ہے بلکہ ان مصائب اور نکالیف کے سمندروں سے گزرنے کے نتیجے میں ان کا ایمان اسلامی شریعت پر بہلے ہے بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے کی ایک بہت بڑی تعداد از مرنو اسلامی شریعت کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو جہال مغرب کو خوب بھتا ہے وہاں اسلامی شریعت برایا طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو جہال مغرب کو خوب بھتا ہے وہاں اسلامی شریعت برایمان اور شریعت کے از مرنو نفاذ کے لیے جہال مغرب کو خوب بھتا ہے وہاں اسلامی شریعت برایمان اور شریعت کے از مرنو نفاذ کے لیے اس عفر بی تہذیب کے ساتھ اس احتمال اور کھا کش کے نتیج میں نقہ اسلامی کے بہت

## Marfat.com

سے ماہرین نے مغربی قوائین سے استفادہ بھی کیا ہے مغربی قوائین کے اسالیب کواستعال بھی

کیا ہے، اور اسلامی قوانین کوپیش کرنے کے اور جدید تعلیم یا فتہ طبقے کے مطیم آسان بنانے کے لیے مغربی قوانین کے اسلوب تر تیب اور انداز بیان سے مدد بھی لی ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ وقت قریب آرہا ہے جب دنیا ہے اسلام کے مقکر بن مغربی قوانین ، مغربی تہذیب اور مغربی فکر کے مطالعے کے سلسلے میں وہی انداز اختیار کریں گے جوایت ایپ زمانے میں ججۃ الاسلام امام غزالی ، امام فخر الدین رازی ، اور شخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اختیار کیا تھا۔ ان حضرات نے اس زمانے مغربی تہذیب یعنی یونانی تصورات ، یونانی افکار اور یونانی عقلیات کا انتہائی گہراعقلی اور منطقی مطالعہ کیا۔ اس کے منفی پہلوؤں کی علمی انداز میں نشاندہ ہی کی ۔ ان کی ملل تر دید کی اور اسلامی نقط نظر کو عقلی طور پر ثابت کرنے میں ایک نمایاں کر دار ادا کیا۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے جس چیز کی دعوت دی تھی۔ 1925 میں جس ضرورت کا اظہار کیا تھا اب اس ضرورت کی بخیل کا سامان فراہم ہو چکا ہے۔ فکری اور علی اعتبار سے حالات پہلے سے کہیں زیادہ اب اس بات کے لیے سازگار ہیں کہ وہ خدمت انجام وی جائے جس کا احساس حکیم مشرق کو 1925 میں ہوا تھا۔ 1925 میں انہوں نے لکھا تھا کہ جوشی زمانہ حال کے جیورس پروڈنس پر تقیدی نگاہ ڈال کرا دکام اسلامیہ کی ابدیت کو ثابت کرے گا وہ بی نوع انسان کا سب بڑا خادم اور شاید اس صدی کا مجد دہوگا۔ پھر علامہ نے لکھا اس وقت نہ ہب اسلام شاید زمانے کی کسوٹی پر کساجار ہا ہے۔ ان حالات میں مسلمان اہل علم اس خرورت کا احساس تو کرتے رہے جس کا احساس علامہ اقبال نے کیا۔ لیکن آئ سے چند اس خروں پہلے وہ ساز وسامان موجود ٹیس تھا۔ وہ مسالہ اور وسائل موجود ٹیس سے، جواس کا م کے ساتھ سالمانی شریت ہوں۔ جومغر لی تو ایس کی مغرب تھے۔ جودھویں صدی کے اوائل میں ایسے لوگ تقریباً ناپید تھے۔ جومغر لی تو ایس کو بنیا وی مغربی تھا۔ وہ ساتھ اسلاکی شریعت کو اس کو بنیا وی ما خذکی مغرب سے ناقد اندواقف ہوں اور وشنی میں جہند اندانہ واقف ہوں اور مناز دیا تھا میا در است جہند اندانہ اندائہ دی سے بھتے ہوں۔ یعنی مغرب سے ناقد اندواقف ہوں اور دوشنی میں براہ راست جہندانہ اندائہ سے بھتے ہوں۔ یعنی مغرب سے ناقد اندواقف ہوں اور میا تھا میا ہوں۔ کے احکام میں جہندانہ اندائہ سے بھتے ہوں۔ یعنی مغرب سے ناقد اندواقف ہوں اور میا تھا ہوں۔

آج ایسے لوگ سامنے آرہے ہیں۔ ماضی میں ریروا تغیت یک طرفہ تھی یا کم تھی۔ مغربیت کو جانے والے الگ تھے اور شریعت کوجائے والے الگ تھے۔ آج ایسے لوگ ناپید نہیں ہیں۔

آج اس ضرورت کا احساس برده رہا ہے۔ عرب دنیا میں بہت سے ایسے علم سامنے آئے ہیں جنہوں نے مغربی افکار کا خاص طور پر فرانسیسی تصورات قانون کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے۔ اسلامی شریعت سے ان کا تقابل کیا ہے اور اسلامی شریعت کے بہت سے احکام اور تصورات کی برتری، عقلی اور علمی ولاکل سے بیان کی ہے۔ استاد عبد الرزاق سنہوری، استاد عبد القادر عودہ شہید، مصطفیٰ احمد الزرقاء اور اس سطح کے متعدد حصرات نے جو علمی کا وشیس کی ہیں، وہ فقہ اسلامی کی تاریخ میں رجحان ساز کراور اور مقام کی حامل ہیں۔

فقہ اسلامی کی تدوین نو کا کام بھی چودھویں صدی ہیں ہوئے ہیانے پر ہوا ہے۔ بطور مدون قانون کے بہت سے اہل علم نے فقہ اسلامی پر کتابیں تیار کی ہیں۔ اردوز بان ہیں بھی ہد کام ہوا ہے۔ عربی ہیں بھی ہوا ہے۔ انگریزی ہیں بھی ہوا ہے۔ سرکاری سطح پر بھی ہوا ہے۔ انگریزی ہیں بھی ہوا ہے۔ سرکاری سطح پر بھی ہوا ہے۔ شاید آپ کے علم ہیں ہو کہ جامحہ الاز ہرنے آن سے بھیس تمیں سال قبل اسلامی قوانین کی دفعہ وار تر تیب کا کام کرایا تھا۔ اور یہ کام متحدد جلدوں ہیں شائع شدہ موجود ہے۔ لیبیا ہیں بھی بیکام ہوا ہے۔ اسلامی قوانین کی فنی انداز میں ضابطہ بندی اور تدوین کا کام سترکی د ہائی میں لیبیا ہیں ہوا۔ و نیائے اسلام کے صف اول کے اہل علم نے اس میں حصہ لیا اور ان کی کاوشیس آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ پاکستان میں بھی بیکام ہوا ہے۔ تقریباً ہر مسلم ملک میں کسی نہمی سطح پر ، فقہ اسلامی کی تقنین یعنی ضابطہ بندی کا کام ہوا ہے۔ تقریباً ہر مسلم ملک میں کسی نہمی سطح پر ، فقہ اسلامی کی تقنین یعنی ضابطہ بندی کا کام ہوا ہے۔

سب سے زیادہ قابل ذکر کام جو چودھویں صدی میں ہوا ہے۔ جس میں نقد اسلامی کو جدید تعلیم یا فتد اسلامی کو دین وتھنیف ہے، جس نے عرب د نیا میں پورے کتب فانے کے کتب فانے تیار کر دیے ہیں ہے۔ عرب د نیا میں کو اسے جمردی ہیں جو فقد اسلامی اور شریعت اسلامی کے مختلف پہلوؤں کو لا بھریریاں ان کتابوں سے جمردی ہیں جو فقد اسلامی اور شریعت اسلامی کے مختلف پہلوؤں کو ایک شخصا درجد بدا نداز سے بیان کرتی ہیں۔ فقد اسلامی کے تصورات پرالگ الگ کتابیں تیار موئی ہیں۔ میاسلوب ہے۔ قدیم فقہاء اسلام نے فقد اسلامی کے مراکش سے لے فتح اسلامی کے اس انداز سے بحث نہیں کی تھی۔ لیکن جدید عرب معنفین نے مراکش سے لے فتح مراکش سے لے فتح میں۔ نقد اسلامی کے دائر قالمعارف سامنے آئے ہیں۔ یوں فقد اسلامی کے دائر قالمعارف سامنے آئے ہیں۔ یوں فقد اسلامی کے دائر قالمعارف سامنے آئے ہیں۔ یوں فقد اسلامی کے ایک ایک ایک بہلوکو

عرب محققین نے کنگھال کر رکھ دیا ہے۔اب ان کی تحقیقات کے اثرات پاکستان ، ترکی ، انڈونیشیا ، ملا بیشیا اور دوسرے غیر عرب ممالک تک پہنچ رہے ہیں۔اور نئے انداز کا بیکام انگریزی زبان میں بھی ہور ہاہے۔

چودھویں صدی ہے آغاز ہیں فقہ اسلامی اور شریعت کے موضوع پر شابدایک کتاب بھی اگریزی یا کی مغربی زبان ہیں موجود نہ ہو، جو کی صحح الخیال مسلمان نے شوں بنیاد پر کھی گئی ہو جس کی مدد ہے ایک مغربی قاری فقہ اسلامی اور شریعت اسلامی کے نفقہ نظر تک براہ راست رسائی حاصل کر سکے ۔ آج ایس کتابیں سیکڑوں کی قعداد ہیں دستیاب ہیں ۔ یہ کتابیں فرانسیی، اگریزی اور دوسری مغربی زبانوں ہیں دستیاب ہیں۔ فقہ اسلامی پر اعتراضات مستشرقین کی طرف ہے بھی ہوتے رہے ہیں اور ان کے تلائدہ مستقربین کی طرف ہے بھی ہوتے رہے ہیں ۔ جن کا جواب عرب دنیا ہیں تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے ۔ ایسی کتابیں کھی گئیں جن سے مستشرقین نبی کی اطرف ہے بھی ہوتے رہے ہیں اور ان کے تلائدہ مستقربین کی طرف ہے بھی ہوتے رہے ہیں ۔ جن کا جواب عرب دنیا ہیں تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے ۔ ایسی کتابیں کھی گئیں جن سے بعض مستشرقین کی طرف ہے بیدا ہوتے ہیں۔ بعض اعتراضات کم بنی پر ہنی ہیں۔ مستشرقین کے بعض اعتراضات کم بنی پر ہنی ہیں۔ اسلام احت کی گئی ہے۔ جو بعض اعتراضات کم بنی پر ہنی ہیں۔ جن کی عبد سے بیدا ہوتے ہیں۔ بعض اختلافات اس کے عبد امور ہیں۔ بعض اعتراضات کے بیدا ہوتے ہیں۔ بعض اعتراضات کے بیدا ہوتے ہیں۔ بعض اختلافات اس کی عبد سے بیدا ہوتے ہیں۔ بعض اختلافات اس کے عبد امور ہیں۔ بیدا ہوتے ہیں۔ بیدا ہوتے ہیں۔ بعض اختلافات اس کے عبد امور ہیں۔ کی عبد استفرار ہے استفرار ہی استشرقین الیا ماست سے شفق ٹمیں ہیں جن کی بارے میں شہر کرنے کی کا مرت استوار ہی جس شہر کرنے کی کا مرت استوار ہی دین ہیں۔ جن کی بارے میں شہر کرنے کی کا درت استوار ہی دور ہیں۔

چودھویں صدی ہیں ایک طویل وقفے کے بعد فقد اسلامی کے بہت سے احکام پر ایک فئے انداز سے عمل درآ مد بھی شروع ہوا ہے۔ اگر چداس میدان میں ونیائے اسلام کے جدید مسلم ممالک کی کارکردگی زیادہ حوصلہ افزا عبیں ہے۔ لیکن اتنی حوصلہ شکل بھی نہیں جتنی بہت سے لوگ بچھتے ہیں۔ پاکستان کا تجربہ اسلامی دستور ساڑی کے میدان میں ، براور ملک سعودی عرب کا فقد اسلامی کے ایک وسیح میدان کو غیر مدون قانون کے طور پر نافذ کرنے کے معاشلے میں ، سوڈ ان کا تجربہ اور متعدد مسلم ممالک کا تجربہ اس معاطے میں انتہائی حوصلہ افرائے۔ بعض مسلم ممالک جہاں اسلامی قوانین کی ضابطہ بندی کے باب میں خاصا وقیع کام ہوا ہے۔ ایسے مسلم ممالک جہاں اسلامی کی تدوین نو بیسے جس اسلامی کی تدوین نو بھی ہیں جن کے بارے میں عام طور پر معلومات کا فقد ان ہے۔ وہاں فقد اسلامی کی تدوین نو

اور اسلامی شریعت کے جدید انداز میں نفاذ کا تجربہ خاصا خوش آئند ہے۔ برادر مسلم ممالک برونائی ،اردن ،اور کئی دوسرے ممالک میں ،اس همن میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔

اس پیش رفت میں جو چیز سب سے نمایاں ہوہ یہ ہے کہ ماضی کے برنکس آج کے دور
میں شریعت کا نفاذ عام طور پر تفتین اور ضابطہ بندی کے ذریعے ہوں ہا ہے۔ ماضی میں فقد اسلامی
کی حیثیت تقریبا وہ تھی جو انگریزی تاریخ میں common law کی رہی ہے۔ انگریزی
کامن لاءا یک غیر مدون قانون تھا۔ جس کی بنیاد پر انگلتان کا نظام ایک طویل عرصے تک چلنا
رہا ہے۔ انگلتان کی عدالتیں ای غیر مدون قانون پر مملدر آمد کرتی رہی ہیں۔ تقریبا بہی کیفیت
ہارہ سوسال تک فقد اسلامی کی رہی ہے۔ لیکن پچھلے ڈیڈھ دوسوسال کے دوران اس ضرورت کا
احساس ہوا ہے کہ فقد اسلامی کی رہی ہے دکام کوضا بطہ بند کر کے مرتب اور مدون قانون کے طور پر نافذ

دومرا برا تمایان رجان جوفقه اسلامی کی تاریخ بین ایک نیار بھان ہے اور دراصل ہیں رجان صدراول ہین پہلی اور دومری صدی کی روایت سے قریب ترہے۔ وہ یہ ہے کہ کی متعین فقہی مسلک کی پابندی اور پیروی کرنے کی بچائے پلک لاء کی حد تک عام فقہی آراء سے استفادہ کیا جائے اور تمام بوے برے فقہائے جہتدین ، جن بین صحابہ کرام اور تا بعین بھی شامل بین ان کے اجتہاد کوسائے رکھ کر دور جدید کے مسائل کا حل بیش کیا جائے۔ اس کام بین شامل بین ان کے اجتہاد کوسائے رکھ کر دور جدید کے مسائل کا حل بیش کیا جائے۔ اس کام بین علمی مدفر اہم کرنے کی غرض سے اس دور بین صحابہ اور تا بعین کے اجتہادات پر بھی کام بوا نقلی مدفر اہم کرنے کی غرض سے اس دور بین صحابہ اور تا بعین کے اجتہادات پر بھی کام بوا فقلی قدیم کہ اور تا بعین کے اجتہادات پر بھی کام بوا اور عرب دنیا کے ایک نامور صاحب علم ڈاکٹر رقاس قلعہ بی نے ، سید ناعم فاروق معبداللہ ابن اور عرب دنیا کے ایک نامور صاحب علم ڈاکٹر رقاس قلعہ بی نے ، سید ناعم فاروق معبداللہ ابن عباس ، سیدنا علی ابن طالب ، صحابہ بین سے ، تا بعین میں سے بر سے بر سے بر سے تا بعین ، تی عباس ، سیدنا علی ابن طالب ، صحابہ بین سے ، تا بعین میں سے بر سے بر سے بر سے تا بعین ، تی درجوں مجلدات میں کیجا کر دیا ہے۔ درجوں مجلدات میں میجا کر دیا ہے۔ درجوں مجلدات پر مشمل ہے ذکرہ آج اجتہادی عمل کو ایک نے انداز سے شروع کرنے میں ضروری علی درجوں مجلدات پر مشمل ہے ذکرہ آج اجتہادی عمل کو ایک نے انداز سے شروع کرنے میں ضروری علی درجوں مجلدی نائوں کی کرمنگ ہے۔

آج دینا کے جناف مسلم ممالک میں جوریائی قوائین تیارہورہ ہیں۔ان سب میں

رجان بہی ہے کہ کس ایک متعین فقہی مسلک کی پیروی کرنے کی بجائے تمام فقہی نذا ہب کو سامنے رکھا جائے۔ خاص طور پر معاملات اور تجارت کے میدان میں بیکوشش بہت نمایاں رہی ہے۔ آج اسلامی بنکاری برکام ہور ہا ہے۔ اسلامی بیمہ کاری اور اُلکا فل کے قوانین بن رہ بیں۔ ان سب قوانین میں کی متعین فقہی مسلک کی پیروی نہیں ہور ہی۔ بلکہ تمام دنیا کے صف اول کے اہل علم مختلف اکیڈمیوں اور علمی مجالس میں بیٹھ کراس وقت اجتما کی غور وخوض کر رہے ہیں اور پورے فقد اسلامی کے ذخیرہ کو سامنے رکھ کریے کام کررہے ہیں۔

ایوں اجتماعی اجتہاد کی فقریم اسلامی روایت آج از سرنوزندہ ہور ہی ہے۔وہ فقریم اسلامی روایت جس کےنمونے صحابہ کرام کے اجتہا دات اور فقہ کی ابتدائی تدوین میں خاص طور پر نظر آتے ہیں۔اس اجما کی اجتماد کے منتج میں جو کام ہواہے وہ انتہائی قابل ذکراور تاریخی کام ہے۔اسلامی دستور ،اسلام کے انتظامی قانون اور سیاس افکار کی ایک بالکل نے انداز سے تدوین ہوئی ہے۔آج سے پہلے، گویا چودھویں صدی سے پہلے اسلام کے دستوری قوالین کیجا نہیں ہتے۔جن حضرات نے الا حکام السلطانیہ پاسیاست شرعیہ کے عنوان سے کتابیں تیار کی تنقيس وه ايك مفيد علمي كام تو ضرور تقيس بيكن ان سيه وه قانوني اورا نظامي تقايضے پورے بيس مو سکتے شھے جوایک دستورادر قانون کی کتاب سے پورے ہونے جائیں۔ چنانچہ بیسیویں صدی کے وسط میں جب ہے دریے مسلم ممالک آزاد ہونا شروع ہوئے تو اسلامی دستورسازی کے لية وازين هرجكه بلندموئين باكتنان ،انثرونيشيا ،سوذان ،شام ،عراق ،مصران سب ممالك میں اسلامی دستورسازی پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ ہرسطے پر اسلامی دستور اور ریاست وحکومت کے موضوعات پر بحث ہوئی۔ بہت سے الل علم نے اسلامی دستور کے احکام کوئی زبان اور نے انداز میں مرتب کرنے کا آغاز کیا۔ اہل یا کتان کا کام اس میدان میں سب سے تمایال رہا۔ يهال مديكام انفرادي سفح يربهي جواا دراجتماعي سطح يربهي \_ يون بيسوى صدى مين يا چودهوي صدى ہجری کے اہل علم نے فقد اسلامی کا ایک ایسا بائٹ سے انداز میں فرتب کر کے رکھ دیا جو فقہ اسلامی کی تاریخ کی ایک تمایال کوشش قرار دیا جاسکتا ہے۔

آج اسلام کے سیاس تصورات ، فقد اسلامی کے سیاس احکام ، شریعت اسلامی کے
سیاس احکام ، شریعت اسلام کے مطابق دستوری قواعد وضوالط واضح اور متعین طور پر تفریبا طے شدہ بیں۔ وٹیائے اسلام کے ہرعلاقے

میں اور ہرمسلک اور رائے رکھے والوں کے مابین اس پر اتفاق رائے موجود ہے کہ اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسلامی دستور کے بنیادی احکام کیا بیں؟ اسلامی ریاست میں حکم انوں اور عامة الناس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ ان موضوعات پر بہت کی دستاویزات تیار ہوئی بیں ۔ سیکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں کتابیل کھی گئی ہیں ۔ اور سے پہلوا تناواضح اور شخ ہو گیا ہے کہ اب کی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فقد اسلامی کے دستوری ابواب کی تدوین نو ہوئی جا ہے۔ سید وین نو ہو چکی ۔ اس تدوین نو کے مل سے علیا نے اسلام بیبویں عیسوی اور چودھویں صدی جری میں فارغ ہو چکے ہیں۔

يمي كيفيت آج كل اسلام كے مالى احكام بتجارتی احكام اور سرمايد كارى كے احكام كے بارے میں کہی جاستی ہے۔ آج کل وہل جادی ہےجس کے نتیج میں اسلامی شریعت کے اس انتہائی اہم شعبے کی تدوین نو ہورہی ہے۔ آج پوری دنیا میں اس پرغور دفکر ہور ہاہے۔ دنیا کے ہر مسلم ملک میں اہل علم ان مسائل پر لکھر ہے ہیں۔ تجارت و تمعیشت اور مالیات کے باب میں مغربی تصورات سے اسلام احکام کا تقابلی مطالعہ کیا جار ہا ہے۔ نی ضروریات کے پیش تظرفقہ اسلام کے احکام کو نے انداز اور نے اسلوب سے بیان کیا جار ہا ہے۔ اور بیپیش کش تحض نظری ما تعلیمی انداز کی جیس مورس ہے، بلکہ مینفقہ اسلامی کوایک زندہ قانون کے طور پر ایک فعال نظام کے طور پرمتعارف کرارہی ہے۔ان میں سے ہر حکم پرعملدرآ مدہور ہاہے۔ دنیا اسلام میں بھی اوردنیااسلام سے باہر بھی۔مغربی دنیا بھی اسلام کے تجارتی اور مالی نظام کی طرف متوجہ ہورہی و ہے۔مغربی دنیائے بیمسوس کرنا شروع کردیا ہے کداسلام کی شریعت تجارت اور مالی معاملات کے بارے میں ایک الین را جمائی فرہم کروہی ہے جوان کے بہت سے مسائل کاحل ہے۔ آج السيمغربي الماعلم موجودين جو بنجيد كي ياساملامي شريعت كي تجارتي اورا قضادي احكام كو مجها چاہتے ہیں۔ آج ایسے مغربی مفکرین اور الل علم سامنے آرہے ہیں جواسلام کے تجارتی توانین، اسلام کے مالی احکام اورسر ماریکاری کے قواعد وضوابط کے بعض مسلمانوں سے زیادہ مؤیدیں۔ مير چندوه معاملات بين جن ير نقداسلامي كامؤقف اوراسلامي شريعت كا نقط نظر في انداز سے کامیابی کے ساتھ بیان کیا جار ہاہے۔ پچھ مسائل وہ ہیں جواب بھی تشنی تقیق اور تشنہ مطالعه بیں۔ میدوہ معاملات ہیں جن براہل مغرب کی طرف سے کبڑ ت سے اعتراضات کئے جا

رہے ہیں۔مسلم معاشرے میں خواتین کا کردار کیا ہونا جا ہے؟ بیمسئلہ ال مغرب اور اہل اسلام كے درمیان خاصے بحث ومباحظ كامضمون بنا ہوا ہے۔مشكل بيہ ہے كہ بہت سے مسلم ممالك میں منصوص اسلامی احکام اور فقہا کے متفق علیہ اجتہادی نظریات کو بعض مقامی رواجات سے مخلوط کیا جار ہا ہے۔ کی مسلم ملک کا مقامی رواج اور چیز ہے اور شریعت کے منصوص احکام اور فقہاء اسلام کے متفق علیہ اجتہادات الگ چیز ہیں۔ ضروری نہیں کہ سی مسلم ملک کے سابقہ رواج کوآج اکیسویں صدی میں جول کا تول برقر ارر کھنے کی کوشش کی جائے۔اس کے معنی بیہ نہیں کہ مسلمان بلاوجہاہیے رواجوں کو چھوڑ دیں محص تقلید مغرب میں اینے روایتی طور طریقوں کوچھوڑ دیں۔جس ملک میں جورواج اورطورطریقہہا گردہ شریعت کےمطابق ہے،اگروہ عدل وانصاف کے مطابق ہے، اگر اس سے مساوات آدم اور کرامات آدم کے اصول مجروح تہیں ہور ہے، اگر وہ دورجد بدین شریعت کے مقاصد کی جمیل میں مدومعاون ہے، تو اس رواج کو ہاتی رکھنا جاہیے۔مسلمانوں کواس کا دفاع کرنا جاہیے۔لیکن اس کے یا وجود اس رسم ورواح كى حيثيت شريعت كے منصوص احكام كى نبيس ہے۔ فقبها كے منفق عليه اجتها دكا درجه كسى بھى رواج كوحاصل نبيس ہے۔ اگر كسى مقامى رواج كى وجه سے شريعت بدنام موربى مو، اگر كسى مقامی رواح اورطورطریقے سے پچھلوگ متنفراور بدظن ہورہے ہوں ، تو اس مقامی رواج کو شریعت کی خاطر قربان کر دینا چاہیے۔شریعت کا مقصد ہر چیز سے اعلیٰ وارقع ہے۔ ہرمقامی رواح ہرمقامی طورطریقد شریعت کی آن کے لیے قربان کیا جاسکتا ہے۔ آج جومسائل مغربی تہذیب نے بہت زور وشور سے اٹھائے ہیں ان میں جیٹیت نسوال کے علاوہ اسلام میں سزاؤل کے احکام کے بارے میں کیا جارہا ہے کہ بہت سخت ہیں۔ ارتداو کی سزاکے بارے میں شبہات ظاہر کیے جارہے ہیں۔وراثت کے بعض احکام کے بارے میں بعض شبہات پیدا کے جارہے ہیں۔ تجاب کے قوانین اور قواعد کے بارے میں تأمل کا اظہار کیا جارہا۔ بيسب وه معاملات بين جس مين اسلام اورمسلمانون كاموقف خالص مدل انداز مين

بیسب وہ معاملات ہیں جس میں اسلام اور مسلمانوں کا موقف خالص مدلل انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں نہ مرعوبیت درکار ہے، نہ مغرب سے مرعوبیت کی وجہ نے اسلامی احکام میں رواج برائی کرنا چاہیے، دوسری طرف نہ کئی مقامی رواج یا انفرادی اجتہاد کو شریعت کا درجہ دینا چاہیے۔ کسی فقیہ کا اجتہادا گرشر ایعت کی بدنا می کا سیب بن رہا ہے تو اس کو شریعت کی بدنا می کا سیب بن رہا ہے تو اس کو

چوڑ دینا جاہے۔ اگر کسی مجہد کی رائے ،نظر ٹانی کی تحاج ہے تواس پرنظر ثانی کی جانی جا ہے۔ جو چیز دائی حیثیت رکھتی ہے، جو ہروفت ہرز مانے میں واجب التعمیل ہے وہ صرف قرآن مجید اور سنت ثابتہ کی نصوص ہیں۔

ان کے بعد اگر کسی اصول کو دوام حاصل ہے تو وہ انکہ اسلام اور بجہتدین امت کے ستفقہ فیصلے ہیں۔اگر کوئی چیز اجماع امت سے ٹابت ہے تو اس کو برقر ارر بہنا چاہے۔اجماع امت وحدت ملی کا ضامی ہے۔وحدت ملی کی ضانت جس چیز نے دی ہے وہ اجماع امت ہے۔لہذا اجماع امت کے بارے ہیں، اسلامی روایات کے تسلسل کے بارے ہیں، کسی مداہنت یا مصالحت سے کام نہیں لینا چاہیے۔اگر ایک مرتبہ فکر اسلامی کے دوام کے بارے ہیں مداہنت کا روبیہ اپنا لیا جائے تو پھر اس کی زدا یک ایک کر کے شریعت کے دوم سے بہلووی پر بڑے گی۔ بالآخر اس کے نتیج ہیں وہ مسائل پیدا ہوں گے،وہ مشکلات ما منے آئیں گی جن کو طل کرنا بہت مشکل ہوگا۔

آج دنیااسلام کے ہرعلاتے اور ہر ملک بیس کی نہ کی سطح پر شریعت کے ادکام کے نفاذ اور ریاست اور معاشرے کی اسلای تشکیل نو کے جن بیس آوازیں بلند ہورای ہیں۔ کہیں یہ آوازیں بہت وہی ہیں، کہیں بہت بلند آ ہنگ کے ساتھ سامنے آرای ہیں۔ حکومتوں کا رویہ مخلف جگہ مختلف ہے۔ بعض حکومتیں اسلام اور شریعت سے بالکل التعلق معلوم ہوتی ہیں، بعض کا رویہ شدید کار باندا در اسلام دشنی پر چنی معلوم ہوتا ہے۔ بعض حکومتیں اسلامی اقد ارکی علمبرداریا کم از کم دحویدار ہیں۔ اور کچھ حکومتیں وہ ہیں جو اسلام کے بارے میں بیانی کا شکار ہیں۔ مسلم مما لک میں نفاذ اسلام کی جن مما لک میں کوششیں ہوئی ہیں، ان میں پاکستان ، سعودی عرب ، سوڈان، ایران، میں، لیبیا، ملائشا، برونائی، افغانستان، اردن اور آزاد کشیرشامل ہیں۔ ان سیدمما لک میں کن کی حد تک کی میدان میں، اسلامی توانی نفاذ اسلام کی وہ میں۔ ان مما لک میں اور تا بلی ذکر ہیں۔ ان کوششوں کا ایک تنقیدی اور تحقیق مطالعہ ناگزیز ہے تا کہ ان کے تجربہ کی دوشی میں آئندہ کے لیے خطوط کارکا تعین کیا جا سکے۔ چودھویں صدی میں تا کہ ان کے تجربہ کی دوشی میں آئندہ کے لیے خطوط کارکا تعین کیا جا سکے۔ چودھویں صدی میں تا کہ ان کے تجربہ کی دوشی میں ان کا سدباب تا کہ ان کے تورہ کی دورہ اس میں جو جو کمزور میاں پیدا ہوئیں جہاں جہاں کوتا ہیاں ہوئیں، ان کا سدباب جو کام ہوا، اس میں جو جو کمزور میاں پیدا ہوئیں جہاں جہاں کوتا ہیاں ہوئیں، ان کا سدباب

كرنے كے لئے ان كوششوں كا تقيدى جائزه لينانا گزيرہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ آزادی کی تمام تحریکات میں ،مراکش سے لے کرانڈونیشیا تک اور عراق سے لے کرانڈونیشیا تک اور عراق سے لے کرسوڈان تک ، دین اور احیائے وین کا حوالہ بہت نمایاں رہا علائے کرام کا کر داران سب تحریکات میں انتہائی اہم اور بنیادی رہا ہے ۔ لیکن جیسے ہی سیاسی آزادی حاصل ہوئی وہ اعلانات، وہ وعد ہے اور وہ منشور پس پشت ڈال دیے گئے ۔ جنہوں نے عامة الناس کو تحریک آزادی میں ٹیا خون اور نیارنگ و آہنگ تحریک آزادی میں ٹیا خون اور نیارنگ و آہنگ شامل کیا تھا۔ جنوا عدقوت محرکہ کی حیثیت رکھتے تھے۔

یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہے کہ علائے کرام کا مقام ومرتبہ ایک روایق مسلم معاشرے میں کیار ہاہے؟ کیا ماضی میں علائے میں کیار ہاہے؟ کیا ماضی میں علائے میں کیار ہاہے؟ کیا ماضی میں علائے کرام کو سیاسی قیادت کا منصب سنجالنا چاہے؟ کیا ماضی میں علائے کرام نے بھی میں مطالبہ کیا ہے کہ افتد ادکی ہاگہ وران کے ہاتھ میں وے دینا شریعت کے نفاذ کے لئے لازمی شرط ہے؟

بہ مطالعہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ آئ و تیا کے متعدد مسلم ممالک میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص علماء کی متعدد سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں ، جن میں سے بعض کو حکومت کے مناصب پر سالہا سال فائز رہنے کاموقع بھی ملا ہے۔ بعض نے حکومتی عہدے طویل طویل

عرصہ سنجا لے رکھے ہیں۔ پاکستان مین کم وہیش 20 سال ایک مشہور دین جماعت جس کا تعلق علماء سے رہا ہے اور ہے وہ حکومتوں میں مسلسل شریک رہی ہے۔ لیکن اس امر واقعہ کا اعتراف کرنے میں تر دونہیں کرنا چاہیے کہ شریعت کے نفاذ ،مقاصد شریعت کی تحکیل اور شریعت کی بنیا و برنظام کی تشکیل نو کے عمل کو آگے بوصانے کے عمل میں علماء کی اس مشار کمت کے وہ نتائج سامنے ہیں آئے جن کے عامہ الناس منتظر ہیں۔

ماضی میں علماء کامقام ومرتبہ مسلم معاشرے میں ہمیشہ ایک معلم ،ایک مربی ،اور ایک غیر سرکاری مختسب کارہا ہے۔ جوعلماء حکومت سے وابستہ نہیں رہے، جنہوں نے سرکاری مناصب تهیں سنجالے۔وہ عامۃ الناس میں تعلیم وتربیت کی ذمہ داریاں انجام دیا کرتے تھے اور غیر مرکاری طور پرمختسب کا فریضه سرانجام دیا کرتے ہتھ۔جوعلماء حکومتوں ہے دابستہ ہوئے ، وہ عموماً قضاء اور افمآء ہی کے منصب پر فائز ہوتے تھے، یا احتساب کی ذمہ داریاں انجام دیا کرتے ہتھے۔اس محدود عدالتی ذمہ داری کے علاوہ علما کرام نے ماضی میں 1300 سال کے طویل عرصے تک الیم کوئی کوشش نہیں کی جس کا مقصد حکومت کی باگ ڈوراییے ہاتھ میں لینا ہو۔ ہمارے برصغیر میں احیائے اسلام کی کئی تمایاں کوششیں ہوئیں، جن میں سے بعض انتہائی کامیاب رہیں،ان میں سے کسی کوشش میں علماء وفت نے حکومت کی باگ، ڈوراپنے ہاتھ میں کینے کی بات تہیں کی معترت مجدد الف ٹانی شیخ احد سر مندی نے ایک کامیاب تجدیدی اور اصلاح ملل کی قیادت فرمائی جس کے نتائج سیای زندگی میں بھی سامنے آئے ، انظامی امور میں مجھی سامنے آئے ،حکومتی کی پالیسی میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی ،افراد حکومت کے روبداور مزاخ میں بھی تبدیلی بیدا ہوئی کیکن مجدد الف ٹائی،ان کے خلفاء،ان کے خلفاء کی سی تحریر میں میاشارہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی سرکاری منصب کو حاصل کرنے کوشش ظاہر کی ہو۔ ان كاكردارصرف ايك معلم ، ايك مرني اورغير مركاري مختسب كاربا ــ ان كے تلافدہ يا ان كے متاثرین میں ہے پچھلوگ منصب قضاء برضرور فائز ہوئے ، جوعلاء کرام کی ایک اہم ذ مہ داری

مفتی کے منصب پر ہمیشہ علماء کرام فائز دہے۔ سرکاری ادارہ اختساب بھی علماء کرام کے ہاتھ میں رہا۔ شروع سے محالیہ کرام کے زمانہ سے ہی، ایسار ہالیکن ان علماء کا کردار محدود اور

متعین تھا۔ قاضی کا کردار نقد کی کتابوں میں متعین ہے۔ مفتی کی ذمدداریاں متعین ہیں۔ بیذمہ داریاں علماء کرام انجام دیتے رہے ہیں اور کامیاب طریقے لیے انجام دیتے رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ گزشتہ کم وہیش سوسال کے اس تجربے پراز سرنوغور کیا جائے اور بید و یکھا جائے کہ کیا دور جدید کے انداز کی سامی جماعتیں تشکیل وینا اور ان کے ذریعے اسلامی شریعت کے نصب العین کو حاصل کر تا زیادہ مفیداور مؤثر ہے یا قدیم اسلامی روایات کا احیاء ہی اسلامی شریعت کے مقاصد کی تحیل کا ضامن ہے؟

دورجد یدکاسب سے بڑا مسکلہ جو اسلائی شریعت کے ماہرین ادرعلاء کے لیے ایک چینی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا تعلق اقتصاد اور تجارت کے میدان سے ہے۔ دنیائے مغرب میں تجارت کی توسیع دن بدن ہورہ ہی ہے۔ اس کے اثر ات اور نمائے پیدا ہور ہے ہیں۔ اجتمائی مرمایہ کاری، انہمائی چیچیدہ اور وسیع پیانے پرشروع ہوگئی ہے۔ پیدا دارات وسیع پیانے پر شروء ہوگئی ہے۔ پیدا دارات وسیع پیانے پر مورہ ہورہ ہی جس کیا جا سکتا تھا۔ بینکاری اور تجارت کے بین ہورہ ہی القوامی الاقوامی الاقوامی الاقوامی الاقوامی الاقوامی الاقوامی ادارے است بااثر ہو گئے ہیں کہ حکومتوں کے اثر درسوٹ سے زیادہ ان بین الاقوامی اداروں کو اثر درسوٹ صاصل ہوگیا ہے۔ وہ کام جو پہلے استعاری قو تیں کیا کرتی تھیں وہ کام آئ بین الاقوامی تجارتی ادارے ان مقاصد کے حصول بین الاقوامی تجارتی ادارے ان مقاصد کے حصول بین الاقوامی تجارتی ادارے کر ہے ہیں جو آج ہے سوسال پہلے استعاری حکومتیں کیا کرتی تھیں۔ ان حالت میں دنیا ہے اسلام کے لیے اس میدان میں آنا انہمائی ناگزیر ہے۔ جب تک بڑے حالت میں دنیا ہے اسلام کے لیے اس میدان میں آنا انہمائی ناگزیر ہے۔ جب تک بڑے میدان میں مسلمان اسلامی شریعت کے مطابق حصر نہیں گئی سرمایہ کاری اور وسیع صنعتوں کے میدان میں مسلمان اسلامی شریعت کے مطابق حصر نہیں گئی گئی سرمایہ کاری اور وسیع صنعتوں کے میدان میں مسلمان اسلامی شریعت کے مطابق حصر نہیں گئی سے۔ اس وقت تک پر پہنے جوں کا تو توں دے کے مطابق حصر نہیں گئی گئی ہو ہے۔ اس وقت تک پر پہنے جوں کا تو توں دے گار مسلمان اسلامی شریعت کے مطابق حصر نہیں گئی گئی گئی ہو تھاری اور وسیع صنعتوں کے میدان میں مسلمان اسلامی شریعت کے مطابق حصر نہیں گئی گئی ہو گئی ہو کہا ہو تھیں گئی ہو گئی ہو

ال صورت حال کے نتائج آج یہ نکل رہے ہیں کدونیائے اسلام کی منڈ ہول پر دوسرے تاجروں کا قبضہ ہور ہاہے۔ مقامی معیشتیں روبہزوال ہیں۔ فقد اسلام کے احکام جوقد یم طرز پر مرتب ہوئے تھے، آج بے اثر ہوتے محسوں ہوتے ہیں۔ ہے احکام کی تدوین اور اس کی اہمیت کا احساس ابھی تک انناوسیج پیانے پر نہیں ہوا جتنا کہ ضرورت ہے۔ ابھی تک ان تمام میدانوں میں مغربی تصورات اور مغربی خیالات ہی کی تقیل ہور ہی ہے۔ متعدد عرب ممالک

یں جہاں اسلامی شریعت کے مطابق عدالتیں کام کرتی ہیں۔ وہاں بہت سے معاملات عدالتوں اورعلاء کرام کے دائرہ کارسے باہر ہیں۔ بدوہ معاملات ہیں جن کا تعلق اجما گی سرمایہ کاری اور میں الاقوا می تجارت سے ہے۔ بدمعاملات کی مما لک میں شریعت کے دائرہ کارے باہر ہیں۔ اس کے لیے نظام کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ نظام ایک متبادل قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لے متبادل عدالتی ادارے کام کررہے ہیں۔ متبادل مراکز کام کررہے ہیں۔ بیاس اسکی دلیل ہے کہ وہاں کے علاء کرام اور ماہر مین ان مساکل کا ایمی تک ایسان تجویز نہیں کرسکے کہ جو کمل طور پرشریعت کے مطابق بھی ہوا وروہاں کی عکوشیں اس کی بنیاد پر اپنے معاملات کو منظم بھی کرسکس۔ برادرمسلم ملک سعودی عرب میں علاء کرام کا غیرمعمولی اثر درموخ ہے۔ وہاں ابھی تک فقی تنبی پرغیر بدون انداز شرع کمل ہور ہا ہے۔ اور غیر مدون قانون کا بیرقد بم اسلامی رواج ہز وی طور پر ابھی تک جاری ہے۔ وہاں بھی نظام کے نام مدون قانون کا بیرقد بم اسلامی رواج ہز وی طور پر ابھی تک جاری ہے۔ وہاں بھی نظام کے نام معیشت ، درآ مد برآ مدان معاملات سے جو نظامات سے حونظامات سے حونظامات سے حونظامات سے حونظامات سے حونظامات سے میں نافذ العمل ہیں۔ ان میں معیشت ، درآ مد برآ کو برآ مد برآ مد

بیسب قوانین اور نظامات مغرفی تصورات اور قوانین سے ماخوذ ہیں۔ کیااس کے معنی بیہ نہیں کہ ہم نے بیشلیم کرلیا ہے کہ اجھائی سرمایہ کاری ، بنکاری اور بین الاقوا می تجارت کے بارے بیس شریعت کوئی احکام نہیں دیت ۔ شریعت کی ہدایات یہاں کار فرما نہیں ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بھر بیدان علماء کرام کی ناکامی ہے جواس معالے میں حکومتوں کو اور حکومتوں کی نہیں ہے تو اس معالے میں حکومتوں کو اور حکومتوں کے کار پر داز وں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ بیدای طرح کی کوتا ہی ہے جو آج سے دوسوسال پہلے ترکی کار پر داز وں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ بیدای طرح کی کوتا ہی ہے جو آج سے دوسوسال پہلے ترکی کے علماء کرام سے مرز دہوئی تھی۔ جھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ تاریخ دوبارہ نہ و ہرائی جائے ، اللہ نہ کر سے ایسا ہو، جو ترکی ہیں دہرائی گئی ہی۔

شریعت کے داستے ہیں آج جہاں ہیر کا دلیمی ہیں جن کا میں نے چند منٹ میں اشارہ کیا ان کے علاوہ بعض رکا دلیمی اور بھی ہیں۔ میں پیشلوم کا ذکر کر چکا ہوں۔ یہ عفریت آج بھی موجود ہے۔ سیکولرازم کا عفریت بھی بورے طور ہر دنیا اسلام ہر مسلط ہے۔ حکمران طبقے کے خاصے لوگ ، حکمران گروہوں میں ایک ہو تر تعداد ، دائستہ یا نادائستہ نظری یا عملی طور پر سیکولرازم

کی علمبردار ہے۔ دومری طرف علماء کرام کی ایک بڑی تعدادا بھی تک قدیم جموداور تقلید کا شکار ہے۔ ان میں سے بہت سے حضرات کے خیال میں متاخرین فقہانے جس معاملہ میں جورائے دے دی ہے وہ حتی اور آخری ہے۔ ہرمسکے کا حل ان کے نزد یک ابن عابدین اور ان کی کتاب دے دی ہو وہ ہے۔ میں خدانخو استدابن عابدین کے مقام ومر ہے کا مشکر نہیں ہوں۔ وہ المحتاد میں موجود ہے۔ میں خدانخو استدابن عابدین کے مقام ومر ہے کا مشکر نہیں ہوں۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقہا میں سے تھے۔ ان کی کتاب (د دالمصحتار) فقہی بھیرت کا ایک شاہرکار ہے۔ لیکن دوام کی جہند کے اجتہاد کو نہیں ہے ، اللہ کی شریعت کو ہے۔ اللہ کے رسول علیہ کے کی سنت کو دوام نہیں۔

آج ایسے بے شارسائل سامنے آگے ہیں۔ یہ بات مان لینی چاہے جن کا جواب ابن عابدین نے اپنی کتابوں ہیں نہیں تکھا۔ ابن عابدین کی کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن عابدین کے استدلال سے فاکدہ عابدین کے اسلوب اجتہاد سے داہنمائی کی جا سکتی ہے۔ ابن عابدین کا نام صرف بطور اضایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابن عابدین کا اجتہاد وہاں کائی نہیں۔ ابن عابدین کا نام صرف بطور مثال لے رہا ہوں، یہ نہ سمجھا جائے کہ ابن عابدین کا نام باریار لینے میں کوئی خاص حکمت یا مصلحت ہے۔ یہرا ایک بڑی دکاوٹ خودشر بعت کے علم کی کی مصلحت ہے۔ یہرا کے لیا ہے۔ یہرا کی بڑی دکاوٹ خودشر بعت کے علم کی کی مصلحت ہے۔ اگر چدیکی آج بہلے کے مثال لے لیا ہے۔ یہرا ایک بڑی دکاوٹ خودشر بعت کے علم کی کی ہے۔ اگر چدیکی آج بہلے کے مثال لیے بین بہت صدتک دور ہوگئی ہے۔ چودھویں صدی کے آغاز میں جو کیفیت تھی اس میں اور آج کی صورت حال میں زمین و آسان کا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ لیان ابھی تک جس طرح کی ضرورت ہاں انداز سے شریعت کی تعلیم عام نہیں ہوئی۔ ہے۔ لیکن ابھی تیج ہے۔ اس کے نتیج ہے۔ اس کے نتیج میں خاندان کا ادارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ معاشرے کی اقدارا ختال کا شکار ہیں۔ اور وہ میں خاندان کا ادارہ ٹوٹ کی چوٹ کا شکار ہیں۔ اور وہ میں خاندان کا ادارہ ٹوٹ کی چوٹ کا شکار ہے۔ معاشرے کی اقدارا ختال کا شکار ہیں۔ اور وہ میں خاندان کا دارت اور دواجات ایک آئی کوشم ہور ہے ہیں۔ جنہوں نے سلم معاشرے کو ایک است کے طور پر قائم رکھا ہوا تھا۔

میں بیربات پہلے بھیٰ کہ چکا ہوں کہ دورجد بدمیں اسلامی شریعت کوجن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان میں اسلامی اصطلاحات پر حملہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی صورت حال چیش آئی تھی۔ جب باطلیت نے مختلف اصطلاحات پر حملہ کیا۔ نبوت، رسالت، جنت، دوز خ، ملا مکہ ان سب اصطلاحات کو غلط معنی پہنا تے گئے۔ اور ان غلط معانی

ک ذرید باطنیوں نے مسلمانون کوزندقد کا نشانہ بنانا چاہا ہیکن باطنی اس میں کا میاب نہیں ہو کے۔ بہت جلداس نشد کا خاتمہ ہوگیا۔ ان کے اثر ات بدتصوف کے بعض حلقوں میں موجود رہے۔ اور ان کو دور ہونے میں بہت وفت لگا۔ لیکن جو آج کل کا زندقہ نو ہے جو زندقہ جدیدہ ہو وہ بھی اصطلاحات پر جملے میں باطنیت سے مختلف نہیں۔ آج خلافت ، امامت، اجتہا وہ امارت اور الی سب اصطلاحات پر جملے کے جارہے ہیں۔ پہلے ایک فرضی اصطلاح گھڑ کی جاتی ہے، پھراس اصطلاح کو نشقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب وہ تصور محروح ہوجاتا ہے گھڑ کی جاتی ہے، پھراس اصطلاح کو نشقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب وہ تصور محروح ہوجاتا ہے کے تصور کو منایا جا رہا ہے۔ الفاظ ومعنی کے دشتے کو جب تو ڈ دیا جائے تو پھر تصورات مث جاتے ہیں۔ باطنیت قدیم اور زندیقہ جدیدہ دونوں میں جو قدر مشترک ہے، وہ یہی ہے کہ جاتے ہیں۔ باطنیت قدیم اور زندیقہ جدیدہ دونوں میں جو قدر مشترک ہے، وہ یہی ہے کہ الفاظ ومعنی کے دشتے کو تو دونوں میں جو قدر مشترک ہے، وہ یہی ہے کہ دی جائے ہیں۔ باطنیت قدیم اصطلاحات پر حملے کے لئے چور دروازے بیدا کیے گئے، اور ان چور درواز دی سے کام کے کرمسلمانوں کے دین پر ڈاکے ڈالے گا۔

میں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ دور جدید ہیں شریعت اسلامی اور فقد اسلامی کی تدوین نوکا
ایک خاص انداز پیدا ہوا ہے، جس کی طرف و نیائے عرب وجم میں متعدد اہل علم نے توجہ کی میں متعدد اہل علم نے جن میں حافظ میری استاذعلی عبداللہ الحسین اور دومرے اہل علم مثامل سے و اکثر عبدالرزاق سنہوری جیسے میری استاذعلی عبداللہ الحسین اور دومرے اہل علم مثامل سے استاد صطفی زرقا جیسے فقہا بھی مثامل سے استاد صطفی زرقا جیسے فقہا بھی مثامل سے ان میس حضرات نے این انہ اللی میں فقد اسلامی کی تدوین نوکا کام شامل سے ان میس حضرات نے این این این این اور دوسرے کیا۔ برصغیر میں علامہ قبال نے اس کا احساس تھا۔ دوسرے کیا۔ برصغیر میں علامہ قبال نے اس کا احساس کیا۔ مولا تا تیلی کو بھی اس کا احساس تھا۔ دوسرے اہل علم مشروع ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دستوری فقہ کی تدوین نو ہوئی۔ اسلامی وستور کا کام شروع ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دستوری فقہ کی تدوین نو ہوئی۔ اسلامی وستور این کا کام شروع ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا دستوری فقہ کی تدوین نو ہوئی۔ اسلامی وستور نوکا ہے کیا میں اسلامی برخاری، اسلامی بیکاری، اسلامی بیکاری، اسلامیدیکا فل اور بیہ کاری اسلامی احکام کی شکل میں سامنے آیا۔ کو کا بیکس اسلامی برخاری، اسلامیدیکا فل اور بیہ کاری اسلامی احکام کی شکل میں سامنے آیا۔ کیکرشر بعت کی تعلیم کو نے انداز جاری کرنے کی ضرورت کا احساس ہوا۔ شام اور مصر میں

شریعت کی کلیات اور فیکلٹیاں قائم ہوئیں۔ان فیکلٹیز نے نے انداز سے فقداور قانون کی تدریس کاعمل شروع کیا۔

ایک زمانہ تھا کہ قانو ن اور شریعت لینی مغربی قانون اور شریعت دونوں کی کلیات یکجا
قائم کی گئیں۔ طلباء کو مغربی قانون کی تعلیم بھی دی گئی اور شریعت کی تعلیم بھی دی گئی۔ نیدایک
انتہائی انقلا بی اقدام تھا جس کے نتائج بہت دوررس ہوئے۔ بعد میں شریعت سے ناواقف، نا
اہل اور جاہل قیادت نے ان تج بات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اورا یک ایک کردیے محقلف عرب
مما لک میں قانون اور شریعت کی تعلیم کے ادارے دور بارہ الگ الگ کردیے گئے۔ سیکولرازم
کی وہ تر بیت گاہ جوان علیحدہ اداروں کی شکل میں موجود تھی اور شریعت اور قانون کی کلیات کے
مشتر کہ قیام سے ختم ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کو ددبارہ کی ملکوں میں زندہ کر دیا گیا اور وہ
تجربہ جوکا میا بی سے بیسویں صدی کے اوائل میں شروع کیا گیا۔ بیسویں صدی کے آخر میں ختم
کردیا گیا ہے۔

آج ضرورت ال بات کی ہے کہ شریعت کی تعلیم کے اس سارے تجربے سے بھر پور فائدہ اٹھایا جائے اور بید یکھا جائے کہ بیسویں صدی بیس کیا کیا تجربات ہوئے ہیں۔ نتائج کے شبت اور منفی دونوں نتائج کا مطالعہ کر کے نئے انداز سے شریعت کی تعلیم کے ممل کوشروع کیا جائے۔

دورجد بدیس جہاں شراجت کی نی تعلیم جھیت ، تھنیف اور تقنین کے بھر بات ہو ہے وہاں ایک نی طرح سے مقاصد شراجت کا احیاء بھی ہوا۔ مقاصد شراجت کے موضوع پرغور وخوش بیسویں صدی کے آغاز میں شروع ہوگیا تھا۔ چودھویں صدی کے اوکل میں مفتی مجمدعبدہ کی ذاتی دلی ہیں منتی مجمدعبدہ کی ذاتی دلی ہیں کا ممل شروع ہوا۔ دلی ہیں کی وجہ سے عرب و نیا میں امام شاطبی کی المہ موافقات کی درس ویڈیس کا ممل شروع ہوا۔ اس کے بعد د نیا ہے مغرب بینی مراکش اور تیونس کے صف اول کے دوعلیاء شنے ابن عاشور، اور علامہ علال الفای نے اس خدمت کو مزید آگے بڑھایا۔ اب صور تحال میہ ہے کہ ساری و نیا میں از سرنو مقاصد شریعت پر تحقیق ہورہی ہے۔ مقاصد شریعت پر تحقیق ہورہی ہے۔ مقاصد شریعت پر غور وخوش کے نے ادار ہے بن از سرنو مقاصد شریعت کے متلف پہلوؤں پر سیکروں کی بین کھی جا چکی ہیں۔ اور آج و نیا کی بہت کی اسلامی یو نیورسٹیوں اور دپی تعلیم کے اداروں میں مقاصد شریعت کی با قاعدہ تعلیم

دی جارہی ہے۔

چودھویں صدی کی انہا، اور پندرھویں صدی کا آغازئی امیدوں کے ساتھ ہوا تھا۔ بیہ امیدیں بندرھویں صدی میں اسلامی شریعت کے احیاءاور اسلامی تہذیب کی از سرنو بازیافت کی امیدوں اور آرزوں سے عبارت تھیں۔

آج ضرورت إس بات كى ہے كہم از سرنو جائزہ لے كربيد يكيس كداسلا مى شريعت اور اسلامى تبذيب كامستقبل كيا ہے؟ بالفاظ ديگرامت مسلمہ كا تبذيبى مستقبل جس كى اساس بقينا اسلامى تبزيب كامستقبل كيا ہے؟ بالفاظ ديگرامت مسلمہ كا تبذيبى مستقبل جس كى اساس بقينا اسلامى شريعت ہے وہ كيا ہے؟ اور بهى اس سلسلے كة كنده اور آخرى خطبے كا موضوع ہے۔ اسلامى شريعت ہے وہ كيا ہے؟ اور بهى اس سلسلے كة كنده اور آخرى خطبے كا موضوع ہے۔ واحد دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

\_ <u>\</u>

بارهوال خطبه

# اسلامی شریعت کامتنقبل اورملت اسلامیه کانهزینی بدف

آپ کو یا دہوگا کہ ان گفتگو کل کے شروع میں سے بات عرض کی گئی تھی کہ اسلامی شریعت نہ تو محض کو کی نظام قانون ہے، نہ محض نہ ہی مراسم کا کوئی مجموعہ، جیسا کہ بہت سے لوگ سجھتے ہیں۔ بلکہ بیان سب چیزوں پر محیط ایک ایس جامع ادر بھر پور ہدایت ہے جس کو ایک نیا مثالیہ paradigm قرار دیا جاسکتا ہے۔ بیا کہ ایسا تہذیبی پیراڈائم ہے جس نے ایک تہذیب، ایک نقافت اور زندگی کے ایک نئے ڈھنگ کوجنم دیا اور آئندہ بھی مستقبل قریب یا بعید میں، جیسا کہ اللہ کے علم میں ہے، اسلام کا سے پیراڈائم جب سامنے آئے گا تو اس کا اظہار صرف قانون یا نہ بہیا ہے۔ میں ایساست و معیشت کے میدانوں تک محدود توں ہوگا، بلکہ بیا یک ہمہ گرتہذیب کا حیاء ہوگا جوزندگی کے تمام پہلوؤں پراثر انداز ہوگی۔

تد نیات کی تاریخ کا کوئی سجیده اور افساف پیند فاضل اس حقیقت سے انکارنہیں کرسکتا کہ اسلامی تہذیب جو ایک طویل عرصہ تک دنیا بحر میں تہذیب وانسا نیت ، اخلاق وروحانیت اور علم وحکمت کی مشعل بر دار اور عدل دانساف اور مساوات آ دم کی علمبر وار رہ ہے ایک جامع اور بحر پور تہذیب ہے۔ بلکہ اگریہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تہذیبوں کی تاریخ کی جامع ترین تہذیب اسلامی تہذیب ہے۔ بیرای جامعیت، اور اپنے تکامل اور تو ازن، تینوں اعتبارات سے دنیا کی تہذیبی اور تدنی تاریخ میں متازر ہی ہے۔ اس کی جامعیت کا ایک مظہر زندگی کے وہ مخلف بہلو ہیں جن کو اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات نے متاثر کیا، جو اسلامی شریعت کی روشنی سے مستنیر ہوئے۔

تکامل ہے مراد اسلامی تہذیب کا وہ طرۂ امتیاز ہے جواس کے تمام پہلو کا کو ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنا تا ہے، جن میں کوئی ایک پہلوکسی دوسرے پہلو ہے متعارض نہیں ہے، جن میں کوئی ایک پہلوکسی دوسرے پہلوکسی دوسرے پہلوک قیمت پراپی تکمیل نہیں کرتا، بلکہ سب مل جل کر ایک ایک ایک گلدستے کی تشکیل کرتے ہیں جس میں ہر پھول کی ایک جگدادرا یک مقام مقرر ہے۔ یوں بہتہذیب ایک ایسا متوازن اور معتدل نقشہ پیش کرتی ہے جس میں انسانی زعدگ کے تمام پہلو انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے تکمل توازن کے شمال اور کامل اعتدال کے ترجمان ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ سلمانوں کی فکری روایت جس نے اس تہذیب کے مختلف بہلووں کو علمی مظہر پخشااور تہذیبی اباس عطا کیا انسانی تاریخ کی موثر ترین فکری اور تعلیمی روایت رہی ہے۔ یہ فکر دین و دنیا کی جامع فکر تھی ۔ اس فکر میں عقل ونقل کے ما بین تو ازن موجود تھا۔ اس فکر میں انسانی زندگی کے مختلف پہلووں کی رہنمائی کا تمام ضروری سامان موجود تھا اور انسانی تاریخ کی جتنی اقوام ، جتنی نسلیس ، جتنی زبا نیس بولنے والے، جتنے علاقوں سے تعلق رکھنے والے انسان پائے جاتے ہے اور وہ سب لوگ جو تاریخ کے مختلف ادوار میں اس تہذیب کے اثر میں آئے ان سب کو اس تہذیب کے اثر میں اس حمویا کہ ان کی انفرادیت بھی برقر ار رہی اور اس تا شیر کے نتیجہ میں ایس اجتماعیت سامنے آئی جس نے ثقافتوں اور اقوام وممالک کی اس اتھا ہیں تاثیر کے نتیجہ میں ایس اجتماعیت سامنے آئی جس نے ثقافتوں اور اقوام وممالک کی اس اتھا ہیں کثرت میں ایک ہے جاتے ہے مثال اور حسین وحدت پیراکی۔

یکی وجہ ہے کہ اسلامی تہذیب اسلامی شریعت کے زیر اثر ایک فراخ ول اور assimilative

تہذیب ہے۔ بیان تمام تہذیب ہے، بیا ایک جذب کر لینے والی اور accomodating

تہذیب ہے۔ بیان تمام تہذیبول کے شبت عناصر کوایئے اندر سموتی رہی ہے جن سے اس کا

احتکاک اور آ مناسامنا ہوا۔ ایران، یونان، ہندوستان مصر و شام ، اور یورپ کے مختلف

علاتوں، مقامات اور تہذیبی ماحول میں جہاں جہاں اس تہذیب اور اس شریعت کے

علمرداروں کوکام کرنے کا موقع ملاو ہاں کے تمام شبت عناصر اس تہذیب میں آج بھی پائے

علمرداروں کوکام کرنے کا موقع ملاو ہاں کے تمام شبت عناصر اس تہذیب میں آج بھی پائے

علم حراروں کوکام کرنے کا موقع ملاو ہاں کے تمام شبت عناصر اس تہذیب میں آج بھی پائے

علم حراروں کوکام کرنے کا موقع ملاو ہاں کے تمام شبت عناصر اس تہذیب میں آج بھی پائے

علم حراروں کوکام کرنے کا موقع ملاو ہاں کے تمام شبت عناصر اس تہذیب میں آج بھی پائے علی سال میں تہذیب کے تمام کی طرح اس تہذیب کے تمام کی خور کیا ہوئے میں اس کی تہذیب کی اور آس کی تہذیب کی اصراورا جنبی تہذیب کی اسلامی تہذیب

نے ہراس نکتے اور ہراس ٹی بات کا اعتراف کیا جو کی دومرے ہیں منظرے اسلامی تہذیب
میں آئی تھی۔ وہ علم طب جس میں ہزاروں لا کھوں هسلمان اطباء نے اپنے تحقیق جو ہر دکھا ے ،
جن کے اثر ات آج بھی مغرب میں نظر آتے ہیں اس کومسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ طب
یونانی ہی کے نام سے یاد کیا گیا۔ اگر آپ ہیں سے پھے حضرات کو چرمنی جانے کا اتفاق ہوا ہوتو
آپ نے دیکھا ہوگا کہ چرمنی کے شہر ہائیڈل برگ میں جہاں علامہ اقبال مقیم دے وہاں ایک
طبی بجائب گھرہے، جس میں علم طب کی ترقی اور چرمنی میں اس کے مختلف مدارج دکھائے گئے
ہیں۔ اس میں آج بھی مسلمان اطباء کی کرامیں عربی اصل اور لا طبی ترجمہ کے ساتھ موجود
ہیں۔ آج بھی وہاں دواسازی کے وہ آلات موجود ہیں جو برصغیر میں ہر تھیم کے مطب میں نظر
ہیں۔ آج بھی وہاں دواسازی کے وہ آلات موجود ہیں جو برصغیر میں ہر تھیم کے مطب میں نظر
دوا خانے میں آگئے ہیں۔ ان سب کا رناموں کے باوجود مسلمانوں نے علم طب کو ہمیشہ طب
یونانی ہی کہا اور آج بھی وہ طب یونانی ہی کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ اس طب کی ایجد مسلمانوں
نے یونانی ہی کہا اور آج بھی وہ طب یونانی ہی کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ اس طب کی ایجد مسلمانوں

ایک اور عجیب پہلواسلامی تہذیب بین بیر مائے کداس تہذیب بین قر آن مجیدایک ایسا معیار اورایک ایسی کسوٹی تھی جس نے ہر چیز کو پر کھ کہ نید طے کیا کہ کیا چیز مسلمانوں کے لیے

قابل قبول ہے اور کیا چیز ٹا قابل قبول ہے۔ بیتو ہوسکتا ہے کہ آج ہم کسی کی پر کھ سے اختلاف کریں،اور بیے طے کریں کہ فلاں شخص نے فلاں چیز کو پر کھ کراس کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا جو فیصلہ کیا تھا ہم اس ہے آج اختلاف کرتے ہیں۔ بیاختلاف رائے تو ہوسکتا ہے، اور ماضی میں بھی ہوتار ہاہے،آئندہ بھی ہوتارہے گا۔لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ سی مسلمان مفکر نے قرآن مجید کی تعلیم کونظرانداز کر کے قرآن مجید کی تعلیم کے علی الرقم ،کوئی نئی چیزاختیار کی ہو۔ اورا گرسی نے ابیا کرنے کی کوشش کی تو اس کومسلم معاشرہ میں کوئی چکن حاصل نہیں ہوا۔ کوئی اليي چيزمسلمانون ميں قبول عام حاصل نہيں كر سكى اور رواج نہيں پاسكى جس ميں بنيا وى حوالداور بنيادي معيار قرآن مجيد ندمهو سير بحان اور ميخواهش خالص فلاسفه ومناطقه ،مثلاً فاراني ،ابن سینا، ابن مسکوبیاور ابن باجہ جیسے اہل علم کے ہاں بھی نظر آتی ہے جواصلاً اسلامی علوم اور قر آن و سنت یا فقہ وکلام کے تخصص نہیں منے ۔ حتی کہ بیر جمان ان غیرمسلم مفکرین کے ہاں بھی نظر آتا ہے جوسلم ماحول میں بیٹے کرکام کررہے تھے۔اس کی ایک نمایاں مثال دور بن عبال کے کے مفکر مہند اللہ البغد ادی کی ہے۔ پھر تحض قرآن مجید ہی نہیں، بلکہ سنت کے ذخائر، فقداسلامی کے بیسارے دفتر کے دفتر ، جو شریعت کی قانونی تعبیر سے عبارت ہیں ، جوشر بعت کے قانونی بہلوکومنظم ومنصبط کرتے ہیں،اس میں ایسے احکام ہردور میں سویے سے،ان بر مل درآ مد کیا گیا اوران کو عام کیا گیا جن کامقصد بیتھا کہ دوسری اقوام سے اخذ وعطاء کے اصول وضوابط کیا ہونے جائیں۔دوسری تہذیوں میں کیا چیزمسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے اور کیا ناقابل

مسلمانوں نے دوسرول سے بیست اور تغیری عناصر قبول کرنے میں نہ بھی تأمل کیا اور نہ اس کو عار سمجھا لیکن کس سے جو بچھ لیا وہ چنداصول اور قواعد کی بنیا دیر ہی لیا۔ مسلمانوں نے کوئی چیز چاہے دوسروں سے کی ہویا خود قرآن مجید اور سنت کے ذخائر سے اس کا نئے کھوٹا ہو، یا وہ مسلم تہذیب کی اپنی عطاء اور بیدا وار ہو، ان سب کومسلمان اہل علم نے تین درجات میں تقسیم کیا ہے۔ ان تینوں درجات کے لیے تین مختلف اصطلاحات ، طویل عرصہ تک ، کم وہیش ایک ہزار سال تک، اسلامی تاریخ علی مروج دیں۔

ا۔ سب نے بہلا درجراتوال علوم ومعارف کا تھاجن کوعلوم کے نام سے یاوکیا گیا۔علوم سے

مرادعكم ومعرفت كے وہ ذخائر اور تواعد وضوابط كے وہ مجموعے تھے جن ميں بنيادى كردار انسانی عقل يا شريعت سے آنے والی ہدايت تھی۔ بالفاظ ديگر جو چيزيں خالص فكرى نو عيت كى تھيں ان كوعلوم كى اصطلاح سے يا دكيا گيا۔

۲۔ جومعاملات انسانی فکر اور تجربہ دونوں کا نتیجہ تھے، لیکن ان میں تجربے کو بنیا دی اہمیت حاصل تھی ان کوفنون کے نام سے یا دکیا گیا۔

س- جوچیزیں خالص تجربی نوعیت کی تھیں ان کومنا کع کے نام سے یاد کیا گیا۔

چنانچدابن خلدون، امام غزالی، تفتازانی، سیدشریف جرجانی، حاجی خلیفه، ابن الندیم جینانچدابن خلدون، امام غزالی، تفتازانی، سیدشریف جرجانی، حاجی خلیفه، ابن الندیم جینے بڑے بڑے بڑے حضرات جومسلمانوں کی علمیات کی تاریخ بین امامت کا درجه رکھتے ہیں۔ ان سب نے علوم، فنون اور صنائع کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلامی شریعت میں موجودتو ازن نے ہملمی سرگری اور ہرفکری کا دش کواس کے مقام پردکھا! ور الاھے فالاھم کے اسلامی اصول کو خالص فکریات وعلمیات سے لے کرزندگی کے ہرگوشے میں برت کردکھایا۔

کسی تھم کا کوئی متعین مفہوم قرار دیا ہے تو تو امت میں ہمیشہ وہی مفہوم تنی اور تطعی سمجھا گیا۔اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعی فکر اور مسلمانوں کے اجتماعی فیصلے کے نتیج میں جو تعبیرات سامنے آئیں،جن کو اجماع کی فقہی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے، وہ مسلمانوں میں فیصلہ کن حیثیت کی حامل تمجھی گئیں۔

میر جیار بنیادی حدود وہ ہیں جن سے تجاوز کرنے کی بھی کسی کوا جازت نہیں دی گئے۔کوئی تہذیب کتنی ہی قیمتی چیز لے کرآئی ہو، کوئی قوم کتنا ہی مفید عضرابینے پاس رکھتی ہو، وہ انہی جار بنیا دوں کی اساس پر قبول کیا گیا۔اگر کوئی عضران چارمصادر میں بیان کردہ حدود وشرئط کے مطابق تھا،مسلمانوں کے لیے،انسانیت کے لیےمفیرتھا،اس کوامت مسلمہ نے قبول کر کے اینے نظام میں جذب کیا اور اپنی شرا نظ پر جذب کیا۔ دومروں کی شرا نظ پر جھی کوئی چیز نہیں لی عنی -اس طرح ایک ہزارسال سے زائد پر محیط اس طویل عرصہ میں مختلف ومتضا و بلکہ متحارب عناصرے مثبت اور تغییری پہلوؤں کو چھانٹ جھانٹ کرا لگ کیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام سے بہلے کی کئی سوسالہ تاریخ ایرانیوں اور رومیوں کے مابین طویل محاربہ کی واستانوں سے عبارت ہے۔ان دونوں کے درمیان ایک عرصہ تک تاریخی مشکش ہوتی رہی ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے۔ ایک اعتبار سے بید دونوں دومتخار ہے ہیں۔ کیکن ان دونول متخارب كيمپون سے بيك دفت مسلمانوں نے استفادہ كيا اوران ميں دستياب علم وحكمت کی روشن کواسینے نظام میں اس طرح سمویا کدوہ اسلام کے نظام کا حصہ بنی۔ چنانچہ پہلی صدی ہجری ابھی ختم بہیں ہوئی تھی کہ اندلس، چین ، ایران ، ہندوستان ،عراق اور بہت ہے دوسرے عناصر کے تعبیری اور شبت پہلووں نے تی اسلامی تہذیب میں مناسب جکہ حاصل کی اور اس طرح اس گلدستے کی تشکیل میں وقنا فو قناحصہ لیاجس کو اسلامی تہذیب، اسلامی شریعت کا تهذي مظهر ما قرآن ماك كاصطلاح مس المت كهاجا تاب-

انجذاب اورا خذ واستفادہ کا بیمل مختلف دائروں کا پابندرہاہے۔مب سے بنیادی دائرہ جس کو اسلامی شریعت کا نقطہ برکار کہا جاسکتاہے، وہ عقا گداور عبادات کا دائرہ ہے۔عقا کداور عبادات کے دائرے تین باہر سے آنے والی کوئی چیز کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ باہر سے آنے والی کوئی چیز کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ باہر سے آنے والی کوئی چیز کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ باہر سے آنے والی ہر چیز کے لیے میدوروازہ بند ہے۔ جوعقا کدفر آن پاک نے بیان کیے ہیں وہ

عقا ئدمسلمانوں کے لیے کافی ہیں۔ یہ تو بیٹک ہواہے (جیبا کہ گزشتہ ایک گفتگو میں بھی عرض کیا گیا) کہ سی عقیدے کی formulation میں پاکسی عقیدہ کو articulate کرنے میں یا کسی عقیدہ کا دفاع کرنے میں وقت کے اسلوب استدلال سے فائدہ اٹھایا گیا ہو، اس طرح کا فائده ہر دور میں اٹھایا گیا،اورآئندہ بھی اٹھایا جائے گا۔لیکن ایسا بھی نہیں ہوا کہ سی غیراسلامی عقیدہ کواسلامی عقیدہ سمجھ لیا گیا ہو، یا کسی غیر اسلامی عقیدے کوکسی اور کی رضامندی کی خاطر گوارا کرلیا گیا ہو، یا نظرانداز کرلیا گیا ہو، یاعقیدہ کی اہمیت میں کمی کو برداشت کرلیا گیا ہو۔ عقیدہ کے باب میں امت مسلمہ کے دین خمیراور مذہبی خمیر نے ہمیشہ احتیاط اور چوکس کا روبیہ ا پنایا۔ یہاں تک کہ وہ معاملات جن کا تعلق عقا ئد سے نہیں تھا، جن کا تعلق محض مسلمانوں کی روزمرہ زندگی ہے تھا،کین شریعت کے نظام میں ان کا ایک مقام تھا۔مثلاشر بیت میں اگر کوئی چیز مستحب تھی، لیکن کوئی اور تہذیب اس مستحب عمل کو ناپسندیدہ جھتی تھی تو مسلمانوں کے عمومی مزاج نے بھی اتن مداہنت کو بھی قبول نہیں کیا کہ اس مستحب کو دوسروں کی خاطر نظرانداز کرویا جائے۔ یہ بات بھی کہ اسلام کے مستحبات کو دوسروں کی رضا مندی کی خاطر غیرمستحبات قرار دیا جائے مسلمانوں کے کیے نا قابل قبول تھی۔جواسلام کے مستحبات متھے وہ مستحبات رہیں گے،جو اسلام کے مندوبات منھے وہ اسلام کے مندو بات رہیں گے۔ کسی کی رضامندی کی خاطر مندوبات كومرومات مين تبديل نبيس كياجا سكتاب

آپ کومعلوم ہے کہ ہندوستان میں ہندووں کے لیے ذیحہ گا واکی بہت حساس معاملہ رہا ہے۔ بہت سے بااثر ہندوگائے کو دیوتا اٹے ہیں۔لیکن باوجود اس کے کہ مسلمان ہندوستان میں ۱۵ فیصد سے زیادہ بھی نہیں رہے، انہوں نے ذیحہ گا و تک کے بارے میں جو محض ایک جا رفعل ہے کوئی مصالحت نہیں کی اور کسی مداہنت سے کام نہیں لیا۔ایک تھوڑ ہے محض ایک جا ترفعل ہے کوئی مصالحت نہیں کی اور میں حکومت نے یہ جا با کہ مسلمان و بحک کرھے کے ایک خاص دور میں حکومت نے یہ جا با کہ مسلمان و بحک گا وکے متعلق نری کا رویدا فتایار کریں۔اس زمانے کے بعض علاء نے بھی اس کو زیادہ قابل اعتراض نہ بھی ایک وزیادہ قابل اعتراض نہ بھی ایک وزیادہ قابل اعتراض نہ بھی ایک وزیادہ تا ہی ہوئے گا وشت کھانا ہے۔ ہمی مستخب ہے۔ بیکن مسلمانوں کے دین خمیر نے اس کے خلاف شدت سے آ واز اٹھائی۔ ہم سب جانے ہیں کہ ذبیح گا کوشت کھانا واجب نہیں ہے اور نہ ہی گائے کا گوشت استعمال کرنا جا ہے تو کر

سکتا ہے، جائز ہے۔اس زمانے کی حکومت اور ارباب حل وعقد نے شایداس میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ ہندوؤں کی ولداری کی خاطر ذبیجہ گاؤ کی حوصلہ شکنی کی جائے۔حوصلہ شکنی کا اشارہ حکومت کی طرف سے ہوا۔ ہندوؤں کے اثرات ہے بعض علاقوں میں ذبیجہ گاؤ پر پابندی لگ گئی۔

لیکن ہندوستان کے سب سے بڑے نہ بھی عقری نے اس پابندی یا حوصلہ شکن کے خلاف آ واز اٹھائی اور وزیر اعظم ہند کو کلھاؤی بقر در ہندوستان از اعظم شعائر اسلام است کہ ہندوستان میں گائے کا ذبیح اسلام کے بڑے بڑے شعائر میں سے ایک ہو اور آپ بادشاہ کو قائل کریں کہ وہ اس شعار اسلام کو نافذ کرے۔ چنا نچہ بادشاہ وقت نے ایسا ہی کیا۔ اس نے قائل کریں کہ وہ اس شعار اسلام کو نافذ کرے۔ چنا نچہ بادشاہ وقت نے ایسا ہی کیا۔ اس نے فوق میں اس شعار اسلام پرعلی الاعلان عمل کیا اور قلع کے درواز ہے پر میں اپنے ہاتھ سے خوثی میں اس شعار اسلام پرعلی الاعلان عمل کیا اور قلع کے درواز ہے پر میں اپنے ہاتھ سے کائے ذرج کی۔ اس کی کوئی اہمیت فقہ اسلامی میں نہیں ہے کہ گائے ذرج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ۔ لیکن حضرت مجدوالف ٹائی جیسے بلند باید بی قائد کے اس طرزعمل سے اس بات کا بخو لی اندازہ ہو جا تا ہے کہ مسلمانوں کا ان امور میں کیا مزارج رہا ہے، انہوں نے تھوڑ اسا انح اف بھی اس تو جا تا ہے کہ مسلمانوں نے دوسروں ہے کسب فیض کیا اور جو شہت اور تقیری عناصر دوسری اقوام ماحول میں مسلمانوں نے دوسروں ہے کسب فیض کیا اور جو شبت اور تقیری عناصر دوسری اقوام ماحول میں مسلمانوں نے دوسروں ہے کسب فیض کیا اور جو شبت اور تقیری عناصر دوسری اقوام شی موجود شے آئین صرف اپنی شرائط پر اپنے قواعد وضوابط کے مطابق اسلامی تہذیب کا حصد میں ہو۔ بنایا۔

دومرادائرہ جوعبادات اور عقائد کے دائر ہے ہے ذراوسیج ہے وہ اخلاق اور معاملات کا دائرہ ہے۔ اخلاق اور معاملات ہیں مقامی رواجات ملے جلے ہوتے ہیں۔ ایسا مشکل ہے ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اخلاقی رویہ یا طرز عمل یا تصور ایسا ہو جو مقامی رواج سے بالکل الگ یالاتعلق ہو، چونکہ مقامی رواجات اوریہ چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلامی شریعت کا مزاج اس معاملے میں قدر ہے نری کا ہے۔ شریعت کا ربحان ان امور میں بیر ہاہے کہ مکارم اخلاق اور دائل اخلاق کی نشان دوری جائے ، معاملات میں جو چیزیں ناپند بیدہ ہیں ان کی نشان دنی کر دی جائے ، اور اس کے بعد کے معاملات میں مسلمانوں کو آزاد چھوڑ ویا جائے کہ شریعت

کی ان صدود کی پابندی کرتے ہوئے کہ کیا چیز مکاوم اظات کی حقیت رکھتی ہے؟ کیا چیز رذائل
میں شامل ہونے والی ہے؟ اور معاملات کی صدود اور تو اعد کیا ہیں؟ ان صدود کے اندروہ جس تو م

یاعلاقے کا جوروائ اور جوطر یقد اختیار کرنا چا ہیں کر سکتے ہیں ۔ لیکن اس کے بیم عنی نہیں ہیں کہ
ایک مرتبہ کمل اور فیصلہ کی ہیآ زادی دینے کے بعد عامة الناس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو کہ بس اب ہر
فض اپنے ذاتی مفادیا نفسانی خواہشات وجذبات کی روشی ہیں فیصلے کرتا پھر ہے۔ بلکداس
فضلے کو بھی چنز عموی اظافی قیود کا پابند بنایا گیا ہے۔ الماسلم کا بیا یک اہم فریضد اور فر مداری رہی

ہے کہ وہ مسلم اس پر نظر رکھیں کہ باہر سے کیا چیز آربی ہے اور مسلمان باہر سے کیا چیز آربی ہے اور اس میا دیا ہے گئی زندگیاں اس پر حسن کی ہیں ۔ کا بیک علی مسلم سلم میاں اس پر خواہشان باہر سے کیا چوز آربی نشان وہی کی جائے۔ بعض حساس اہل جب بھی کوئی چیز آربی نظر آھے جو اسلا می شریعت سے ہم آ ہنگ ندہوا ور است مسلم کے اجتما می معاملہ میں قدر سے علم اس معاملہ میں نیاد و تھیوٹ دیا معاملہ میں قبلہ چین بین بوا کہ مسلمان اہل علم نے بالا تفاق اس راستے کو کھلا چھوڑ دیا ہواور آنے والے نتمام عناصر کو بھیشہ دا شلے کی کھلی اور بے قید آزادی دے دی ہو۔

تیسرادائرہ مقامی رسم درواج اورعلاقائی شافت کا دائرہ ہے۔ اس کے لیے فقہاء اسلام
نے عادات کی اصطلاح استعال کی ہے۔ آج کل ثقافت کے مقامی یا علاقائی مظاہر کو بھی
عادات میں شار کیا جا سکتا ہے۔ عادات میں شریعت نے بہت آزادی دی ہے۔ کس بھی قوم کی
عادات اور ثقافت اور رواج کو شریعت نے مٹانے ، یا تبدیل کر نے یا کمزور کرنے کی کوشش
مادات اور ثقافت اور رواج کو شریعت نے مٹانے ، یا تبدیل کر نے یا کمزور کرنے کی کوشش
مناس کی۔ جس قوم کی جوعادت ، مزاج یا ثقافت ہے وہ برقر اردونی چا ہیے، لیکن اس پر اسلام کا
رنگ یا شریعت کی چھاپ آجائی چا ہے۔ چنا نچہ جو تو میں اسلام میں داخل ہوتی کئیں ان کے
مقامی اب س، ان کے مقامی رواجات ، کھانے پینے کے طور طریقے ، ان کے مقامی اور علاقائی
مقامی لباس ، ان کے مقامی رواجات ، کھانے پینے کے طور طریقے ، ان کے مقامی اور علاقائی
مقامی لباس ، ان کے مقامی رواجات ، کھانے پینے کے طور طریقے ، ان کے مقامی اور علاقائی
مقامی لباس ، ان کے مقامی رواجات ، کھانے پینے کے طور طریقے ، ان کے مقامی اور علاقائی
مقامی اس مادر شریعت کی گہری چھاپ ان سب پر پڑئی گئی اور وہ اسلام کے نظام میں جذب
ہوتے بیلے گئے۔

آخری دائر ہوسائل اور ذرائع کا ہے۔ ہروہ جائز وسیلہ اور ذرایعہ جوکسی جائز اور پاکیزہ مقصد کے حصول میں ممد ومعاون ہواس کو استعال کرتا نہ صرف جائز ہے بلکہ پہندیدہ ہے۔ جتنا وہ مقصد پہندیدہ ہوگا جس کی خاطر جائز وسیلہ یا ذرایعہ اختیا رکیا جارہا ہے اتنا ہی پہندیدہ وہ وسیلہ بھی سمجھا جائے گا۔ لہذا ہر جائز مقصد کے لیے ہر جائز وسیلہ کے حصول کی مسلمانوں کو کھلی وسیلہ بھی سمجھا جائے گا۔ لہذا ہر جائز مقصد کے لیے ہر جائز وسیلہ کے حصول کی مسلمانوں کو کھلی آزادی ہے۔ اس معالم میں شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ یا پابندی نہیں ہے۔ سوائے ان عمومی اعتبارات کے جو ہر معقول انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں۔

یہ وہ فکری فریم ورک یا نقبی فریم ورک تھا جس میں اسلامی تہذیب کی اُٹھان ہوئی اور جس میں اسلامی تہذیب نے مختلف تبذیب اس سے کسب فیض کیا۔ اس مزاج کا لازمی تقاضہ جامعیت اور جامعیت اور جاذبیت جب ہی جامعیت اور جامعیت کالازمی تقاضہ جاذبیت وانجذ اب تھا۔ یہ جامعیت اور جاذبیت جب ہی ہو سکتی ہے جب اس کا ارتکاز ایک مرکز پر ہو ۔جو چیز خود کسی مرکز پر مرتکز نہ ہو اس میں دو سرول کے لیے کوئی جاذبیت بہت ہو گئی ۔جاذبیت کے لیے نقطۂ ارتکاز کا وجو دلازمی میں دو سرول کے لیے کوئی جاذبیت بھی ہو تھی ۔جاذبیت کے لیے نقطۂ ارتکاز کی وجہ سے ہے۔ اسلامی تہذیب اور ملت مسلم کاعقیدہ کو حید ہے۔ تو حید کے اس نقطۂ ارتکاز کی وجہ سے مسلمانوں میں علوم کی وحدت ، انسانیت کی وحدت کے بیر سب تصورات سلمانوں میں علوم کی وحدت ، انسانیت کی وحدت کے بیر سب تصورات سلمانوں میں علوم کی وحدت ، انسانیت کی وحدت کے بیر سب تصورات

یک وجہ ہے کہ اسلامی علوم کی تاریخ ہیں ایک طویل عرصے تک ایسے ہزاروں بلکہ شاید دسیوں ہزارا بسے اہل علم ملتے ہیں کہ جوعلم و عجمت اور تہذیب ودائش کے کسی ایک پہلو ہیں ممتاز نہیں ہیں، بلکہ علوم وفنون کی متعدد شاخوں ہیں امامت اور قیادت کا مقام رکھتے ہیں۔ جہاں ایک شخص بیک وفت عیم بھی ہے وہ فقیمہ بھی ہے ، متعلم بھی ہے ، شاعر اور ادیب بھی ہے ۔ وہ ماہر نفسیات ، ماہر ریاضیات اور ماہر فلکیات بھی ہے اور اس ہیں تصوف اور روحانیات کا ذوق بھی بایا جاتا ہے ۔ فارانی ، البیرونی اور ابن سینا جیسے خالص غیر مذہبی علوم کے قصصین سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث وہلوی تک اور بعد کے اہل علم تک میہ پہلو ہزائمایاں ہے کہ ایک صاحب علم شاہ ولی اللہ محدث وہلوی تک اور بعد کے اہل علم تک میہ بہلو ہزائمایاں ہے کہ ایک صاحب علم کے فکری کا رنا ہے اور علی متعدد میرانوں ہیں آیک میدان تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ اپنے میدان تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ اپنے میدان میں ایک شخص کے علاوہ بھی متعدد میرانوں ہیں آیک شخص کے کارنا ہے میں میں علی متعدد میرانوں ہیں آیک شخص کے کارنا ہے میں ایک شخص کے کارنا ہے میران

میدانوں میں بڑے نمایاں ہیں۔

اس وصدت وارتکاز نے اسلامی تہذیب کوایک ام المحضاد ات (تہذیبوں کی مال) کا درجہ دیا۔ تہذیبوں کی مال سے مراویہ ہے کہ ماضی کی جنتی تہذیبی تھیں سب کے مثبت عناصراس تہذیب میں موجو دہیں۔ ماضی کی تہذیبیں اکثر وہیشتر مختلف آسانی نداہب کی بنیاد پر قائم ہوئیں۔ جس طرح قرآن مجید نے اپنے آپ کو مھیسہ من قرار دیا ہے۔ لینی قرآن مجیدتمام آسیانی کتابوں پر نگہبان ہے، ان کا محافظ ہے اوران کا خلاصا وران کی روح اپنے اندر سموے ہوئے ہے۔ ای طرح وہ تہذیب جوقر آن مجید کے ذریراثر قائم ہوئی وہ بھی مھیسہ من عملسی موجو ہے۔ ای طرح وہ تہذیب بوقر آن مجید کے ذریراثر قائم ہوئی وہ بھی مھیسہ من عملسی ماضی کی تہذیب کے اندر تح کیا ہلکہ ماضی کی تہذیب کے اندر تح کیا ہلکہ ماضی کی تہذیب نے اپنے اندر تح کیا ہلکہ ماضی کی تہذیب کے اندر تح کیا ہلکہ طرف خطو کی ان کور تی وی ، اور بالآ فران میں سے بہت سے عناصر کوجہ بیر تہذیب کی طرف خطور پر طرف خطال کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں ایک جگہ تکھا ہے کہ اسلامی تہذیب کے فرر پر فران میں کے اندر کی تحقیم ضدمت کا ابھی تک صحیح طور پر فرر سے قدیم تہذیب کیا المامی تہذیب کے اس کا رنا ہے کا اعتراف کیا اعتراف کیا گا کہ اس کی بنیا و پر مغرب اور منظم انداز اعتراف کیا کہ اس کی بنیا و پر مغرب میں تہذیب کی اُٹھان بہت آسان ہوئی۔

بعض حفرات اسلامی تہذیب اور جدید مغربی تہذیب میں جب مشترک عناصری نشان وہی کرتے ہیں تو وہ اسلامی تہذیب کی معنویت کے بارے میں کروری اور بے بیتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مشترک عناصر تو ہر دو تہذیبوں میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی دو تہذیبیں شاید السی نہ ہوں جن میں کچھنہ کچھ عناصر مشترک نہ ہوں۔ زبی وہ تہذیب جو اُم المحصاد ات کی حیثیت رکھتی ہے اور جس کو جامع المحصاد ات کہا جاسکتا ہے اس میں ان تمام تہذیبوں کے حیثیت رکھتی ہے اور جس کو جامع المحصاد ات کہا جاسکتا ہے اس میں ان تمام تہذیبوں کے وہ تمام شبت عناصر لاز آیا ہے جا کیں گے جن کواس تہذیب نے آگے تک پہنچایا ہے۔

میتہذیب تمام آسانی کمابوں کی جامع ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن سے تین برے مداہب وابنتگی کا اعلان واعتراف کرتے ہیں ،ان کو اسلامی تہذیب اور اس کی علمبروار ملت مداہب وابنتگی کا اعلان واعتراف کرتے ہیں ،ان کو اسلامی این روحانی باپ سلیم کرتی ہے۔ تو حید پر ایمان کا دعوی دنیا کے تین برے مداہب اسلامیہ اینا روحانی باپ سلیم کرتی ہے۔ تو حید پر ایمان کا دعوی دنیا کے تین برے مداہب

کرتے ہیں۔روحانی حقائق اور اخلاقی تصورات کے بارہ میں ان نداہب میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔اس لیے قرآن مجیدنے جدید تہذیب کے ماننے والوں کو چودہ سوسال پہلے ایک رعوت دى تى اتعاون اور جمكارى كى دعوت: "تىعالى الى كلمة سواء. ..... ئىربات بهت اہم اور بڑی عجیب ہے کہ قرآن مجید میں کہیں رہیں کہا گیا کہا ہے اہل چین آؤ ہمارے ساتھ ا یک مشتر کہ کلمہ پر جمع ہوجاؤ! حالاتکہ چین کا تام عرب میں مانوس تھا۔ رسول اللہ علیہ کے ارشادات میں چین کا ذکر ملتاہے۔ ہندوستان میں ایک بڑی تہذیب قائم تھی ، ہندوستان والوں سے بیٹیس فرمایا گیا کہ آؤ! ہمارے ساتھ ایک مشتر کہ کلمہ پر جمع ہوجاؤ۔ رسول اللہ علی مالی می است کے باشندوں سے ملے ہیں۔ آپ کے بعض ارشادات میں ہندوستان جانوں کا تذکرہ ملتاہے۔معراح کی روایات میں حضور علیت نے حضرت موی علیہ السلام کو جانون سے تشبیبہ دی کہ جیسے جانوں کا بدن ہوتا ہے، طویل قامت اور پختہ جسم والے، اس طرح کا میں نے مویٰ کو مایا۔ کیکن قرآن باک میں ہندوستانیوں کو دعوت نہیں دی گئی۔ اس طرح سے اور کئی اقوام سے قرآن کے اوّلین مخاطبین مانوس منے ،کیکن جب نعاون اور ہم کاری کی مید دعوت دی گئی تو وہ اہل کماب کو دی گئی۔اس کیے کہ آئندہ کی عالمی تہذیب جس سے مسلمانوں کو واسطہ پیش آنا تھاوہ اال کتاب کی قائم کردہ تہذیب تھی۔ اور اگراسلام کوکوئی بین الاقوامى تهذي كرداراداكرنابي واس عالمى تبذيب كساته اسلام كاواسطه ناكزير بي جوابل كتاب ك ماتهون قائم موكى\_

اسلام کی ام الحضارات تہذیب ایک اور پہلوے بھی ام الحضارات کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام سے پہلے جتنی تہذیبین تھیں وہ یا تو بہت محدود جغرافیا کی اور علاقائی تہذیبین تھیں، یا نسانی حیثیت رکھتی تھیں یا پھر خالص نسلی اور بالکل ہی مقامی تہذیبیں تھیں۔اسلام سے پہلے عالمگیر تہذیبوں کی مثالیں برائے نام ہیں۔ رومن تہذیب کو ایک حد تک عالمگیر تہذیب کہ اجا اسلام ہے، کیکن رومن تہذیب عالمگیر تہذیب کی حیثیت اس لیے اختیار تک عالمگیر تہذیب کی حیثیت اس لیے اختیار مہیں کرسکی کے سلطنت روما کا بیشتر دارومداد مغرب کے علاقوں کی ان اقوام پر تھا جوسب کی سب عیسائی تھیں۔ غیر مغربی اقوام سے ان کا تعلق ایک مستعر آتا اور غلام کا تھا۔ جو تعلق ایک استعماری طاقت کا ایخ مفتوحہ علاقوں سے ہوتا ہے۔ای طرح کا تعلق سلطنت روما کا غیر روی

علاقوں سے رہا ہے۔ سلطنت روما کا برابری کی سطح پر اخذ وعطاء کا تعلق غیررد می علاقوں سے نہیں رہا۔ برابری کی سطح پر اخذ وعطاء کا یہ تعلق صرف اسلا کی تہذیب کے ذریعے قائم ہوا۔ جس میں مفقوصین ، مفقوصین نہیں تھے۔ فاتحین نہیں تھے۔ فاتحین نے مفقوصین کے سامنے دست سوال بھیلا یا اور ذانو کے تلمذ تہد کیا۔ مفقوصین نے فاتحین کا پیغام لے کرفاتحین سے زیادہ جوش وخروش کے ساتھ اس کی تشریح کو قوضیح کی ، اور بہت جلدا یک مرحلہ ایسا آیا کہ قیادت اور امامت کا مقام فاتحین کے بجائے مفقوصین کو حاصل ہوگیا۔ نہ صرف فکری اور خالص علمی معاملات میں ، بلکہ بہت جلد اور بالآخر سیاسی اور عسکری میدان میں بھی جو ماضی کے مفقوصین تھے وہ فاتحین قرار پائے اور ماضی کے 'فاتحین' اور حال کے' مفقوصین' نے ملکر فاتحین قرار پائے ، قائدین قرار پائے اور ماضی کے 'فاتحین' اور حال کے' مفقوصین' نے ملکر فاتحین ' اور حال کے' مفقوصین' نے ملکر فاتحین گرار پائے ، قائدین فروش وخروش سے خدمت کی۔

اس تہذیب کی اساس ظاہر پرتی پرنہیں تھی، حقیقت پرتی پرتھی ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے اور آ کے چل کر دوسری تہذیبوں سے اسلام کے تعلقات کے باب میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس تہذیب کے علم، قانون، نظام اجہائی، عدل وانساف، غرض مختلف پہلووں میں مادیات کے بجائے اخلا قیات پرزور تھا۔ اس تہذیب نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بارلسانی، قبائلی، نہلی اورعلا قائی تعقبات کا خاتمہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بلاشہ بعض صورتوں میں ان تعقبات کا کم تمریک علاقائی تعقبات مسلمانوں میں بھی سراٹھاتے رہے۔ اور جہاں جہاں وہ ابھر کرسامنے آئے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ کین دوسری تہذیبوں جہاں جہاں وہ ابھر کہیں زیادہ کامیابی کے ساتھا آگر کسی نے ان تعقبات کا خاتمہ کیایا کم از کم ان کو بہت محدود کردیا تو وہ اسلامی تہذیب بھی جس نے سب کوایک رنگ میں رنگ دیا، اور وحدت میں کشر ست اور کشر ست میں وحدت کے کامیاب نمونے اور مظاہر دنیا کے ساتھ اسلامی تبذیب میں کہا مقصد اور غرض وغایت ابھی میں نہ وحدات علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی تبذیب کا ایک اور طرم امتیاز علم ودائش کی جمقصد یہ بھی ہے۔ جب تک سی علم کا مقصد اور غرض وغایت کا ایک اور طرم امتیاز علم ودائش کی جمقصد یہ بھی ہے۔ جب تک سی علم کا مقصد اور غرض وغایت کا کہ دیا، اور اور کرنے متعین نہ ہو، اسلام کی علمی دوایت نے اس کو تول نہیں کیا۔ سے جب تک سی علم کا مقصد اور غرض وغایت کا دیا کہ دور اسلام کی علمی دوایت نے اس کو تول نہیں کیا۔ سی جسی نہ ہو، اسلام کی علمی دوایت نے اس کو تول نہیں کیا۔ سی جسی علمی کاوش کو قول کرنے

# Marfat.com

سے پہلے اس کی غرض وغایت کا تعین کیا گیا۔ بھی وجہ ہے کہ مسلما توں کے دور کی تکھی ہوئی ہر

كتاب ،خواه وه علم طب ما مندسه كى كتاب مو، ما خالص الهيات اور عقليات كى كتابين مول،

ان میں سے ہر کتاب میں اس علم کا مقصد ،غرض وغایت اور ہدف متعین کرنے کی ہمیشہ کوشش کی تئی۔اسلام کی علمی رورایت میں ایک اصطلاح تھی دؤس شمانیة ( آتھ عنوانات)،جب كوئى طالب علم كوئى علم يافن سيجينے كے ليے جاتا تھا توسب سے پہلے اسے اس علم يافن كے رؤس ثمانية سے دانف كرايا جاتا تھا۔ آٹھ عنوانات ال كے سامنے ركھے جاتے تھے۔سب ہے پہلے بیرکہ اس فن کی غرض وعایت کیا ہے؟ مثلاً اگر آپ گرامر پڑھنا جا ہتے ہیں تو آخراس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گرامر پڑھتے ہے آپ کواس دنیا میں یا اُس دنیا میں کیا فائدہ یا نفع ہوگا؟ گرامریا قواعد کے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس علم کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے ضروری تھا کہ بہلے دن ہے آپ کے سامنے واضح ہوجائے کہ جوعلم آپ سیکھنا جاہتے ہیں اس کی بیتعریف ہے۔ پھر جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کامؤلف کون ہے؟ اس علم یافن کی تاریخ میں مؤلف کا درجہ کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار ہے وہ کس سطح کا انسان تھا۔اس علم یافن میں اس کا مقام کیا تھا؟ بھرعلوم وفنون کی تقسیم میں بین کہاں واقع ہے؟ اس علم کی اینی اہمیت دنیائے علم و دانش میں کیا ہے؟ اس علم کے اہم مضامین کیا ہیں؟ کن کن مباحث سے اس علم میں بحث ہوتی ہے؟ اورسب ے آخر میں میہ بنایا جاتا تھا کہ اس علم یافن کے حصول میں آپ کوکن کن مراحل سے گزنا ہوگا۔ عادم وفنون کی تقسیم بھی مسلمانوں کا آیک دلیسپ موضوع رہی ہے۔ زمانہ قدیم ، دوسری تيسرى صدى جرى سے لے كربيبويں صدى ك لك جمك تك علوم كى تقسيم اور علوم كى تصنيف اور درجه بندی الینی classification کامضمون مسلمانوں میں ایک اہم مضمون رہاہے۔ علوم کی درجہ بندی سے مراد میہ ہے کہ علم کی وحدت کوا گر آیک ورخت تصور کیا جائے اور اس درخت میں قرآن ماک اور وی الی کی حیثیت ایک جڑ کی ہوتو پھر بقیہ علوم کی حیثیت کیا موكى؟ كن علم كى جكه كهال موكى؟ كس علم كى حيثيت تنظ كى موكى؟ كس علم كى حيثيت شاخول كى قرار بائے گی؟ کون ساعلم بری شاخول کی حیثیت رکھتا ہے؟ کونساعلم جھوٹی شہنیوں کی حیثیت ر کھتا ہے؟ کس کی حیثیت برگ وہار ہے؟ کس کی حیثیت پھل کی ہے؟ کس کی حیثیت اس خشک ہے کی ہے جوآ مے جل کر کھاد بٹراہے؟ کس کی حیثیت اس رس کی ہے جواس میں سے لكاتا ہے؟ اس طرح ہرن كا أيك مقام اور جكم متعين كى جائے ، اس كى اہميت بتائى جائے كه اس علم وفن كي الهميت كياب .

' پھر یہ بتایا جا تا تھا کہ اس قن کے اہم مضامین اور ابواب کیا ہیں؟ اور ان اہم مضامین اور ابواب کے پیچے منطق کیا ہے، آج کے طالب علم کوئمکن ہے یہ جات بجیب معلوم ہوتی ہو۔ لیکن مسلما نوں میں سات، آٹھ سوسال بلکہ ایک ہڑارسال کے لگ بھگ بیر دوایت رہی ہے کہ کی علم یافن کی کتاب میں جب مضامین بیان کئے جا کیں تو یہ بھی بیان کیا جائے کہ فلال بات پہلے علم یافن کی کتاب ہو یا حدیث و یا بعد میں کیوں کھی گئی ہے؟ اس باب کا پیچھلے باب سے دبط کیا ہے؟ فقد کی کتاب ہو یا حدیث و تفسیر کی ، دبط کا پہلو ہر جگہ فظر آئے گا۔ غیر مر بوط چیز مسلمانوں کے مزاج نے قبول نہیں گ ۔ یہ تو سکتا ہے کہ آج آج اس تصور سے ہوسکتا ہے کہ آج آج کو اس دبط سے انقاق نہ ہواور آپ کہیں کہ میں دبط کے اس تصور سے انقاق نہ ہواور آپ کہیں کہ میں دبط کے اس تصور سے انقاق نہ ہواور آپ کہیں کہ میں دبط کے اس تصور سے دبط ہو نا چا ہے اور اس دبط کو دریافت کرنے کی کوشش کی جائے، یہ خود وحدت علوم اور مقصد یت علوم کا ایک بہت ہڑامظہر ہے۔

بیقتیم اس لیے بھی ضروری تھی اور ہے دؤ میں شمانیۃ اس لیے بھی اہتمام سے بیان کیے جاتے ہے کہ شریعت نے علم نافع ادرعلم غیر نافع میں فرق کیا ہے اور ہے بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ بعض علمی کا وشیں ایسی ہوسکتی ہیں کہ جوعلمی کا وشیں تو ہوں لیکن انسانوں کے لیے غیر نفع بخش سے بڑھ کرضر درسال ہوں۔ لہذا جو چیز انسانوں کے لیے ضرد رسال ہوں۔ لہذا جو چیز انسانوں کے لیے ضرد رسال ہے اس کے حصول میں مسلمانوں کو وقت اور صلاحیتیں ضائع نہیں کرنی جا ہمیں۔

اسلامی تہذیب کے اس پورے کیرئیر پر،اس کے پورے نکری لینڈسکیپ پرنظر ڈالی جائے تو ان سب اجزاء میں آپس میں ایک گہرا ربط معلوم ہوتا ہے۔ بیر ربط اور تسلسل پیش نظر میں ۔ رہنا چاہیے ۔ بعض اوقات میہ ربط اور تسلسل پیش نظر نہیں رہتا تو اُلجھنیں بیدا ہوتی ہیں۔ اُلجھنیں پیدا ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں بہت کی کم روریاں در آئی ہیں۔ان کم روریوں کی نشان دہی کرنا بھی اہل علم کی ڈ مہداری ہے۔ جب، جہاں اور جس وقت کم وری کی میدد ہی ، اخلاقی اور تہذ بی ذمہداری ہے کہ اس کم روری کی نشان دہی کر یہ اور بتا کیں کہ ریہ کم روری فلال وقت، قلان جگہ ، فلال علاقے میں ، قلال اسباب کے ذر یعے رونما ہوئی ہے۔ لیکن کم روریوں کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ جو تسلسل امت

مسلمہ کے فکر اور تہذیبی رویے میں پایا جاتا ہے اس سے نہ صرف نظریں اوجھل نہیں ہونی حابئیں بلکہ ہر قیمت پراس کا تحفظ کیا جانا جا ہیں۔

اكرجم بيهبين توغلط ندبهوكا كدرسول للدعلينية كي حيات مباركه كامكي دوراسلامي تهذيب كا ا يك في تها وه في مكه مكرمه مين زمين من ذالا كيا مدينه منوره من اسلامي تهذيب كالإداروان چر ها۔جب بودااینے یاؤں پر کھڑا ہو گیااوراس بات کا یقین ہو گیا کہاب بد بودا برقر ارر ہے گا تورسول الله علي في ال كواية خلفاء كي سردفر ما ديا -خلافت راشده كرز مان بيرار آور ورخت بنا۔اس بارآور درخت کے بیجوں اور برگ دبارے بعدے حضرات نے ابتدائی جارصد بوں میں روئے زمین کے ایک بوے حصہ کو ایک با بینے اور گلتان میں تبدیل کر دیا۔ پھروہ جہاں جہاں گئے اس درخت کا نئے ساتھ لے کر گئے، جہاں اس نئے سے برگ و بار لانے والے بہت سے درخت پیدا ہوئے اور پوری دنیائے اسلام ایک بار آور باغ اور سرسبر گلتان میں تبدیل ہوگئ۔مزید چھے سوسال لین اسلامی تاریخ کے ابتدائی ایک ہزارسال تک دنیا کواس مكلتان نے قیض باب كيا۔اس كے بعد مسلمانوں كى كوتا ہيوں كى وجہ سے بيدر خت مرجمانے اور كمزور مونے شروع مو كئے۔اس ميں برك وبارآنے بند موسكة اوراكي مرحله وه آياجب اس باغ پردشمنوں نے قبضہ کر کے اصل در ختوں کو کاٹ کریا اُ کھاڑ کران کی جکہ بے شمر ، نشہ آوراور اجنبی درخت لگانے شروع کر دیے۔اس کے بعد جب اجنبی، پے ثمر اور نشہ آورتھو ہر کے درخت گلتان میں اچھی طرح جا گزیں ہو گئے تو اجنبی وشمن نے مقامی باغباں تیار کیے اور سے ورخت اور باهجيران كے حوالے كركے چلا كميا۔اب باعجيدتو بظاہرآب كے اسيخ تصر ف اور قصمیں ہے۔ لیکن درخت وہی ملکے ہوئے ہیں جودشن نے لگائے تھے، جو بے شربیں ، بے نتیجہ ہیں، نشہ آور ہیں، کا نے دار ہیں، زہر ملے ہیں، وہی بودے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ان بودول نے زمین کے مزاج کو بدل دیا۔جو بودا آب دوبارہ لگانا جاہتے ہیں اس کا نیج نہیں ملتا۔ في ملا بي و من اس بود م كوتبول نبيس كرتى \_زمين قبول كرتى بين قبان اس كور بين نبيس دیتا۔ کہیں باغبان رہنے دیتا ہے تو دوسر اوگ جوان فے اور اجنبی بودوں سے مانوس ہو گئے بن اوران سے پیدا ہونے والےنشر کے عادی ہو سے بیں وہ اس تبدیلی یا اصلاح کے مل سے ا تفاق میں کرتے۔ میں تاکش مؤجودہ دور کے آغازے جلی آرہی ہے۔

یہ بات کہ عہد نبوی کے عمل کو ایک پودے یا درخت یا نئے سے تشیبہ دی جائے محض شاعرانہ یا خطیبانہ اظہار بیان نہیں ہے، بلکہ واقعتاً قرآن پاک کی حیثیت ایک ایسے نئے گئے ہے جس سے ہزار ہا درخت نکلتے ہیں اور ان درختوں نے دنیا کو اپنے برگ و ہاراور تمر سے فیض یاب کیا ہے۔ یوں تو اس کی ہزاروں مثالیں دی جاسکتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی می مثال اسلام کے قانون وراخت کی ہے۔ یہ قانون وراخت قرآن پاک کی صرف تین آیتوں پر بنی ہے۔ چھ ہزار چھ سویس سے صرف تین آیتیں ہیں جن پر قانون وراخت می مثال اسلام ہزار چھ سویس سے صرف تین آیتیں ہیں جن پر قانون وراخت می سے سرف تین آیتیں ہیں جن پر قانون وراخت می ہے۔

انجینئر بیٹر بگوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔انہوں نے اسلام کے قانون وراثت
کی تین کروڑصور تیں فرض کی ہیں۔ان کے کمپیوٹر پروگرام کی مدد ہے ان تین آیات کی روشی
میں ان تین کروڑصور توں کے جوابات تلاش کیے جاسکتے ہیں جو کمپیوٹر ائز ڈی ہیں اور کمپیوٹر کی فنگر
شپ سے آپ کوئل سکتے ہیں۔اب یہ بات کہ تین آیات سے اتی صور تیں فرض کر کے کمپیوٹر ائز
کردی گئی ہوں ، یہ ہمار سے سامنے ہے۔اس کا اعتراف بڑے بڑے مفرلی ماہرین نے بھی کیا
ہے۔لندن یو نیورٹی کے پروفیسراین ہے کوئس (جنہوں نے اسلامی قانون پرکئی کتا ہیں کھی

"judicially, the law of succession is a solid technical achievemnt and Muslim scholars take a justifiable pride in mathematical precision with which rights of various heirs in any given situation can be calculated."

اسلامی تہذیب نے اپنی عطا کیں ہر دور میں جاری رکھی ہیں۔ اسلامی تہذیب کی عطا کیں مسلسل ادر بے شار ہیں۔ مغرب کی عطا کیں محدود ہیں اور تشکسل کے ساتھ بھی جاری فرنیس میں میرود ہیں اور تشکسل کے ساتھ بھی جاری فرنیس میں میروں ہیں۔ نہمرف اسلامی تہذیب بلکہ مشرق نے مغرب کو جو یجھ دیا ہے وہ مسلسل دیا ہے۔ مشرق کی عطا تو اور کے ساتھ جاری ہے اور انہائی تقیری اور بامقصد ہے۔ مغرب نے مشرق کو جو یکھ دیا ہے اس میں منفی اور مثبت ووٹوں عناصر شامل ہیں۔ مغرب نے کیا دیا؟ یونانی فلفہ اور

جدید تہذیب۔اس کے مقابلے میں مشرق کی بیشتر عطائیں مثبت بھی ہیں، تغیبری بھی اور دریا بھی۔مغرب کی دی ہوئی بہت می چیزیں منفی اور تخریبی ہونے کے ساتھ ساتھ وقتی اور عارضی بھی ہیں۔

یہاں ہمیں ایک اور سوال پیش آتا ہے جس کے جواب پر امت مسلمہ کے تہذیبی مستقبل کا بڑی حد تک دارومدار ہے۔ میہ بات تو قرآن یاک سے داشتے ہے کہ مسلمانوں کا عالمگیر کردار بعنی است مسلمه کا بین الاقوامی کردار آیک بو نیورسل رول اور آیک عالمگیر ذمه داری کا حامل ہے۔اس عالمگیر ذمہ داری کی انجام دہی میں مسلمانوں کو ہمیشہ جس توت سے سابقتہ پڑا ہے وہ يبود ونصاري كي توت ہے۔ نزول قرآن كے دفت جزيرة عرب ميں بالعموم اور حجاز ميں بالخضوص عیسائی نہ ہونے کے برابر شخے۔ یہودی بہت تھوڑے شخے۔ بہت جلدمسلمانوں نے ان سے معاملہ کرلیا تھا اورمسلمان ان سے عہدہ برآ ہونے میں کامیاب رہے۔عیسائی تعداد میں استے معمولی یا ہے اثر منے کدان کی کوئی قابل ذکر سیاس حیثیت نہیں تھی کیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے جتنی تکرار ، کثرت اور تواتر کے ساتھ یبودونصاریٰ کا تذکرہ کیاہے، خاص طور پر قرآن پاک کی پہلی دوسورتوں سورہ البقرہ اور سورہ آل عموان علی ،اسے اندازہ موتاہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کو میرد ونصاری کی طرف سے آنے والی مزاحمت سے عہدہ برآ ہونے کے لیے تیار کرر ماہے۔ چونکہ آئندہ طویل عرصہ اُمت مسلمہ کو بیر سابقہ پیش آنا تھا، کم از کم چوده سوسال کی تاریخ تواس کی شام ہے ادر آئنده مستقبل قریب یا بعید میں کب تک بیسلسله جاری رہے گا، اس کی انتہاء کب اور کیسے ہوگی؟ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔لیکن اتنی بات اسلامی تاریخ کا ہرطالب علم جانتاہے کہ امت مسلمہ جب بھی اینے بین الاقوامی کر دار کی انجام دای کے لیے اُکھی ہے اس کو میہود بول یا عیسائیوں یا دونوں کی متفقہ توت اور متحدہ محافہ سے واسطه برا ہے۔ مستقبل میں اسلام اور مغرب کے تعلق کی مکن توعیتیں کیا ہیں؟ یا مغرب سے اغذ وعطاء کامئلہ کیے طل کیا جائے؟ اس کے بانے میں مسلمانوں کا ذہن صاف ہونا جا ہیے۔

میں ابھی اس سوال پر دوبارہ آتا ہوں۔ مغرب سے معاملہ کرنا ہو، یا دوسری تہذیبوں سے، یا مغرب سے معاملہ کرنا ہو، یا دوسری تہذیبوں سے، یا مغرب سے اسلام کے اغذ و عطاء کا مسئلہ ہو، اس میں بنیادی سوال جو مغرب میں بیدا ہوتا ہے اور اب بیت سے سلمان بھی اس سوال کے بہا ایسے، بیں الجھا و کاشکار ہیں، وہ میں بیدا ہوتا ہے اور اب بیت سے سلمان بھی اس سوال کے بہا ایسے، بیں الجھا و کاشکار ہیں، وہ

عقل اور وی کے تطابق اور توافق کا معاملہ ہے۔ اہل مغرب نے آئ سے طویل عرصہ قبل ( تقریباً دوہزار سال پہلے ) یہ طے کرلیا تھا کہ عقل اور وی میں کوئی توافق نہیں ہے اور ان وونوں کا دائرہ کارا لگ الگ ہے۔ انہوں نے ایک جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منسوب کیا، معلوم نہیں وہ واقعتا ان کا جملہ تھا یا نہیں ، اگر انہوں نے ارشاد فر مایا ہوگا تو یقینا کسی اور مفہوم میں ہوتا کہ 'جو قیصر کا ہے وہ قیصر کود سے دو، جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا ارشاد معلوم نہیں ہوتا کہ 'جو قیصر کا ہے وہ قیصر کود سے دو، جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا دائرہ کا را لگ طے کر دیا۔

آج اہل مغرب دنیا میں جس ہے بھی معاملہ طے کرنا جا ہتے ہیں وہ دین و دنیا کی اسی تفریق کی بنیاد پر کرنا جاہتے ہیں کہ عقل اور وحی ہیں کوئی توافق نہیں ہے۔ان کا اصرار اور مطالبه، بلکہ شدید دیا ؤہے کہ ان دونوں میں تفریق کے اصول کوشلیم کرو گے توبات آ گے بڑھے گ ۔ جوقوم یا افراداس تفریق کے قائل نہیں ہیں ،ان سے مغرب کوئی آبرومندانہ معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔اسلام کے نظام میں عقل اور وی ایک دوسرے کے حریف نہیں، بلکہ ایک د دسرے کے حلیف ہیں۔ میدونوں ایک دوسرے کی تکیل کرتے ہیں ، لیعنی انسانی علم یاسائنس اور ندہبی علم اور ہدابیت بیدا یک دوسرے کے مؤیداور تھیل کنندہ ہیں، ایک دوسری کی نفی کرنے واللے جبیں ہیں۔للبذا مادی اور مذہبی قو تیس ، مادی اور روحانی قو تیں ایک دوسرے کی پشت پناہ ہیں۔ مادی توت ندہب کی بیشت پناہ ہے، جس کی مثالیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں ، اور ندہبی توت مادیات کی پشت پناہ ہے۔مسلمانوں کو جب بھی مادی قوت حاصل ہوئی ہے،خواہ وہ ر پاست کی شکل میں ہو یامغاشی خوشحالی کی شکل میں یا دنیا وی علوم وفنون میں مہارت کی شکل میں، وہ ہمیشہ دین کی رہنمائی ہے مستنیر ہوئی اور دان نے اس کو ہمیشہ ایک مثبت اور تقمیری جہت عطاكى ، اورمسلمان جہاں بھى گئے، جہاں كہيں ان كوقابل ذكر تعداو حاصل ہوئى وہال رياست ان کے دین کی محرومعاون ٹابت ہوئی۔ لہذا اسلام کی تہذیبی روایات میں ندہب وریاست د ونوں جڑواں بھائی ہیں۔ان دونون کوالگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔

خود اسلام کے مزاج بین بشر بعت کی اصل روح میں ند بہب اور عقل ایک دوسرے کے ساتھ لازم دملزوم ہیں۔عقل اور وحی دونوں شریعت کے مائے قد ہیں۔اولین مائے فدیقینا وحی الہی ہے جود وصورتوں میں ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن خود وی الی نے عقل کوشر بیت کی تعبیر وتشریح میں ایک اہم ما خذکی حیثیت عطاکی ہے۔ وی الی جو وی خفی اور وی جلی دونوں صورتوں میں ہم تک آئی ہے اس نے عقل انسانی کا فیصلہ اگر انفرادی ہوتو اس نے حقل انسانی کا فیصلہ اگر انفرادی ہوتو اس کے لیے قیاس، استحسان، مصلحت، ذر بعد وغیرہ کی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں۔ لیکن اگر وہ فیصلہ اجتماعی ہوتو اس کے لیے اجماع، عرف اور شور کی اور اس طرح کی دوسری اصطلاح استعال ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اجتماعی عقل نے کوئی ایسا فیصلہ بھی کر دیا ہے جو اسلام کی نظر میں آئیڈ ل یا بہت مثالی فیصلہ بیسی تھا تو بھی اس فیصلے کوئی ایسا فیصلہ بھی کر دیا ہے جو اسلام کی نظر میں آئیڈ ل یا بہت مثالی فیصلہ بیسی تھا تو بھی اس فیصلے کوئی ایسا فیصلہ ہے ہوئی اسلام کی نظر میں آئیڈ ل یا بہت مثالی فیصلہ بیسی تھا تو بھی اس فیصلے کوئی ایسانی کے جومعیاری یا مثالی اسلامی نظری میں نہیں ہوئی جا ہے جومعیاری یا مثالی اسلامی نظری میں نہیں ہوئی جا ہے تو شریعت بھی بعض شرائط کے ساتھ بعض حالات میں اس کو کے تت اسے قبول کر لیا ہے تو شریعت بھی بعض شرائط کے ساتھ بعض حالات میں اس کو کہ دور سے رواشت کر نے اور گواراکر نے کے لیے تیار ہے۔

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ جب عقل اور نقل کا یکمل تو ازن اور ہم آ ہنگی شریعت کے بنیادی مزاح کا حصہ ہے تو پھر جدید مادی آ سائٹیں اور جدید مادی کا میابیاں ویٹی اور اخلاتی اقدار سے ہم آ ہنگ کیسے کی جا کیس؟ سے بات متعدد مغرفی مفکرین نے تسلیم کی ہے کہ سائنس اور شینالو بی کو اخلاتی اور روحانی اقدار سے ہم آ ہنگ کرنے میں اگر کوئی قوم یا تہذیب تاریخ کے اس طویل عرصہ میں کا میاب ہوئی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ آج مسلمانوں کو جو بہت سے چیلنجز در چیش چین ان میں سے ایک چیلنی ہے کہ اخلاقیات اور سائنس اور شینالو بی کے چیلنجز در چیش چین ان میں سے ایک چیلنی ہیں ہے کہ اخلاقیات اور سائنس اور شینالو بی کے کہا خوالی میں متعارض ہیں تو وہ کون کون سے مسائل اور معاملات ہیں؟ اگر سے باہم متوافق ہیں کو کہاں کہاں ہیں؟ اور ان تینوں صورتوں کے بار سے میں مسلمانوں کا روسے کیا ہوتا جا ہے؟ اس روسے کے تعین میں جو بنیادی حقیقت مسلمانوں کی نظروں سے او جھل نہیں ہوئی چا ہے، جو ماضی قریب میں بعض مفکرین اور اہل دائش کی نظروں نے کئی بار او جھل ہوگئ، دہ شریعت کا دوام اور شلسل ہے۔

مغرب نے اپ خاص مزاج اور دوسرے مختلف اسباب کی بناء پر تغیر کوایک مثبت اور
قابل فخر نعرے کی شکل دے دی ہے۔ آج کے مغرب میں ہرئی چیز قابل قبول ہے اور ہرقد یم
چیز نا قابل قبول ہے۔ مغرب کا بیسزاج پچیلے دو تین سوسال میں بنادیا گیا ہے اور اس مزاج
کو بنانے میں وہ تا جر ، صنعتکار اور کارخانے وار بھی شامل ہیں جواپے خالص مادی مفاو کی خاطر
ہرئی چیز کے لیے مارکیٹ اور بازار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہرئی چیز کے لیے بازار جب پیدا ہوگا
جب ہرقد یم چیز کونا پسند یدہ کھرایا جائے گا۔ یہ سلسلہ گزشتہ دو، ڈھائی سو ہرس سے جاری ہے۔
اس مسلسل کی طرفہ ہم کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہرقد یم چیز ناپ ندیدہ اور شفی بن گئی ہے اور ہر جدید
چیز پسند یدہ اور مثبت بھی جانے گئی ہے۔ یہ مزاج اور دوسہ مغربی تہذیب کے تاجرانہ مزاج نے
پیدا کر دیا ہے۔ اس کے برعش اسلام میں کوئی چیز نہوش اس لیے اچھی یا ہری ہے کہ دہ قد یم
ہے، اور نہوش اس لیے اچھی یا ہری ہے کہ دہ جدید ہے۔ نہوش اس لیے پندیدہ اور جارت اسلام
ہیں پسندید کی کا معیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ جدید ہے۔ کسی چیز کی قد امت اور جدت اسلام
ہیں پسندیدگی کا معیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ

زمانه ایک، حیات ایک، کا نات بھی ایک ولیل کم نظری قصه جدید و قدیم

اسلام قصہ جدید وقد یم کودلیل کم نظری مجھتا ہے۔ جو چیز دراصل اسلام میں بقااور تسلسل کی ضامن ہے اور جس بقااور تسلسل کا مسلما ٹوں کو ساتھ دینا چاہیے وہ واگی واز لی دینی اقدار ہیں جو قرآن پاک وسئت ٹابتہ میں بیان ہوئی ہیں، اوران از لی تقائق کے ساتھ ساتھ دین شریعت کی دہ متفقہ تبیرات اور تشریعات بھی تسلسل کی ضامن ہیں جن پر مسلما ٹوں کا روز اول سے اتفاق رہا ہے۔ یہ جو متفقہ تبییرات ہیں ان کی حیثیت اس بیشتے کی ہے جس سے سی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے۔ جب بنیا و بنائی جاتی ہوئی ہیں جو اس بنیا و کی تفاقت کے لیے بھی ایک پیشتہ ہوتا ہے۔ یہ متنق علیہ تبییرات اس بیشتے کی حیثیت رکھتی ہیں جو اس بنیا و کی تفاقت کے لیے بھی ایک پیشتہ ہوتا ہے۔ یہ متنق علیہ تبیرات اس بیشتے کی حیثیت رکھتی ہیں جو اس بنیا و کی تفاقت کے لیے فر اہم کیا گیا ہے۔ اس لیے اس بنیا و کی مدامت نہیں ہو سکی۔ ہوتی ۔ اس لیے کہ پیشتہ کمز ور ہوگا تو بنیا و بھی کمزور ہوگی۔

ميربنيادى دراصل ده چيز ہے جس كوقر آن مجيد ميل كئ جگد خيداور ابقى كالفظ سے ياو

کیا گیا ہے۔ اچھا کیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن بعض اچھا کیاں عارضی ہوتی ہیں۔ بعض اچھا کیاں ایک ہوتی ہیں کہ ان ہے بہتر اچھا کیاں بھی سوجود ہوتی ہیں۔ لہذا انسان کو ایک اچھائی ہے بہتر اچھائی اسے بہتر اچھائی اسے بہتر گاڑی ماصل ہو۔ آج ایک گاڑی ماصل ہو۔ آج ایک لہاس تو الحقی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں محض شوق ہوتا ہے۔ آج ایک گاڑی ماصل ہو۔ آج ایک لہاس ہے بہتر گاڑی ماصل ہو۔ آج ایک لہاس ہے تو کل اس ہے بہتر گاڑی ماصل ہو۔ آج ایک لہاس سے بہتر لہاس ہو۔ تو کل اس سے بہتر گاڑی ماصل ہو۔ آج ایک لہاس ہے تو کل اس سے بہتر لہاس ہو۔ یوں ہراچھائی کے مقابلہ میں بہتر اچھائی کی تلاش انسان کرتا رہتا ہے ، مادیات میں بھی اور اخلا قیات اور دومانیات میں بھی۔ اگراچھائی عارضی ہے تو انسان اس کے بارے میں پر جوش نہیں ہوتا ۔ کیامکان ہوتو انسان پختہ مکان کوتر نیج دیتا ہے کہ وہ زیادہ دیر پا ہے۔ کرور گاڑی کے مقابلے میں مضبوط گاڑی کوتر نیج دیتا ہے کہ وہ زیادہ دیر پا ہے۔ اس لیے خیر اور ابسانی بھی جو چیز زیادہ باتی رہنے والی ہواور بہتر ین ہووہ انسان کے بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بوچیز زیادہ باتی رہنے والی ہواور بہتر ین ہووہ انسان کے لیے بھیشہ پندیدگی کامر کرز رہی ہے۔

اس کے بید ویلی حقائق جو قرآن پاک وسنت ثابتہ میں بیان کئے گئے ہیں، جن کو مسلمانوں کی متفقہ تعبیرات اور اجتماعی فہم کے پشتے نے مزید محفوظ و مضبوط بنایا ہے، ان کی حیثیت روحانی اور اخلاتی د نیا میں اس خیر اور ابقی کی ہے جس کے نمائند ہے ہوئے بردے انبیاء کرام میہم السلام رہے ہیں اور اس دوام خیراور تسلسل حق کویقنی بنانے میں ان بنیا دوں کا برا انہیاء کرام عیہم السلام رہے ہیں اور اس دوام خیراور تسلسل حق کویقنی بنانے میں ان بنیا دوں کا برا التح ہے۔ اس خیر و ابقلی کی حفاظت کے بعد مرتغیر وجدت قابل قبول ہے۔ اس بنیا دک تحفظ کی صافحت کے میاتھ اس پشتے کے چاروں طرف جنتی جدتیں اور تغیرات انسان لاسکتا ہے اس کوا جازت ہے۔

بعض حضرات اپنی کم بہی ہے، پھے حضرات اپنے سکہ رائج الوقت کومزید چلن بخشے کے stability کے ایم stability کی اصطلاح استعال کرتے ہیں۔ stability کے اصطلاح استعال کرتے ہیں۔ stability مطلوب چیز ہے، جبکہ stagnation غیر مطلوب ہے۔ اسلام کی روایت میں stagnation نہیں آسکتی اگر اسلام کا دیا ہوا اعتدال برقر اررہے، اگر بنیادی اقدار کی stagnation برقر ارہو۔ مسلم معاشرہ اپنے آئیڈیل اور مثالی تصور کے مطابق اس وقت قائم رہ سکتا ہے جب اس میں تسلسل اور تغیر دونوں کی ضانت دی گئی ہو، جب حقیقت اور عمل دونوں میں مکمل ہم آئی ہو۔ جقیقت آئی۔ ہواور عمل اس کے خلاف ہوتو پھر ہم آئی برقر ارنہیں رہ میں مکمل ہم آئی ہو۔ جقیقت آئی۔ ہواور عمل اس کے خلاف ہوتو پھر ہم آئی برقر ارنہیں رہ

سکتی۔

اسلامی تہذیب کے اس تسلسل کو تحفظ دینے ہیں شریعت کے کلیات اور اساسات سب زیادہ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ کلیات واساسات اسلامی تہذیب کے تسلسل کے بھی ضامن ہیں اور اسلامی معاشرہ کی بقاء کو بھی بقتی بناتے ہیں۔ ان کلیات واساسات ہیں شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد بھی شامل ہیں۔ ان ہیں ہے کچھ کاذکر ہیں پہلی گفتگو ہیں بھی کر چکا ہوں۔ یہ بنیادی مقاصد جو شریعت کے اساسات ہیں اہم حیثیت رکھتے ہیں یہ در اصل مسلم معاشرے مسلم امت اور علی بند ااسلامی تہذیب کے تسلسل کو بقینی بنانے کے لیے ہیں۔ سب معاشرے مسلم امت اور علی بند السلامی تہذیب کے تسلسل کو بقینی بنانے کے لیے ہیں۔ سب کی اساس یا بدف کیا ہے؟ مقصد تحفظ دین کا اپنا مقصد کیا ہے؟ بالفاظ ویگر تحفظ دین کیوں؟ کی اساس یا بدف کیا ہے؟ مقصد تحفظ دین کا اینا مقصد کیا ہے؟ بالفاظ ویگر تحفظ دین کیوں؟ لیے ناگز رہے ۔ کیونکہ یہ تہذیب در اصل ایک امت کی اساس پر قائم ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی تشکیل (basic fabric) در اصل وین، اطلاقی اساس پر قائم ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی تشکیل (basic fabric) در اصل وین، اطلاقی اور افرائی مقصد ہونا چا ہے۔ اش لیے خود اس بنیاد کا تحفظ سب سے پہلا اور اولین مقصد ہونا چا ہے۔ اس کی بنیادی تشکیل امراس کے کرور ہونے کی ماساس کے کرور ہونے کے معاشرہ افراؤ مقتل راور اختلال کا شکار ہوجائے گی ماساس کے کرور ہونے کی ماساس کے کرور ہونے گا۔ اساس کے کرور ہونے گا۔ اساس کے کرور ہونے گا۔ اساس کے کرور ہونے گا۔

اس کے بعد دوسری بڑی چیز خوداً مت کا معاشرے کا جو جواس تہذیب کاعلمبر دارہ، طبعی وجود یا جسمانی بقاء بقینی ہونی جا ہیں۔ جسمانی بقاء اور تسلسل کو بقینی بنانے کے لیے دوسرا مقصد شخفظ نفس ہے۔ اگر انسانوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں تو معاشرہ کیسے محفوظ رہ سکتاہے۔ معاشرہ محفوظ نہیں رہ سکتا تو امت مسلمہ نہ ہوتو اسلامی معاشرہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ امت مسلمہ نہ ہوتو اسلامی تہذیب کا وجود برقر ارنہیں رہ سکتا۔

پھر تنسرا مقصد تحفظ عقل ہے، جو معاشرے کی ترقی اور تہذیبی ارتقاء کی صانت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک وہ نتے ہے جس سے اسلام کے تہذیبی ورخت کا تنا پھوٹنا ہے اور پھراس نے دیکھا کہ قرآن پاک وہ نتے ہے جس سے اسلام کے تہذیبی ورخت کا تنا پھوٹنا ہے اور پھراس نے سے پھل نکلتے ہیں۔ بیساری فکری نوعیت کی سرگری ہے جسے اس ورخت سے تنظیم ہے جودی تنظیم ہے جودی

البی کی روشن ہے مستنیر ہو۔اس پورے کمل میں عقل سلیم کا کردار بنیادی ہے۔عقل سلیم نہ ہوتو معاشرے کا جسمانی وجودتو ہوگا،لیکن فکری اور تہذیبی وجودختم ہوجائے گا۔اس لیے اسلامی تہذیب کے تحفظ اور تسلسل کے لیے شریعت نے تحفظ عقل کو بھی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک قرار دیا ہے۔

پھر جسمانی اور فکری وجود تھن فی الوقت اور زمانہ حال کے لیے کافی نہیں ہے، یہ وجود مستقبل میں بھی درکار ہے۔
مستقبل میں بھی درکار ہے۔ مستقبل قریب میں بھی درکار ہے، مستقبل بعید میں بھی درکار ہے۔
اس کے لیے خاندان کا ادارہ ضروری ہے۔ تا کہ وجود کی ضانت بھی ہو، اس میں تسلسل بھی ہواور تسلسل بھی ہواور تسلسل بھی ہواور تسلسل ہے۔

آخری چیز تحفظ مال ہے، جو معاشرے کے مادی وسائل کے تحفظ کے لیے ہے۔ ہر تہذیب کو مادی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحانی اقتدارادراخلاقی اعتبارات کے ساتھ ساتھ مادی وسائل کی اپنی اہمیت ہے۔ جس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ مادی وسائل کے بغیر کوئی تہذیب نہ آ سے براح سکتی ہے نہ اپنی کام کے تکمیلی مظاہراور تغییری کارنا ہے سامنے لاسکتی ہے۔ اس لیے مادی وسائل کا تحفظ بھی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔

بیسا رے کام بڑی حد تک ای وقت ہو سکتے ہیں جب امت مسلمہ آزا دہو، اسلامی تہذیب استقلال کی شان کے ساتھ آ گے بڑھ رہی ہو۔ فکر کے قافلے کی منزل درست ہو۔ آزاد، ہا وقا راور دوانی اصولوں کی علمبر دارامت مسلمہ ہی اس عالمگیر تہذیب کی علمبر دار بن سکتی ہے جوامت مسلمہ کا ہدف ہے۔ جب تک کوئی قوم زئنی اور فکری طور پر آزاد رہتی ہے وہ جسمانی آزادی کو بھی بھینی بناتی ہے۔ لیکن آگر زئنی اور فکری طور پر کوئی قوم آزاد ندر ہے تو پھر جسمانی آزادی اول تو حاصل نہیں ہوتی اور حاصل ہو بھی جائے تو جلد ہی ہے معنی ہوجاتی ہے۔ آئ مسلمانوں کی جسمانی آزادی جو کس عدتک موجود ہے، وہ اس لیے بے معنی ہوکر رہ گئی ہے کہ مسلمانوں کی جسمانی آزادی امت مسلمہ کے بڑے حصے کو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔

جب کوئی قوم ذہنی اورفکری طور پر غلام ہوجاتی ہے تو پھراس کی پٹری کا کا نٹا بدل جاتا ہے۔ اس کے علوم ،اس کے فنون اور اس کے صنائع ، بیتنوں چیزیں غلط رخ پر چل پڑتی ہیں۔ اس کے علوم ،اس کے فنون اور اس کے صنائع ، بیتنوں چیزیں غلط رخ پر چل پڑتی ہیں۔ برصغیر کی تاریخ میں کی واضح مثال ہے۔ برصغیر کی تاریخ میں پچھلے دوسوسال میں ندہی

علوم کو پر سے پڑھانے والے بھی موچودرہے۔ صنائع وفنون سے دلچیں رکھنے والے بھی موجود رہے، سائنس اور ٹکنالوجی کے جربے بھی ہوتے رہے۔ لیکن ان سب کوششوں کے باوجود زندگی اور حیویت سے بھر بور وہ اسلامی تہذیب تشکیل نہیں دی جاسکی جو صدر اسلام کے مسلمانوں نے تشکیل نہیں دی جاسکی جو صدر اسلام کے مسلمانوں نے تشکیل دی تھی۔ اس لیے کہ ذبنی اور فکری طور پر وہ آزادی حاصل نہیں تھی جو ماضی میں مسلمانوں کو حاصل نہیں تھی۔

علامہ اقبال نے ایک جگہ بہت لطیف اور بلیخ انداز بیس غلامانہ ذہ من رکھنے والوں اور
آزادانہ ذہ بنیت رکھنے والوں کی نفسیات کو بیان کیا ہے۔ ان کی ایک طویل نظم ان کی چھوٹی می
کتاب پس چہ باید کرد میں شامل ہے۔ جس کاعنوان ہے ''مردہ'' یعنی مردآ زاد۔ مردہ دکارویہ
اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ زبورتجم کے ضمیمہ میں انہوں نے ایک چھوٹی می مثنوی شامل کی ہے
جس کاعنوان ہے '' بندگی نامہ'' ۔ اس بندگی نامہ میں انہوں نے فلاموں کے فنون، غلاموں کے
آرٹ، غلاموں کی تہذیب وتدن اور فلام انسا توں کی نفسیات پردوشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا
ہے کہ غلام تو م کے جو فنون لطیفہ ہوتے ہیں وہ فحاشی، بے حیائی، مردنی، نقائی، بے مقصدیت
اور بے منزلی کے مظہر ہوتے ہیں اور بیہ چیزیں مزید غلامی کوجنم ویتی ہیں۔ جب مزید غلامی
پیداہوتی ہے تو مزید مردنی، مزید بچنتہ ہوتی ہے اور بیہ سلسلہ چانا رہتا ہے۔ انہوں نے اس
منتوی میں کہا ہے کہ مرگ ھا اندر فنون بندگی (غلامی کے آرٹ میں موتیں پوشیدہ ہوتی
منتوی میں کہا ہے کہ مرگ ھا اندر فنون بندگی (غلامی کے آرٹ میں موتیں پوشیدہ ہوتی
منتوی میں کہا ہے کہ مرگ ھا اندر فنون بندگی اور غلامی ایک ایسا جادو ہے کہ میں اس کے بارے
منتوں میں کیا کہ ساتہ ہوں۔ جب وہنی اور فلامی کی آور میں درآتی ہے تو وہ قوم بے منزل اور ب

کاروان شوق بے ذوق رحیل بے بیفین وب سبیل وب ولیل

اس کی وجہ میہ ہے کہ آزاد تہذیب ہی ہمیشہ عالب تہذیب ہوتی ہے، اور عالب تہذیب ہوتی ہے، اور عالب تہذیب ہمیشہ بامقصد ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ بامقصد ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ بامقصد ہوتی ہے۔ زندگی رابقااز مدعا سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی رابقااز مدعا سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی رابقااز مدعا است۔

لہذا آزاد بادقار، بااحساس اور ذمد دار مسلم اقوام کاعروج اور آزاد بادقار باشعور اور مسلم قیادت آج کی سب ہے اہم ضرورت ہے۔ وہ ذمند دار مسلم قیادت جوامت مسلمہ کو ایک واضح او ربامقصد نصب العین و ہے کے کسی نصب العین کی عدم موجودگی میں کوئی قوم قوم نہیں بن سکتی۔ وہ ایک بھیٹر تو ہو گئی ہے جو کسی منفعت کے حصول یا تحض تماش بینی کی خاطر کہیں جمع ہوجائے۔ اس بھیٹر کو پہلے ایک منظم قوم بنانے کے لیے ایک مدف اور نصب العین در کار ہے۔ بھران مسلم اقوام کو مثائی امت مسلمہ بنانے کے لیے ایک مدف اور بین الانسانی نصب العین منعین کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے خطب الد آباد میں کہا تھا کہ اسلام خو دنصب العین اور منزل مقصود ہے۔ اسلام کو کسی منزل مقصود کی ضرورت نہیں۔

امت مسلمہ کی در پاسیا کی آزاد کی اور بامعنی عسکری اور دفاعی قوت کے حصول کے لیے معاثی خود مختاری در کارہے۔ مسلمانوں کے لیے معاثی آزادی کے حصول کو نقہاء اسلام فرض کفامی قرار دیا ہے۔ بید بات میں شخ الاسلام علامدا بن تیمیہ امام غزالی اور کئی دوسر نقبہاء کرام کے حوالے سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ جب تک مسلمان معاشی طور پر آزاد تھاں کی تہذیب غالب تہذیب فی اور مقصدیت کی بنیاد پر قائم تھی۔ جب معاشی آزادی ختم ہوگئ تو ان کی سیاسی طاقت بھی ختم ہوگئ اور مان کی تہذیب ایک غلامانہ تہذیب میں بدل گئ جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ از غلامی دل بیمیر در بدن ایمی غلامی کی حالت میں دل اندر سے مرجاتا ہے۔ از غلامی در بارتن : غلامی کی حالت میں دوح ہو جب بین جاتی ہے۔ از غلامی شیر غاب الگندہ ناب جنگل کے شیر غلامی کی حالت میں دوح ہوجاتے ہیں جسے دائت گرے ہوئے ہوڑ ھے نوڑ ھے ناب انگلندہ ہوتے ہیں۔ از غلامی مردی زنار بوش ہوجاتے ہیں۔ ان خلامی مردی زنار بوش ہوجاتے ہیں۔ ان غلامی مردی زنار بوش ہوجاتے ہیں۔

آج دی کیے لیں کہ ہر جگہ مردان حق ڈنار بند نظر آئے ہیں، انگریزوں کی دوسوسالہ غلامی کے ہمتیں اتنی بست کردی ہیں کہ اب ہندووں کی تہذیبی غلامی کی نوبت آنے لگی ہے۔ جس قوم کے آبا وَ اجداد نے ایک ہزار سال ہندوستان پر حکومت کی اور یہاں کی غالب ترین اکثریت کے علی الرغم شریعت اور اسلامی تہذیب کوجنو بی ایشیا کی بالا دست تہذیبی قوت بنایاان کے ہاں آج کیا ہور ہائے؟ شادی کی کمی تقریب میں جا بھی نو لگتا ہی نہیں کہ یہ سلمانوں کی شادی معلوم ہوتی ہے۔ جو چیزیں ہمارے بچین میں ہندوانہ رواج کی شادی ہے۔ ہندووں کی شادی معلوم ہوتی ہے۔ جو چیزیں ہمارے بچین میں ہندوانہ رواج کی

وجہ سے ناجائز سمجھی جاتی تھین وہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمانوں کے گھروں میں پھیل رہی ہیں۔ بے غیرت مسلمانوں نے سونیا گائد ھی کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ ہندوستان کو اب بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے ٹی وی اور میڈیا نے پاکستان کی ثقافتی آزادی کو ختم کردیا ہے۔ اس کی یہ بات درست ہے، از غلامی مردی زنار بند، جب ذئی غلامی ہوتو مردی زنار باند ھنے کے لیے بھی آبادہ ہوجاتا ہے۔ از غلامی گوہرش ناار جمند۔

یہ سب پکھ کیوں ہوا؟ یہ ذہنی غلامی کیوں پیدا ہوئی؟ اس سوال کے جواب کے لیے احادیث میں جو پکھآیا ہے اورا کابراسلام نے جو پکھاکھا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ دوطبقوں کی گراہی ، کمزوری اور نالائفی سے بیصورت حال پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک مشہور بزرگ گزرے ہیں ، اپنے ذمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ بوے بوے بوے محدثین کے استاد ہیں۔حضرت امام ابو صنیفہ کے شاگر دوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے

# وهسل افسسدالسديس الاالسملوك

دین کے معاملات کو دو چیز وں نے خراب کیا، ایک نالائن حکمرانوں نے، دوسراعلاء سوء
(بینی ہدکر دار اور دنیا پرست علماء) نے۔ جب بید دو طبقے مسلمانوں میں خراب ہوتے ہیں تو
پورامعاشرہ خراب ہوجا تا ہے۔ جب علماء کم فہم ہوں، اور حکمران بدھمل ہوں تو مسلمان امت
خرابی کا شکار ہوجاتی ہے۔ حضرت مجد دالف ثانی شخ احد سر ہندی نے کہا ہے کہ عسلماء سوء
سلماء سوء مدین اند (علماء سوء دین کے لیے ڈاکو ہیں۔) بیمجد دالف ثانی کے الفاظ ہیں۔ کسی
عام اور دین سے بہرہ آ دمی کے الفاظ ہیں ہیں۔ ایک جگہ کھھا ہے کہ علماء سوء کی صحبت سے
عام اور دین سے بے بہرہ آ دمی کے الفاظ ہیں ہیں۔ ایک جگہ کھھا ہے کہ علماء سوء کی صحبت سے
ایسے بچو جیسے زہر لیے سمانی کے قریب جانے سے بچھ ہو۔

یہ بات کہ علماء کے کردار کومسلم معاشرے میں دوبارہ زندہ، فعال اور قائدانہ کردار بنایا جائے اور مسلمانوں کی قیاد نیں ایسی ہوں کہ جوامت مسلمہ کے ہدف، مقصد اور نصب العین کے بارے میں پوری طرح سے شجیدہ اور باخیر ہوں۔ بید دونوں امور امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے دنیا نے اسلام کی فوری توجہ کے مستقبل ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم سوال جونوری توجہ کا ستحق ہے وہ اس سوال کا واضح ،

دونوک اور متوازن جواب ہے کہ مغرب کے بارے میں دنیائے اسلام کا رویہ کیا ہونا چا ہے؟

یہ سوال اسلام کے ستقبل اور خاص طور پر تہذیبی ستقبل کے بارے میں آج ایک اساس سوال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج دنیائے اسلام ہر پہلو ہے مغرب کے ساتھ ہر سر پرکار ہے ، بلکہ ذیادہ واضح الفاظ میں مغرب و نیائے اسلام کے خلاف ہر میدان میں ہر سر پرکار ہے۔ یہ پرکار اور کھکٹن ایک وان میں پر سر پرکار ہے۔ یہ پرکار اور کھکٹن ایک وان میں پر انہیں ہوئی ، بلکہ یہ روز اول سے قائم ہے۔ بنی عباس کے زبانے سے مشرق کا خلاف انہوں نے اسلام کی تعلیم کے بارے میں اس نے قار مین کو فلط فہی کہ معلمی یا بدنیتی سے فلط نتائج اور فلط فصورات پہنچائے ، جس کے میں ایک فیلط فہی کہ معلمی یا بدنیتی سے فلط نتائج اور فلط فصورات پہنچائے ، جس کے نیچ میں مغرب میں ایک فیلو انہوں کے بارے میں کوئی مثبت بات سنے میں اس میں اس کی میرا اشارہ مغرب کے عام انسان کی طرف نہیں ہے۔ مغرب کا عام انسان کا کی الذ بمن ہے۔ میری مراداس کے عام انسان کا کی الذ بمن ہے۔ میری مراداس کے عام انسان کا کی الذ بمن ہے۔ میری مراداس کے عام انسان کا کی الذ بمن ہے۔ میری مراداس کے عام انسان کا کی الذ بمن ہے۔ میری مراداس کے عام انسان کا کی عام دائے عامہ کومؤثر طور پر کنٹر ول کر تا ہے۔

سلطنت عباسیہ کے زیانے میں ہوتا وشقی جو ہوافلنی اور منطقی تھا اور بہت سے مسلمان فلاسفہ نے اس سے کسب فیض کیا۔ اس کو مشرقیات یا اسلامیات کا پہلا سیحی عالم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے بیسلملہ تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ صلبی جنگوں کے دوسوسالوں کے دوران بیدواسطہ اور سابقہ بہت گہرا ہوا۔ ہڑے پیانے پر مغرفی فاضلین و نیائے اسلام میں آئے اور انہوں نے اسلام سے کیا سکھا؟ اس کا بعض انصاف بہنداہل انہوں نے اسلام سے کیا سکھا؟ اس کا بعض انصاف پہنداہل بہندم خرفی صنفین نے کھے دل سے اعتراف کیا ہے۔ جاری سارش ایسے ہی انصاف پہنداہل علم میں سے ہے۔ تاریخ سائنس پراس کی متعدد جلدوں میں مشہور کتاب ہے۔ اس میں اس فیام میں سے کیا جاری کا دنا ہے کہ سے کا رنا ہیں؟ اوراس سے مغرب نے کنا فائدہ اٹھایا ہے؟ اس کتاب میں اس نے سائنس، ہندسہ طب، میکنالو جی فی تعمیر اوراس طرح کے خلف میدانوں کے بارے میں الگ الگ نثان وہ بی طب، میکنالو جی فی تعمیر اوراس میں کون کون کی کتابوں کے لا طبی ترجے ہوئے کی کن مغربی علاء کی ہے۔ عربی کتابوں میں سے کون کون کی کتابوں کے لا طبی ترجے ہوئے کی کن کن مغربی علاء

نے مراکز اسلام میں تعلیم و تربیت پائی۔الی مثالیں بھی کم نہیں ہیں کہ بورپ کے او نچے نہ بی قائدین نے جن میں گئی پوپ اور بے شار بشپ شامل ہیں، مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں تعلیم پائی اور اسلام کے بہت سے نہ بی اور تہذیبی تصورات سے واقفیت حاصل کی ،ان سے خود متاثر ہوئے اور آگے چل کر انہوں نے ان تصورات کو مغرب میں عام کیا۔ یہ بات بھی اب کوئی اختلافی بات نہیں رہی کہ اصلاح نہ بہ کی جو تح کیک مغرب میں شروع ہوئی تھی جس کے فیتے میں پروٹسٹنٹ خیالات کوفر وغ ہوا، جس کے ختیج میں پھر آگے چل کر مزید بہت ک تنبی میں پروٹسٹنٹ خیالات کوفر وغ ہوا، جس کے ختیج میں پھر آگے چل کر مزید بہت ک تنبی میں بروٹسٹنٹ خیالات کوفر وغ ہوا، جس کے ختیج میں پھر آگے چل کر مزید بہت ک تنبی میں اور و نیا ہے مغرب میں ایک نے دور کا آغاز ہوا، جس کو وہ روشن خیالی کا زمانہ کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہاں سے آنے والے بہت سے نہ بی، قکری اور تہذبی اثر ات کا نتیجہ ہے۔

ان سب اسباب وعوامل کے نتیج میں جومغرلی تہذیب آج بن ہے جس سے مسلمانون كا تجربور اور براہ راست واسطہ ہے، اس تہذیب كی فہم اور اس كے بارے میں سے وربیر مسلمانوں کے سنتقبل کے لیے ناگز رہے۔ وہ زمانداب بدل گیا جب بعض حضرات کاریہ خیال تفا کہ مسلمان مغرب ہے کٹ کرزندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آج و نیاسے کٹ کرزندگی بسر ہیں کی جاسکتی۔ آج وہ حالات نہیں ہیں کہ کوئی ملک اسینے دروازے جاروں طرف سے بند کر دے۔ اپی صدود پرد بوارین کھڑی کردے اور ہاہر کے اثر ات کواندر آنے سے روک دے۔ آپ جتنی او پی دیواریں جا ہیں بنالیں، ہاہر کے اثر ات آ ہے کے پاس بہرصورت پہنچیں گے۔کوئی مخص بہاڑوں کے اندر غار بناکر وہاں بھی رہائش اختیار کر لیے، وہاں بھی باہر کے اثرات آئیں گے۔ان اثرات ہے آج کے مسلمان کے نہیں سکتے۔اس کیے ان اثرات کے منفی پہلوؤں سے بیخے کے لیے ان اثرات کو جاننا ضروری ہے۔ بیداوراک ہمارے اپنے تہذیبی مستقبل کے لیے ناگز رہے کہ مغربی تہذیب کیا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا روبیہ کیا ہونا' جاہیے؟اس کا پس منظر کیا ہے؟اس کے خصائص کیا ہیں؟اس کی اخلاقی بنیادیں اور اہداف کیا ہیں؟ اور خاص طور برِ روحانی اصولوں، خائد انی اقتدار اور معاشرتی رویوں کے بارے میں اس کے رجحانات کیا ہیں؟ وہاں خاندان کا ادارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہور ہاہے۔روحانی اقدار غیر متعلق ہور ہی ہیں اور زندگی کے اہم میدانوں سے تقریباً عمل طور پرائیس یا تو نکال دیا گیا ہے،

یابالکل غیرمو ژکر دیا گیاہے۔کیامسلمانوں کے لیے بھی مغرب سے معاملہ کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری اور مفیدہے؟

ونیا ہے اسلام میں بھی کچھلوگ زورو شور سے اس بات کے داعی ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ایسا ہیں کر منا جا ہیں اور قد بب کو زندگی کے تمام اجھائی پہلوؤں سے نکال کر مجدول کی صدود میں بند کر دینا جا ہیں کہ ایسا کرنا ممکن اور قابل عمل ہے۔ اگر بالفرض ایسا کرنا قابل عمل ہو بھی تو کیا یہ مسلے کا حل ہے ؟ بعض مسلم عما لک میں جن میں بہت سے غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ''مفکرین' اور'' قائدین' نے ایسا کیا، جن کی مثالیں دیئی ضروری نہیں، انہوں نے مغربی تصورات کو تھوک کے حساب سے قبول کیا اور اسلامی ماضی کے ہم تعلق کو اپنی ملی زندگ سے مغربی تصورات کو تھوک کے حساب سے قبول کیا اور اسلامی ماضی کے ہم تعلق کو اپنی ملی زندگ سے کا کے کر بھینک دیا ۔ خودا پنی ماضی سے اپنی آئندہ نسلوں کو ناوا قف کر دیا ۔ بیک جنبش قلم سب پڑھے کھے لوگ جا ال قرار پاگئے ۔ لیکن کیا مغرب نے ان اقوام ومما لک کو اپنی نظام میں ہا وجود مغرب نے آئیں قبول کرلیا؟ واقعہ یہ ہے کہ اس ساری غلامانہ نہ ہو یہ اس تر ہم مسلمانوں کے باور معتقبل کی نقشہ شی میں سبت سے قائدہ اٹھانا جا ہے۔ اور مستقبل کی نقشہ شی میں اس سبت سے قائدہ اٹھانا جا ہے۔

اہمی میں نے عرض کیا تھا کہ اہل مغرب کا بنیادی زور مظاہر اور معاملات کے ظاہری اور معاملات کے داخلی اور حقیق صوری پہلو کی طرف ہے۔ جبکہ اسلامی تہذیب کا اصل زور حقائق اور معاملات کے داخلی اور حقیق پہلو کی طرف ہے: اس کے عتلف اسباب ہیں، جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج مغرب کا سارا آرث، مغرب کے سادے علوم وفنون، مغرب کی تہذیب کے تمام چکا چوند کرنے والے مظاہر معاملات کے صوری اور ظاہری پہلوؤں پر زور و سے رہے ہیں۔ بیروب اسلامی تہذیب میں کثر و بیشتر وہ ظاہری اسلامی تہذیب میں کثر و بیشتر وہ ظاہری چکا چوند پیا بین ہوئی جو آج مغرب کا طراح احتمام اور کی تہذیب میں اکثر و بیشتر وہ ظاہری کی خود کی صرورت نہیں؟

ہمیں اس غرض کے لیے ایک غیر جانبدارانداور انتقادی نقطہ نظر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ مغرب ہے کون سے پہلویں جوسلمانوں کے لیے مفیداور قابل قبول ہیں اور

کون سے پہلو ہیں جوسلمانوں کے لیے غیر مفیداورنا قابل قبول ہیں۔ مغرب دنیائے اسلام
کے بارے میں اپنا ایک پروگرام اور ایجنڈ ارکھتا ہے۔ دنیائے اسلام میں بہت سے لوگ ایے
کی ایجنڈ ہے کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ ان کو اختیار ہے اگر وہ حقائق سے مند موڑنا
چاہتے ہیں تو ضرور موڑ لیس لیکن امر واقعہ سے کہ مغرب کا ایک ایجنڈ اے جو وہ دنیائے
اسلام کے متقبل کے بارے میں رکھتا ہے۔ اس ایجنڈ کی تفصیلات مغرب کے سیا ک
قائد بین اور فکری اکا برکی تحریروں میں اور بیانات کی صورت میں وقا فو قرآ سامنے آتی رہتی
قائد بین اور فکری اکا برکی تحریروں میں اور بیانات کی صورت میں وقا فو قرآ سامنے آتی رہتی
موجود ہیں۔ بعض مغربی قائد بن نے اپنے بیانات میں بیعزم ظاہر کیا ہے کہ وہ دنیائے اسلام
کے کسی ملک میں شریعت نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر انہوں نے اپنا کہا ہے تو بیان کے اس

دنیائے اسلام میں بہت ہے لوگ اب تک یہ بیجے تھے کہ مغرب کا ایجنڈ المحض معاشی، سیاسی اور کسی حد تک ثقافتی ہے، اس ایجنڈ کا ٹی ب اور تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب جو بیا نات اہل مغرب کی طرف ہے آ رہے ہیں اور اسلامی تو توں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جار ہا ہے اور ہو سلمان کو جس طرح اصول پندیا بنیاد پرست قرار دے کر سلسل حملوں کا ہدف بنایا جار ہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ ان کا ہدف براہ راست دین اور نہ ہب ہے۔ ان کے ہاں جو تر بر یہ پچھا دی پندرہ سال میں شائع ہوئی ہیں اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہروہ مسلمان جو قرآن پاک کوشیقی مغہوم میں اللہ کا کلام بجھتا ہے اور ظاہری مفہوم میں اللہ کا کلام بجھتا ہے اور ظاہری مفہوم میں اللہ کا کلام بجھتا ہے اور ظاہری مفہوم میں اللہ کا کلام بجھتا ہے اور ظاہری مفہوم میں اللہ کا کلام بجھتا ہے اور اس پر عمل مفہوم میں اللہ کا کلام بھتا ہے اور اس پر عمل مفہوم میں اللہ کا کلام بھتا ہے اور اس پر عمل مفہوم میں اس کونا فذکر نا بو بہتا ہو وہ بنیا د پرست اور زعدگی کا دستور العمل سمجھتا ہے اور اس پر عمل مسلمان بھی اگر قرآن کو کتاب اللی ما متا ہے تو وہ بھی بنیا د پرست قرار یا تا ہے، بلکہ ایک ہے عمل مسلمان بھی اگر قرآن کو کتاب الی ما متا ہے تو وہ بھی بنیا د پرست قرار یا تا ہے، بلکہ ایک ہے عمل مسلمان بھی اگر قرآن کو کتاب الی ما متا ہے تو وہ بھی بنیا د پرست ہے۔

یہ بات اب کوئی ڈھکی چھی تہیں رہ گئی ہے۔ بنیاد پرستوں کے خلاف جنگ کرنے کے

عزائم اتنی کثرت سے وہرائے گئے ہیں کہاب میہ بات کوئی راز نہیں رہی کہان کا اصل ہدف کیا ہے۔اب میہ بالکل واضح اور عیال ہو چکی ہے۔

اہل مغرب کے ہاں گری کی دنگی موجود ہے۔ پورمغرب ایک خاص رخ پر چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جوروی فرانس اور پیرس میں محسوس ہوتا ہے وہی روید دسرے مغربی ممالک میں محسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو بات امر یکہ میں کہی جارہی ہے وہی انٹین میں بھی کہی جارہ کی ہے۔ ان کے ہاں عزم و اسلام میں بھی کہی جارہ کی ہاں عزم و اردہ پایا جاتا ہے اور پیچلے دوسو برس سے دنیا ہے اسلام کے بارے میں وہ اپنے عزائم اور ادادہ پایا جاتا ہے اور پیچلے دوسو برس سے دنیا ہے اسلام کے بارے میں وہ اپنے عزائم اور ادادوں کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اس معاملہ میں ان کے حکمر انوں اور عامة الناس کے درمیان محمل ہم آئی پائی جاتی ہے۔ تعلیم کی سطح ان کے ہاں آئی اور نجی ہے اور ان کے اپنے معاملہ میں اس کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ ان کی معاشی خوشحانی کی بنیاد بڑی مضبوط اور دم پا ہے۔ وہ خود کھیل ہیں، ان کے پاس بے پناہ کی معاشی خوشحانی کی بنیاد بڑی مضبوط اور دم پا ہے۔ وہ خود کھیل ہیں، ان کے پاس بے پناہ عسمری توت ہے، ان کے ہاں سائنسی تحقیق کے ہزاروں ادارے کا تنات کے ذرہ ذرہ اور دی چہکا سراغ لگارہے ہیں اور تکر بھی آدم کا تصور ان کے ہاں ایک حقیقت ہے۔

پہر ہوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا ہے اسلام کا کوئی واضح نصب العین اور کوئی متعین ہونے نہیں ہے۔ عامة الناس کے عزائم اور خواہشات میں جو ہر جگہ یکساں ہیں اور حکم انوں کے عزائم اور خواہشات میں جو ہر جگہ یکساں ہیں اور حکم انوں کے عزائم اور خیالات میں کوئی توافق اور ہم آئی نہیں۔ عامة الناس کی خواہشات، آرز و کیں اور امیدیں انڈ و نیشیا ہے مراکش تک ایک جیسی ہیں۔ لیکن حکومتوں کا، سیاسی قیادتوں کا اور تکری اور سرکاری سیاسی اور اقتصادی را ہماؤں کا کوئی ہدف نہیں۔ اس کا متنجہ یہ ہے کہ فکری الجھنیں عام ہیں۔ کوئی عزم و ارادہ کس سطح پر مود جود نہیں ہے، آپس میں برترین اختلافات ہیں تبدید کی عزم و ارادہ کس سطح پر مود جود نہیں ہے، آپس میں برترین ممالافات ہیں تبدید کے اسلام میں جو افتال فلات ہیں توشخال نظر آتے ہیں، ان کی خوشخال کی بنیاد ہی کوئی مضبوط اور در پر پنہیں ہے۔ ممالک بہت خوشخال نظر آتے ہیں، ان کی خوشخال کی بنیاد بھی کوئی مضبوط اور در پر پنہیں ہے۔ مبت کی صورتوں میں بین برصلے سر پرت کی صورتوں میں بین طرف اور مور پی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ سورتی آف کا متنہ ہوجائے گی۔ مسلم ممالک کا دوسروں پر کردیا جائے تو سادی معاشی چکا چوٹھ آن واحد میں ختم ہوجائے گی۔ مسلم ممالک کا دوسروں پر

انحصار ہے، اکثر مسلم مما لک عسکری اور سائنسی طور پر کمزور ہیں۔ بے تو قیری آ دم کے نمونے ہر مسلم مما لک عیس کثرت ہے نظر آتے ہیں۔ بیفرق اس دفت ہمارے اور دنیا ئے مغرب کے درمیان قائم ہے۔ ان حالات میں کیا دنیا ئے اسلام اور دنیا ئے مغرب میں مقابلہ ہرا ہر کا ہے؟ فلا ہرے کہ جواب نفی میں ہے۔

مزید برآن انہوں نے دوبڑے تباہ کن تھے دنیا کے اسلام کو دیے ہیں۔ پہلے ایک تھنہ ویا جس کے ذریعے دنیا کے اسلام کو تباہ وہ بر باد کر دیا گیا۔ اب دومرا تھند آر ہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا فطا: "
نظلے گا؟ نی الوقت کچھنہیں کہا جا سکتا۔ پہلاتھنہ جس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں کہا تھا: "
نظلے گا؟ نی الوقت کچھنہیں کہا جا سکتا۔ پہلاتھنہ جس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں کہا تھا: "
کا سب سے تباہ کن دشمن جھتا ہوں وہ ''قومیت اور علاقائی نیشنل ازم کا نظریہ ( nationalism کا سب سے تباہ کن دشمن جھتا ہوں وہ ''قومیت نے دنیا کے اسلام کو چھوٹے چھوٹے ملکوں اور جواڑوں میں تقسیم کر کے دکھ دیا۔ ایک ملک شام کے پانچ ملک بن گئے۔ شام جوقد یم ادادہ ہے۔ ہزیرہ عرب آج ایک ملک تھا، اب اس کے پانچ ملک بن گئے ہیں اور چھٹا بنانے کا ادادہ ہے۔ جزیرہ عرب آج ایک درجن حکومتوں اور ریاستوں میں تقسیم کیا جاچکا ہے اور مزید نظسیم درتقسیم کیا جاچکا ہے اور مزید نظسیم درتقسیم کیا جاچکا ہے اور مزید نظسیم درتقسیم کیا جاچکا ہے اور مزید پاکستان جانے ہیں شاید کم کو گوان جانے ہوں۔

نیشن ازم نے جو حال مسلم مما لک کا کیا ہے اس ہے مسلمانوں کو ابھی تک سبق نہیں ملا۔
دوسوسال کے طویل اور تکلیف دہ تجربات بھی انہیں کوئی سبق نہیں سکھا سکے۔اب جو مزید تخفہ دیا جا رہا ہے ہوں ہے در لیعے مسلمانوں میں موجود دیا جا رہا ہے یا زہر دئی مسلط کیا جارے وہ سیکولرازم ہے جس کے در لیعے مسلمانوں میں موجود تھوڑی بہت اسلامی اقدار اورا خلاقیات ہے ان کی وابستگی کوبھی مٹادینے کی کوشش کی جارہ تی ہے۔ آج ہے تقریباً کوبھی مٹادینے کی کوشش کی جارہ تی سے۔آج ہے تقریباً کوبھی مٹادینے کی کوشش کی جارہ تی میں سیکولر ازم کی بات کی جائے گی سعودی عرب میں تعلیم کو جدید بنانے کے نام پر اسلامی میں سیکولر ازم کی بات کی جائے گی سعودی عرب میں جامعة الازم کے کروار کوختم کرنے کی بات کی جائے گی مصریب جھے کی ملکوں میں آسکنا تھا۔ بات کی جائے گی سے دیائے سیسے کی جائے شیال میں بھی نہیں آسکنا تھا۔ بات کی جائے گی سے دیائے اسلام کے ہر ملک میں بہتے ہورہا ہے۔ جھے کئی ملکوں میں براہ راست

جاکر مشاہرہ کا اتفاق ہوا ہے۔جو یا تیں آج کل یا کتان میں تعلیم کے بارے میں کہی جاتی ہیں بعینہ وہی یا تیں مصر کی جامعة الازہر میں بھی کہی جا رہی ہیں۔ جن ' دلائل' کا سہارا لے کر یا کتان کی تعلیمی اداروں میں نصابات ہے اسلامی عناصر کو نکالا جارہا ہے، وہی ' دلائل' عرب یا کتان کی تعلیمی اداروں میں نصابات ہے اسلامی عناصر کو نکالا جارہا ہے، وہی ' دلائل' عرب و نیا میں دہرائے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی نسخہ ہے جو مختلف زبانوں میں کھے کہ مختلف ملکوں میں بھی جا رہا ہے۔ انہی ' دلائل' کی بازگشت خالص اسلامی اداروں میں بھی نی جارہی ہے۔

یہ وہ صورت حال ہے جس میں ہمیں اینے موقف کا تعین کرنا ہے۔ اس کام میں بہت ے مشکل مقامات بھی آتے ہیں۔ وہ مشکل مقامات فوری توجداور فیصلہ کا متقاضی ہیں۔کون سی چیزالی ہے جس میں مسلمان فی الحال کمزوری باصرف نظرے کام لیے سکتے ہیں؟ کون سے معاملات ہیں جن میں ایک کیجے کے لیے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا یا کمزوری نہیں دکھائی جا سكتى؟ ان سب باتوں كا ايك سنجيده ،متوازن ،غير جذباتى اور خالص علمى انداز ميں جائز ہ ليٺا ضروری ہے۔ کیکن مسلمان تو اس کے لیے ثناید تیار ہوجا تیں ، کیا اہل مغرب بھی اس کے لیے تیا ر ہیں کہ بنجیدگی کے ساتھ نیہ طے کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کاروبیہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ ہے مسجھتے ہیں اور بیانتہائی سفانہت کی بات ہے، میں اس کوانتہائی بے وقوفی کی بات سمجھتا ہوں کہ اسلام اورمغرب کے درمیان جو دشمنی موجودہ دور میں نظر آتی ہے بیہ ماضی قریب کے پچھ واقعات كالتيجه ب-جقيقت بيب كربيد منتي تحض ماضي قريب كے چند واقعات كالتيجه ليس ہے۔ بلکہ بید تشنی خالص مسیحی دور میں بھی رائج تھی، جب بورپ کی سرز مین پر خالص مسیحی حكومت قائم تقى به جب بوپ اور كريچن رومن ايميائر، مولى رومن ايميائر كا زمانه تها، اس وفت مجمی میددشمنیان زورد دشورے قائم تھیں۔اس مشنی میں جوشدت صلیبی جنگوں کے زمانے میں تھی وه شدت آج بھی موجود ہے۔ صلیبی جنگوں کے حوالے آج بھی بھی بھی مغربی قائدین کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتے ہیں۔ بیخالفت آج کے خالص عقلی اور سائنسی دور میں بھی جاری ہے، استعاری دور میں بھی جاری رہی اور تھلتی پھوتی رہی۔ جمہوریت، عدل، مساوات اور احترام آدم کے تعروں کی گونج میں بھی مخالفت کی بیائے بردوری ہے۔ بیر مخالفت طاہر ہے خالص تعلی انداز کی ہے۔ بیدالی مخالفت ہے جس میں تربی بورب اور سیکولر بورب، نوبی

مغرب ادر سیکولرمغرب دونول متفق الرائے چلے آرہے ہیں۔وہاں کچھلوگ ایسے ہیں جو ندہبی انداز رکھتے ہیں۔ کچھلوگ خاص سیکولر انداز کے حامل ہیں۔لیکن مسلمانوں سے مخالفت اور دشمنی میں دونوں برابر ہیں۔

یہ بات کداہل مغرب دنیائے اسلام کے بارے میں ایک ایجنڈ ارکھتے ہیں ، بالکل داشح ہے۔لیکن وہ ایجنڈ ا آج کانہیں ہے، بہت پرانا ہے۔اس ایجنڈے کےمظاہر میں سے ایک مظہریہ بھی ہے کہا ہے تمام اسلامی تصورات کو جوان کے بین الاقوامی ایجنڈے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہوں ایک ایک کر کے مٹایا جائے۔ چنانچہوہ پہلے کسی ایک اصطلاح کو جو کسی خاص تصوریا نظریے کی نمائندہ اور تر جمان ہو، منتخب کرتے ہیں اوراس پر بوری قوت سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ بیسویں صدی کے اوائل اور انیسویں صدی کے اداخر کی تحریریں اگر دیکھی جائيں (لبعض تحريريں دستيا ب ہيں) تو ان كا ہدف خلافت كا ادارہ ہوا كرتا تھا۔خلافت اور pan islamism یان اسلام ازم کے الفاظ گالی ہوا کرتے تھے۔وہ ہر بڑے مسلمان لیڈر سے یو چھتے سے کہ کیا آپ pan islamism کے علمبر دار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں مسلم قائدین ای طرح گول مول جواب دیا کرتے ہتے جس طرح ہمارے لیڈر آج بنیاد پرستی یا fundamentalism کے بارے میں جواب دیتے ہیں کہ ٹیس جی میں تو سیدھا سا دهمسلمان هول، بنیاد برست نهیس هول\_علامه اقبال، قائداعظم بنی که مفتی اعظم فلسطین اور سعيد حكيم بإشاست بار باريمي بوجها كيا- جنن مسلمان قائدين كامغرب سي كوكى سابقه پيش آيا ان سے بیسوال پوچھا جاتا تھا کہ آپ pan islamism کے قائل ہیں؟ تو وہ اس کا کوئی خاص مفہوم قرار دے کر جواب دے دیا کرتے ہتھ۔ جب عالمی وطفوں میں ایک مرتبہ بیر ذہن بن گیا کہ بین الاتوامی اور عالمگیرمسلم برادری کے تصور کوختم کرنا ہے تو پھر براہ رأست خلافت کے ادارے کو ہدف بنایا گیا۔اس سے قبل انبیویں صدی کے آغاز سے جہاد کے ادارے کو مدف بنايا كيا تفارام ميرالمؤمنين اصطلاح كومدف بنايا كيار بيساري اصطلاحات بي مصحكه خيربنا دى كنيل - بيدد مكي كر د كه موتاب كه آج جمارے باك ياكتان ميں بعض سياس قائدين امير المؤمنين كے لفظ كوبطور گالى كے استعمال كرتے ہيں۔اخباروں كے تيمروں بيس آئے دن مير جمله نظراً تاب كه فلال صاحب امير المؤمنين بنتاجاً بيت ينظي فلال وزيراعظم يا فلال قائدامير

المومنین بننا جا ہتا ہے۔ کوئی یہیں پوچھتا کہ کیا امیر المؤمنین بننا کوئی بری بات ہے؟ کوئی گالی ہے؟ یامنی بات ہے؟ کوئی شخص الل ایمان کا قائد بننا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس اسلامی اصطلاح کوگائی بنادیا گیا۔ خلافت کی اصطلاح گائی بنادی گئے۔ خلافت کی بات اب کوئی نہیں کرتا۔ جہاد کا لفظ تقریباً گائی بنادیا گیا۔ ختی کہ جہاد کا نام لینے والے، جہاد کے نام پر جینے والے، جہاد کوئی ہیں، وہ جینے والے، جن کے نعروں میں جہاد اور تقوی گاور پیتہ نہیں کیا کیا اچھی با تیں کھی ہوئی ہیں، وہ بھی اب جہاد کی بات نہیں کرتے۔ حدود کے لفظ کوگائی بنادیا گیا۔ آئندہ اس طرح کی اور بے شمی اب جہاد کی بات نہیں کرتے میں جہاد گا۔ پیتہ نہیں ابھی تھیلی میں اور کیا کیا ہے؟ بیسب پھی تھیل سے کوگر نے کی بات ہیں۔

مغرب سے اس encounter کا نتیجہ بدنکلا کہ ہماری تر جیجات اور اولو بات میں اختلال پیدا ہوگیا۔ ترجیجات ہر تہذیب کی الگ ہوتی ہیں۔ جس اساس پر پر تہذیب قائم ہوتی ہیں۔ جس اساس پر پر تہذیب قائم ہوتی ہے اس اساس کی بنیا د پر قومیں اپنی اولو بات یا تر جیجات کا نتیس کرتی ہیں۔ آج مغرب میں روحانی واخلاتی اقدار کی حیثیت ٹانوی ہے۔ عقائد کی حیثیت ٹائش ہے اور مادیات کی حیثیت اولین ہے۔ اسلام میں بہتر نتیب اس کے الث ہے، یعنی عقائد و اخلا قیات اور روحانیات کی اولین ہے۔

یدہ بڑا چینی ہے جومسلمانوں کوور چیش ہے۔جس چیز نے مسلمانوں کی تہذیب کوعالمگیر ،
اور فعال تہذیب بنایا تھادہ علم اور عدل ہتے علم کی آزادی اور عدل کی بے لاگ فراہمی دنیا ہے
اسلام کا طرز انتیاز رہی جیں۔ آج ضرورت ہے کہ عدل اور علم کی آزادی کو بحال کیا جائے اور
اسلام کے تہذیبی اور تدنی موف کا تعین ان بنیا دوں پر کیا جائے جومیں نے گزشتہ سطور میں عرض
کی جیں تو اُمت مسلمہ کے مستقبل کو تینی بنایا جا سکتا ہے۔

ابنلام کی تعلیم کی روسے علم اور عدل دونوں فطری طور پرانسانوں کے اندر ودیعت کر دیے گئے بین د طلب علم کا جذبہ بھی فطری ہے اور اس فطری نقاضے کی تکیل کے لیے جتنے بھی آلا بت اور دسائل درکار ہیں وہ بنیا دی طور پر ہرانسان کوعطا کئے گئے ہیں د طلب علم کے دوائی اور محرکات ہرانسان کی طبیعت ہیں جہلی طور پر موجود ہیں ۔ طاہر ہے کہ علم کسی حقیقت ہی کا ہوسکتا

ہے۔علائے اسلام نے علم کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے۔
کسی چیز کی حقیقت کا اور اک جب مکمل طور پر ہوجائے اس کوعلائے اسلام علم سے تعبیر کرتے
ہیں علم کے لئے ضروری ہے کہ ایک عالم ہو جوعلم حاصل کر رہا ہویا جس کوعلم حاصل ہو چکا ہو۔
ایک معلوم یعنی وہ حقیقت یا چیز ہوجس کاعلم حاصل کیا جائے۔ پھر عالم میں حصول علم کی استعداد
کا ہونا ناگز بر ہے ،اس کے اندر میصلاحیت موجود ہوکہ وہ علم کوحاصل کر سکے۔ پھر سب سے اہم
بات جس کا تعلق اسلامی شریعت کے علم سے بہت گراہے وہ میہ کہ جو چیز معلوم کی جارہی ہے
وہ معلوم ہونے کے قابل بھی ہو۔

انسان جن ذرائع ہے علم حاصل کرتا ہے، جن کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے، وہ تجربہ،
مشاہدہ ، عقل اور خبر صادق ہے۔ اب اگر کوئی حقیقت ان ذرائع علم سے ماوراء ہے، مثلاً الله
تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت سے حقائق ہیں۔ غیبیات کے بارے میں بہت سے
حقائق ہیں۔ان حقائق کاعلم حاصل کرنا ان وسائل علم کے ذریعے کھل طور پر ممکن نہیں ہے۔ یہ
حقائق ان وسائل علم سے بالکل ماوراء ہیں۔اس لیے ان حقائق کے بارے میں جتناعلم حاصل
ہوسکتا ہے وہ انہی ذرائع سے حاصل ہوسکتا ہے جوخود خالق کا نئات نے فراہم کیے ہیں، خبر
صادق اور وہی ،اس ایک ذریعے کے علاوہ ان ہوے حقائق کا علم حاصل ہونامکن نہیں ہے۔

نقنہائے اسلام نے باکضوص اور دوسرے مفکرین اسلام نے بالعموم علم کی ایک خاص نوعیت کے لیے فقہ کی استعال کی ہے۔ایک تو فقہ کے معنی وہ بیں جواصطلاحی طور پر شریعت کے لیے فقہ کی احکام کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔لیکن فقہ کے ایک اور معنی پوری شریعت میں عمومی طور پر تفقہ اور گہراا دراک حاصل کرنے کے بھی آئے ہیں۔

سیدناعلی بن انی طالب سے ایک مشہور جملہ منسوب ہے جوعلوم وفنون کی تاریخ اوراقسام پر لکھنے والے متعدد مصنفین نے بیان کیا ہے۔ سیدناعلی بن انی طالب کاارشاد ہے کہ دراصل وہ علم جوانسان کو حاصل کرنے چاہمیش ان کو پانچ قسموں میں تقییم کیا جاسکتا ہے۔ ایک تو وہ علم ہے جس کو جناب والا نے فقد کا نام دیا ہے۔ بیروہ علم ہے جوادیان کی لیمی شریعت کی اور عقا کد، اخلاق اور دو حانیات کی پوری فہم سے عبارت ہے، جسے قرآن حکیم نے تفقہ فی الدین کے نام اطلاق اور دو حانیات کی پوری فہم سے عبارت ہے، جسے قرآن حکیم نے تفقہ فی الدین کے نام سے یادکیا ہے۔ ایک معاملات سے متعلق جوعلوم وفنون ہیں سے یادکیا ہے۔ لیکھنے قبہ والوں فی الذین انسان کے جسمانی معاملات سے متعلق جوعلوم وفنون ہیں

ان کوطب کے عمومی دائر ہے میں شامل کیا ہے۔ تقمیرات سے متعلق سارے علوم وفنون بالواسط بالم اسط ہندسہ Engineering کہلاتے ہیں۔ زبان سے متعلق جتنے علوم وفنون ہیں ان کے لیے خوکی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اور زبانے اور وقت کا انداز ہ کرنے کے لیے جتنے علوم وفنون ہیں ان کے لیے خوم کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ گویا فقہ، طب، ہندسہ نحوا ورنجوم لیمن میں ان کے لیے نبور کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ گویا فقہ، طب، ہندسہ نحوا ورنجوم لیمن سیاروں کا ، کا کنات کی تو تو ل کا ،اخلاق کا اور روئے زمین سے ماوراء کا گنات اور کہکشاؤں کا علم ضروری ہے اور زبان و مکلان کی حقیقت کوجانے کے لیے ناگز میر ہے۔

یہاں یہ بات یاور کھنے کی ہے کہ انسانی تہذیب وتدن کی بنیادی ترقی کے لیے یہ سب علوم وفنون ای ترتیب سے حاصل کئے جائیں گے تو انسانی تہذیب وتدن کا میاب ہوگی۔اگر کسی معاشرے میں بمسی تہذیب میں ریرتر تیب بدل جائے تو پھروہ تو ازن قائم نہیں ہوسکتا جو اسلامی شریعت قائم کرنا جا ہتی ہے۔

ہو۔اس طرح کے امور کے لیے وتی الہی کی رہنمائی درکا رئیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی وتی ہے بنانے

کے لیے نہیں آئی کہ بل کیسے بنایا جائے؟ سٹرکیں کیسے بنائی جائیں؟ بیاری کا علاج کیسے کیا
جائے؟ پیکام توانسان اپنی عقل اور تجربے سے خود کرسکتا ہے۔ بیکام مسلمان بھی کرسکتا ہے اور
غیرمسلم بھی کرسکتا ہے۔

کیکن ان علوم وفنون کے علاوہ بعض علوم وفنون ایسے ہیں جو براہ راست انسان کی نفسیات پراٹر انداز ہوتے ہیں۔انسانی اور اجتماعی علوم، نینی Humanities اور Social Sciences -ان علوم کے بارے میں اسلامی تہذیب ہمیشہ حساس رہی ہے۔اس کئے کہ انسانوں کے مزاج ، انسانوں کی تہذیب اور تدن پر میعلوم غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔آج بھی سائنس اور نکنالوجی کے سارے چرچوں کے باوجودعمومی طور پر جو فکری قیادت ہے، ذہن سازی کا جو بنیادی کام ہےوہ انسانی اور اجتماعی علوم کے ذریعے سے ہور ہاہے۔اس لیے اگر اسلامی تہذیب نے علوم انسانیہ اور اجتماعید کی اہمیت کا احساس کیا تو بالکل تھیک کیا۔ مستفتل میں دنیائے اسلام کی تعلیم کی نوعیت اور کردار کا تعلق جہاں اسلامی علوم کی سی اور مناسب تعلیم وتر بیت ہے ہے وہاں اجتماعی اور انسانی علوم کی تدوین نو بھکیل جدید اور نے ا نداز ہے تعلیم وتر بیت پر بھی ہے۔ان دونوں کے بعد درجہ آئے گا سائنس اور نکنالو جی کی تعلیم كا\_سائنس اور مكنالوجى كى تعليم دنيائے اسلام كے مختلف مما لك ميں مختلف ہے۔ ہرملك كى صلاحبیتیں اور ضرور بات مختلف ہیں۔بعض علوم کی صلاحیت بعض ممالک میں پائی جاتی ہے دوسرے ممالک میں نہیں یائی جاتی۔ بیدہ معاملات ہیں جوجد بدونیائے اسلام کوترجیجی طور پر ہا ہمی مشاورت اور ماضی قریب کے تجربے کی روشنی میں طے کرنے جا میش ۔ان سولات میں بنیا دی سوالات دو ہیں۔ سائنس اور نگنالوجی کی تعلیم کیسے دی جائے اور کن کن میدانوں میں دی جائے؟ كيوں كاسوال يہا بہيں ہے۔اس ليے كرسائنس اور نكنالوجي كى تعليم ناگز رہے،اس ليے كرآج د نياميں اى كاچلن ہے اور اى يرستقبل كى تقير كابروى حد تك دارومدار ہے۔ جب مغربی دنیا میں سائنسی علوم کا چلن نہیں تھا اس وفت بھی مسلمان علاء نے حقائق کا ئنات پرغور کرنا اور ان میں پنہاں اللہ کی حکمت اور مشیت کے حقائق او اسرار و رموز کو دریافت کرنا اپنی ذمه داری مهجها، اسلام کی تاریخ میں جوحضرات دینی علوم میں نمایال شھے،

روحانیات میں نمایاں تھے،ان میں سے بہت سے سائنس اور شیکنالو بی میں بھی نمایاں تھے۔
مشہورصونی بزرگ حضرت ذوالنون محری اپنے زمانے کے صف اول کے سائنس دانوں میں
سے مشہور نقیہ اور امام اصول امام ابوالعباس قر انی جہاں اصول فقداور شریعت کی مزاح شنای
میں انہائی نمایاں اور بلند مقام کے حامل بیں وہاں وہ اپنے زمانے کے صف اول کے
سائنسدان بھی تھے۔اس لیے سائنس کی تعلیم میں کیوں کا سوال تو پیدانہیں ہوتا۔لین کیے کا
سوال ضرور بیدا ہوتا ہے اور بیسوال بیدا ہونا چا ہے کہ یہ تعلیم کن کن میدانوں میں دی جائے؟
ترجیحات کیا ہوں؟ یہ ترجیحات دنیائے اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف ہوسکتی ہیں۔

علوم کی تعلیم کے بعد ضرورت ہے کہ دنیائے اسلام میں صنائع کی تعلیم بھی دی جائے اور فنون کی تعلیم بھی دی جائے۔ سائنس اور نگنالوجی کے بہت سے میدان وہ ہیں جن کا تعلق صنعتوں سے ہے۔ پچھ میدان وہ ہیں جن کا تعلق فنون سے ہے۔ لیکن فن کی اسلامی اصطلاح میں سائنس اور نگنالوجی کے ساتھ ساتھ ساتھ الیے فنون سے ہے۔ لیکن فن کی اسلامی اصطلاح میں سائنس اور نگنالوجی کے ساتھ ساتھ ساتھ الیے فن قرار دیا جاتا ہے۔ فیان ہیں آرٹ یا محدود مفہوم میں فن کہا جاتا ہے۔ لیمنی اظہار ذات اور جذبات درون سیند کی ترجمانی ، اس کا نام آئے کل کی زبان میں آرٹ یا فن قرار دیا جاتا ہے۔ ذات اگر آزاد ہو، بلند پرواز ہواورا پی نظر کے اعتبار سے اللی ہوتو پھراس پرواز ہواورا پی نظر کے اعتبار سے افلا کی ہوتو پھراس کے فن میں سے بات جھکنی جا ہیے ، اس کون میں آزادی ، بلند پروازی ، عالمگیر بیت اور افلا کیت رجمانی میں ہوئی جا ہے۔ اگر ایسانہ ہوتو پھروہ فردا پی ذات کا اظہار کرتا ، وہ دوسر سے کی ذات کی ترجمانی خیس کرتا ، وہ دوسر سے کے جذبات کی ترجمانی خیس کرتا ، وہ دوسر سے کے جذبات کی ترجمانی خیس کرتا ، وہ دوسر سے کے جذبات کی ترجمانی خیس کرتا ، وہ دوسر سے کے جذبات کی ترجمانی خیس کرتا ، وہ دوسر سے کے جذبات کی ترجمانی خیس کرتا ہے۔

آئ آپ دیکھ لیں کد نیا ہے اسلام میں فالص آرٹ اورفنون کے میدان میں کیا ہورہا ہے؟ فن تعمیر میں کی نقالی ہورہی ہے۔ فقد میم اسلامی فنوان مثل خطاطی کیوں نظرانداز کی جارہی ہے؟ ان سوالات کا جواب واضح طور پر ہیہ ہے کہ آج جونکہ فن کا تعلق آزادی، بلند پر دازی، اور مسلمانوں کے اپنے ماضی، ذات، اور شخصیت سے خونکہ فن کا تعلق آزادی، بلند پر دازی، اور مسلمانوں کے اپنے ماضی، ذات، اور شخصیت سے نہیں رہا، اس لیے اس کا اظہار غلط انداز میں ہورہا ہے۔

جس زمانے میں مسلمان فن تغییر میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، اس زمانے میں جوجو

عمارتیں انہوں نے بنائی ہیں، جہاں جہاں بنائی ہیں۔ وہ اس علاقے اور اس ملک کے موسم اور وہاں کو گوں کی ضرور بیات کے عین مطابق ہیں۔ گرم ترین علاقوں میں بنائی جانے والی عمارتیں، وبلی اور لا ہورجیسے گرم علاقوں میں جو عمارتیٰ بنائی گئی ہیں۔ وہ آج بھی جیسے گرمی میں راحت اور آرام کا سامان پہنچاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آج آپ اسلام آباد کو دکھے لیجے۔ کراچی اور لا ہور میں دکھے لیجے ہمارے غلام معماروں نے غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ماہرین فن نے جو عمارتیں بنائی گئی ہیں، نہ ہمارے ور شاور ضرور بیات کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں، نہ ہمارے وسائل اور سہولتوں کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں، نہ ہمارے وسائل اور سہولتوں کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ عمارتوں کے نقتے وہ ہیں جو لندن میں بنتے ہیں۔ عمارتیں بنائی جارہی ہیں لا ہور میں، جہاں سال کے دس مہینے شید بدگری پر تی ہے۔ وہ گری جس کا اہل مغرب تصور نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا سال کے دس مہینے شید بدگری پر تی ہو جو ہمارے ملک میں پر ا ہوا ہے۔ اس کا آیک بہت بری وجہ وہ عمارتیں ہیں جو غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ماہرین تعمیر نے اور کی ایک بہت بری وجہ وہ عمارتیں ہیں جو غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ماہرین تعمیر نے اور کا ایک بہت بری وجہ وہ عمارتیں ہیں جو غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ماہرین تعمیر نے اور کی ایک ایک بہت بری وجہ وہ عمارتیں بھی ہیں جو غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ماہرین تعمیر نے اور کا ایک دین تعمیر نے اور کی بیں۔

ان سب امور کاتعلق محض کی ڈاتی پسند ناپسند ہے نہیں ہے۔ اس کاتعلق اقوام کی نفسیات اور مزائ سے ہے۔ اس کاتعلق نظر بیلم سے ہے۔ واصل وہ کا نفا ہے جو فکری ٹرین یا تا فلہ فکر کی منزل کو بدل دیتا ہے۔ ٹرین مشرق کی طرف جارہی ہوتو یہ کا نفااس کا رخ بدل کر مغرب کی طرف موڑ سکتا ہے۔ آج جمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے نظر بیلم کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق بیان کریں، دور جدید کی زبان اور اصطلاحات میں اس کو پیش کریں تا کہ اس نظر بیلم کے بدل جانے سے اور سیکولرمغر فی نظر بیلم سے اثر لینے کی وجہ سے جو مسائل بیدا ہور ہے ہیں ان مسائل کا تدرک کیا جا سے ائل مغرب کے نزد یک جونادیدہ ہے وہ ناموجود ہے۔ جو دیدہ ہے وہ موجود ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے خوصورت انداز ہیں اس کمزوری کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ:

ماہیاں را کؤہ و صحرا ہے وجود بہر مرعال موج دریا ہے وجود

اگریه بات مان بی جائے کہا گرآپ کوکوئی حقیقت نظر نہیں آرہی تو وہ غیرموجود ہے تو پھر

اگر مجھلیاں یہ کہیں کہ صحوا کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ مجھلیاں اس کو نہیں دکھ سکتیں، اور باغوں میں اڑنے والے پر ندے اگر یہ کہیں کہ سمندر کی گرائیوں میں جو مناظر بتائے جاتے ہیں۔ وہ کوئی وجود نہیں رکھتے تو یہ کہنا ان کے لیے تن بجانب ہوگا۔ مولانا روم نے بھی یہ بات ایک جگہ کھی ہے اور ان کی تشبیہ بھی غیر معمولی طور پر بلیغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بچہ پیدائش سے پہلے اس دنیا میں آنے سے انکار کرے اور یہ کہ کہ اس کے محد وداور نگ وتاریک ماحول سے باہر کوئی و نیا وجود نہیں رکھتی ، جن جن چیز وں کا دعوی کیا جا تا ہے وہ سب کی سب بے بایر وہی و نیا وجود نہیں رکھتی ، جن جن چیز موجود ہیں تو جتنا عقل وہم پر مینی وہ خیال ہوگا اتنا ہی عقل و فہم پر مبنی یہ خیال موگا اتنا ہی عقل و فہم پر مبنی یہ خیال محسوس ہوگا جب کا نئات کے حقائق سامنے آئیں گے، جب عالم غیب عالم خیب عالم مضیب عالم مشاہدہ میں تبدیل ہوجائے گا۔

> . مرد کر "سوز توارا مرده اے لئرت صوت و صدا را مرده اے

ایک بہرے آدمی کے لیے ہرصوت وصدا ہے معنی ہے، ہرلطیف سے لطیف آواز کی لندت اس کے لیے نادیدہ اور ناشنیدہ ہے، البذا ناموجود ہے۔

پیش چنگے مست و مسروراست کور ب پیش رسنگے زندہ درگور است کور

ایک نابینا آدمی کے لیے آواز کا جادو جگایا جاسکتا ہے۔لیکن رنگوں کی خوبصورتی اور ظاہری جلوہ آرائیاں اس کے لیے آواز کا جادو جگایا جاسکتا ہے۔ بیکن رنگوں کی خوبصورتی اور جگہ ظاہری جلوہ آرائیاں اس کے لیے بے معنی ہیں۔وہ ایسانی ہے جیسے ڈندہ در گور ہو۔ایک اور جگہ اردو میں بہت خوبصورت انداز بیل اس مضمون کو بتایا ہے ۔الکھا ہے:

کر بلبل و طاووس کی تقلید سے توبہ کہ بلبل فقط آواز ہے طاووس ہے فقط رنگ

ان مثالوں سے بیر عن کرنا مقصود ہے کہ اسلام میں جس چیز کو آدے کہا گیایا کہا جا سکتا
ہا جاس کوزندگی اور انسانیت کے تابع اور ان کا خادم ہونا چاہے، انسانیت وزندگی کا مخدوم نہیں
ہنا چاہے، اس لیے کہ کا گنات میں خالق کا گنات کے بعد سب سے برتر، سب سے محتر م اور
سب سے مکرم وجود خود انسانیت کا ہے۔ بقیہ ہر چیز انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، انسانیت
ان کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ انسانیت تو وہ ہے جس کے روبر و ملائکہ بھی سر بھو دہیں۔ البلا ان کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ انسانیت تو وہ ہے جس کے روبر و ملائکہ بھی سر بھو دہیں۔ البلا اسلامی تہذیب کی ہوئی یا علم جو انسان کو اپنا خادم اور تابع بنا لے وہ نا قابل
قبول ہے۔ ایسا آرٹ اسلامی تبذیب کی روثنی میں بت پرتی اور بت گری کے متر اوف ہے۔
کہ اسلام کی تاریخ میں جو ادبیات اور فنون لطیفہ پیدا ہوئے، ان کا مظاہرہ ان
میدائوں میں زیادہ ہوا جن میدائوں میں یونون انسانیت کے خادم بن سکتہ تھے، زندگی کے
میدائوں میں زیادہ ہوا جن میدائوں میں یونون انسانیت کے خادم بن سکتہ تھے، زندگی کے
خادم بن کرکام کر سکتے تھے، اسلام کے اہداف اور مقاصد کو آگے بڑھانے میں محدومتاون ہو
خادم بن کرکام کر سکتے تھے، اسلام کے اہداف اور مقاصد کو آگے بڑھانے بیادہ اظہار ہوا۔ اسلامی
سکتے تھے۔ خطاطی، جلد سازی، فن تعیر، باغات، ظروف سازی، شعروادب، خطابت، بیدوہ
سرت تھے۔ خطاطی، جلدسازی، فن تعیر، باغات، ظروف سازی، شعروادب، خطابت، بیدوہ
سرت تھے۔ خطاطی، جلدسازی، فن تعیر، باغات، خطروف سازی، شعروادرش پر برتی ہواورہ بھی بعض
سرت بڑے بر سے میدان بیں جن میں ساس اور بنیاداسلام کے عقا کداور شریعت کے مقاصد
سرت تیں۔

اسلامی تہذیب میں ہرفن اور ہنرانسانی زندگی میں مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے کا ایک ذریعی میں مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے کا ایک ذریعیہ ہے۔انسانوں کو ہلندمقاصد کے لیے کاربندر کھنے کا ایک بہت بڑامحرک ہے،اگر کمی فن کے نتیج میں تہذیبی نہوا آئے،مقاصد سے نظر ہث جائے، بلندی فکر مجروح ہوجائے تو وہ فن قابل تبول نہیں ہے۔

شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو جس کے مغنی کا نفس ہو جس سے جس افسردہ ہو وہ باد سحر کیا علامہا قبال نے ایک جگر کھا تھا کہ جھے یقین ہے کہ فن تغییر کے سواا بھی تک اسلام کا سیج

فن موہیقی ،مصوری اور شاعری کے باب میں وجود میں نہیں آیا۔ بینی ایسافن جس کی بنیا دصفات الہی کوانسان کے اندرسمو لینے پر ہوائگریزی میں سے جملہ انہوں نے یوں کہا۔

The art which aims at the human assimilation of the divine attributes.

سے آرٹ اور فن کے بارے میں اسلام کا مزاج اور اسلامی تہذیب کارجان ورویہ۔

یرکیفیت او بیات میں بھی تمایال محسول ہوتی ہے۔ اسلامی او بیات کا انداز ہی اور ہے، اسلامی
او بیات کا دور زوال میں جائزہ لیا جائے تو اس کا مزاج اور ہے۔ یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ
مسلمانوں کے دور زوال اور اسلامی تہذیب کے دور انحطاط میں جوصنف بخن سب سے زیادہ
متبول ہوئی وہ غزل ہے۔ مغربی او بیات کی جو چیز سب سے زیادہ متبول ہوئی وہ ڈراما تھا۔
ڈرامے میں ظاہر پریتی، مظاہر کی پابندی جتنی تمایاں ہے وہ کی اورصنف بخن میں نمایاں نہیں
ڈرامے میں ظاہر پریتی، مظاہر کی پابندی جتنی نمایاں ہے وہ کی اورصنف بخن میں نہیں ہے۔ اپ تمام تر دور
زوال کے با وجود، اپنی تمام تر کمزوری اور انحطاط کے باو جود اسلامی او بیات نے بالحصوص
مشرق میں غزل کی جوصنف اپنائی اور جس انداز سے ترقی دی وہ اسلامی تہذیب کی وا خلیت کا
ایک بھر پورا ظہار ہے۔ اس حقیقت کا کہ اسلام کا مزاج اشیاء پرغور کرنے کا ہے اور حقائق کے
ایک بھر پورا ظہار ہے۔ اس حقیقت کا کہ اسلام کا مزاج اشیاء پرغور کرنے کا ہے اور حقائق کے
ادراک پرمعاطلات کا دارومدارد کھنے پر ہے، ظواہر پر اسلام کا اور اسلامی تہذیب کا دارومدار وہ ارتبیں

اورتو اوراسلام نے خالص تفری امورکو بھی اپنی اس حقیقت سے باہر نہیں جانے دیا۔
تفری اورمقاصد عالیہ کو یکجا کردیا۔ سیروسیا حت ہم انسان کرتا ہے، ہم انسان کودنیا کی سیر کرنے کا شوق ہوتا ہے، سیا حت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کوسنت اللی برغور وخوش کا ذریعہ بنایا ہے۔ فیسیئر و افی الارض فالنظر و اکیف کان عاقبہ الم الممکد بیئن فلاں چیز کو دیکھو، فلاں چیز کو دیکھو، فلاں چیز کو دیکھو، قلال چیز کو دیکھو، آسان کسے پیدا کیا گیا، پہاڑ کسے کھڑے کے سے محرا کسے بنائے کے سے چیزیں انسان دن رات دیکھانی ہے، کیا اگران معاملات کو تھائی کا نبات پر اسلام کے مقاصد عالیہ، کے رویے اور موقف سے ہم آ ہنگ کر دیا جائے تو خالص تفریح اور اسلام کے مقاصد عالیہ، خالص تفریح اور اسلام کے مقاصد عالیہ، خالص تفریح اور دروجا نبیت یکیا ہوجائے ہیں، اور تفریح کے مقاصد یرکوئی فرق نہیں پر تا ہالص تفاصد تا کھوں تفریح کے دورائی فرق نہیں پر تا ہالی

تفريح كے ذريعے روحاني مقاصد خود بخو دحاصل ہوتے جاتے ہیں۔

رسول علی کے جوطریقے استعال کے جاتے ہے دہ اس اور ساما حول تھا، ذیدگی کی ضروریات سادہ تھیں تو تفری کے جوطریقے استعال کے جاتے ہے دہ اس اور عیت کے ہے کہ ان میں روحانی مقاصد کی بھیل بھی آپ ہو جاتی تھی۔ ہر اندازی کا مقابلہ، گر سواری، دوڑ، شتی، ہدوہ سرگرمیاں ہیں جونو جوانوں کی جسمانی صحت اور تن سازی میں بھی کارآ مد ہوتی ہیں۔ ان کو اسلامی تہذیب کی تعیر اور اسلامی ریاست کے دفاع میں بھی استعال کیا جاتا تھا۔ بہی وجہ ہم کہ جہاں شریعت نے تفری کے احکام بتائے ہیں اور تفریح کی صدود کو بیان کیا ہے، وہاں تین باتیں بنیا دی طور پریادد لائی ہیں۔ ایک میر کہ جب بھی تفریح کی جائے وہ اس نوعیت کی ہو کہ اس سے مقاصد حیات فراموش نہ ہوں۔ حیاء کے تقاضے مجروح نہ ہوں اور تبذیر اور اسراف سے اجتناب کیا جائے۔ تفریح کے باب میں عوماً مقامی تقاضوں کا بہت وظل ہوتا ہے۔ مقامی افریحات اور اور جات کے دوائی وہ رہا تھا کی تھا تھی۔ اگر مقامی تفریحات اور رواجات میں کوئی چیز شریعت کے واضح احکام کے خلاف نہ ہواور ملت مسلمہ کی وصدت کومتا ثر رواجات میں کوئی بات نہ ہو، تو ہیسب تفریحات اسلامی تہذیب کا حصہ ہیں۔

علم اور فن کے علاوہ وو مری اہم اور بنیا دی بات جس پرامت اسلامیہ کے تہذیبی متنقبل کا دارو مدار ہے وہ عدل ہے۔ جبیبا کہ بین نے پہلے عرض کیا تھا بلکہ کی بارعرض کیا ہے کہ علم اور عدل ہے۔ جبیبا کہ بین نے پہلے عرض کیا تھا بلکہ کی بارعرض کیا ہے کہ علم اور عدل ہے دو اہم بنیا دیں ہیں جن پر اسلامی تہذیب اور حقیقی عدل کو پہلی مرتبدا لگ الگ بیان عدل کی بہت سے تشمیس بیان کی ہیں۔ قانونی یا عدالتی اور حقیقی عدل کو پہلی مرتبدا لگ الگ بیان کی ایس ہو عدل اجتماعی کا لازمی تقاضا اور و در بعد ہے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مدال اجتماعی کا لازمی تقاضا اور و در بعد ہے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ معاشی تخلیق کے داسے جولوگ بے مسلمان ہو یا غیر مسلم ، بنیا دی ضرور یات پوری کرنے کا تھم دیا ہے۔

کفاف کی اصطلاح اسلامی نقبی اوب ہیں استعال ہوتی ہے، اس کے معنی بیر ہیں کہ کم سے کم من بیر ہیں کہ کم سے کم منروریات کے باب ہیں جو سے کم ضروریات کے باب ہیں جو

بھی ناگزیر ضرورت پیدا ہواس کا پورا کرناریاست اور معاشرہ دونوں کی ذمدداری ہے۔ کفاف
کا تعین ہرعلاقے اور ہرز مانے کے لحاظ ہے الگ الگ کیا جائے گا۔ آج سے چودہ سوسال قبل
کے عرب ریکتان اور صحراؤں میں کفاف کا جومفہوم تھا وہ آج کے کسی بڑے متمدن شہر میں
کفاف کے مفہوم سے مختلف ہوسکتا ہے۔ اور مختلف ہوتا ہے۔ کفاف فراہم کرناریاست کی ذمہ
داری بھی ہے اور معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ریاست کے وسائل کا فی نہیں ہیں یا
ریاست کوتا ہی کر رہی ہے تو پھر معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے۔ پھر معاشرے میں جس کے پاس
حیتے وسائل ہیں وہ ان وسائل کے اعتبار سے عامیۃ الناس کی ضروریات کو پورا کرنے کا پابند
ہے۔ بڑے بڑے بڑے انمہ اسلام امام الحرمین ، امام غزالی ، علامہ ابن ترم ، اور بہت سے دوسرے
حضرات نے ان ضروریات کی تحیل کے لئشریعت کے احکام پرغور کر کے فصیلی تو اعدو ضوالط
میان کئے ہیں۔

سے بات اسلامی تہذیب کی اہم اخیازی خصوصیت رہی ہے کہ ما اورعدل دونوں ریاست اور حکم انوں کے اثر ورسوخ سے آزادرہے ہیں۔ حکم انوں اور بادشا ہوں کا دباؤ نظم پر رہا ہے نہ عدل پر رہا ہے۔ علم تو بالکل آزادرہا ہے اوراس علم ہیں سب سے زیادہ علم شریعت اور علم فقہ شال ہے۔ علم کی آزادی کے معنی قانون کی آزادی کے بھی ہیں۔ اسلام کی تاریخ ہیں ایک طویل عرصے تک بارہ موسال تک قانون اور فقہ، فتوی اور شریعت، اجتہاد اور اجماع، بیسب ادارے حکم انوں کے اثر ورسوخ سے آزادرہے ہیں۔ یہ پہلی بار مغرفی تہذیب نے کیا ہے کہ دنیائے اسلام میں قانون سازی پر ریاست کا قبضہ ہو گیا۔ حکم انوں اور حکم الوں کے کاسہ دنیائے اسلام میں قانون سازی پر ریاست کا قبضہ ہو گیا۔ حکم انوں اور حکم الوں کے کاسہ لیسوں نے قانون بنانے کا اختیارا ہے ہاتھ میں لیا۔ اسلامی تاریخ میں ایسا بھی ٹیس ہوا۔ اسلامی تاریخ میں ایسا بھی ٹیس ہوا۔ اسلامی تاریخ میں ایسا بھی ٹیس ہوا۔ دیا ہوں سازی جہد آزادا نہ اجتہاد کیا کرتا تھا۔ فقیہ آزادا نہ تفقہ سے کام لیا کرتا تھا، مفتی ریاست کے نوئی کا یا بند ٹیس تھا۔ شریعت کے احکام کا یا بند تھا۔

یکی کیفیت بڑی حد تک عدل کے بارے میں رہی ہے۔ عدل کے دو پہلو ہیں ، ایک پہلو

تو یہ ہے کہ عامد الناس کو، بالخصوص کسی مخاصمت کے قریقین کو بید معلوم ہو جائے کہ قانون

مربعت میں ان کاحق کیا بنرآ ہے۔ یہ کام مفتی کا ہے اور مفتی ریاست سے الگ ہوکر براہ راست
قران وسلت برغور کر کے اور ایم اسلام کے اجتہا دات کی روشنی میں بیر بتائے گا کہ متعلقہ

فریقین کے حقوق کیا کیا ہیں؟ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہاں کسی ریاست کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آج بھی جن معاملات ہیں اہل افقاء نوگی دیتے ہیں اور جن معاملات ہیں اہل افقاء نے فتو کی دیتے ہیں اور جن معاملات ہیں اہل افقاء نے فتو کی لیاجا تاہے، وہ اپنے فقاوی ہیں کسی بادشاہ کے تھم یا کسی قانون ساز ادارے کے فیصلے یا کسی پارلیمنٹ کی قرار داد کے نہیں، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ مفتی قرآن کریم اور سنت کود کھے کر فیصلہ کرتا ہے۔ انکہ اسلام کے اجتہا دات کی روشنی ہیں فتو کی دیتا ہے۔

عدل کا دوسرا پہلوتھا عملاً فریقیں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ یہ کام قاضی کیا کرتے تھے۔
قاضی کی آزادی اسلامی ریاست میں مختلف انداز میں بیقینی بنانے کی کوششیں گئی ہے۔ اس کا
ایک مظہر وقف کا ادارہ بھی تھا۔ وقف کے ادارے کے نیتج میں قاضوں کے مالی اور مادی
مفادات وضروریات حکومتوں کے کنٹرول سے آزاد ہوا کرتی تھیں۔ وقف عدالتوں کی نگرانی
میں کام کرتے تھے۔ قاضی وقف سے اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔ وہی وقف کا منتظم بھی ہوتا
تھا۔ عدالتیں اور عدالتی ادارے لی کروقف کے نظام کو چلاتے تھے۔ عدالتوں کی بید مہداری
بھی ہوتی تھی اور اسلامی تاریخ میں قاضی صاحبان ہر دور میں بیاکام کرتے رہے ہیں کہ وہ
منصب قضا کے ساتھ ساتھ فقد اور شریعت کی تعلیم کا انتظام بھی کیا کرتے تھے۔ تمام قاضی
صاحبان، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذمانے سے لیکراور ماضی قریب تک جہاں قضاء کی
دمدداریاں انجام دیا کرتے تھے۔ دہاں عامہ الناس کی دینی اور فقبی نعیلیم وتر بیت کا فریضہ بھی

سیدناعلی بن انی طالب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ مشہور ارشاہ ہم سب نے بار
بارسنا ہے و اقسط ہے علی مسلمانوں ہیں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے مسلمانوں
قاضیوں میں سب سے بڑے قاضی علی بن انی طالب ہیں علی بن افی طالب جہاں قضاء ک
ذمہ داریاں انجام دے رہے ہے، جہاں فلافت کی نازک ذمہ داریاں انجام دے رہے ہے
دہ داریاں انجام دوں کی تربیت بھی فرمار ہے ہے کوفہ کے بڑے رہے فتہا اسیدناعلیٰ کے
ماکرد ہیں یا عبداللہ ابن مسعود کے شاگر دہیں۔ میدونوں حضرات کوفے کے بڑے قاضیوں
میں شاگرد ہیں یا عبداللہ ابن مسعود کے شاگر دہیں۔ میدونوں حضرات کوفے کے بڑے قاضیوں
میں شار ہوتے ہیں۔

اس سے میر پہا چاتا ہے اور اسلامی تاریخ میں بار ہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قاضی نے اسپنے

جانشین کوخود تربیت دے کرتیار کیا۔قاضیوں کا تقرر عموما پوری زندگی کے لیے ہوتا تھا۔ لیمی اس کولا کف میدور دیا جاتا تھا الا میہ کہ کسی اعتراض یا کسی الزام کی بنیاد پراس کو پہلے موتوف کر دیا جائے۔

قاضی اپی ضرور یات اور مادی تقاضے وقف سے پورے کیا کرتا تھا جواسی کے ذیر گرانی
کام کیا کرتا تھا۔ قاضی اپنی زندگی ہیں اپنے جانشین حسب ضرورت خود ہی تیار کرتا تھا۔ ان
جانشینوں ہیں جوسینئر ترین جانشین ہوتا تھا، اپ علم، اخلاق، کردار اور تقوی کے لحاظ ہے، وہ
قاضی کا جانشین مقرر کردیا جاتا تھا۔ بنی امیداور بوعباس کے زمانے تک بیصور تحال جاری رہی
کہ جس بستی کا قاضی مقرر کردیا جاتا تھا اس بستی کے ذمہ دار لوگوں سے بلا کریہ پوچھا جاتا تھا کہ
آپ کے یہاں کوئی ویٹی شخصیت ایسی ہے جو تقوی، علم، اخلاق و کردار کے اعتبار سے اتن
مایاں ہے کہ اس کو قاضی مقرر کردیا جائے۔ عام طور پر ممابقہ قاضی ہی کے جید ترین شاگرداور
تلیندر شیدکوقاضی مقرر کردیا جاتا تھا۔ اس طریقہ کارنے عدل کی آزادی کو برقر ارد کھا۔

فقہائے کرام نے وقف کے قواعد بھی مقرر کئے ،علم وعدل کی آزادی کو برقر ارر کھنے کے لیے تواعد وضوالط مقرر کئے اوراس بات کو بقین بنایا کہ اسلام کی ان دواہم ترین بنیا دوں کو وقتی سیاست، وقتی مصلحوں کو اور بااثر لوگوں کے وقتی رجحانات کے ابثر است سے حتی الا مکان محفوظ رکھا جائے۔ آج آگر علم اور عدل کی آزادی کو برقر ارر کھنا ہے تو جہاں مینمو نے ہمارے سامنے ہیں وہاں دور جدید کے بعض نمو نے بھی سامنے ہیں۔ بیہ مارے ارباب حل وعقد کا اور اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ ان دونوں تجر بات کو ماضی کے تجر بات کو اور دور جدید کے معاصر تجر بات کو ماضی میں تیں جوعلم اور عدل دونوں کی آزادی کو بقینی سامنے رکھ کرایک ایسا طریق کا راور قابل علم نظام بنا تیں جوعلم اور عدل دونوں کی آزادی کو بقینی ماشکے۔

آئ ہوتا ہے ۔ ہیں پاکستان کی مثال پراکتفا کرتا ہوں ، کہ ہرکس و ناکس جوافھتا ہے چاہے اس کواسلام کی الف ب کا پہانہ ہو، ہمارے ایک ہزرگ استاد کے بقول جو مال کے نام خط تک کھنا نہ جانتا ہو، وہ سب سے پہلے تعلیم اور علم ہیں مداخلت شروع کرتا ہے۔ ہرآنے والا کم فہم اسلامی جمہور ہے پاکستان کے لیے تعلیم پالیسی بنانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کہ میں درسگاہ ہیں حصول تعلیم پالیسی بنانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کھی کے بعد قدم ندر کھا ہوجن کی پوری زندگی تعلیم پرخور و

خوض سے خالی رہی ہو،جنہوں نے پاکستان کی تاریخ تعلیم کے بارے میں ایک مضمون بھی نہ پڑھا ہو۔و تعلیم کے بڑے ماہر بن جاتے ہیں۔جونتیجہ ہےوہ آپ کے سامنے ہے۔

یکی معاملہ عدل کے بارے میں ہوتا ہے کہ برآنے والاحکر ان پورے نظام عدل وقضاء
کواپنے اقتدار کے تابع رکھنا چا ہتا ہے۔ اس لیے ان دونوں بنیا دون کا تحفظ ،ارتقاء اور تسلسل 
پیامت مسلمہ کے مقبل کی منظر منتی کے لیے ناگزیر ہے۔ اسلامی شریعت کا مستقبل اور اسلامی
تہذیب کا مستقبل دونوں کا دارو مدار مسلمانوں کے اس رویے پر ہے، عامة الناس کی اس
تربیت پر ہے جوعلم اور عدل کے بارہ میں ان کودی جائے گی۔ بیتر بیت امت مسلمہ کے اس
مطلوبہ مستقبل کویقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔

اسلای شریعت کے پیغام میں جوتصورات اور عوالی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان سب کو سامنے رکھے بین ان سب کو سامنے رکھے بین ان سب کو سامنے رکھے بغیر مستقبل کی نقشہ کئی آسان کام نہیں ہے۔ مقاصد شریعت یعنی پانچ بنیادی اہداف کو سامنے رکھنا چاہیے، جو اہداف کو سامنے رکھنا چاہیے، جو شریعت کے تیام ادکام کے بنیادی عوامل اور محرکات کی حیثیت رکھتے ہیں ، ان میں سے بعض کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔

شریعت نے بار ہاا پنے کوہدایت قرار دیا ہے۔ ہدی للنساس ، ہدی للمتقین ہے
ہدایت اور رہنمائی زندگی کے سارے گوشوں کے لیے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گیارہ
گزارشات میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ ہدایت اور راہنمائی جب تک زندگی کے
سارے پہلوؤں میں جلوہ گرنہیں ہوگی اس وقت تک اسلام کا تہذیبی مستقبل اوجھل رہے گا۔ یہ
ہدایت معیشت کے لیے بھی ہے، معاشرت کے لیے بھی ہے، قانون کے لیے بھی ہے۔ عدل
اور تعلیم کے لئے بھی ہے، خاندانی معاملات کے لیے بھی ہے، فروکی تربیت کے لیے بھی ہے،
اور تعلیم کے لئے بھی ہے، خاندانی معاملات کے لیے بھی ہے، فروکی تربیت کے لیے بھی ہے،
بین لاتوا می معاملات اور رہنمائیوں کے لیے بھی ہے۔

شریعت نے اپنے کورحمت قرار دیا ہے۔ کوئی ایسا قانون ، کوئی ایسانظام ، کوئی ایسا تصور جو رحمت کے اس تصور کے خلاف ہو، جس میں رحمۃ للجالمین کے بیغام رحمت کا بیتصور نہ جھلکتا ہو، وہ اسلام سے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ آج مسلم ممالک میں کتنے نظام ہیں، ملازمتوں کے ، غیر مسلم ممالک میں کتنے نظام ہیں، ملازمتوں کے ، غیر مسلموں سے ڈیل کرنے کے جن میں رحمت کا بیتصور موجود

نہیں ہے۔ رحمت کا یہ تصور عدل کے باب کا پہلا درجہ ہے۔ عدل تو لازی ہے ہی، عدل تو بہرادی حیثیت رکھتا ہے اور عدل کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک سطح تو وہ ہے جوریاست کی ذمہ داری ہے، جوعدل قانونی یا عدل تضائی ہے۔ دوسری سطح وہ ہے جوافراد کی ذمہ داری ہے، عدل افضائی ہے۔ دوسری سطح وہ ہے جوافراد کی ذمہ داری ہے، وہ عدل حقیق ہے اور عدل حقیقی کے بعدا حسان اور رحمت کے درجات آتے ہیں۔ اسلائی ریاست کا مزاج یہ ہونا چاہے کہ عدل کے لازی اور قانوی تقاضے تو ہرصورت میں پورے ہوں۔ اس کے بعدریاست کی پالسیوں میں ریاست کے دولوں میں، ہرصورت میں پورے ہوں۔ اس کے بعدریاست کی پالسیوں میں ریاست کے دولوں میں، ریاست کے کارپر دازوں کے مزاج میں، احسان اور رحمت کے تصورات جھلکتے ہوں۔ مثال کے طور پر بین الاقوامی معاملات میں وئیا کی مظلوم اقوام کی تائید، دنیا کے محروم انسانوں کی مدد، خاص طور پر محروم اور مظلوم مسلمانوں کی مدوریاست کی پالسی ہونی چاہے۔ بالا دست غیر مسلم خاص طور پر محروم اور مظلوم مسلمانوں کی مدوریاست کی پالسی ہونی چاہے۔ بالا دست غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ مل کر کمزور اور نہتے مسلمان عوام کا قبل عام کرنا کسی بھی اعتبار سے اسلامی شریعت سے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ یہ اسلامی شریعت سے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ یہ اسلامی شریعت سے بھی اور کا میں اعتبار سے اسلامی شریعت سے بھی اور کی کا میں اعتبار سے اسلامی شریعت سے بھی آ ہنگ نہیں ہے۔ یہ اسلامی شریعت سے بھی آ ہنگ نہیں ہے۔ یہ اسلامی شریعت سے بھی آ ہنگ نہیں ہے۔ یہ اسلامی شریعت سے بھی آ ہنگ نہیں ہے۔ یہ اسلامی شریعت سے بھی آ ہی تو اسلامی شریعت سے بھی اور کی مور در ہے۔

اسلامی قانون کا مزاج آسانی کا ہے۔ عامۃ الناس کے لیے قانون کے ذریعے
آسانیاں پیدا کرنا، پالیسیوں کے ذریعے آسانیاں پیدا کرنا، دیاست کی ذمدداری ہے۔ اگر
دیاست عامۃ الناس کے لیے سلمانوں اور غیر سلموں سب کے یے آسانیاں پیدائیس کردہی
ہے، مشکلات پیدا کردہی ہے، فیر ضروری طور پر قواعد وضوابط کا یو جھان پر ڈال رہی ہے تو وہ
اسلام کے مزاج کے فلاف کام کردہی ہے۔ شریعت نے محض آسانی پیدا کرنے کا محم ٹہیں دیا،
دسول اللہ نے محض آسانی پیدا کرنے کی ہدایت ٹہیں فرمائی بلکہ مشکلات کودور کرنے کا محم ٹہیں دیا،
مجمی فرمائی ہے۔ جہاں قرآن کریم پیراور آسانی فراہم کرتا ہے وہاں مشکل کودور کرنے کا بھی
ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ علیات جہاسی ذمدداری پر کی صحافی کوفائز فرناتے سے تو یہ ہدایت دیا

دونوں کوا کے سے دو او لا تعسو و احب آپ نے دوصحابہ کوا کی ذمدداری پر بھیجا اور ال
دونوں کوا کے ساتھ ہدایت دی تو آپ نے فرمایا کہ یسو او لا تعسو امیری امت کے لیے
دونوں کوا کے ساتھ ہدایت دی تو آپ نے فرمایا کہ یسو او لا تعسو امیری امت کے لیے
دونوں کوا کے ساتھ ہدایت دی تو آپ نے فرمایا کہ یسو او لا تعسو امیری امت کے لیے
دونوں کوا کے ساتھ ہدایت دی تو آپ نے فرمایا کہ یسو او لا تعسو امیری امت کے لیے
دونوں کوا کے ساتھ ہدایت دی تو آپ نے فرمایا کہ یسو او لا تعسو امیری امت کے لیے
دونوں کوا کے سے دونوں کوا کے ساتھ ہدایت ہو کا سے دوسر کرنا ہو کو کرنا ہو کرنا ہ

اس كے ليے جواصطلاح قرآن عيم في استعال كى ہےده رفع حرج ہے۔وماجعل

علیک فسی اللدین من حوج شریعت نے دین میں کوئی حرج نہیں پیدا کیا۔لہذا ہروہ قانون، ہروہ نظام، ہروہ قاعدہ یاضابطہ سے غیر ضروری طور پرمشکل بیدا ہو، عامة الناس کے لیے دفت ہودہ شریعت کے احکام سے متعارض ہے۔

شریعت نے ضرر کو دور کرنے کا تھم دیا ہے۔ ضرریعی نقصان یا damage اور inconvenience یہ نقصان یا inconvenience یہ اندون میں inconvenience کہا جاتا ہے، hardship کہا جاتا ہے، hardship کہا جاتا ہے۔ طمعت کہا جاتا ہے، hardship کہا جاتا ہے۔ یہ سب ضرر کی مختلف قسمیں اور شکلیں ہیں، جن میں سے بعض کوحرج بھی کہا جائے گا، بعض کوعر کہ بھی کہا جائے گا، بعض کوعر کہا جائے گا، اصطلاح ان سب کے لیے عام ہے۔ فقہ اسلامی کا اصول ہے المصور یوال ضرر کوختم کیا جائے گا، مٹایا جائے گا۔ ایک مشہور حدیث نبوی میں ارشاد ہے المصور ولا صواد نہ ضرر پہنچاؤاور نہ ضرر کا مقابلہ ضرر سے کرو۔

شریعت نے تمام انسانوں حتی کہ جانوروں اور دوسری مخلوقات کے حقوق کا لحاظ کرنے کا تھم دیا ہے۔ یہ حقوق محض زندہ انسانوں کے نہیں ہیں۔ مردہ انسانوں کے بھی ہیں، جانوروں کے بھی ہیں، میدانوں کے بھی ہیں، میدانوں کے بھی ہیں، میدانوں کے بھی ہیں، میدانوں اور پہاڑوں کے بھی ہیں، میدانوں اور حجاوً ک کے بھی ہیں اور حجاوً ک کے بھی ہیں اور کے استعال شریعت کی حدود اور حجراوً ک کے بھی ہیں ہے۔ ہر چیز کا استعال شریعت کی حدود کے مطابق کیا جائے گاتو اس کے حقوق کی تگہداشت ہو سکے گی۔عدل وانصاف انسانیت اور شریعت کی حدود سے باہرنکل کر جب کسی چیز کو ہرتا اور استعال کیا جائے گاتو وہ اس کے حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔
خلاف ورزی کے مترادف ہوگا۔

شریعت نے امائق کے اداکر نے کا حکم دیا ہے۔ " ان الملسه یسامیو کیم ان تؤدوا الامانات الی اهلها" اللہ تعالی نے تہیں حکم دیا ہے کہ تمام امائتیں ان کے حقد ارول کو اوران کے مالکان کو پہنچا دو۔ مفسرین قرآن نے امائت کی اس تغییر میں جو بحثیں کی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ امائت میں زندگی کا ہر پہلوشائل ہے۔ سرکاری مناصب اور ذمہ داریاں بھی امائت ہوتا ہے کہ امائت ہے، المائت ہے۔ المائت ہے، المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے۔ المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے۔ المائت ہے۔ المائت ہے المائت ہے۔ المائت ہے۔

آپ مالک سمجھے جاتے ہیں، وراصل آپ اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ امین ہیں۔ ان سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے امین ہیں۔ گویا زندگی ساری کا مانت سے عبارت ہے اور زندگی کی ہر سرگرمی ادائے امانت پر ہنی ہونی جا ہے۔

سپائی کا احترام اسلام کی بنیادی صفت ہے۔ امانت اور صدافت یکی رسول الله علیہ اللہ علیہ کے دو بنیادی اوصاف تھے، جن ہے آپ نبوت سے پہلے ہے معرد ف تھے۔ رسول الله علیہ کی نبوت کو جن صحابہ نے بغیر کمی چون و چرا کے قبول کیا، بغیر کمی تامل اور دلیل کے ماناان کے ایمان کی بنیا در سول الله کی امانت وصدافت تھی۔ فدیجۃ الکبریٰ نے یہ بات سنتے ہی بلا تامل جب بید کہا کہ الله تعالیٰ آپ کورسوائیس کرے گاتواس لیے کہ انہوں نے بجیس سال مسلسل آپ کی امانت وصدافت کا مشاہدہ کیا تھا۔ قریب سے دیکھا تھا، دن رات دیکھا تھا، تجارت و کماور پر دیکھا تھا۔ اپنے شوہر کے طور پر دیکھا تھا، پڑوی کے طور پر دیکھا تھا، پڑوی کے طور پر دیکھا تھا۔ اپنے شوہر کے طور پر دیکھا تھا، پڑوی کے طور پر دیکھا تھا، پڑوی کے طور پر دیکھا تھا، پڑوی کے دوران جس دیکھا، شہری کے طور پر دیکھا۔ ملہ کے ایک نو جون با کردارتا جرکے طور پر دیکھا۔ صدیق اگر نے جون با کردارتا جرکے طور پر دیکھا۔ صدیق اگر نے جون با کردارتا جرکے طور پر دیکھا۔ صدیق اگر نے جون با کردارتا جرکے طور پر دیکھا۔ صدیق اگر بی میلا تھی جب بغیر کی تامل کے سنتے ہی پیغام نبوت کو قبول کیا تو ۲۸ سالہ رفافت کے دوران جس صدافت وصدافت اسلامی تہذیب، صدافت و مانت کا مشاہدہ کیا تھا اس کی بنیاد پر کیا۔ لہذا امانت و صدافت اسلامی تہذیب، اسلامی شریعت ادراسلامی شریعت کو سریعت کیا میں شریعت کے دور ان جس

قول کی پابندی، وفائے عہد، اسلام میں معاملات کی ممارت کا سب سے بنیادی پھر ہے۔دوانسانوں کے درمیان مول، دوگر وہوں کے اور دوقو موں کے درمیان ہوں، اللہ اور بندے کے درمیان مول، ان سب میں قول کی پابندی اور عہد کو بھانا اسلامی تہذیب کا اللہ اور بندے کے درمیان ہوں، ان سب میں قول کی پابندی اور عہد کو بھانا اسلامی تہذیب کا طر وُ امتیاز رہا۔ اس کے جونمو نے اسلامی تاریخ نے چش کے ہیں وہ دنیا کی کوئی اور قوم پیش نہیں کر سکتی ۔ گفتگو طویل ہور ای ہے۔ اس کا موقع نہیں کہ ان واقعات کی مثالیں پیش کی جا کیں۔ لیکن مسلموں اور غیر مسلمون دونوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔

علم وعدل کے ساتھ بیدوہ محرکات یا بنیادیں بیں ،اساسات بیں جن کی بنیاد پر مسقبل کی اسلامی تہذیب کو تغییر ہونا ہے۔ جن کی بنیاد پر شریعت کی روشنی میں اسلامی تدن اور اسلامی زندگی کی بنیاد پر شریعت کی روشنی میں اسلامی تدن اور اسلامی و نامیل می فرون ہے۔ اسلامی فرون کی میں تھیل ،اسلامی تہذیب کا بیفر وغ ،اسلامی قوانین

اور طرز زندگی کی بیشکیل جہاں ایک طرف ماضی کے تسلیل کی ضامن ہوگی وہاں مستقبل کے تمام اعتبارات ،تحدیات، challenges اور مسائل کا جواب بھی ہوگی۔

اسلامی تبذیب اوراسلامی شریعت کو ماضی ، حال اور مستقبل بین تقدیم نبین کیا جا سکتاب اسلامی شریعت ایک تسلسل ہے، اسلامی تبذیب ایک تسلسل ہے عبارت ہے۔ اسلامی تبذیب کی تشکیل بین ماضی کے تمام علمی اور قکری و فیرے ہے گر اتعلق اور وابستگی ناگر یہ ہے۔ اسلامی شریعت بین آن دخت کے تفصیلی شریعت بین آن دخت کے تفصیلی دلائل ہے ماخو و بین ، لہذا قرآن وسنت ہے براہ راست ، سلسل اور نا قابل شکست وابستگی تو دلائل ہے ماخو و بین ، لہذا قرآن وسنت ہے براہ راست ، سلسل اور نا قابل شکست وابستگی تو اس عمل کا بنیا دی اور نا گزیر صدے قرآن وسنت ہے وابستگی کی خلاجی نہیں ہوگی ۔ پھولوگ ہیں جھتے ہیں یا کم از کم ان کے طرز عمل سے بیر ظام ہوتا ہے کہ شاید قرآن آن آن آن از ل ہوا ہے ، سنت کا علم آج ان کو ہوا ہے اور وہ اپنی کمی آیت کا علم ہوگیا ہے تو ایسا اسلام کی تاریخ ہیں پہلی بارہوا ہو دیے نہ نہا ہو تیا ہے کہ قرآن کر یم یا سنت کیا گئی تریب بین کمی نے سمجھا ۔ آن کہ پہلی بارہوا بارانہی کی سمجھ بین آیا ہے کہ قرآن کر یم یا سنت کیا گئی جہ بیں ۔ اس طرز عمل سے فا کدہ تو شاید ہی بارانہی کی سمجھ بین آیا ہے کہ قرآن کر یم یا سنت کیا گئی جہ بیں ۔ اسلامی رقرار رکھ نااسلامی تبذیب کے لیے ناگر یہ ہے۔ اسلامی رقرار رکھ نااسلامی تبذیب کے لیے ناگر یہ ہے۔ اسلامی رقرار رکھ نااسلامی تبذیب کے لیے ناگر یہ ہے۔ اسلامی رقرار رکھ نااسلامی تبذیب کے لیے ناگر یہ ہے۔ اسلامی رقرار رکھ نااسلامی تبذیب کے لیے ناگر یہ ہے۔

یہاں تقلید کا سوال بھی آ جا تا ہے جوایک دو دھاری تلوار ہے۔ تقلید بعض پہلوؤں میں المجھن اعتبارات سے ناگزیر ہے۔ جہاں تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔ مثلاً میں سائنس کا علم نہیں رکھتا ، میں فزکس سے دا تف نہیں ہوں۔ اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوجس کا تعلق سائنس سے ہواور جھے اس کے بارہ میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو میں بغیر کسی دلیل کے مض اعتماد کی بنیاد برکسی ہواور جھے اس کے بارہ میں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو میں بغیر کسی دلیل کے مض اعتماد ہو۔ اگر میں السے سائنس دان کی رائے کی پابندی کروں گا جس کے علم اور کردار پر جھے اعتماد ہو۔ اگر میں معاشیات کی رائے پر معاشی فیصلہ کرنا ہے تو میں ایسے ما ہر معیشت کی رائے پر فیصلہ کروں گا جس کے کروار پر جھے بحروسہ ہو، یہی تقلید معاشروں گا جس کے کروار پر جھے بحروسہ ہو، یہی تقلید

تقلید صحابہ کرام کے زمائے سے جاری ہے، صحابہ کرام جن کی تعداد کم سے کم ایک لاکھ

چوہیں ہزارتھی ان میں اہل فتو کی اور اہل اجتہاد کی تعداد ایک سوہیں، ایک سو بچاس سے زیادہ نہیں تھی، بقیہ صحابہ کرام انہی کے مشور ہے ہے انہی کی رہنمار کی ہے، انہی سے بوچھ کرشر لیعت پڑمل کیا کرتے تھے۔ اور ان کے علم اور تقوی پراعتماد کی بنیاد پران کے اجتہادات کو قبول کرتے تھے اور کوئی دلیل طلب نہیں کرتے تھے۔ یہی کیفیت تا بعین کے زمانے میں بھی رہی، ائمہ محدثین، جہتدین فقہاء دنیائے اسلام میں کتنے تھے؟ امام بخاری کی سطح کے انسان کتنے تھے؟ امام احمد بن خنبل کے درجے کے انسان کتنے تھے؟ امام ابو صنیفہ اور امام شافعی کی سطح کے انسان کتنے تھے؟ امام احمد بن خنبل کے درجے کے انسان کتنے تھے؟ چند سویا چند ہزار تھے جن کی بقیہ لاکھوں مسلمان تقلید پہلے بھی کر رہے تھے۔ اب بھی کر رہے بھی۔ اب ابھی کر رہے بھی۔ اب بھی کی بیروی اور تقلید ناگزیر

سکن بہ تقلید کی ایک سطح ہے، اس کا تعلق انسانوں کی روز مرہ زندگ ہے ہے، اس کا تعلق انسانی معاشر ہے کی اسلامی اساس اور اس کے تسلسل سے ہے۔ لیکن مستقبل کی تفکیل، مستقبل کی نقشہ شی ، ماضی کے تسلسل کی صانت کے ساتھ ساتھ جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ نے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، نئے مسائل کو حل کرتا ہے، نئی مشکلات کو دور کرتا ہے، نئے سوالات کا جواب وینا ہے۔ ان سب امور کے لیے نئے مسائل کے حل کے لیے جرا ت مندا نہ اجتہا دنا گزیر ہے۔ لہذا ماضی ہے لہذا ماضی ہے اس مرقر ادر کھنے کے لیے تقلید اور مستقبل کی نقشہ شی کے لیے اجتہا دایک اساسی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا تو از ن ہونا چا ہے کہ نہ تقلید کے سامی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا تو از ن ہونا چا ہے کہ نہ تقلید کے سامی مروح ہوں جس کے نتیج میں تسلسل کا عمل اختلال کا شکار ہوجائے اور نہ اجتہا دکے تقاضے مجروح ہوں جس کے نتیج میں مستقل کی نقشہ شکل ہوجائے۔

مستقبل کی نقشہ شی جب بھی کی جائے گی، آئندہ کی عمونی منظر شی جب بھی کی جائے گی اور وہ ہمہ پہلواور ہمہ گیر تبدیلی کی متقاضی ہوگی، اس تبدیلی کے نتیج میں فرد کی تربیت بھی ہوگی، فرد کی تعلیمی اور فکری تہذیب بھی ہوگی، خاندان کا ادارہ بھی مضبوط بنایا جائے گا، ان تمام قو توں کوفروغ دیا جائے گا جو خاندان کے ادار سے کو برقر ارر کھنے میں ممدومعاون ہوں گے۔ ان تمام محرکات کا سدباب کیا جائے گا جو خاندان کے دائرے کو مشبوط کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو کرد کررنے کا باعث ہوں۔ خاندان کے دائرے کو کرد کررنے کا باعث ہوں۔ خاندان کے دائرے کو کرد کررنے کا باعث ہوں۔ خاندان کے دائرے کو کرد کررنے کا باعث ہوں۔ خاندان کے دائرے کو کرد کررنے کی باتھ ساتھ معاشرے کو کرد کررنے کی باتھ ساتھ معاشرے کو کرد کررنے کو باتھ کا جو خاندان کے دائرے کو کرد کررنے کا باعث ہوں۔ خاندان کے دائرے کو کرد کے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو کرد کی کرد کرکرنے کی باتھ ساتھ معاشرے کو

اسلامی خطوط پر استور کرنا پڑے گا۔ معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو محفوظ کرنا پڑے گا۔
معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کے تحفظ کے لیے وہ تمام تدابیرا ختیار کرنی پڑیں گی جن تدابیر کا
شریعت نے تھم دیا ہے۔ان تدابیر کے لیے نے نے ادارے بھی بنائے جا کیں، ماضی کے
اداروں کا احیاء بھی کیا جائے، دونوں سے کام لے کراور دونوں کو ملا کر نے ادارے اور نے
توانین اور ضا بطے بنائے جا کیں گے۔ بیرکام ایک ٹی اجتہادی بصیرت کا تقاضا کرتا ہے۔
شریعت نے نہ ماضی کے کسی ادارے یا تجربے کو جول کا توں اختیار کرنے کا تھم دیا ہے، نہ غیر
ضروری طور پر کسی نے ادارے کو ہدف تقید بنایا ہے۔شریعت کا اصل زور مقاصد اور اہداف پر
ہے اور نصوص کی تعیل پر ہے۔

شریعت کے احکام پر جوں کا تو اعملدرآ مد اور جہال منصوص احکام نہیں ہیں وہاں مقاصد شریعت کی شخیل، ان وو ذمہ واریوں کی انجام وہی کے لیے جہاں جہاں اداروں کی ضرورت ہو، وہاں ادارے بھی بنائے جا ئیں ضرورت ہو، وہاں ادارے بھی بنائے جا ئیں گے۔ تداہیر بھی اختیار کی جا ئیں گی ، تو اعد وضوا بط بھی بنائے جا ئیں گے۔ تداہیر بھی اختیار کی جا ئیں گی ، پالیسیاں بھی بنائی جا ئیں گی ، تو اعد وضوا بط بھی بنائے جا ئیں گے۔ تداہیر بھی اختیار کی جا ئیں گی ، پالیسیاں بھی بنائی جا ئیں گی ، تو اعد وضوا بط بھی بنائے جا ئیں گے۔ تداہیر بھی اختیار کی جا ئیں گی ، پالیسیاں بھی بنائی جا نیں گے۔ ان سب کا موں کے کرنے میں ماضی کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اور ستقبل کے انداز وں کو بھی چیش نظر رکھا جائے گا۔

ماضی یا حال کے ان تجر بات اور اداروں سے قائدہ اٹھانے میں مسلم اور غیر مسلم، مشرق یا مغرب، ملحد یا غیر طحد کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اگر کسی طحد قوم میں عدل وانصاف کے لئے کوئی ادارہ وجود میں آیا ہے اور موثر طور پر کام کررہا ہے اور اس ادارے میں کوئی بات شریعت کے منصوص احکام سے متعارض نہیں ہے اور اس سے شریعت کے مقاصد کی تکیل ہوسکتی ہے تو اس کو اختیار کرنا شریعت کا منشاہے، وہ مسلمان کی گشدہ یو نجی ہے جس کو اپنانا جا ہے۔

اسلامی معاشرے میں مبحد کا کردار بنیا دی اہمیت رکھتاہے، مبحدی اسلامی معاشرے کی اسلامی معاشرے کی اسلامی معاشرے ک اسآس ہیں۔ مبحدی مسلم معاشرے کی وہ طنابیں ہیں جواس کو قائم رکھتی ہیں، جن کیلوں سے طنابیں باندھی جاتی ہیں، مبحدول کی حیثیت ان کیلوں کی ہے جو جا ہجا موجود ہوئی جاہیں۔ مبحدول کے ذریعے دین کی تعلیم و تربیت کا کام ہونا چاہے۔ مسلم معاشرے کا معاشرتی مرکز

مسجدوں کو ہونا جا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں مرکز اعصاب مسجدیں ہوں ، مسلمانوں کا ہر کام مسجد سے دابستہ ہونا جا ہے۔ مسجد کے الل علم کا تعلق معاشر ہے کے اعلیٰ ترین تعلیم یا فتہ طبقے ہے ہونا جا ہے۔ ان کی حیثیت محلے کے وظیفہ خور کی نہ ہو، محلے کے قائداور اخلاقی اور روحانی معاملات میں محلے کے پیشوا کی ہو۔

اسلامی ریاست علی معیشت اور سیاست کا کردار بنیادی ہے۔ معیشت و سیاست ہردور علی اپنی معیشت کو نئے علی سنے انداز علی تفکیل پاتی رہی ہیں۔ امت مسلم نے ہردور علی اپنی معیشت کو نئے انداز سے مرتب کیا ہے۔ سیاست کے ادارے نئے بنے انداز سے سامنے آتے رہے ہیں۔ شریعت نے معیشت وسیاست کے باب میں تفصیلی احکام نہیں دیے۔ تفصیلی احکام سے مراویہ ہے کہ جز نیات سے متعلق ہدایات نہیں دیں۔ کلیات بیان فرمائے ہیں۔ عمومی احکام و دیائے ہیں۔ اس لیے کہ بیدوہ معاملات ہیں جن کا تعلق ریاست اور معاشرے کے ارتفاء اور تہذیبی ترتی سے ہوتا ہے۔ ارتفاء اور تہذیبی ترتی کے تفاضوں کے لحاظ سے شریعت کے احکام پر عملدر آمد کی اداراتی یعنی institutional اور عملی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جہاں کے عملدر آمد کی اداراتی یعنی اس لیے جہاں کے عملی تفصیلات بیان

معیشت کے باب میں مثال کے طور پرشر ایت نے یہ کہنے پراکتفا کیا ہے کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہے۔ دولت خون کی طرح ہے اس کو معاشرے کے ہر طبقے میں پھیلنا چاہیے۔ اس ارتکاز کوختم کرنے کے لیے کیا گیا تدابیر کی جا کیں؟ ان میں سے پچھ تدابیر تو وہ ہیں جہاں ہومنصوص احکام پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن جہاں مصوص احکام نہیں جی ان معاملات میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے نے منصوص احکام نہیں جی ان معاملات میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے نے اداروں کی ضرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و ضوابط کی ضرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و ضوابط کی ضرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و ضوابط کی ضرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و ضوابط کی خرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و ضوابط کی خرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و خوابط کی خرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و خوابط کی خرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و خوابط کی خرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و خوابط کی خرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و خوابط کی خرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و خوابط کی خرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و خوابط کی خرورت پڑی آسکتی ہے۔ اگر نے تواعد و خوابط کی کوئی کی خوابط ک

اسلام کے تہذیبی مستقبل کا دارومدار بہت بڑی صد تک جن معاملات پر ہے دہ قانون

اسلامی کی نئ تعبیراور فقہ واصول فقہ کی نئی تشکیل کاعمل ہے۔ قانون اسلاعی کی نئی تعبیراور اصول فقہ نئی تشکیل کی ضرورت کا احساس بہت سے حضرات کو جوا۔ بیسویں صدی کے آغاز سے اس برغور وفکر ہورہا ہے۔ ہمارے برصغیر میں علامہ اقبال کو اس ضرورت کا سب سے زیادہ احساس تھا۔ برصغیر کے بہت مشہور محدث علامہ سیدانورشاہ کشمیری نے بھی اس کا احساس کیا۔ اور بھی بہت سے دوسرے اہل علم وقتا فو قتا اس کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ جب تک بدکام نہیں ہوگا ملت مسلمہ کے تہذیبی مستقبل کا خواب شرمندہ تعبیر دے گا۔

اسلامی قانون یا فقد کی تشکیل یا تدوین نو کے لیے تعلیم کی تشکیل نو درکار ہے۔ تعلیم کی تشکیل نو درکار ہے۔ تعلیم کی تشکیل نوکن خطوط پر کی جائے؟ بیموضوع ایک طویل گفتگوکا متقاضی مضمون ہے۔ اس پر ایک الگ سلسلہ محاضرات در کار ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاء اللہ علم اور تعلیم کے موضوع پر ایک الگ سلسلہ محاضرات کو پیش کرنے اور مرتب کرنے کی کوشش کی مائے گی۔

اسلامی معاشرے میں علماء کرام کا کردار کیا ہے؟ علماء ہے مراد کف وین علوم کے علماء کردار ہیں، بلکہ علم دمعرفت کی تمام شاخوں کے ماہر میں مراد ہیں، اسلامی معاشرہ میں ان کا ایک اہم کردار ہے۔ اسلامی معاشرہ علم کا معاشرہ ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، جومعاشرہ علم کا معاشرہ ہوگات ۔ ھل یستوی الملذین معاشرہ ہوگات ۔ ھل یستوی الملذین معاشرہ ہوگات دونوں برابر ہیں ہوسکتے۔ ھل یستوی الملذین معاشرہ جب بھی وجود میں آئے گا اسلامی تہذیب کی جب بھی نقشہ کشی ہوگی اس میں اہل علم کو عاص احترم اور بلندی کا مقام حاصل ہوگا۔

سب سے آخری میدان میں بین الاقوامی تعلقات کے باب میں ہے۔ مستقبل میں سب سے آخری میدان میں بین الاقوامی تعلقات کا ہے۔ بہی مب سے اہم مضمون پوری اسلامی فقد اور اسلامی شریعت میں بین الاقوامی تعلقات کا ہے۔ بہی وہ میدان ہے جہاں بقول علام اقبال فرج ب اسلام آج کو یاز مانے کی کسوٹی پرسب سے زیادہ کسا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے اسلامی قوائین، غیر مسلموں سے تعلقات کے فوائین اجراد کے احکام، دنیا کی تقیم، دار الاسلام، دار الکفر وغیرہ۔ بیسب وہ معاملات ہیں جن کا تعلق اسلام کے فقہ سے ایک بین الاقوامی تعلقات کے قوائین اور احکام سے ہے۔ بیانہائی کا تعلق اسلام کے فقہ سے بیار بین الاقوامی تعلقات کے قوائین اور احکام سے ہے۔ بیانہائی

اہمیت کے حامل موضوعات ہیں جن کے لیے تدوین نو کاعمل نا گزیر ہے۔

یوں تو اسلامی شریعت کا مستقبل، فقد اسلامی کی تدوین نو پر بالخصوص اور بوری اسلامی شریعت کی تدوین نو پر بالخصوص اور بوری اسلامی شریعت کی تدوین نو کے لیے ناگز بر ہے۔ شریعت کی تدوین نو کے لیے ناگز بر ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کے بین الاقوامی قانون، اسلام کے دستوری اور انتظامی احکام، اسلام کے فوجداری قوانین اور اسلام کے تجارتی اور مالی احکام کے ابواب بیس ضروری ہے۔

اسلامی عالمگیریت کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک عالمگیرفقہ کی تدوین نوکی جائے۔اس کے لیے فقہ سیر کی تفکیل جدید سب سے پہلا قدم ہے۔ تجارتی اور مالیاتی فقہ کی تدوین نوجس پر خاصا کام ہورہا ہے۔ اس میدان میں ناگزیر ہے۔ ان سارے میدانوں میں تفکیل نو اور بالحضوص فقہ کی تدوین نو کے لیے جمیس قدیم اسلامی روایت سے انتہائی گہری اور مضبوط وابستگی کے ساتھ ساتھ مشرق ومغرب کے تمام مفید تجربات سے فائدہ اٹھا نا پڑے گا۔

مغرب اورمشرق دونوں کے تجربات کیا ہیں؟ کیارہے ہیں؟ علوم کے میدان میں بھی، صنائع اورفنون کے میدان میں بھی، ان سب سے گہری اور تا قدانہ وا تفیت و نیائے اسلام کے

مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ مغربی تہذیب بہت جائے اور جھر پور تہذیب ہے۔ مغربی تصورات میں کھے پہلواملائی تربعت المحد اللہ میں کھے پہلواملائی تربعت اور عقید ہے کی روشی میں ناقابل قبول ہیں، کھے پہلوشد بد گراہیوں پر بنی ہیں۔ یہ گراہیاں جنہوں نے دنیا کے اسلام میں بہت سے ذہنوں کو متاثر کیا ہے وہ کیا ہیں۔ یہ گراہیاں بے ثار ہیں، یہ گروفل فیہ کے میدان میں بھی ہیں۔ قدیمہ کی توعیت کیا ہے؟ کتب مقدمہ یا نصوص مقدمہ کی تعمیر و کے میدان میں باخصوص کتب مقدمہ کی نوعیت کیا ہے؟ کتب مقدمہ یا نصوص مقدمہ کی تعمیر و کفیر کے میدان میں باخصوص کتب مقدمہ کی نوعیت کیا ہے؟ کتب مقدمہ یا نصوص مقدمہ کی تعمیر و کفیر کے میدان میں باخصوص کتب مقدمہ کی نوعیت کیا ہے؟ کتب مقدمہ یا نصوص مقدمہ کی تعمیر و کفیر کے بارے مین بہت کی گراہیاں پیدا ہوئی ہیں جن سے دنیا کے اسلام میں بھی ہیں۔ معاشیات کے میدان میں بھی ہیں۔ معاشیات کے میدان میں بھی ہیں۔ معاشیات کے میدان میں بھی ہیں، نفیات اور اخلاقیات سے بھی ان کا تعلق ہے۔ معاشرت و معیشت ہیں بھی بہی ہیں۔ مناشرت و معیشت ہیں بھی ہیں۔ مناشرت و معیشت ہیں بھی بھی ہیں۔ مناشرت و معیشت ہیں بھی ہیں۔ مناشرت و معیشت ہیں۔ مناشر ہیں۔

جب تک ان تمام امور کا الگ الگ جائز ہنیں لیا جائے گا اور ان گراہیوں اور فلط نصورات پر عقل تنقید کر کے ان کا برسر غلط ہونا خابت نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک فکر اسلامی کی تنقیل نو اور فقہ اسلامی کی تدوین نو کا عمل دورجدید کے تقاضوں کی روشیٰ میں مشکل کام ہے۔ خوتی کی بات ہیہ ہے کہ دنیا ہے اسلام میں بہت سے مفکرین نے مغربی افکار کا اس نقط نظر سے تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ خود علامہ اقبال اس کام میں پیش روکی حیثیت رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بعد بھی برصغیر کے متعدد اہل علم نے بیکام کیا ہے جن میں ڈاکٹر رفیع الدین اور مولانا عبد الم الم جد دریا با دی، مولانا سید ابوالاعلی مودودی کے نام بہت نمایاں ہیں۔ محاشی فکر وفل نف عبد الم اجد دریا با دی، مولانا سید ابوالاعلی مودودی کے نام بہت نمایاں ہیں۔ محاشی فکر وفل نف کے باب میں یا کتان کے دونا مور فرز عمول شخ محمود احمد اور ڈاکٹر محمور بھا پر اکا کام تاریخ ساز اور دیان ساز نوعیت کا ہے۔ برصغیر سے باہر بھی خودو نیا ہے مغرب میں بے تارا بسے اہل فکر ہیں۔ ہیں جن میں بعض کے نام میں نے لیے عقے جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے اور مغربی نوروریاں واضح کی ہیں۔

تہذیب اسلامی کی تفکیل اور عالم اسلام کے مستقبل کی تغییر کے لیے بیہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فتر بیات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فتد بم وجد بد کے در میان صحت مندانہ تو از ن اور غیر جائیدرانہ روا داری انتہائی ناگزیر اور ضروری ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کرچکا ہوں کہ اسلامی روایت نے ہمیشدایک ناگزیرا در ضروری ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کرچکا ہوں کہ اسلامی روایت نے ہمیشدایک

توازن سے کام نیا ہے۔ اور دوسرے علوم وفنون اور دوسری تہذیبوں سے آنے والے عناصر کو اسلامی تہذیب میں بعض خاص شرائط وضوابط کی بنیا دیرِ دا ضلے کی اجازت ہے۔

آج اگرمغرب کاعموی مزاج ظاہراور خارج پر زوروینے کا ہے اور مشرق کاعموی مزاج داخل اور باطن پر زوروینار ہا ہے تو آج ان دونوں کو یکجا کر دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں داخل اور باطن کی اہمیت بنیادی اور اساس ہے وہاں آج ظاہر اور خارج کی اہمیت بڑھ گئے ہے۔ ادبیات، فلفہ علوم وفنون وغیرہ میں ہمیشہ پیفرق موجودر ہاہے، کیکن آج اس فرق پر از سرنوغور کرے نے انداز سے توازن قائم کرنا ناگز برہے۔ اسلام نے بیتوازن ہمیشہ قائم رکھا۔ کیکن مشرقی وافلیت جس کا نمونہ ایران اور ایران سے متاثرہ باطنی تہذیب میں زیادہ نمایاں تھا، حجب باطنیت کاعمل وخل دنیائے اسلام کے بعض علاقوں میں بڑھا تو بیتوازن خاصائحتی ہوااور جب باطنیت کاعمل وخل دنیائے اسلام کے بعض علاقوں میں بڑھا تو بیتوازن خاصائحتی ہوااور اس تو ازن کو باطنیت کو تصورات نے بھی فروغ دیا، اساعیلی اہل فکر اور اہل ادب نے بھی اس داخلیت اور باطنیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ۔ آج ان دونوں کوا یک تنقیدی مطالعہ کامضمون داخلیت اور باطنیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ۔ آج ان دونوں کوا یک تنقیدی مطالعہ کامضمون بنا کراز سرنو تو ازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

یہاں بیربات بھی یا در کھنی جا ہے کہ ہردور ہیں بعض اہم فکری مسائل اور تہذیبی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ساری فکری اور تہذیبی سرگری انہی کے گردگھو منے گئی ہے۔ مثال کے طور پر بیسویں صدی کے نصف اول میں جو فکر تھی ، اسلامی بھی اور اسلام کے دائر ہے ہے باہر بھی ، وہ ریاست و سیاست پر مرتکز تھی۔ اس زمانہ کے تمام بڑے بڑے مفکر بین اسلام اسلامی ریاست اور اسلامی سیاست پر لکور ہے تھے۔ اس لیے کہ اس دور ہیں یہی بڑا مسئلہ تھا، ریاست کی حقیقت اور ما ہیت پر غور وخوش ، اسلامی ریاست کی حقیقت اور ما ہیت پر غور وخوش ، اسلامی ریاست کی تقیم اور ما ہیت پر غور وخوش ، اسلامی ریاست کی تقیمت اور ما ہیت پر غور وخوش ، اسلامی ریاست کی تقیمت اور ما ہیت پر غور وخوش ، اسلامی ریاست کی تقیمت اور ما ہیت پر غور وخوش ، اسلامی ریاست کی تقیمت اور ما ہیت بر غور وخوش ، اسلامی ریاست کی تقیمت اور ما ہیت بر خور وخوش ، اسلامی ریاست کی تقیمت کی تقیمت اور ما ہیت بر خور وخوش ، اسلامی ریاست کی تقیمت کی تقیمت کی تقیمت کی تقیمت کی تقیمت کی تقیمت کی تھی کی برا مسئلہ تھا کہ ریاست کی تقیمت کی تھیں کی برا مسئلہ تھا کی کھی کی برا مسئل تھے۔

بیبویں صدی کے نصف دوم میں دیاست اور سیاست کی مرکزیت کم ہوگئ اور اقتصاد و
مالیات کی مرکزیت نمایاں ہوگئ۔ چنانچے فکر اسلامی کا اہم مضمون سیاست اور ریاست کے
بجائے اقتصاد و مالیات کے مضافین قرار یائے۔ آئندہ پچاس سال یا کم وہیش ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ عالمگیریت اور اس کے مسائل ، گلو بلائزیشن کے مسائل ، فکر کے بنیا دی مسائل ہو نگے
اور دنیا کے مفکرین اور اہل علم کی اقیم ان معلیلات کی طرف رہے گی۔ اس لیے ہماری و مدواری

خاص طور پرآئندہ چندعشروں میں بہے کہ عالمگیریت کی فکری اور اخلاقی اساس کا تعین کرنے میں دنیا کی ویٹیمائی کریں۔ اخلاق کی عالمگیر اور متفقہ اساس کی نشاہدی کریں اور ندہب اور معاشرہ، ندہب اور تبندیب، فدہب اور ریاست، فدہب اور معیشت کے اس تعلق کو دوبارہ یاد دلائیں جو دنیا نے بھلا دیا ہے۔ اس تعلق کو مغرب نے بھلا یا تواس کے بچھا سباب بھی تھے۔ مغرب کی نظر میں اصل مسلم ان کی عشری اور اقتصادی قوت کے شخط کا تھا۔ اس عسری اور اقتصادی قوت کے شخط کا تھا۔ اس عسری اور اقتصادی توت کے شخط کا تھا۔ اس عسری اور اقتصادی توت کا شخط کرنے اور اسے فروغ دینے کے عزائم اور عمل میں جب شدت بیدا ہوئی تو اہل مغرب نے محسوں کیا کہ اضلاق اور فدہب کے قواعدان عزائم کے راستہ میں رکاوٹ ہن رہے ہیں۔ اس پر انہول نے ان تمام علائق اور رکا دوئوں کو دور کر دیا اور یوں اخلاق اور فرہب کا تعلق سیا کی اور اقتصادی زندگی سے کئے گیا۔ وہ آج بھی بہ چا ہتے ہیں کہ اپنی عسکری اور اقتصادی قوت کو مخفوظ بنا تھی، اس کے تسلسل کو بھنی بنا تھی اور مشرق کو اپنا عسکری اور اقتصادی توت کو مخفوظ بنا تھی، اس کے تسلسل کو بھنی بنا تھی اور مشرق کو اپنا عسکری اور اقتصادی توت کو مخفوظ بنا تھی، اس کے تسلسل کو بھنی بنا تھی اور مشرق کو اپنا عسکری اور اقتصادی توت کو مخفوظ بنا تھی، اس کے تسلسل کو بھنی بنا تھی اور مشرق کو اپنا عسکری اور اقتصادی توت کو مخفوظ بنا تھی، اس کے تسلسل کو بھنی بنا تھی اور مشرق کو اپنا عسکری اور اقتصادی توت کو مخفوظ بنا تھی، اس کے تسلسل کو بھنی بنا تھی اور مشرق کو اپنا عسکری اور اقتصادی توت کو مخفوظ بنا تھی، اس کے تسلسل کو تھنی بنا تھی اور مشرق کو اپنا عسکری اور اقتصادی توت کو مخفوظ بنا تھی، اس کے تسلسل کو تھنی بنا تھی اور مشرق کو اپنا عسکری اور اقتصادی توت کو مخلول کیں۔

آج وہ دنیا کے اسلام کوندا قضاد کے میدان میں اپنا حریف بنے ویے کے لیے تیار ہیں اور نہ عسکری میدان میں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اہل مشرق کو مغرب کی پیروی پر آمادہ رکھا جائے اور ایسا ذہن بنایا جائے کہ اہل مشرق اپنے نظام اور تہذیب کے مستقبل سے مایوں ہو جا سی ۔ آج اگر بھارا نو جوان اپنے مستقبل سے، اپنے ملک کے مستقبل سے، تہذیب کے مستقبل سے، تہذیب کے مستقبل سے، تہذیب کے مستقبل سے مایوں نظر آتا ہے تواس کے اسباب گزشتہ ڈھائی تین مستقبل سے مایوں نظر آتا ہے تواس کے اسباب گزشتہ ڈھائی تین موسال کی مغرب کی تاریخ میں تلاش کرنے جا میش ۔

ہمارے یہاں جوحشرات مغرب کی تقلید کوموڑ نسخ بیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مقلد
ہمیشہ مقلدر ہتا ہے۔ مقلد بھی بھی جہند کی ہرا ہری نہیں کرسکتا ، یہ اجتہاد فقہ اور شریعت کے باب
میں ہو یا سائنس اور ٹکنالو بی کے باب میں۔ جوسائنس اور ٹیکنالو بی میں مقلد بے گا وہ مقلد
د ہے گا اور جہند کی پیروی کرنے پر جمپور ہوگا۔ جومعاشیات سیاسیات اور قانون میں مقلد بے گا
وہ الن میدانوں کے جہند کی تقلید بی کرے گا ، وہ بھی بھی آئر اواور خود مختار ذبن کے ساتھ قانون ،
سیاست اور معیشت کے باب میں نے تصورات کو فروغ نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا سب
سیاست اور معیشت کے باب میں نے تصورات کو فروغ نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا سب
سیاست اور معیشت سے بائی قکری البحن یہی رہی ہے۔

بظاہر اسلامی تہذیب مشرقی ہے لیکن بباطن آفاقی ہے۔ یہ مادی اور روحانی دونوں خصائص کی جامع ہے۔ یہ مادی اور روحانی دونوں خصائص کی جامع ہے۔ یہ جلال وجمال دونوں کی میسال مظہر ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں یہ جنیدی بھی ہے اور اروشیری بھی ، دونوں کا نمونڈ بیک وقت اس میں پایا جاتا ہے۔ اس میں جلال بھی ہے۔ اس میں جلال بھی ہے۔

اگران تمام تصورات کی بنیاد برجن میں ہے بعض کا ذکراس سلسلہ محاضرات میں کیا گیا ہے۔امت مسلمہ ایک واضح نصب العین وضع کرے اور اس نصب العین کی بنیاد پر یوری امت مسلمہ کو متحرک کیا جائے تو امت مسلمہ کواس انحطاط اور زوال سے بچایا جاسکتا ہے۔اصل، بنیادی اورسب ہے اولین مسکلہ نصب العین کے قعین کا ہے۔نصب العین یا ہدف الاحد اف کا لغين امت مسلمه كااولين فريضه ہے۔علامہ اقبال كے الفاظ میں غابیۃ الغایات مسلمانوں كى كيا ہے؟ اس دنیا کے امور کے بارے میں اس غایۃ الغایات کے تعین کے لیے اور مستقبل میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت رہائی کو مجھا جائے ،اس کی اساسات ،اس کے نصوص ، مقاصدا در کلیات وقواعد کی احیمی اور بنیا دی فہم حاصل کی جائے۔ پھر مجہتد اٹ لیعنی وہ مسائل جو اجتهّادی نوعیت کے ہوں اور وہ منتغیرات، وہ عادات، وہ طریقے اور وہ تقاضے جو بدلتے رہتے ہیں ان کا اداراک کیا جائے۔ادران سب کے درمیان فرق کیا جائے۔مقاصد اور وسائل کے درمیان انتیاز کیاجائے ،جس معاشرے میں تبریلی لا نامقصود ہے اس کوجیسا کہ وہ ہے اس طرح ستمجها جائے،معاشرے کوجیسا ہونا جاہیے کی بنیاد پرسمجھنا اوراس سمجھ کی بنیاد پراقدام کرنا ایک بری علطی ہے۔ ماضی میں بھی میملک غلطیاں بہت سے افراد سے ہوئی ہیں۔اگر معاشرے میں کوئی کمزوری بائی جاتی ہے تو اس کمزوری کا احساس اور اوراک کرے معاملات کاحل پیش كرناجا ہے۔ ميتصور بھى نفتهائے اسلام بى نے ديا ہے اوراس كوعموم بلوى كانام ديا ہے۔ اس ہمہ گیر تبدیلی کے لیے جس کے لیے بعض پر جوش سیاسی کارکن انقلاب کا لفظ استعال كرت بين تمام جائز، مؤثر إوروائ الوقت وسائل سے استفادہ كيا جانا جا ہے كہ يهي سنت رسول ہے۔وسائل کے استعمال میں اور دسائل کو اختیار کرنے میں اصل محرک اور اساس مشامد مے اور تجربہ میر ہو، آزادانہ علی بصیرت اوراجہ تا دہو جھن مشرق دمغرب کی تقلید نہ ہو۔ میروہ امور ہیں جوآج مستنقبل کی نقشہ شی اور نصب العین کی تحدید کے لیے ناگزیر ہیں۔

اس پورے عمل میں بنیادی کرواراجہ تا داوراجہ اع کے اداروں کا ہے۔ اجہ تاد کے بارے میں یہ بات پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ اس کا ختم نبوت سے نہایت گرا اور قربی تعلق ہے۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ عالم اسلام کا تہذیبی مستقبل اور ختم نبوت بیدونوں ایک دوسر سے پردارو مدارر کھتے ہیں۔ ختم نبوت ایک adynamic عقیدہ ہے جو انسانی ذبن کی آزادی کے ساتھ ساتھ نظم و صبط اوراس کی سمت ورست رکھنے کی ضانت دیتا ہے۔ انسانی ذبن نظم وضبط کا پابند ہواوراس کو ختم نبوت انجام دیتا ہے۔ البذاختم نبوت نبی جہتیں اور خی اسلام کے مستقبل اور وصدت کے لیے ناگزیر ہے۔ علامہ اقبال نے اپند خلیدا جہاد میں کہا تھا کہ آج انسانی میں کی جائے گی۔ فردکی روحانی آزادی اور حالی کی روحانی تعیر، جو آن کریم اور سنت کی رہنمائی میں کی جائے گی۔ فردکی روحانی آزادی اور عالم گیرنوعیت کے جو قرآن کریم اور سنت کی رہنمائی میں کی جائے گی۔ فردکی روحانی آزادی اور عالم گیرنوعیت کے فراہم کر سکے۔ ایک ایسے بنیادی اصول سے وابستگی جوانسانی معاشرے کو سلسل پیش رونت کی بنیاد پر رہنمائی فراہم کر سکے۔

آج کی ان گری مشکلات کو دور کرنے میں اور تہذبی مستقبل کی ضرور یات سے عہدہ برآ ہونے میں امت مسلم کا سب سے برا استاد این قلری قیادت کی کی بلکہ فقدان ہے جوان اتمام نقاضوں کا ادراک رکھتی ہو۔ ان نقاضوں کے ادراک کے ساتھ ساتھ مستقبل کی منزل مقصود کا واضح تصور رکھتی ہواور راستے میں آئے والی مشکلات کا گہراشعور بھی رکھتی ہو۔ دور جدید میں نفاذ اسلام کے لیے افراد کارائ وقت تک دستیاب نہیں ہوں گے جب تک الی مظلوبہ قیادت وجود میں نہیں آئے گی۔ جب تک میم طلوبہ قیادت وجود میں نہیں آئے گی اس مظلوبہ قیادت وجود میں نہیں آئے گی۔ جب تک میم طلوبہ قیادت وجود میں نہیں آئے گی اس فرقت تک مغرب کے ساتھ مکا لمہ اور آزادانہ اور باعزت کے پرگفت وشنید کا وہ عمل انہام نہیں پاسکا جو تہذیبی افذ وعطا کے لیے ناگز بر ضرورت کی حیثیت رکھت وشنید کا وہ عمل انہام ہے جو مغرفی تہذیبی افذ وعطا کے لیے ناگز بر ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہی قکری قیادت گی سے جو مغرفی تہذیب کے بارہ میں مناسب اسلامی رویے اور نقطہ نظر کا تغین اور تفکیل کر سے جو مغرفی تہذیب کے بارہ میں مناسب اسلامی رویے اور نقطہ نظر کا تغین اور تفکیل کر کے گی ۔ بہی قیادت آئی کی تصویر کشی کر ہے گی ، جے مثالے کی تغیر اور تفکیل کا فریعنہ انجام دے گی۔ وہ مثالیہ جس میں خاندان کا ادارہ پوری طرح محفوظ ہو۔ جس میں خاندان کا ادارہ پوری طرح محفوظ ہو۔ جس میں معاشر ہے گئی ہو۔

یہ ذمہ داریاں جب انجام دی جا تیں گی تو داخلی اور خار جی دونوں سطح پر انجام دی جا تیں گی۔ امت مسلمہ کے بین الاقوامی کر دار کے جہاں اقتصادی سیاسی اور قانو نی پہلو ہیں وہاں افلاقی ، غربی اورانسانی پہلو بھی ہیں۔ آج بین الاقوامی معاملات میں اخلاق اور غرب کا حوالہ اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا گر شتہ تین چارسوسال ہے جس بین الاقوامی لین وین اور بین الاقوامی قانون ہے مانوس ہے دہ ہڑی حد تک اخلاق اور غرب سے لاتعلق ہے۔ اس تعلق ہوری کی حد تک اخلاق اور غرب سے لاتعلق ہے۔ اس تعلق کو دوبارہ استوار کرنا اور بین الاقوامی تعلقات کو اخلاق اور کردار کی بنیاد پر تعمیر کرنا پوری انسانی جب کے دوراس ضرورت کی تعمیل کا سامان اسلامی شریعت اوراسلامی تہذیب ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔

آج مادیات اور روحانیات کے مابین وہ علمی اور قکری بحد باتی نہیں رہا جوگزشتہ ہزار ہا سے موجود تھا۔ آج فلفہ اور سائنس ایک دو سرے کے قریب آرہے ہیں۔ مادہ اور روح مال سے موجود تھا۔ آج فلفہ اور سائنس ایک دو سرے کے قریب آرہے ہیں۔ مادہ اور روح ماساند spirit ماشی میں کیا جاتا تھا وہ ختم ہور ہا ہے۔ آج سائنس کے برتر اصولوں کو سمجھے بغیر سائنس کی مزید ترتی کے راستے بند نظر آتے ہیں۔ یہ برتر اصول فلفہ اور حکمت کی سرحد پر نہیں۔ بلکہ ان کی حدود کے خاصا اندر واقع ہیں۔ ایک سطح پر فلفہ اور خد ہب کے میدان میں حکماء اور علماء دونوں کا اجتماع ہوجا تا ہے۔ گویا فلفہ اور خد ہب میں قدیم علماء اور ملا باق عموم خصوص من وجہ کی نبست قائم ہوجاتی ہے۔ میں قدیم علماء اور منطقیوں کے قول کے مطابق عموم خصوص من وجہ کی نبست قائم ہوجاتی ہے۔ اب سائنس بھی ان حدود میں داخل ہور ہی ہو اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ دور پھر آنے والا ہے جب فقیہ اور مفسر حکیم بھی تھا اور سائنس دان بھی تھا۔

اسلام کے تہذیبی اور تہرنی ہدف کے تعین اور تشکیل میں جن مسلمان اہل علم کے افکار سے خصوصی استفادہ کیا جانا بہت ضروری ہے ان میں ائمہ مجتہدین کے ساتھ ساتھ ابن فلدون، ابن رشد، علامہ عز الدین اسلمی، امام شاطبی اور ہمارے برصغیر کے شاہ ولی اللہ محدث وہلوئ اور عکیم الامت علامہ اقبال شامل ہیں۔ اسلامی شریعت کی جامعیت، ہمہ کیریت اور عالمگیریت کی جامعیت، ہمہ کیریت اور عالمگیریت پر زوردینا ہی دراجمل اس پورے سلسلہ محاضرات کا مقصود تھا۔ شریعت کے بارے میں بہت بے لوگ میں تھے دہے ہیں کہوہ چند قوانین نکاح وطلاق کا مجموعہ ہے۔ یہ پورا گلستان تہذیب بسک کو گیست کے بہت سے ناقدین اور جس کی ایک جھلک ان محاضرات میں آپ کے سامنے آئی شریعت کے بہت سے ناقدین اور

مصرین کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ وہ اس پورے گلتان میں اپنی مرضی کا ایک پھول یا اپنی مرضی کا کوئی پتا حاصل کرنا چاہتے تھے، اورائی سے کام چلارہے تھے۔ ہونا بیرچا ہے تھا کدور پھول یا وہ پتا یا جزوی شاخ جو کسی کو حاصل ہوئی ہے اس سے دوبارہ اس گلتان کو زندہ کیا جاتا اور ای طرح کیا جاتا ہی طرح صدر اسلام کے اہل علم ، اہل دین اور اصحاب فکر و دانش اور امت کے دیگر فکری اور تہذیبی قائدین نے کیا تھا۔ میں ایران اور مخل ہندوستان کے فلفی شاع مولانا عرفی شیرازی کے ایک شعر پر اس سلسلہ محاضرات کا اختتا م کرتا ہوں۔
من از گل باغ می جو یم تو گل از باغ می جوی میں من آتش دخان بینی من از دخان بینم تو از آتش دخان بینی من الحدمد للله رب العالمین.

\_☆\_

# بهاري ديگر کتب

الميلى نعماني قاضي محرسليمان منصور بوري تعيم صديقي واكثر خالدعلوي و تعيم صديقي محرسين بيكل مارش تنكس الحال كايا يروفيسر محمراجمل خان نور بخش تو کلی مولا ناعبدالمقتدرا يماك ۋاكىر خالدىلوى مولا نامناظراحس كيلاني مستودعيده ڈاکٹر خالدغز نوی سعيده سعديدغ وتوي سعيده سعدية غوالوي عبدالبارى ايماك آ غااشرف محراساعيل قريتي

الله سرة الني المتالعالين الله محن انسانيت انان کال الله المانية الله حات م الله حيات سروركا خات الم المين المراسم المالية الم سرت قرآن سيدنار مول ول ひりしか ☆ الله سيرت طيب محدرسول الله 🖈 پیغیبرانه دعائیں الني الخاتم 🖈 سيرت الني كاانسائيكو ييزيا الله على أورجديد سائنس (6 جلد) الم أي اكرم بطور ما برنفسات الموه حشداور علم تقسيات رسول كريم كي جنكي اسكيم الم معراج اورمائش اموس رسول اورقا نون توبين رسالت



الفيص المناسب